



نام كتاب مكاشفته القلوب مترجم مصنف لهم غزالي ديلي حرجم مولانا محمر الثرف نقشبندى صفحات 722 عير بھائي پر نٹرز طابع ير بھائي پر نٹرز

www.maktabah.org



www.maktabah.org

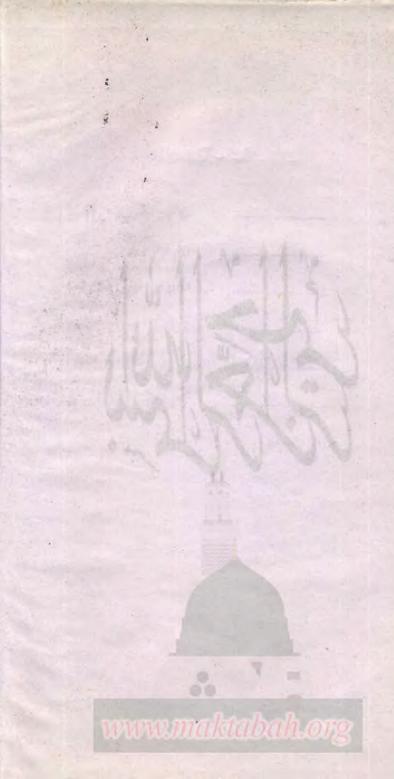

## فهرست مضامين

| فد  | مضمون                                   | -  | مضمون صغی                          |
|-----|-----------------------------------------|----|------------------------------------|
| 51  | <b>3</b>                                | 1  | الم غزائي ملتف كي سوانح حيات       |
| 57  |                                         |    |                                    |
| 63  |                                         |    |                                    |
| 67  | باب نمبر10، عثق                         | 7  |                                    |
|     | باب نمبر 11 الله تعالى اوراس ك          | 9  |                                    |
| 75  | المات و ب                               |    | الم صاحب كامسلك اور عقيده          |
| 84  | باب نمبر12 البيس ادر اس كى سزا          | 14 | الم غزالي مظير اور تضوف            |
| 90  | باب نمبر13 النت                         |    | الم غزالي وينيركي تصانيف           |
|     | باب تمبر14 فثوع و خضوع اور              |    | احياء العلوم                       |
| 95  | نازكوبوراكنا                            |    | كيمائ معادت                        |
| 100 | باب نمبر15 امر المعروف و نني عن المنكر  |    | مكاشفته القلوب                     |
| 107 | باب تمبر16 عداوت شيطان                  |    | طرز نگارش .                        |
| 124 | باب نمبر17 الانت اور توبه كابيان        |    | باب اول- خوف وخثيت                 |
| 135 | باب نمبر18 نضائل رحم                    | 26 | باب تمبر2 فوف اب                   |
| 141 | باب نمبر19 خشوع و خضوع كا مونا نماز مير |    | باب نمبر3 مبرادر عارى              |
| 148 | باب نمبر20 چفلی اور غیبت                |    | باب نمبر4 رياضت اور                |
| 154 | باب تمبرا2 وكوة                         |    | نفس کی شہوتیں                      |
| 155 | ايك واقد '                              |    | باب تمبرك غلبه نفس اور عداوت شيطان |
| 158 | باب مر22 زنا                            |    | باب نمبر6 ففات                     |
| 163 | باب نمر23 صدرتي                         |    | باب نمبر7 الى سے غافل رہنا         |
| 172 | باب نم 24 اں باپ سے احمان               | 51 | اور فتق د نفاق bah 012             |

| صفحه        | مضمون                           | ستحد | مضمون                                  |
|-------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>'376</b> | باب تمبر47 الله تعالى كاذكر     | 180  | باب نمبر25 زكوة ك ادائيكي اور بكل      |
| 384         | باب تمبر48 نضائل تماز           | 186  | باب تمبر26 طول الل يعني لمي اميد ركحنا |
|             | باب تمبر 49 نماز چھوڑنے والوں   | 212  | باب نمبر28 تذكوموت                     |
| 389         | 1726                            | 212  | باب نمبر29 آمان اور ديكراجاس           |
| 406         | باب نمبر50 ووزخ اور عذاب دوزخ   | =    | باب نمبر30 ورئ ورئ فرشت                |
| 410         | باب تمبر 51 عذاب كى مخلف سمين   | 214  | مقرب ٔ روزی اور توکل                   |
| 418         | باب نمبر52 نفيلت فوف ومعميت     | 220  | باب نمبرا3 ندمت دنیا کرنا              |
| 425         | باب نمبر53 نضائل توب            | 222  | حقيقت دنيا                             |
| 435         | باب نمبر54، ظلم و زيادتي منع ب  | 257  | باب نمبر33 وتاعت كے نفائل              |
| 434         | باب نمبر55 ميتم پر زيادتي منع ب | 267  | باب نمبر34 فتراء ك فناكل               |
| 445         | باب نمبر56، محبرزموم ب          | 283  | باب نمبر35 مرف الله بي كارساز ب        |
| 451         | باب نمبر57 واضع و قاعت          | 287  | باب نمبر36 محشر كاميدان                |
| 458         | باب نمبر58 ونيا كا فريب         | 293  | باب نمبر37 كلوق كانيمله كوكرموكا       |
| 463         | باب نمبر59 ندموم دنيات بچاؤ     | 300  | باب تمبر38 ال كاندمت                   |
| 471         | باب تمبر60 نشاكل مدقد           |      | باب تمبر39 اعمال وميزان                |
| 477         | باب تمبرا6 براور ملمان سے تعاون | 306  | وعذاب ونواب                            |
| 481         | باب نمبر62 فضائل وضو            | 323  | باب تمبر40 نضائل عبادت                 |
| 491         | باب تمبر63 نضائل نماز           | 333  | باب تمبر42 شرك ادائكي                  |
| 491         | باب نمبر 64 انعقاد قيات         | 351  | باب مبر43 الله ي نثانيون من تدركا      |
| 495         | باب نمبر65 ميزان دووزخ          |      |                                        |
| 499         | باب نمبر66، عب و تكبرندموم      |      | باب نمبر45 قبراور قبرين سوال وجواب     |
| 503         | باب نمبر67، يتيمون پراحان       |      |                                        |
| 507         | باب نمبر68 حرام کھانے سے بچا    | 372  | باب نمبر46، علم اليقين أور عين اليقين  |

| صنحه | مضمون                              | صنحد | مضمون                                 |
|------|------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 634  | باب نمبر92 معراج النبي             | 513  | باب نمبر 69 مود ممنوع مونا            |
| 634  | ماب نمبر93 جمعة البارك (نضائل)     | 518  | باب نمبر70° حقوق العبو                |
| 634  | باب نمبر94 شوہرر زوجہ کے حقوق      | 523  | باب نمبر ا7 خوابشول کی پیروی          |
| 638  | باب نمبر95 بوی کے زمد شوہر کے حقوق | 532  | باب تمبر72 بنتيوں كے درج              |
| 641  | باب نمبر96 فضائل جماد              | 539  | باب نمبر73 مبرو رضااور قناعت          |
| 647  | باب نمبر97 شيطان فريب كارب         | 545  | باب تمبر74 نضائل توكل                 |
| 662  | باب نمبر98 ساع                     | 549  | باب تمبر75 فضاكل مجد                  |
| 667  | باب نمبر 99 نوابش وبدعت کی پیروی   | 552  | باب نمبر76 عبادت ومراقبه              |
| 671  | باب نمبر100 رجب كے مينے كى نعيلت   | 561  | باب تمبر 77 ايمان اور منافتت          |
| 674  | باب نمبر 101 نسيلت ماه شعبان       | 567  | باب نمبر78 نيب                        |
| 678  | باب نمبر102 رمضان كاميند اور نشاكل | 567  | باب نمبر79، شيطان کي دشني             |
| 682  | باب نمبر103 نسيلت شب قدر           | 579  | باب نمبر80 محبت كرنا اور نفس كامحاسبه |
| 685  | باب نمبر104 عيدالعارے متعلقة مساكل | 586  | باب نمبر 81 وقت ك ساته باطل لمانا     |
| 688  | باب نمبر105 او دوالج كے فضائل      | 523  | باب نمبر82 جماعت کے ساتھ نماز         |
| 692  | باب نمبر106 فضائل عاشوراء          | 592  | باب نمبر83 نماز تجدے فضائل            |
| 695  | باب نمبر107 نقرول كي ميانت         | 598  | باب نمبر84 علاء دنياسزا بائيس م       |
|      | باب نمبر108 جنازے اور قبرکے        | 603  | باب تمبر 85 اظال اجتم موائد ك نشاكل   |
| 699  | باس کلام کرنا                      | 608  | باب تمبر 86 بنبي الريه اور لباس       |
| 704  | باب نمبر109 جنم كے عذاب ي ورنا     | 612  | باب نمبر87 فضائل قرآن علم وعلاء       |
| 708  | باب نمبر 110 ميزان اور بل صراط     | 615  | باب نمبر88 فضائل صلوة و زكوة          |
| 711  | ياب نمبر 112 وسال رسول الله مطبيط  | 619  | باب نمبر89 مل باپ سے سلوک             |
|      |                                    | 624  | باب تمبر90 پروی کے حقوق               |
|      |                                    | 629  | باب نمبرا9 شراب بينادراس كى سزا       |



#### بسمه انته الرحمن الرحيم

### نا بغہ دورال مفکر اسلام مجت الاسلام علامہ امام محد الغزالی قدس سرہ کے مخصر مواغ حیات

چوتی صدی ہجری میں خلافت عباسیہ اس قدر کمزور ہوگتی تھی کہ ایران کی وسیع سلطنت پر اس کی گرفت روز بروز کمزور ہوتی چلی گتی ۔ یہاں تک کہ ایران کی وسیع سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو کر رہ گتی۔ صوبے خود مختار ہو گتے اور سر ایک ایران میں اپنی جگہ باد شاہ بن کر بیٹھ گیا۔

سلطان غرفوی فی سی اسلان پر اجتاعی خیشت سے مکومت کے لیے بہت کوشش کی تھی۔ ایک طرف تو ہندوستان پر اجتاعی خیشت سے مکومت اور دوسری طرف تر ہندوستان پر انشکر کشی کے مخمصوں اور دوسری طرف تر کان ماورا۔ النخر فی اور خوارزم شاھی سے بعنگ و جدال کے باعث اس کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ تمام ایران پر ایک جکومت کے مارو پود کو مضبوط کر کے اس سلطنت کی باگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتا تاہم یہ ضرور ہواکہ طوائف الملوکی کاوہ رنگ بہت پھیکا پڑگیا ہو سلطان غروفی کے عہد سے قبل تہ بہ بتدایران کے منطقوں پر چڑھا ، ہوتا ہا۔

یہ شرف قدرت نے سلاطین سلاجقہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ انہوں نے غونو یوں کے بعد ، بہت جلد عام ایران کو طوائف الملؤی کی لعنت سے نجات دلا دی۔
اس سلسلہ میں طغرل رکن الدین ابوطالب ۲۹ مھ تا ۵۹مھ کی مساعی قابل ذکر ہیں۔
چنانچ ایران کے خود مختار صوبول کے علاوہ خوارزم شاہی سلاطین نے ، بہت ساملک و اگزار کرا دیا۔ ادھر اورا النہری سلاطین نے بھی ایران کا ایک و صبع حصہ چھین کر ایک و صبع سلطنت سلج قیہ کی بنیا در ڈالی صرف ہیں نہیں بلکہ اپنے خلوص کے شوت کے لیے و صبع سلطنت سلج قیہ کی بنیا در ڈالی صرف ہیں نہیں بلکہ اپنے خلوص کے شوت کے لیے

اپنے خاندان کی ایک بیٹی دونت عباسیہ میں بیاہ دی اور خلیفہ قائم بامر اللہ نے تودعقد کر کے بغدادی کری ہوئی عظمت اور سلطنت کو بچالیا طغرل کے بغد الپ ارسلان نے اس کمی کو پورا کر دیا جو طغرل کی عین آرزو تھی۔ یعنی تنا ماورا النہر پر قبضہ کر لیا۔ والی گرجستان کو اپنا مطبع و منقاد بنالیا اور انہائی جوانمردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے سلطنت روما پر حملہ کر کے والتی روما کو بھی گرفتار کر لیا۔ \*

یہ تفاوہ دور اور سیاسی اتول نص میں امام تجنہ الاسلام محد غزالی نے طوس کے قصبہ غزال میں۔ (۵۰ م ۵ م ۱ م ۱ بی آنکھ کھولی یہ طغرل سلح قی کا آخری دور تھا۔ آپ کے والد امام محد بن محد ایک درویش صفت انسان تھے۔ اور ان کو شکدستی کے باعث خود نوشت و خواند سے کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن دور لیٹی اور عبادت گزاری نے ان کے دل میں ملم کی مشحل فروزاں کر رکھی تھی۔ وہ چاہتے کہ اگز پدر نثواند پہر تمام کند" ان کے دو بیٹے کہ مرخ الی اور احمد غزالی علم دینی و دنیوی سے اپنی جمولیاں جم چکے تھے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ ان کی اس آرزو کو اللہ نے ایسا شرف بخشاب کہ ان کے دونوا، فرزند علم و معرفت کے آفاب و مہتاب بن کر دنیا میں چمکیں گے۔ ایک کے تھ موں سے دنیا ذی جاہ و جلال کے آفاب بن کر در خشاں ہو گا۔ اور مسند فقر وار شاد پر پایال ہوں گے۔ اور مسند فقر وار شاد پر بایال ہوں گے۔ اور مسند فقر وار شاد پر مشکن ہو کہ طریقت و حدایت کی وہ شمخ روش کریں گے جو دنیا کی ظلمتوں میں معرفت کا اجالا پھیلائے گی۔

الم صاحب کے والد محد بن محد کا ۱۳۱۵ میں انتقالی ہو گیا اس وقت الم صاحب کی عمر پندرہ سال تھی اور شخ احد غوالی ۱۳،۱۲ سال کے شے۔ الم صاحب کے والد نے اپنے ایک صوفی مشر ب دوست الو حامد احد بن محد زاز کانی کے باتھ میں ان دونوں کے باتھ دے کہ وصیت کی تھی کہ میرا ہو کچھ ا ثاثہ ہے اس کو ان دونوں کی تعلیم اور پرورش پر خرج کر دیں پرحنانچ الم معاجب کے والد کا معمولی سمرایہ اور خود حضرت احد نے اپنا سمرایہ ان دونوں بھائیوں کی پرورش اور تعلیم پر صرف کر دیا۔ جب تام مرایہ صرف ہو گیا اور امام صاحب علوم متداولہ کی ابتدائی منزل سے گذر گئے۔ تو جناب زاز کانی نے ان کو طوس کے مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہاں اعلی تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں

کے وظیفہ سے بھی بہرہ یاب ہوں۔ لیکن امام غزالی طوس کے مدرسہ میں داخل ہونے کے بہت جرجان چلے گئے جو طوس سے مسافت پر تنہ واقع تفااور بہال مشہور زمانہ اسادامام او نصر اسمعیلی کی خدمت میں رہ کر مشکی علم کو دور کیا۔ اس وقت امام صاحب علوم سنداولہ کی تحصیل کے بہت سے مدارج طے کر چکے تھے۔ چنانچہ امام الو نصر اسمعیلی کی فدمت میں رہ کر آپ جو کچھ علمی مباحث سنتے ان کو ضبط شحر پر میں لے آتے۔ امام فدمت میں رہے۔ اور چھر واپس طوس آگئے لیکن علم کی پیاس ابھی بہیں تھی تھی۔

اس فتنكى علم كو دور كرنے كے ليے آپ طوس سے نيٹا پور روانہ ہو گئے۔ اس وقت امام الحرمن الوالمعالى حوينى سے بڑھ كر اور كوئى عالم نہيں تفاء اور اس وقت وہ مدرسہ نظاميه نيشا پورك مدرس اعلى تق حواس وقت دنياعلم وادب ميں منصب اعلى تھا۔ علامه بوئی کی خدمت میں بہتے کر امام صاحب نے دوسرے علوم کے علاوہ جدل و خلاف (علم ساظره) علم الكلام اور مباديات فلسفه كي تلميل كي اور ان علوم مين ايسا كمال حاصل كياكه الم الحرمین کے تین سو علامذہ میں سب سے سبقت لے گئے۔ آپ کی قابلیت اور فصل و كمال كايه عالم تفاكه امام الحرين علامه جويني آب كي شاكردي پر فخر كرتے تھے۔ ام صاحب کی عم العی اٹھا تنس سال کی ہوئی تھی کہ عام علوم متراولہ یعنی ادبیات فارسی۔ ع بی ۔ فقہ و حدیث ۔ تفسیر ۔ درایت، کلام اور جدل و خلاف وغیرہ میں کمال کی منزل پر پہنچ گئے اور ان علوم میں تھیتی تبحرات کو حاصل ہو گیا۔ ۸> مھ میں اام الحرمین انتقال كر كتے۔ علم دوست وزير خواجه لظام الملك دمتوفي ١٨٥ه كو امام الحرمين كے مدر نظامیہ بغداد کی مسند صدارت کے لیے ایک جوھر قابل در کار تھا۔ پرحنانجیہ نظام الملک نے بڑی عوت واکرام کے ساتھ امام غوالی کی دربار میں پریرائی کرائی لیکن اپنے تبحر علمی کے شوت کے لیے امام صاحب کو ایک تھن امتحان سے گزرنا پڑا یعنی دربار سلحوتی سے وابستہ علمائے کرام کے ساتھ مناظرہ کرنا ضروری قرار پایا۔ بغیراس مناظرہ کے دربارمی جکد یا نانامکن تفا۔ چونکہ الم ہمام علم و فعنل کے بحرنا پیداکنار تھے۔ جدل و خلافت پر بہت کچھ لکھ چکے تھے۔ پہنانچہ دربار سلحوتی کے علمائے کرام

سے مناظرہ سروع ہوا اور امام صاحب سب پر غالب آئے اور سب نے امام صاحب کے تیم علمار و تیم علمی کا اعتراف کیا نظام الملک کی دلی مراد پر آئی اور خواجہ طوسی نے تام علمار و فقہار پر تقدم و فقیدت کے اظہار کے لیے زین الدین شرف الائمہ کا لقب دیا۔ اب دربار میں امام صاحب کی پرزیراتی جی اسی طرح ہوتی تھی حب طرح علامہ ابو اسخی شیرازی اور امام الحرمین جینی قدس الله سر جمالی ہوتی رہی۔ امام صاحب اب خواجہ نظام الملک کی مرحمتوں اور نوازشوں سے کامیاب زندگی ہمر فرما رہے تھے۔ ۸۶ موسے ۱۸۴ھ میں مدرمہ نظامیہ پوری دل جمعی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ۱۸۴ھ میں مدرمہ نظامیہ بغداد کے مدرس اعلی علامہ حسین بن علی طبری (تلمیذ علامہ ابو اسحاق شیرازی) ان کے بغداد کے مدرس اعلی علامہ حسین بن علی طبری (تلمیذ علامہ ابو اسحاق شیرازی) ان کے انتقال کے بغد منصب جلیلہ کے لیے خواجہ نظام الملک طوسی نے امام صاحب کو متخب انتقال کے بغد منصب جلیلہ کے لیے خواجہ نظام الملک طوسی نے امام صاحب کو متخب کیا۔ پرتائی نظام الملک کی استدعا پر اور اپنی دیرینہ خواش پر آئے پر آپ نے مدرس اس منصب اعلی کو فحول کر لیا۔ اور ۱۸۳ ماہ فاہ ذیقعدہ میں اس منصب اعلی کو فحول کر لیا۔ اور ۱۸۳ ماہ ہاہ ذیقعدہ میں اس درس گاہ میں تدرایس کا آغاز کیا ہے۔

سرس پر مشکن ہوتے ایجی تین سال گزرے تے۔المقندی بامراللہ کے بعد المستظہر بامر اللہ تخت نشین ہوتے۔انہی کی فرمائش پر امام صاحب نے "ردباطنیہ" میں ہواس وقت اللہ شخت نشین ہوتے۔انہی کی فرمائش پر امام صاحب نے "ردباطنیہ" میں ہواس وقت تام اصفہان پر قابض تھے۔ اور مصر و عراق میں بی ان کا پورا زور تھا۔ کتاب المستظہری سطی یک ہے۔ اور مصر و عراق میں بی آسکتی تھی ، علمی طریقہ سے تعلی کی ہے۔ اور معار کی باسمی چپقلش د حنابلہ و شوافع کے اختلافات اور فتنہ و دبایا جائے یہ وہ دور تھا کہ علمار کی باسمی چپقلش د حنابلہ و شوافع کے اختلافات اور فتنہ و فات و مان کا پر برااثر ڈالااس سے پیشتر فسادی اس تلخی اور پر بیثان حالی نے امام صاحب کی زندگی پر برااثر ڈالااس سے پیشتر ماحول کی اس تلخی اور پر بیثان حالی نے امام صاحب کی زندگی پر برااثر ڈالااس سے پیشتر نیشا پور میں اتکی زندگی پر برااثر ڈالااس سے پیشتر نیشا پور میں اتکی زندگی پر موری تھی۔ بہر حال کی نہ نیشا پور میں اتکی زندگی پر موری تھی۔ بہر حال کی نہ کسی صورت ۴۸۴ھ سے وسط ۴۸۴ھ تھی۔ آپ نے منصب تدریس کی ذمہ داریاں کی دوری کسی۔ اس اشامی امام ججھ الاسلام قدس اللہ میرہ فرا کفن منصبی کے ساتھ ساتھ الوری کسی۔ اس اشامی امام جھ الاسلام قدس اللہ میرہ فرا کفن منصبی کے ساتھ ساتھ سے وسط ۴۸۴ھ کی اس قدس اللہ میرہ فرا کفن منصبی کے ساتھ ساتھ ساتھ و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلسفہ یوٹان کا گری نظر سے مطالعہ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلسفہ یوٹان کا گری نظر سے مطالعہ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلسفہ یوٹان کا گری نظر سے مطالعہ تو تو تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلسفہ یوٹان کا گری کی نظر سے مطالعہ

کتے رہے اور حکمار فلاسفہ کے عقائد کی چھان بین کرتے رہے۔ حقائق مذاہب کی دریافت آگہی میں آپ اکثر مشخول رہتے لیکن جیسے جیسے آپ کا یہ مطالعہ بڑھآگیا۔ طبعیت میں انتشار واضطراب پروان پڑھآگیا۔

#### مسافرت ده ساله ۸۸ مه تا ۹۸ م

مراہم میں حضرت ججتہ الاسلام الم غزالی کی زندگی ایک عظیم انقلاب سے دو چار ہوتی ہے گویا اسی سال سے ان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ثنان و شوکت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی تسکین کیلیے بغداد سے تکلتے ہیں۔ اور ایک بے سروسامان زندگی کو اپناتے ہیں۔ امام صاحب کی زندی کا یہ انقلاب اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب انقلاب ہے اور ایسا عجیب کے علماتے اسلام میں اس کی نظیر بہت کم لمتی ہے۔

الم صاحب حس روحانی اور عقلی سکون کے فواہاں تھے۔ وہ ان کو مدر سہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ پر فائزرہ کر بھی حاصل نہ ہو سکا۔ مر پہند کہ سلاطین سلموقیہ اور امرار المسلمین عباسیہ (ظفاتے عباسیہ) ان کے لیمیدیدہ ودل فرش راہ کیے رہتے تھے، نظام الملک ان کا حاشیہ برادر نقا بڑے بڑے اصحاب فکر و دائش اور علماتے وقت آپ کے درس میں مشریک ہو کر استفادہ کر رہے تھے۔ لیکن روحانی اضطراب نے نگاہوں میں اس اقتدار اعلیٰ کو بھی بنادیا۔ پہنانی اس جاہ و جلال سے کتارہ کش ہو کر امام صاحب نے ہجرت کا پختہ ادادہ کر لیا بغداد سے ہجرت کرنے کے سلسلہ میں آپ نے اپنی تصنیف حس کے بعض ادادہ کر لیا بغداد سے ہجرت کرنے کے سلسلہ میں آپ نے اپنی تصنیف حس کے بعض عصان کی خود نوشت سوائح پر مشتمل ہیں یعنی المنقذ من الصلال " میں اپنی روحانی تنویش اضطراب و انتظار طبع اور طویل علائت کے بارے میں تقصیل سے لکھا ہے۔ حب کا ظامہ یہ ہے۔ " میں بغداد میں جو دنیا ہر کے عقائد اور خیالات کا دکھل تھا۔ شیعہ ۔ منی معتبلی رہتے میں مرایک باطنی ، ظامری ، قلمی ، مشکلم اور ذند یات سے باتی تھا۔ اور دست بکریباں رہتے میں مرایک باطنی ، ظامری ، قلمی ، مشکلم اور ذند یات سے بلاتی ہو تھی تھی۔ ابتداری سے تو بکہ ائل بہ تحقیق تھی۔ ورایک کے خیالات معلوم کر آتھا۔ میری طبیعت ابتداری سے تو بکہ ائل بہ تحقیق تھی۔

ان ملاقاتوں سے رفتہ رفتہ میری تقلید کی بندش ٹوٹ گئی ہے۔ اور جن عقائد پر بہلے گامزن تھا۔ ان کی وقعت میرے دل سے جاتی رہی۔ میں نے غور کرنا نثروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حسیات اور بدیہیات کا علم یقنی حاصل ہے اور بس، مختلف مذاهب کے بارے میں میرے شکوک جوں کے توں رہے۔ اس وقت چار فرقے موجود تھے۔ مشکسین ۔ باطنیہ ۔ فلاسفہ ۔ اور صوفیہ ۔ میں نے ان چاروں فرقوں کے علوم و عقائد کی مختلین ۔ باطنیہ ۔ فلاسفہ ۔ اور صوفیہ ۔ میں نے ان چاروں فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق سے اضطراب اور بڑھا۔ فرقہ۔ تصوف پر جو کتب موجود تھیں ان کا مطالعہ کیا۔ مجھے پتا چلا کہ اس کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔

ان واقعات سے تحریک پیدا ہوئی کہ تمام تعلقات کو ترک کر کے بغداد سے لکل جاؤں نفس کی طرح بھی ترک تعلقات پر آبادہ نہیں ہو تا تھا۔ کہ اس کو شہرت عامہ اور شان و شوکت حاصل تھی۔ رجب ۸۸ ہم میں یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن نفس کے لیت ولعل کے باعث اس پر عمل نہ کر سکا اس ذھنی اور نفسانی کشمکش نے مجھے بیمار کر دیا۔ ولعل کے باعث اس پر عمل نہ کر سکا اس ذھنی اور نفسانی کشمکش نے مجھے بیمار کر دیا۔ اور نوبت یہاں بک پرنج گئی کہ زبان کو یا رائے گویائی نہ رہا۔ قوت ہفتم بالکل فتم ہو گئی طبیعوں نے مجھی فائدہ نہیں طبیعوں نے مجی صاف جواب دے دیا۔ اور کہا کہ ایسی حالت میں علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہو گئی۔

آخر کار میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔ امرائے وقت ۔ ارکان سلطنت اور علمائے عصر کو جب میرے اس ارادے کی خبر ہوئی۔ تو انہوں نے نہایت خوشامد اور اکرام کے ساتھ مجملے روکنا چاہا۔ لیکن میں اصل حقیقت سے خوب واقف ہو پھکا تھا۔ اس لیے سب کو چھوڑ چھاڑ سفر کے لیے تیار ہوگیا۔ ( تلخیص از منقن)

جبت الاسلام نے ۸۸ م سے ۱۹۸۸ م کے دی سال کی مت مملکت شام وجزیرہ بیت المقدی اور حجاز میں ہمر کی حب کی صراحت آئندہ کی جائے گی۔ اس سیاحت میں امام حجت الاسلام کے جسم پر درویشوں کالباس تفا۔ ان ملکوں میں سکون کو تلاش کرتے رہے۔ ان کے جسم پر صرف ایک گدرش تحی اب ان کام وقت کامشغلہ زمر و فکر عبادت فکر وفوت اور تصنیف و آئیت رہ میں ۔

## امام غزالی دمشق میں ب

بغداد سے ہجرت کر کے امام غوالی سب سے پہلے ۸۸ مرھ میں دمثق مرہ ہنچے اور دمثق میں جامع اموی کے مغر بی کنارہ کو اپنی طوت گاہ کے طور پر متخب کیا اور یہاں آپ روحانی اور باطنی ریاضتوں میں مشغول ہو گئے۔

ریاضت اور عبادت کے علاوہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد اموی میں جاروب کئی رکتے اور فہاں کی غلاظت فورا اٹھا کر بہر پھینگتے۔ صاحب طبقات الثافیع (جلد پہارم، ص ۱۰ رقمطرازی ہیں۔ آپ فائقاہ میاطیہ کے غسل فانوں کی زباکثی کیا کرتے تھے۔ بہر حال نفس کثی کیلیے آپ ادنی سے دن کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جامع دمثق کی اقامت کے زبانہ میں آپ کازیادہ تر وقت شخ نصر مقدی کے زاویہ میں گزر آتھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ کے علم و فصل کااور آپ کے تیم علمی ہو گئی اور علماتے وقت نے آپ کے پاس آتا جانا شروع آپ کے دیا۔ اور آپ کے سکون و ریاضت میں خلل پڑنے لگا اور اس ہنگاہے سے بیخ کے کر دیا۔ اور آپ کے سکون و ریاضت میں خلل پڑنے لگا اور اس ہنگاہے سے بیخ کے لیے ایک رات فاموشی سے دمثق سے روانہ ہو گئے۔ دمثق میں امام صاحب کی مدت اقامت و وسال ہے۔

# حجنة الاسلام امام غزالي بيت المقدس ميں

اپنے سفر بیت المقدس کے سلسلہ میں علامہ غزالی نے "المنقذ من العثلال میں صراحت کی ہے۔ حس سے ظاہر ہو تا ہے کہ آپ کی اس مسافرت کا بیشتر حصہ بیت المقدس میں بمبر ہوااور اس سفر کا بہترین علمی سرایہ اور آپ کی تصانیف میں سب سے بلند پایہ تصنیف "احیا العلوم" اس دور کی تصنیف ہے۔ حس کی مثال دنیا کی اخلاقی کتابوں میں ملنا مشکل ہے۔ اخلاقیات کے موضوع پرید ایک بے نظیے و بے مثال کتاب

ہے۔ بعد کے مصنفین نے اظافیات پر جو لکھا ہے اس کا مافذ احیار العلوم ہے۔ احیار العلوم کے علاوہ کتاب اربعین اور بعض دوسرے رسائل مجی اسی قیام دمثق میں تصنیف کے لیے کیے گئے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ ججتہ الاسلام نے احیار العلوم کی تصنیف کے لیے بیت المقدس میں جو جگہ انتخاب کی تھی وہ قبحہ الصنح ہ کامشر تی کوشہ تھا اور امام صاحب اس کوشہ میں محکف تھے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ احیا۔ العلوم جسی بلند پایہ اور ضخیم کتاب کی تصنیف اس بے مروسالانی اور پریشان طالی میں ناممکن ہے۔ لیکن مور خین کے اقوال اور دو مرسے شواہد کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ احیاء العلوم کا ذانہ تصنیف یہی دہ سالہ بے مروسائی اور زمانہ مسافرت ہے۔ اس تصنیف سے امام صاحب کے تبحر علمی کا بحی اندازہ ہو تا ہے۔ کہ آپ کے پاس اس بے سروسائی میں کوئی ذخیرہ کتب موجود نہ تھا۔ جب اندازہ ہو تا ہے۔ کہ آپ کے پاس اس بے سروسائی میں کوئی ذخیرہ کتب موجود نہ تھا۔ جب

شبی نعانی نے اپنی مختصر کتاب الغزالی میں احیار العلوم کا شخ ابو طالب کی قدس سرہ کی کتاب قوت القلوب استاد اعظم و مفسر عظیم شخ طریقت ابو القاسم قشری کے رسالہ قشیریہ اور علامہ راغب اصفہائی کی کتاب ذریعہ العلوم الشریف کے مضامین کی میر نگی بعض عنوانات کی مطابقت و ماھلت کو ظاہر کیا ہے۔

اور ان کتب کو احیا۔ العلوم کا مافذی نہیں بلکہ اصل قرار دیا۔ اس میں شلی نعائی کی تحقیق کو کوئی دھل نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نتی بات نہیں کہی ہے بلکہ علامہ ابن جوزی جوعقائد کے اعتبار سے ججنہ الاسلام سے مختلف شے اور صوفیا۔ کرام کے دشمن انہوں نے احیا۔ العلوم پر کڑی شفید کی ہے اور اس شفید کے ضمن میں یہ بیان کیا ہے۔ کہ انہوں نے قوت الفلوب رسالہ قشریہ اور راغب اصفہائی کی کتاب مامنے رکھ کریہ کتاب تصنیف کی ہے۔ لیکن تاریخ یہ ہر گزنہیں بتائی کہ امام صاحب اس سفر میں جوان کتاب تصنیف کی ہے۔ لیکن تاریخ یہ ہر گزنہیں بتائی کہ امام صاحب اس سفر میں جوان کے روحانی انقلاب کا باعث تھا بایں بے سروسامائی کتابوں کا پشتہ ساتھ لے کر فکلے تھے۔ باس مرد کیا تھا۔ ان کے روحانی انقلاب کا باعث تھا بایں بے سروسامائی کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا تھا۔ ان کے مطابع نہ خرور کیا تھا۔ ان کے مطابع نہ کو متحفر تھے۔ بہر حال ابن جوزی ورشلی نعائی کا خیال مالکل غلط ہے۔ یہ

ایک طویل شفیدی بحث ہے میں اس کو اس مختصر مقدمہ میں نہیں چھیڑتا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرتا چاہتا ہوں اس دس سالہ مسافرت کا عظیم الشان تحفہ اپنے اخلاف کی سورت میں یا دیگار چھوڑا ہے۔ کیلیے امام صاحب نے احیا۔العلوم کی صورت میں یا دیگار چھوڑا ہے۔

## مهد عليي عليه السلام اور حجنة الاسلام امام غزالي

علامہ باقی الدین سکی رحمتہ اللہ علیہ طبقات الشافید میں لکھتے ہیں کہ امام غوالی کے ساتھ شیخ اساعیل ما تلی ابو الحس بصری، شیخ ابراهیم شاک جرجانی اور چند دوسرے درولیث مہد عیمی علیہ السلام میں جمع رہتے تھے۔ اور تصوف کے حقائق و دقائق زیر بحث رہتے تھے اور اس طرح المام صاحب روحانی سکون سے بہرہ ور ہوتے رہتے۔ مہد عیمی علیہ السلام اور بیت المقدس میں کچھ مدت یک محابدہ و ریاضت میں مصروف رہنے کے بعد المام مجت الاسلام تی کے اداکر نے الاسلام تی کے اداکر نے الاسلام تی کے اداکر نے کے بعد دیا رست روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آتے۔ یہاں دوضتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آتے۔ یہاں دوضتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آتے۔ یہاں بعد مصر و اسکندریہ ہوتے ہوتے اپنے وطن مالوف طوس واپس آئے۔ اگر چ ابتدار امام ماصب کی یہ نیت تھی کہ وطن واپس نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر بجرت کی نیت کر کے تکلے ساصب کی یہ نیت تھی کہ وطن واپس نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر بجرت کی نیت کر کے تکلے ماصب کی یہ نیت تھی کہ وطن واپس نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر بجرت کی نیت کر کے تکلے صاحب کی یہ نیت تھی کہ وطن واپس نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر بجرت کی نیت کر کے تکلے مطن کی جانب کھینچ لیا۔ پرجنانچ المنقذ من الصلال میں تکھے ہیں۔

فسرت الى الحُجاز ثمه جذبتنى الهم و دعوات الاطفال الى الوطن فعاودته بعد ان كنت ابعد الخلق عن الرجوع اليه و اثرت العزلة و تصفية القلب لذكره.

چنانچ الم صاحب وطن والی پہنچ گئے۔ اور اہل و عیال کے ماتھ رہنے لگے۔ گر اس طرح کہ لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ اور خلوت و عوالت میں زیادہ وقت صرف کرنے لگے۔ اس طرح عوالت نشینی میں ایک ال کور روی لیکن ۵ میں میں عکومن

وقت اور امرائے سلطنت کے معد اصرار سے مجبور ہو کر ذیقعد 99 مھ میں طوس سے نیشا پور آ گئے۔ اور مدرسہ نظامیہ نیشا پور میں خدمات تِدر کیں کو قبول کر لیا۔ اس وقت سلطان سنجر بسر ملك شاه سلحوقی سلطنت سلحوق پر مشكن تفاء اور خواجه نظام الملك كا فرزند ففر الملك اس كا وزير اعلى تفاه مدرسه نظاميه نيشا پور مين ايك سال مك خدمات انجام دینے رہے۔ اور اس اثنار میں اپنی مشہور کتاب المنقذ من الصلال تصنیف کی حوایک کونہ امام صاحب کی خود نوشت موانح حیات ہے۔ اس خود نوشت موانح حیات میں امام صاحب نے اپنی زندگی کے اہم واقعات ذکر کیے ہیں اور علمار و فقهار پر کرای تنقید کی ہے اور بعض علوم منداولہ پر تھی شفیدی نظر ڈالی ہے اس وقت امام صاحب کی عمریجا س سال سے گذر چکی تھی۔ اس بار نیٹا پورس قیام کی مدت صرف ایک سال ہے یعنی ذیقِعد۔ ٩٩ ماه ٥٠٠ه علد ابن موزي موام صاحب پر تنقيد كرني مي مشهور بي، للحق ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب اپنے وطن والی طوس آئے۔ اور مکان کے قریب ایک مدرسہ اور فانقاہ تعمیر کروائی۔ اور ایک عظیم الثان دارالقیامہ (ہوسٹل) اور اس کے بمات ایک خوبصورت یا تین باغ بنوایا۔ اور وہ خود قرآن مجید اور احادیث کے درس میں مشغول

اس دور میں امام صاحب ایک زاہد اور صوفی پاکبازی صورت میں مند تدریس پر مشکن تھے۔ اس وقت ان کے حقیقی ارادت مندوں کاجم غفیران کے اردگر در ہماتھا۔ یہ تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ عام و خاص کے دل آپ نے اپنے صدق و صفا ہے موہ لیے تھے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی فدا ترسی۔ زہدوا تھا۔ کام طرف چرچا تھا۔ اس قبول عام کا یہ نیتجہ لکلا کہ دستور زمانہ کے مطابق آپ کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے۔ نواجہ نظام الملک بطوسی اور ملک شاہ تو اللہ کو پیار سے ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں حاسدوں کو یہ جرات نہ ہوسکتی تھی کہ وہ امام ہمام کے فلاف لی کشائی کر سکیں۔ امام صاحب کے سامنے ان کے علم و فقیل کے چرائ مممان مام کے فلاف لی کشائی کر سکیں۔ امام صاحب کے سامنے ان کے علم و فقیل کے چرائ ممان کے فلاف لی کشائی کر میں بازار مرد پرٹر چکی تھی۔ سامنے ان کے علم و فقیل کے چرائ ممان کو اور بحر کایا حجتہ الاسلام امام غوالی کی تصانیف کا سمن میں دورائی کی تصانیف کا میں میں میرد بازاری نے رقابت کی آگ کو اور بحر کایا حجتہ الاسلام امام غوالی کی تصانیف کا میں طرف چرچا تھا۔ ان تام مح کات نے عام صاحب کے فلاف حق طلاف میں کے فلاف حق کے داوت کا ایک

محاذ قائم کردیاان کی تحریروں میں تحریف کی گئی۔ان کے پاس گوناگوں سوالات تحریر کر کے بھیجے گئے۔ بچونکہ الم صاحب شافعی مسلک پر گامزن تھے۔ اور مشر با اشعری تھے۔ بہذا عوام میں الم صاحب کے عقائد وآرا۔ پر خوب عکمتہ چینی کی گئی جو ان علما۔ کے عقائد سے ہم آ ہنگ نہ تھے۔ رفتہ رفتہ مخالفین کا یہ حربہ بڑھنا گیا۔ الم صاحب نے اپنی اپنے مگوبات میں خصوصا ان خطوط میں جو سلطان سنج سلج قی کے نام لکھے ہیں۔ اپنی اپنے مگوبات میں خصوصا ان خطوط میں جو سلطان سنج سلج قی کے نام لکھے ہیں۔ اپنی بہت کچھ صفائی پیش کی۔ وہ بے وجہ حکومت وقت اور والی سلطنت سے عکراؤ نہیں چاہتے ۔ بہت کچھ صفائی پیش کی۔ وہ بے وجہ حکومت وقت اور والی سلطنت سے عکراؤ نہیں جاہتے۔

اس موقعہ پر دشموں نے یہ قصہ چھیڑ دیا اور امام صاحب کے طلاف اس کو دستاویر بنایا کہ امام غزالی نے امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے اسی طرح کے کیمیاتے سعادت کی بعض تفاریر کو انہوں نے اپنے اقوال کی تائید میں پیش کیا۔ حضرت ابو صنیفہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طون کا جواب آپ نے سلطان سنج سلج تی کو اس طرح دماہ

" الم أنجيه محكايت كرده اندكه در المام الو حديفه طعن كرده ام والله الطالب الغالب المعالب المعالب المدرك الحق الذى لا الله الا حود

که اعتقاد من آنست که امام ابو حنیفه رحمته الله علیه غواص ترین امت مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم بود در حقائق فقه سرکه جزاین از عقیدت من یا از خط ولفظ من حکایت کند دروغ می گوید" (مقتنس از مکاتیب غزالی)

(ترجمہ)۔ اور یہ حوکہا جاتا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے تو میں خدادند طالب غالب اور مدرک کو حس کا کوئی شریک نہیں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ممیرا عقیدہ ہے ۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فقہ کے حقائق میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غواص ترین شخص ہیں۔ لیس جو کوئی میرے اس اعتقاد کے سوا میرے کسی خط مالفظ سے کچھ بیان کر رہا ہے تو وہ دروغ محض ہے۔

اس طویل مکتوب میں امام صاحب نے سلطان سخرسے مدرسہ نظامیہ نیشا پورک فدمات سے بھی دستے داری کا اظہار کر ابا عال وحاجت دیگر آئست کہ مرااز تدریس نیشا

پود و طوس معاف داری ۔ باو بود کہ یہ کہ ارادت مندوں، عقیدت کینوں اور امرائے سلطنت نے بہت کچھ اصرار کیا۔ لیکن امام صاحب نے صاف کہہ دیا۔ کہ اب مجھ میں کار تدریس انجام دینے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس طرح تدریس مدرسہ نظامیہ اور دوسرے رسمی مشاغل سے الگ ہو کر اپنی فانقاہ میں خلوت گزیں ہو گئے۔ اس وقت امام صاحب کی عمر ۵۳ سال تھی۔ اس زاویہ میں تادم آخر امام صاحب قیام پذیر رہے۔ امام صاحب طلبار اور درویتوں کے لیے اپنا کچھ وقت صرف کر دیا کرتے تھے۔ طلبار سے زیادہ اب طالبین حقیقت آپ کی طرف زیادہ رجوع کرتے تھے۔

جب جبت الاسلام امام غوالی کی عمر ۵۵ سال کی ہوتی توان کی پیش گوتی پوری ہونے کا وقت آگیا اور آپ دوشنبہ ۱۴ جادی الاخری ۵۰۵ کی صبح کو اپنے خالق حقیقی سے جالے اور طوس ہی میں شاعر ایران فردہ سی کے مزاد کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ علامہ ابن ہوزی نے اپنی کتاب الشبات عندالمات میں الم صاحب کی دفات کے سلسلہ میں شیخ احمد غوالی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ " برادرم ابو حامد محمد غوالی نے دو شنبہ کے دن صبح کے وقت وضو کر کے نماز فجر اداکی پھر انہوں نے اپنا کفن منگایا اور اس کو بوسہ دیا اور آ نکھوں سے لگایا اور کہا۔ سمعا و طاعت "۔ یہ کہ کر قبلہ رخ ہو کر پاؤں چھیلا دیے اور جان جان اس آخریں کے سپرد کر دی۔ ابن ہوزی کے مطابق امام صاحب نے جو آخری بات کہی وہ اپنے افریس دوستوں اور اعزہ کو اظلام عمل کی دعوت تھی اور یہی ان کی آخری وصیت تھی۔ انا دته و واناالیہ در جعون۔

ابن جوزی نے امام صاحب کی تاریخ وفات بجائے ماجادی الاخریٰ کے ۱۴ جادی الاولی بیان کی ہے ۱۴ جادی

توفی ابو حامدیوم الاثنین رابع عشر جمادی الاولی من هذاالسنة یعنی سنته خمس و حمسمائة بطوس و دفن بها۔

حضرت امام غوالی کی عمر اور سال وفات کے سلسلہ میں یہ شعر بہت مشہور ہے۔ نصیب حجتہ الاسلام زیں سمرائے سنج حیات پہنچہ و منبخ و وفات پر نصد و بزنج ساتویں صدی ہجری مک امام صاحب کا مزار زیارت گاہ عوام و خواص رہالیکن فلتہ ما آر میں آپ کا مزار بھی تباہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا اور اب اس کے صرف کچھ آثار ہاتی ہیں۔

### امام صاحب كامسلك اور عقيده!

المام غوالی اپنے خاندان ماتول اور علماتے نیشا پور و طوس اور بلا دخراسان کے دوسرے مشاہیر مشلا امام قشری ، شخ ابو اسحال شیرازی شخ ابن سباغ اور اپنے اسآد امام الحرمین علامہ جوینی رحمته اللہ علیم کے عقائد سے متاثر تھے۔ اور اہلسنت و جاعت، اصول میں اشعری اور فروع میں شافعی مسلک کے تابع تھے اور اسی طریقہ پر گامزن رہمتے ہوئے شافعی مسلک کی نقہ واصول کی کتابوں کادرس مجی حاصل کیا تھا۔ اور مطالعہ مجی۔ جب خود صاحب تصنیف بنے تو شافعی عقیدے کی پیختگی اس عد تک پہنے چکی تھی کہ فقہ اور صاحب تصنیف بن جن کو فقہ شافعی کا مصول فقہ شافعی کا مصول فقہ شافعی کا محد تک پہنے کی تھی کہ فقہ اور مسوط کتابیں تصنیف کیں جن کو فقہ شافعی کا کراں قدر سرایہ کہا جاسکتا ہے۔ یعنی۔ بسیط ، وسیط اور وجیز وغیرہ۔

الم شاقعی کے اس قول سے بھی الم صاحب کے مسلک اور عقیدے کی تاتید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

. فمن كان في الفروع على مذهب الشافعي و في الاصول على اعتقاد الاشعرية.

وہ فروع میں شافعی مذہب اور اصول میں اشعری تے معتقدات میں مہم ترین مسائل یا عقائد یعنی روئت باری تعالی ، علم واجب الوجود کلام الہی کا ازلی ہونا صفات الہیہ کا قوم۔ خال الافعال میں امام حجة الاسلام غزالی اشاعرہ کے معتقد تے بایں ہمہ ان کی قوت احتہادی نے ان میں یہ قوت اور بے باکی پیدا کر دی تھی کہ اگر مذہب شافعیہ یا صنیفہ میں وہ کوئی ایسامستلہ پاتے ہو عقل صریح کے خلاف ہونا تو یا تو وہ اس کی تاویل کرتے یا صریح کے خلاف ہونے کے باوجود ان میں حقیقی کرتے یا صریح اس کی تاویل

ارحتہادی قوت موجود تھی اور اس کے اظہار میں ان کو جب موقعہ ملنا کی قیم کا تذبذب
نہیں ہو تا تھا امام صاحب کی یہ احتہادی قوت اور اس کے اظہار کا رنگ دس سالہ
مسافرت کے بعد اور تکھر آیا تھا پہتائی مشہور ایک عالم نے جب ایک موقع پر امام
صاحب سے موال کیا کہ آپ مذہب ابو صنیفہ کے پیرو ہیں یا مذہب شافعی کے تو امام
صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ عقلیات میں میرا مذہب برہان اور دلیل ہے اور تشریعت
میں میرا مذہب قرآن ہے۔ اس صورت میں نہ میں ابو صنیفہ کا مقلد ہوں اور نہ شافعی کا

فی الجملہ الم غوالی عالم ظاہر میں ایک پابند شرع شافعی تھے۔ اور باطن میں ایک صوفی متورع ہر حال میں اسلام پر ان کا حقیقی ایمان تھا۔ گویا انہوں نے شریعت قرآئی اور دلا تل کو کشف و شہود کے ساتھ شامل کر کے اپتاآ تین قرار دیا تھا۔ حب طرح شریعت اور اس کے دلا تل و براھین کشف و شہود سے خالی نہ تھے۔ اس طرح ان کا تصوف نہد وورع اور اتباع شریعت سے سر موجدانہ تھا۔ ایک ان کے عقائد ظاہری تھے تو دو سرے کو ان کے معتقدات معنویہ کہا جاتا تھا۔ مجھے افوس ہے کہ یہ چند صفحات اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے محتقدات معنویہ کہا جاتا تھا۔ مجھے افوس ہے کہ یہ پعند صفحات اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے محتقد ای سلسلہ میں مزید

### حجتة الاسلام امام غزالي اور تصوف

ام صاحب کی موائح حیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے عنفوان شباب میں مختلف مذاهب کا مطالعہ کیا تھا۔ لیکن ان کے دل کو کسی طرح تسکین عاصل نہیں ہوتی تھی۔ اس روحانی کشمکش کے نیتجہ میں وہ مخت بیمار پڑ گئے۔ اطبار نے جواب دے دیا۔ کھاٹا پینا چھوٹ کیا اور اس قدر لکنت پید ہو گئی کہ بولٹا بھی د شوار تھا اور ایک دن وہ تمام طمطراق اور شان و شوکت کو خیرباد کہ کر بالکل ہے سروسامانی کے ساتھ مرقع بردوش بغداد سے تھل کھڑے ہوئے اور دمش کی جامع امویہ کے ایک زاویہ کو اپنامستقر اور فلوت کدہ بنایا۔ لیکن یہاں بھی ان کاعلم و فصل پوشیدہ نہ رہ سکا اور مجبوراً ان کو یہ جگہ بھی چھوڑ تا بنایا۔ لیکن یہاں بھی ان کاعلم و فصل پوشیدہ نہ رہ سکا اور مجبوراً ان کو یہ جگہ بھی چھوڑ تا

پڑی اور بیت المقدس کارخ کیا۔ یہاں مہد علیمیٰ علیہ السلام ان کی خلوت گاہ اور ان کازاویہ تفااس زاویے میں مشائنے وقت کے ساتھ انکی صحبت رہی اور یہاں رفتہ رفتہ وہ صحت یاب ہوتے۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف امام غزالی کی آخری ممزل ہے اس پہشمہ کے موتوں سے تو وہ اس وقت بہرہ یاب ہوئے تے جب ان کے والد نے جو ایک دروایش صفت انسان تے نے ایام طفلی میں آپ کی تربیت کی تھی۔ پھر ان کے اشقال کے بعد شخ احدز ان کانی قدس مرہ کی نگرانی میں انہوں نے تعلیم پائی اور تصوف کی حقیقی پاشنی دیکھی آپ کے چھوٹے بھائی امام احد غزالی نے تو آغاز جوانی بی سے اس دل میں قدم رکھا تھا اور تھوف کے جھوٹے وائی امام احد غزالی نے تو آغاز جوانی بی سے اس دل میں قدم رکھا تھا اور تھوف کے رشعة میں مسلک ہو گئے تھے اور امام غزالی طرح ان کو علوم مقداولہ کی کر پھوٹ کے رشعة میں مسلک ہو گئے تھے اور امام غزالی کی طرح ان کو علوم مقداولہ کی کلام و فن فلاف و مناظرہ میں مستخر تی ہے۔ اور مد توں اس میں سر کردان رہے۔ پچپاس برس کی عمر میں آخر کار ان کو بھی اسی ممزل پر آکر آسودگی نصیب ہوئی۔ تصوف کی برس کی عمر میں آخر کار ان کو بھی اسی ممزل پر آکر آسودگی نصیب ہوئی۔ تصوف کی فارمد کی رحمتہ اللہ علیہ۔ پہنانچہ اپنی تصافیف میں امام صاحب نے اپنا بیر طریقت شخ ابو فارمد کی کو بیان کیا ہے چنانچہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں۔

انی اخذت الطربقته من ابی علی الغار مدی وانتصلت ما کان یشیر الیه من وظائف العبادات واستد امة الذكر الی ان جزت العقبات و تكاف تلک المشاق و حصلت ما كنت اطلبه "من في يه طريقة تصوف تنځ ابو علی فارمدی سے افذ كيا اور عبادات اور ذكر مين ان كے دستور كوا پتايا۔ اس طرح مجمح كاليف سے نجات على اور مشعق سے نجات على اور مشعق سے نجات على اور مشعق سے نجات على اور موكي مين في يانا تحاوه مين في ياليا۔

حجنة الاسلام امام غزالي قدس مسره العزيزكي تصانيف

الم محجته الاسلام غرالي نے جب تصنيف و تاليف كيليے علم الطايا تواس وقت وہ

استفادہ علوم میں مصروف تے اور آپ کا عنفوان شباب تھا۔ اس وقت وہ شخ ابو نصر استفادہ علوم میں مصروف تے اور آپ کا عنفوان شباب تھا۔ اس وقت وہ شخ ابو نصر اسمعیلی کی خدمت میں تحصیل علم کر رہے تھے۔ اپنے اساد سے بعض توضیحات و رہارات کی مددسے کم عمری می میں آپ نے فقہ پر ایک رسالہ مرتب کیا۔ اور اس کا نام تعلیقہ رکھا۔ یہی امام صاحب کی جہلی تصنیف ہویا جاوت ، مدرم کی جہلی تصنیف ہویا جاوت ، مدرم نظامیہ نیشنا پور ہو کہ بغداد فرا تض منصبی کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف و تالیف کی طرف ہمہ تن معوجہ دہے۔

عربی زبان میں امام صاحب نے اتنی کم مدت میں جو تصانیف یا د گار چھوڑی ہیں۔ ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس کثرت تصانیف کے باعث اکثر علمائے اسلام نے آب كوسيد المصنفين كالقب ديا تفاد مراة الجنان يا فعي، كهاجا آب كه الم غزالي قدس سره كى تصانيف كے تمام اوراق كواكران كى عمر پر تقيم كيا جائے تو مرروز چار دستوں كى تويد حساب مين آتي ہے۔ جوايك تيرت الكيزبات ہے۔ امام جينه الاسلام كى تصانيف كى تعداد میں اختلاف ہے۔ امام صاحب نے خود اپنے ایک مکتوب میں جو انہوں نے ۵۳ سال كى غمر ميں ملكھا تھا۔ اس سلسلہ ميں اس طرح بيان كيا ہے۔ ميں نے علوم دين ميں تقريبا ٠٠ كتابي اللهي بير-اس حواله مي صرف علوم دين ير للحي كئ كتابول كإذكر كياكيا ب ۔ جدل و خلاف اور رد فلاسفہ پر جو امام صاحب کا پہندیدہ موضوع تھا، ملحی جانے والی كناوں كاام صاحب نے شار نہيں كيا۔ ام صاحب كے بعض موائح تگار حضرات آپ كى تصنيفات و تاليفات كى تعداد تقريباً ٢٠٠ بتاتے ہيں۔ آپ اس كو مبالغه نه تحجين كه ام صاحب کی تضانیف میں احیار العلوم اور کیمیاتے سعادت جیسی صخیم کتابیں بہت کم ہیں ۔ بلکہ بہت سی الیبی کتابیں اور رسائل کتا بھے بھی اس تعداد میں شامل ہیں جو پدار صفحات پرمستمل ہیں۔ لیکن ایک مشقل نام سے موسوم ہیں۔ ان رسائل اور کتابوں سے بعض ثمانع ہو چکے ہیں۔

احیا۔ العلوم اور کیمیاتے سعادت کے بعد فقہ شافعیہ پر ان کی تھانیف البسیط ، الو چیز ، اور الوسیط۔ درمیانی درجہ کی ضخامت والی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ ضخامت کے

اعتبار سے المنقذ من العنلال اور تہافتہ الفلاسفتہ قابل ذکر ہیں۔ پیش نظر کتاب مکاشفتہ الفلوب جی اسی ضمن میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر بھی تکھی تحی جو کتی ضخیم جلدوں پر مشتمل تھی۔ لیکن وہ نایاب ہے اس کا کوئی مخطوطہ بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح امام صاحب کی اکثر بیشتر تصانیف نایاب ہیں۔ صرف ان کے مخطوطے برطانیہ جرمنی اور ایران کے قومی کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اور ایران کے قومی کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اور ایران کے قومی کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اور کتابوں میں جو آئے ہیں ان کتابوں کو کہاجا سکتا ہے۔

احیا۔ علوم الدین (احیارالعلوم) کیمیاتے سعادت۔ البسیط۔ الوجیز - الوسیط - المستقد من العمال ۔ المرشد الامین - منہاج العابدین - مکاشفتہ القاوب - المستقلم کی القسطاس المستقیم تہافتہ الفلاسفتہ اور نصیحتہ الملوک - مذکورہ بالاکتابوں میں سے بعض کتابیں باربار شائع ہو چکے ہیں . مجھے افوس ہے کہ میں مذکورہ بالاکتابوں میں سے مرایک کا مختصر سا تعارف بی مقدمہ کے ان وقوس ہے کہ میں مذکورہ بالاکتابوں میں سے مرایک کا مختصر سا تعارف بی مقدمہ بندرہ مولد بعد صفحات میں نہیں کرا سکتا کہ نامشر کی طرف سے قد عن ہے کہ مقدمہ بندرہ مولد صفحات سے زیادہ پر مشتمل نہ ہو۔ اس لیے میں صرف احیارالعلوم، کیمیاتے سعادت۔ اور مکاشفتہ القلوب ۔ کا بہت ہی مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرون گا۔ اور اسکے بعد حضرت جیتہ الاسلام قدس مرہ کی انشاء پر دازی اور شاعری پر کچھ مختصر عرض کروں گا۔ اور اسکے بعد حضرت جیتہ الاسلام قدس مرہ کی انشاء پر دازی اور شاعری پر کچھ مختصر عرض کروں گا۔ اور اسکے بعد منہائ ۔ امام صاحب کی تصافحہ اور جامعیت کے اعتبار سے میں نہرست ہیں۔ ان کے بعد منہائ العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط ، و جیز ، اور وسیط کو العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط ، و جیز ، اور وسیط کو العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط ، و جیز ، اور وسیط کو العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط ، و جیز ، اور وسیط کو العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط ، و جیز ، اور وسیط کو

# احنيارالعلوم

آپ کے تعانیف میں بہت ہی ضخیم اور مبوط کتاب ہے۔ یہ چار بڑی جلدول پر

مستمل ہے۔ اوراس کاموضوع تصوف ہے۔ تصوف کی دنیا میں اسے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا پہکا ہے، ایک بلند مقام حاصل ہے۔ امام صاحب نے احیا۔ العلوم میں مثر یعت اور عوان و تصوف کی تطبیق کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کے تمام مسائل، ابوال اور مقامات کو مثر عی استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہر پجند کہ اس تصنیف کے بعض مقامات پر ناقدین نے تکت چینی بھی کی ہے۔ جیسے علامہ ابن جوزی وغیرہ۔ لیکن دنیا نے ان کی تنقید کو کوئی اهمیت نہیں دی اور احیار العلوم کو جو مقبولیت حاصل تھی وہ کسی صورت کم نہ ہو سکی۔ احیاء العلوم چارار کان پر مشتمل ہے۔ اور ہر دکن ایک جلد پر محیط ہے بعنی دکن اول عبادات رکن دوم عادات ۔ دکن سوم مبلکات اور دکن پہارم مستحبات پر مشتمل ہے۔ بر دکن دی ابواب پر منقم ہے۔ ان چار جلدوں میں، حضرت مستحبات پر مشتمل ہے۔ ہر دکن دی ابواب پر منقم ہے۔ ان چار جلدوں میں، حضرت مستحبات پر مشتمل ہے۔ ہر ماصل بحث کی ہے۔ اور تن یہ ہے کہ عبادات وافلاق مہلکات و مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ حق اواکر دیا ہے۔ کتب افلاق و تصوف میں احیار العلوم کو جو مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ حق اواکر دیا ہے۔ کتب افلاق و تصوف میں احیار العلوم کو جو مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ حق اواکر دیا ہے۔ کتب افلاق و تصوف میں احیار العلوم کو جو مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ حق اواکر دیا ہے۔ کتب افلاق و تصوف میں احیار العلوم کو جو مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ حق اواکر دیا ہے۔ کتب افلاق و تصوف میں احیار العلوم کو جو مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ آئ بھا کھی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔

### کیمیائے سعادت

فارسی زبان میں باکل احیا۔ العلوم کے ارکان و ابواب و فعول کے عنوانات کی تقسیم و تر تیب کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی چار ارکان مقدر پر مشقیم ہے۔ اور ہر کن دس ابواب پر مشتمل ہے۔ احیا۔ العلوم میں اور کیمیائے معادت میں فرق صرف اثنا ہے کہ احیا۔ العلوم عربی زبان میں ہے اور اس کے مباحث ، ہمت مفصل ہیں۔ کیمیائے معادت بونکہ ایک فخیم جلد میں ہے۔ اس لیے اس کے مباحث احیا۔ العلوم سے قدر سے معادت بونکہ ایک فخیم جلد میں ہے۔ اس لیے اس کے مباحث احیا۔ العلوم سے قدر سے معتصر ہیں کیمیائے سعادت ان چار ارکان پر مشتمل ہے۔ رکن اول عبادات رکن دوم معاملات رکن سوم مہلکات رکن جہارم ۔ مستحبات ۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ معاملات رکن سوم مہلکات رکن احیار میں احیا۔ العلوم کی تلخیص ہے۔ عالانکہ ایسا نہیں ہے۔

ام صاحب نے اپنی تصانیف میں ایک مشقل تصنیف کی حیثیت سے اسے پیش کیا ہے۔ صرف عنوانات کی ترتیب وار کان کی تبویب میں یکرنگی ہے ورنہ احیا۔ العلوم اور کیمیاتے سعادت دوالگ کتابیں ہیں۔

### مكاشفته القلوب

حس کااردو ترجم آپ کے سامنے پیش کیا جارہ ہے۔ یہ تبی امام صاحب کی مشہور
اور ہلند پایہ تصانیف میں شمار ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کے مباحث اور
مضامین واقعی کشف القلوب کا کام کرتے ہیں۔ اس کا موضوع بھی اظلاق و تصوف
ہے۔ اوام و نواہی اور مسائل اظلاق اس کے پہند موضوعات ہیں۔ اور مر موضوع پر نص
صدیث سے استدلال کیا ہے۔ مناسب موقع پر حکایات و واقعات کو مجی پیش کیا گیا ہے۔
انبیار علیم السلام اور بزر گان دین کے واقعات کے ایراد سے بیان میں اثر پیداکیا گیا ہے۔
انداز بیال اور طرز موعظت میں د لکشی ہے۔ اس کااردو ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔

### طرز نگارش

ام مجبد الاسلام قدس مرہ اگر سپہ فارسی نواد تھے۔ لیکن الند نے آپ کو عربی ذبان پر کبی ہو تبحو اور علوم دینی میں بھیرت عطاکی تئی اس کا نیتجہ قاکہ آپ کی ہو سے ذبان پر کبی ہو تبحو اور علوم دینی میں بھیرت عطاکی تئی اور باقی تام عربی نبان میں ہیں۔ آپ کی انشا۔ پردازی کا کمال یہ ہے کہ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور دلکش ہے۔ اور تصنع سے باکل عاری ہر جہ ازدل خیز د بردل ریزد والی بات ہے ہو کچھ کہتے ہیں اور تصنع سے باکل عاری ہر جہ ازدل خیز د بردل ریزد والی بات ہے ہو کچھ کہتے ہیں نہایت فلوص سے کہتے ہیں۔ اس لیے اثر آفرینی بدرجہ کمال موجود ہے۔ جو بات کہتے ہیں دل نشیں اور دل پذیر انداز میں کہتے ہیں۔ خواہ وہ عربی زبان میں ہویا فارسی میں۔ امام صاحب نے اپنی نگارش میں کسی اسلوب خاص کی بیروی نہیں کی بلکہ ہر جگہ سادگی کو اپنا

یا ہے۔ آپ کو موضوعات پر اس قدر عبور حاصل تھا۔ کہ جو کچھ کہتے ہیں۔ اس میں بڑی بے ساختگی اور آمد ہے۔ اس لیے آپ کو شکوہ الفاظ ۔ جدت . تراکیب ۔ صنائع ۔ بدائع کا مہارا نہیں لینا پڑا کہ یہ تام مہارے آورد میں در کار ہوتے ہیں۔ آمد میں ان کی ضرورت نہیں ہوئی ۔ انہی خصوصیات کے باعث الم صاحب کا طرز لگارش مر دور میں مقبول رہا اور خود الم صاحب کے موضوعات کی طرفی اور ان کی بلندی اس بات کی متقاضی رہی کہ اور خود الم صاحب کو جو مقبولیت ان کی زندگی میں حاصل تھی وہ ان کی تصانیف کی بدولت آئی بھی باتی ہے اور آئدہ جی رہے گی۔ فقط۔

#### بسمانته الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي احسن تدبير الكائنات وخلق الارضين والسموات وانزل الماء من المعصرات وانشاء الحب والنبات وقدر الارزاق والاقوات واثاب على الاعمال الصالحات والصلوة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. (وعلى آلم واصحابه الجمعين)

ر تمامتر عد الله تعالیٰ کے بیے بی ہے جب نے کا سُات کی بہترین تدبیر فرمائی زینوں اور آسانوں کی تحلیق فرمائی اور بادلوں سے بائی برسایا، غلہ اور نبا بات کو پیدا فرمائی رزق اور خوراک مقرر فرمائی اور صالح اعال پر اجر عطاکیا اور صلوۃ اور سلام ہو ہمارے مردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو ظاہر محجزات والے جس اور جن کے نور سے وجود کا سُنات ہوا (اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین بر

# الإناران ال

#### خوف وخشيت

جناب رسالت ہ آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرہایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرہایا حب کا ایک بازو مشرق میں اور دو مر، بازو مغر ب میں ہے مہر زیر عرش ہے اور اسکے دونول پاؤں زیر زمین ہفتم ہیں اسکے پر اسے بیر جنی مخلوق ہے زمین پر حب وقت میری است میں سے کوئی مردیا عورت مجھ پر صلوۃ بھیجنا ہے تواس فرشتہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرما تا ہے کہ زیر ع ش موجود بحر نور میں غوطہ من ہو پی واس فوطہ کا تا ہے بھر باہر آتا ہے اور پروں کو جھاڑتا ہے پروں سے قطرے مرت ہیں۔ ہر قطرد سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے وہ فرشتہ اس دمردیا عورت ) کے حق میں یو قیامت معفرت کی دعاکر تارہ تا ہے۔

ایک علیم نے کہا ہے کہ بدن کم کھانے سے سلامت رہتا ہے اور کتابوں کی کمی میں روٹ کی سلامت رہتا ہے اور کتابوں کی کمی میں روٹ کی سلامتی ہے اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم پر صلوة و سلام بھیجئے میں دین کی سلامتی ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يايهاالذين امنوااتقوالته

(اے ایمان والواللہ تعالیٰ سے درو)

یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا اور اللہ تعالی کے

احكام كى بجاآورى نيز فرمايا ہے۔

ولننظر نفس ماقدمت لغد

(اور دیکھے کہ اگے کیا بھیجا ہے آئند، کے واسف)

مردویہ ہے کہ سخرت کے واسطے کیا عمل نیک کیا سے بھنی عدد قد کریں صالح عمل م کریں جن کا ثواب روز قیامت حاصل کرو اور لفد تعالی کا نوف می میں رکھ تمہیا رہم نیک اور براعمل الله تعالی کے علم میں ہے۔ فرشح زمین آسمان دن اور رات تمام شہادت دیں گے کہ ابن آ دم نے یہ نیک وبد عمل کیے تھے اطاعت گذار تھایا کہ نافرمان تھا حتی کہ انسانی اعضار بھی اسکے فلاف گوائی دے رہے ہونگے جو ایماندار اور زابد شخص ہو گااسکے حق میں زمین بھی شہادت دے گی جو یوں کہے گی۔ کہ "اس نے مجو پر نماز پر حی تی روزہ رکھا تھا گے ادار کافر و تافر مان شخص رکھا تھا گے ادار کافر و تافر مان شخص کی تارہا ور جہاد کیا تھا" اس پر وہ زاہد شخص خش ہو گا۔ اور کافر و تافر مان شخص کی تارہا ور مشراب نوشی کر تارہا اور حرام کھا تارہا اسکے واسطے اب خرابی ہے"۔ جبکہ الله تعالیٰ نے اس پر محاسب مونت کیا۔

، یماندار شخص وہ ہو تا ہے جو اپنے تمام اعصالہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوفز دہ رہے۔ جیسے کہ فقید ابواللیث کا قول ہے کہ سات چیزوں میں خوف الہی کا بہا چل جا تا ہے۔

(1) آدمی کی زبان مجموث ، غیبت ، بہتان اور بیمودہ گفتار سے میجی رہے اور ذکر البی علاوت قرآن اور دین کے علوم حاصل کرنے میں لگی رہے۔

(2) دل میں سے دشمنی بہتان طرازی اور مسلمان بھائیوں کا حسد کرنا وغیرہ خارج ہو جائیں کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جایا کر آ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ا-

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب

(حمد یوں نیکیوں کو کھاجا تا ہے حس طرح کہ لکڑی کو آگ کھاجاتی ہے)۔

اور واقعی رہے کہ دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری مسدہے اور دل کے امراض صرف علم اور عمل سے بی علاج پذیر ہو سکتے ہیں۔

(3) آدمی کی نفر حرام کھانے بینے اور حرام الباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور لاچ کی نظر سے دنیا کو مت دیکھے اسکی جانب صرف برائے حصولِ عبرت بی دیکھے اور حرام پر سرگز نظرند ڈالے رمول اللہ صلی الند علیہ دالہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ

من ملاء عینه من الحرام ملاء الله تعالی یوم القیامته عینه من النار ( رقب نے اپنی آئکھ کو حرام سے بھراروز قیامت الله تعالٰ س کو آگ سے بھرے (4) آدمی کے پیٹ میں حرام غذا داخل ند ہوید براگناہ بر سول اللد صلی الله عليه والد وسلم في فرمايا جه

اذا وقحت لقمة من الحرام في بطن ابن ادم لعنه كل ملك في الار ص والشماء ما دامت تلك اللقمتته في بطنه وان مات على تلك الحالته فما وائه

دانسان کے پیٹ میں جب لقمہ حرام کا داخل ہو گیا تواس پر زمین اور آسان کے جملہ طائلہ لعنت کریں گئے جس وقت مک کہ وہ نوالہ اسکے پیٹ میں ہو گااور اگر اسی حال میں اسکی موت واقع ہو گئی تواس کا شکانہ جہنم میں ہو گا)۔

(5) آدمی کا باقہ بجانب ترام ہر گزنہ بڑھنے پائے بلکہ حتی الوسع اپنا باقہ اطاعت البیہ کی طرف بی بڑھانے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنبہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سبز موتی زیرجد کا محل پیدا کیا حب میں ستر ہزار گھر میں اور ہر گئم میں ستر ہزار کھر میں اس میں صرف وہ شخص داخل مو گاحیں کے آگے حرام چیش کیا گیا ہو مگر اللہ تعالی کے خوف کے باعث وہ اس کو چھوڑ دہے۔

(6) اس کا پاؤں اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں حرکت نہ کرے بلکہ اللہ تعالی کی رہنا اور اسکی اطاعت میں جی چلتا ہو وہ صرف عالموں اور صالحین کی جانب ہی چلتا ہو۔

(7) ساتویں چیز عبادت اور ریاضت ہے۔ آدمی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر تاہو۔ پر خلوش ہو نفاق اور ریا کاری سے محفوظ رہے اگر وہ یوں ہی ممل کرے گاتو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے متعلق ارشاد البی ہے ،۔

والاخرة عندربك للمتقين

(تیرے رب کے پاس آخرت متقیوں کے لیے ہے) دیگر ایک آیت میں ارشاد الہی یوں وار د ہوا ہے۔

ان المتقين في مقام لمين-

و تحقیق مقی اوگ امن کے مقام میں ہونگے ا۔

یعنی اللہ تعالی فرما آ ہے کہ روز قیامت آگ سے نجات یہ لوک عی یا تیں گے اور چاہیے کہ ایماندار شخص خوف اور امید کے بین بین عی دے وہ رحمت فداوند کی کی کی امید رکے گااس سے ناامید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔ لا تعنطوا من رحمة الله یعنی تم ایوس نه مواللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ پس انسان الله تعالیٰ کی عبادت کر آارہ برے اعمال سے اعراض کرے صرف اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ رکھے۔

حکایت، حضرت داؤد علیہ السلام آپ حجرہ میں بیٹے تلاوت زبور کرتے تھے تو آپ کو ایک کیرا مرخ مٹی ہے باہر تکاآد کھائی دیا آپ نے دل میں خیال کیا القد تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے یہ کیرا پیدا فرمایا ہے۔ کیرے کو القد تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا کیا اور وہ بولا کہ "اے فدا تعالیٰ کے پیٹمبر! میرا دن ہم ہو تا ہے کہ القد تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ میں دوزانہ ایک مزار مرتبہ پڑھا کروں سبحان الله والحمد مند ولا اللہ الا الله والله اکبر۔ اور میری مررات یول ہمر ہوئی ہے کہ میرے دل میں الله تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ میں مرات میں ایک مرتبہ یوں پڑھوں،۔

اللهم صل علي محمد النبى الامى وعلى السواصحاب وسلم

(يا البي رحمت تصبح حضرت محمد نبي أي براور انكي آل اور اصحاب برسلامتي فرما).

اب آپ کیا ار شاد فرماتے ہیں کہ آپ سے میں مسفید ہو سکول حضرت داؤد علیہ اللهم نے مثر م محوس کی کہ آپ نے کیوسے کو حقیر تصور کیا تنا آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوفردہ ہو کر توبہ کی اور اس پر بی جروسہ کیا۔

اس طرح جب ابراهیم علیہ السلام کی لغرش کا تذکرہ ہو یا تھا تو آپ غش کا جاتے سے اور انکے ول کی دھرہ کن کی آواز میل دو میل کے فاصلہ تک سائی دیتی قتی النہ تعالیٰ فی جبریل علیہ السلام کو آپکی خدمت می جمیجا انہوں نے آگر کہا کہ جبار تعالیٰ آپکو سلام فرا تا ہے اور فرما تا ہے کہ کیا آپ نے کھی کوئی ایسا خلیل دیگھا ہے جو اپنے خلیل سے خوف کھا تا ہو تو ابراهیم علیہ السلام نے فرمایا اسے جبریل مجھے جب اپنی لغرش کی یا دی تی خوف کھا تا ہو تو ابراهیم علیہ السلام نے فرمایا اسے جبریل مجھے جب اپنی لغرش کی یا دی تی خوب کو تا بھی اسلام کو مورد تا ہوں اسوقت اپنی خلت تھی جمول جاتی ہے۔ داب قار مین غور کریں جب انہیا۔ کرام علیم السلام اور اولیائے صالحین اور زاہدین کا حال یوں ہے تو اس معبرت یؤرد ہوئی ہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولنا محمد وعلى الدواهل بيته واصحابه وبارك وسلم

## = باب مبر2

# خوف الهيه

حضرت ابو اللیث رحمته القد علیه فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر ایے فرشتے موجود میں کہ القد تعالیٰ نے حمِل وقت سے انکی شخلیق فرمائی ہے وہ سجدہ میں پزے ہیں اور تا قیامت سجدہ میں بی رہیں گے لئے پہلو بوجہ خوف انہی کانیتے ہیں وہ روز قیامت اپنے مم سجدے سے اٹھاکر القد تعالیٰ سے عرض کریں گے اے القد تو پاک ہے ہم الی عبادت نہیں کر سکے جیسا تیراحق تحا توالقد تعالیٰ ارشاد فرمائے گا،

يخافون ربهم من فوقهم ومايئوم رون

دوہ خوفروہ ہیں اپنے رب سے اوپر سے اور وہی کرتے ہیں جو اعلو حکم کیا جاتا ہے)۔ یعنی وہ اللہ تعالٰ سے بے خوف نہیں ہیں ﴿ بلک مر وقت وَرتے رہتے ہیں ﴾ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے ،۔

اذا اقشعر جسد العبد من خشيته الله تعالى تحانت عنه ذنوبه كما يتحانت عندالشجرة ورقهاء

(جب بوجہ مؤف الهی بندے کابدن کانپ اٹھنا ہے تا سکے معاصی یوں جمز جاتے ہیں جیسے در نت کے بیتے جمرم جاتے ہیں)۔

#### حكايت:-

ایک عورت فتی حب پر ایک شخص دل بار بیٹھا کسی کام کی غرنش سے وہ عورت باہر شکلی تو یہ آدمی اس کے سافقہ ساقہ بجل دیا حتی کہ جنگل میں وہ الیسے رہ گئے اور تمام لوگ مو گئے ہیں اس آدمی نے عورت پر اپنی بات ظام کردی عورت نے دریافت کیا کہ کیا تام لوگ مو گئے ہیں۔ آدمی کو خوشی ہوئی کہ شاید عورت میرا مطالبہ تسلیم کر چکی ہو ہو اٹھ کر قافلے کے گرد گھوما اور دیکھا کہ تام لوگ مو گئے ہیں ہیں آیا اور عورت کو بتایا کہ تام لوگ مو گئے ہیں ہی آیا اور عورت کو بتایا کہ تام لوگ موتے ہیں۔ تو عورت نے کہا اللہ تعالیٰ کے متعلق تم کیا کہتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نجی موگیا ہے اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مویا نہیں کر آنہ ہی اسکے لیے نیند ہے اور نہ اسکے لیے اور نہ ہی موتے گا وہ ہم کو دیکھ رہا ہے خواہ اسکو ہم نہ ہی دیکھیں پھر تو ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ خوف کریں ہیں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس عورت کو چیور دیا تو ہہ کر کے گناہ کے بازرہا۔

حکایت:۔

ایک عیالدار عابد تحق بی اسمرائیل میں سے تھااس پر فاقے کا وقت آیا نہایت ہے قراری کی حالت میں اپنی بیوی کو کہا کہ جاتے اور بچوں کے واسطے کچے کتانے کے لیے لائے میں ایک تاج کے درواز سے پر اسکی بیوی آئی اور اس سے کچے طلب کیا تاکہ اپنے بچی کو کچے دے دوں گااگر تو خود کو میر سے بچی کو کچے کھلا سکے۔ تاج مان گیا اور کہا کہ میں تم کو کچے دے دوں گااگر تو خود کو میر سے توالے کر دے۔ وہ عورت فاموش ہو گئی اور تر بوٹ آئی تو دیکھا کہ بچے بوجہ بیول پولاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے الی ہم بیوں سے مرتے ہیں کتانے کے لیے کچے ہمیں در نے۔ وہ عورت پر اس تاج کے بیا کہ تی اور بیوں کے متعلق اس سے عرض کیا اس می نور سے دو خواک کے متعلق اس سے عرض کیا اس می بوڈ بی کیا تی جو بیا کہ دی۔ وہ فلوت میں گئے بوچھا کہ تی جھے کیا ہو گیا ہے عورت نے جواب دیا کہ اللہ تعال سے خوفردہ ہوں۔ اس شخص عورت کے کہا باو چواکہ ہو گیا ہے عورت نے جواب دیا کہ اللہ تعال سے خوفردہ ہوں۔ اس شخص نے کہا باو چود اس قدر افلاس اور فاقہ کے تو اس سے ڈرتی ہے مجھے تو س سے برد کر لند تعالی سے ذر ہو ناچاہیے پی وہ برائی سے باز دہا اور عورت کی حاجت بی پوری کردی۔ پر تعالی سے ذر ہو ناچاہیے پی وہ برائی سے باز دہا اور عورت کی حاجت بی پوری کردی۔ پر حال مور سے دی خوش ہو گئے دہا ہو گئی نے دئی فرائی کہ فلان بن فلان کے پاس جا کہ اس جا کہ اس جا کہ برائی ہو گئے تو اس جا کہ بیا ہو گئی کہ فلان بن فلان کے پاس جا کہ اس جا کہ اس جا کہ بیا ہو جہ تر ہو کی صدم سے باکہ میں جائی ہو گئے تو اس جائی نے دئی فرائی کہ فلان بن فلان کے پاس جائر اس

آگاہ فرمائیں۔ کہ میں نے اسکے سب معاصی تخش دیے ہیں۔ موسی علیہ السلام اس کے پاک تشریف کے اللہ تعالی اور پاک تشریف کے فرمایا کہ تو نے شاید کوئی نیک عمل کیا ہے ہو صرف اللہ تعالی اور تیرے درمیان ہی معاملہ ہے۔ اس آدمی نے وہ تمام واقعہ بیان کردیا تو موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیرے سب گناہ معاف فرمادیے ہیں۔ دمجمع اللها تف) جناب رسالت بآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ ا۔

لااجمع على عبدى خوفين ولاامنين من خافني في الدنيا امنته في الاخرة ومن امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة.

اس اپنے بندہ پر دو خوف جمع نہیں فرما آباور بنہ ہی دوامن۔ ہو شخص مجھ سے دنیا میں خوف کرے گامیں اسکو آخرت میں مامون کروٹگا اور جو دنیامیں مجھ سے امن میں رہا قیامت میں اسکو خوفہ دہ کروٹگا)۔

اور التد تعالی نے فرمایا ہے۔ فلا تخشو الناس و اخشونی۔ (پی تم لوگوں ہے مت خوف کرو مجھ سے فوف کو گاؤ) دیگرایک آیت میں یول فرمایا ہے۔ فلا تخافو هم و خافون ان کنتم مئومنین۔ (پی مت وروان ہے اور مجھ سے ذرواگر تم موس ہو)۔ اور حضرت عمر رضی الند تعالی عنبہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گریزتے تے۔ اور قرآن پاک کی کوئی آیت جب سن لیتے تو غش آجا تا تھا ایک دن جب انہوں نے ایک تنکا اٹھایا تو فرمایا کہ کاش میں صرف ایک شکا ہی ہو تا اور کوئی چیز نہ ہو تا جو ذکر کے قابل ہوتی۔ کاش میری کاش میری مال نے مجھے جنا ہی نہ ہو تا اور آپ اتناروتے تھے کہ آ نگھوں سے آنو بہتے رہتے تھے ان آنووں کے باعث پہرے پر سیاہ لکیریں دوعدد نمایاں تھیں۔

اللهم صل على سيدناو مولينا محدوعلى الدواهل بيته واصحابه وبارك

## 1 Springer

## صبراور بياري

ہو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عداب سے محفوظ رہے اور اس سے ثواب اور رحمت حاصل ہو اور جست ہو کو باز رحمت حاصل ہو اور مصابّب و آفات پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ والله عجب رکھنا چاہیے اور مصابّب و آفات پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ والله عجب الصبوبین- (اور اللہ تعالیٰ صبر کر نیوالوں کو پہند فرما تاہے )۔ اور صبر کی چار قسمیں ہیں،

- (1) عنادت الهيدير صبركرنا
- (2) حرام افعال سے رکتے ہوتے صبر کرنا
  - (3) آفت ومصیبت کے وقت سبر کرنا
    - (4) يبل عدمه يرصبركنا

الله تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنے والے کو روز قیامت الله تعالیٰ تین مراتب عطا فرائے گاکہ مردرجہ کے درمیان فرق ہو گا آسان و زمین میں فرق کے برابر۔ اور جو حرام افعال سے خود کو بچاتے ہوئے صبر کرے روز قیامت اس کو الله تعالیٰ چید صد درجات عطا کرے گام درجہ میں اتنا فرق ہو گا جتا ساتویں آسان اور زمین میں فرق ہے۔ اور ہج مصیبت پر صابر رہا ہے جنت میں الله تعالیٰ سات مو درجات عطافر مائے گا۔ اور مردجہ میں اتنافرق ہو گاجتاع ش الله تعالیٰ سات مو درجات عطافر مائے گا۔ اور مردجہ میں اتنافرق ہو گاجتاع ش اور تحت النزاکے درمیان فرق ہے۔

#### حكايت:-

۔ ہود سے بچنے کے لیے حضرت ذکر یا علیہ السلام بھاک گئے۔ یہود ان کا تعاقب کرنے لگے ۔ یہود ان کا تعاقب کرنے لگے ۔ ہود جب قریب آ گئے تو زکر یا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اسکو فرمایا اے درخت مجھے اپنے اندر پوشیدہ کرلو۔ وہ درخت پھٹ گیا آپ اسکے اندر داخل

ہو گئے۔ درخت او پر سے پیمر مل گیا۔ یہود کو اہلس نے خبر کردی ور کہا کہ تم آرالاؤ اور اس کو چیرو اور ٹکڑے کر دو ٹاکہ اسکی موت واقع ہو جانے ہیں ۔ہود اس پر ممل پیرا ہونے وجہ یہ ہوئی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے درخت سے پتاہ طلب فراتی تھی التد تعالی کی پٹاہ نہ مانکی میں ہلاکت ہوئی۔ لوگوں نے آرے کے ساتھ چیرااور دو گلزے کر دیا۔ رسول التد صلى الله عليه واله وسلم سے مروى ب كم الله تعالى في ارشاد فرايا - ك حب بنده پر کوئی آفت وارد ہو جائے اور وہ بجائے میرے کسی مخلوق سے بناہ طلب کرے اس کے لیے میں آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتا ہول۔

بالآخر زكريا عليه السلام كے دماغ تك آراحس وقت بهنجيا تو بينيخ چلائے توان كو كماكيا اسے ذكريا آيكو الله تعالى فرا آب كه آفت كے ورود يرتم في صبر كيول نبيل كيا تم نے آہ بلند کی ہے اگر دوبارہ آہ بلند کی تو انبیا میں سے تمہارا نام فارج کر دیا جائیگا۔ لیں زکر یا علیہ السلام نے اپنے ہوئٹ اپنے دانتوں میں دبا لیے اور برداشت کیا لوگوں نے ان کے بدن کو چیرااور دو فکڑے کردیا۔ ہی صاحب عقل سخس کو آفت پر صب کرنا چاہیے شكايت ندكرے تودنيا و آخرت كے عداب سے محفوظ مو كاكبونك سب سے بردركر انبيار واولیا۔ پر بی ہفتیں وارد ہوتی ہیں۔ حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں " عارفوں کا چراغ اور سالکوں کی بیداری اور ابل ایمان کی اصلاح اور ابل غفلت کی بلاکت آفت سے ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت آفت وارد ہونے سے بی حاصل ہونی ہے جیب اس پرراضی ہو اور صبر کرے۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار نناد ہے کہ حو سخنس ایک رات یمار رہااور اس نے اس پر صبر کیا اور اللہ تعالی کے ساتھ راضی رہے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کیاجیے اسکی والدہ نے اسکو آئ بی جنم دیا ہو۔جب تم کو مر نب ہو جائے تو عافیت کی تمناکیا کرواور حضرت ضحاک رحمته الند علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی آ دمی سرجالس رات کے دوران ایک مرجبہ مجی آفت میں نہیں پڑتا یا کسی پریشانی میں نہ پڑے اسکے واسطے اللہ تعالی کے نزدیک کچھ جھلائی نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ بن جنبل فنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے تھے ، حس وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کسی مرتش میں مبتلا کر تا ہے تو اللہ تعالی یا تنیں جانب والے فرشتہ کو اپنا قلم روک لینے کا حکم فرما دیتا ہے اور دائیں جانب واسے فرشتہ کو حکم فرما دیتا ہے کہ میرے بندہ کے حق میں وہ عمل درج کرو بووہ سب سے بہتر عمل کر آتھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ جب ایک بندہ بیار پڑتا ہے تو اسکی طرف اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور انہیں فرا تا ہے کہ تم دیکھتے رہو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے وہ بندہ اگر رب تعالیٰ کی حمد کر تا ہے تو فرشتے وہ حمد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اگرچہ خود اللہ تعالیٰ کو جی معلوم بی ہو تا ہے بھر اللہ تعالیٰ فرا تا ہے کہ مجد پر میرے بندنے کا حق ہے کہ بھی وفات دی جب بھر اللہ تعالیٰ فرا تا ہے کہ مجد پر میرے بندنے کا حق ہے کہ بھی وفات دی جاتے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے اور آگر میں اسے تندر ستی عطا کروں اور اسکے معاصی کو محو کے بہتر گوشت اور اسکے مواصی کو محو کردوں۔

حكايت: - ايك آواره قعم كالتخف بني اسمرائيل من تعاوه براني سے نہيں ر کتا تھا یہاں مک کہ شہر کے تمام لوگ اس سے بڑے بیزار ہو چکے تے اور وہ اس کو برائی کے ارتکاب سے ندروک سکے تھے ہیں سب لوک اللہ تعالیٰ سے زار ی و درخواست کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسی علیہ السلام کو وحی فرمانی کئی کہ بنی اسمرائیل میں موجود فلال نوجوان آوارہ کو شہر سے فارج کردیا جاتے ناک اسکے باعث اس شہ پر عذاب ٹازل نہ ہو۔ نہی موسی علیہ السلام وہاں تنثر یف لائے اور اس نو جوان کو شہر سے باہر تکال دیا اور وہ قریب کی دوسہ ی بتی میں جلائلیا۔ اللہ تعال نے موسی علیہ السلام کو علم فرمایا کہ اسے اس بستی سے مجی تکال دو پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بستی سے بھی نکال دیا چھر وہ ایک ویران سی جگہ میں چلا گیا۔ اس ویرانے میں کوئی جاندار موجود منہ تفاید بی وہاں کوئی سبز پودا تھا اور نہ بی جنگل جانور اور کوئی پرندہ بی تھا۔ وہ اس ویران سی بستی میں بیمار ہو گیا جبکہ یا س کوئی مدد کرنے والا مجی نہ تحایی و، منی پر گرااور اپناممر مٹی پر رکھ دیا اور منہ سے کہنے لگا کاش اس وقت یہاں میرے پاس میری والدہ موتی اے مجھ پر رحم آ آاور میری اس ذات پر وہ آنو بیاتی۔ کاش یہاں میرا باب موجود ہو آ وہ میری مدد فرما تا اور مجھے معاونت حاصل ہوتی۔ کاش کہ میری بیوی ع میرے یاس موجود ہوتی وہ میری جدائی و فراق میں یہاں روئی کا بن کہ میری اولاد ت یہاں موجود ہوتی جو میرا جنازہ اٹھنے پر گریہ کرتی اور زبان سے کہتی اے اللہ تعالی ہمارے اس پردیسی والد کو معاف فرمادے جو بڑا کمردور ہے اور آوارہ ہے اور تیرا نافرمان ہے جے شہرے نکالے جانے پر ہے جے شہرے نکالے جانے پر ویرانے میں چلاکیا پھر وہ بستی سے نکالے جانے پر ویرانے میں آگیا اور آج اس ویرانے سے تبی یعنی اس دنیا سے بی فارج ہو کر اور ہر چیر، سے باکل ناامید ہوکر آخرت کو جارہا ہے۔

یا البی مجھے تو نے اپنے باپ سے اور اولاد اور زوجہ سے دور کر دیا ہے کر اب اپنی ر حمت سے دور مت کر ۔ ممیرے دل کو اِنکی جدائی میں تو نے جلایا ہے۔ اب تو میری نافر مانی کی وجہ سے جہنم میں منہ ڈال۔ بیں اسکی والدہ کی صورت میں الند تعالیٰ نے ایک سور کو بھیج دیا اور ایک حور اسکی زوجہ کی صورت میں بھیجی اور ایک فر شنتے کو اسکے والد کی شکل میں جھیجا وہ ب اسکے قریب آگر بیٹھ گئے اور اس پر گریہ کرنے کئے ۔ اس نے کہا کہ یہ میرے مال باب ہیں اور یہ میری زوجہ اور اولاد ہیں اور میرے باس آگئے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا اور آخرت کو سدھارا۔ اب وہ گناہوں سے بیاک تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر پھکا تھا۔ اب موسیٰ علیہ انسلام کو پچم اللہ تعالیٰ نے وحی فر ان کہ ویر نے میں فلال مقام پر جا کر میرے ایک دوست کی تلفین و تدفین کرو جو دہاں پر دفات یا جکا ہے۔ موسی علیہ السلام وہاں بمہنی اور اس جوان شخص کو د مکھا ہے آپ نے بحکم اہی پہلے شہرے اور پھر بتی سے تکال دیا تحاآب نے دیکھاکہ اسکے یاس تورین بیٹس میں تو مو ک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ مین عرض کیا اے اللہ تعالی یہ تو وہی موان ب جو تیرے بی علم پر شہر اور بستی سے اکال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے فرایا اے موسی اس پر میں نے رحم فرمایا ہے اسکے گناہوں کو مجنن دیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر وہ وطن اپنے مال باب اور این اہل و عیال سے جداتی میں رویا تقامیں نے ایک حور کو اسکی والدہ کی مصل میں ایک فرشتہ اسکے والد کی شکل میں اور ایک حور کو اسکی بیوی کی شورت میں اسکے پاس جیج دیا ہے تو انہول نے اسکی مسافر جسی حالت میں اسکے واسطے رحم کی در خواست کی کیونکہ کوئی غریب الوطن جب وفات یا جاتا ہے تواس پر زمین و آسمان والے روتے ہیں تومیں كيول شاب ال پررخم فراؤل ميل توسب سے بائد كررجيم مول-

کوئی غریب الوطن جب حالت نرع میں ہو تو اللہ تعالی ار ثباد فرما آ ہے اپنے فرشتوں سے۔ اے فرشتو ! یہ ساتھ ہے اپنے مال باپ اہل و عیال اور اپنی اولا دے ہی

دور ہے اسکے مرنے پر کسی نے نہ رونا ہے نہ غمزدہ ہونا ہے پھر اسکے والدکی صورت میں ایک فرشح کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور ایک اسکی والدہ کی صورت میں ایک کو اسکے بیٹے کی شکل میں اور ایک اسکی والدہ کی صورت میں ایک کو اسکے بیٹے کی شکل میں اور ایک فرشح کو اسکے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی شکل و صورت میں اسکے پاس بہنچ جاتے ہیں تو وہ شخص آ تکھیں کحوالیا ہے اور وہ اسکو دکھائی دیتے ہیں وہ ان تھام کو دیکھ کر خوشی محموس کر تا ہے اسی خوشی کی حالت میں وہ وفات پا جا تا ہے ۔ اس کا جنازہ اٹھنے پر وہ لی اسکے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تا قیامت اس کی قبر پر اسکے تل میں دعا ما نگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے ۔ الله لطیف جعبادہ۔ کی قبر پر اسکے تل میں دعا ما نگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے ۔ الله لطیف جعبادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے )۔

اور ابن عطار رحمت الله عليه نے فرمايا ہے۔ فراخی کے حال میں اور تنگی کی حالت میں بندے کا جموٹ عيال ہو جاتا ہے۔ ايک شخص میں اگر تمام بحنوں اور انسانوں کاعلم بحبی بمع ہو جاتے اور ابر اس پر آفات کے طوفان آجا تمیں اور اس کو شکايت ہو کہ مجھ پر کمیوں وارد ہوئے ہیں تو وہ تمام علم اسکے ليے بے فائدہ ہی ہے اور اس کا عمل ہمی ہے فائدہ ہی ہوا۔

مديث قدى ي آيا ہے۔

من لم يرض بقضائي ولم يشكر لعطائي فليطلب رباسوائي-

دمیری قضا پر جو سخص راضی نہیں ہو آ اور میری عطا پر خوش نہیں ہو آ <mark>وہ</mark> میرے سواکوئی دومسرارب تلاش کرہے۔

حضرت وہب بن منب رحمت القد علیہ نے فرایا ہے کہ القد تعالی کا ایک پیغمبر
پیاس سال مک القد تعالیٰ کی عبادت کر قار ہاالقد تعالی سے اسے وحی فرائی گئی کہ میں نے
شجھے کیش دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ انہی توجھے کیوں نہ کھٹے گاس نے کوئی گناہ کیا بی
نہیں ہے۔ اس پر القد تعالیٰ نے انکی ایک رک پر حکم فرایا اور اس میں در د ہونے لگا پیغبر
ساری رات سونہ سکے فیج کو ایک فرشتہ آیا تو القد تعالیٰ کے نبی نے اس سے اپنا در د بیان
کیا تو فرشتہ نے کہا کہ آپکے رب تعالیٰ نے فرایا ہے کہ آپکی پیچاس برس کی عبادت اس

جناب رسالت أب صلى الله عليه والدوسلم في ارشاد فرمايا ب،

لا یلج النار من بکی من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الضرع -(الله تعالی کے خوف سے جو رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں کک کہ رووہ تھوں میں وٹی والی ہو جائے )۔

روز قیامت ایک تخص اللد تعالیٰ کے حضور آئے گا جونکد اسکے بدا عال زیادہ ہوں گے ہدا اسکو دوزخ میں جانے کا حکم فرمایا جائے گا لیکن اسکی آئیوں کا ایک بال بات کرے گا اور کہے گایا البی تیرے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شادہ، من چکی من خشیت الله حرم الله تلک العین علی الناد۔

رج شخص خوف خدا کے باعث رو پرااس آئکھ پر اللہ تعالی نے دوز خ کو حرام فرہا

دیا)۔

اور میں تیرے خوف سے رویا ہول۔ اسکو الله تعالیٰ تخش دے گااور وہ سخس ایک بال كى بركت سے بى نجات مائىل كرلے گامودنيا مى خوف الى سے رويا تقار جبريل عليه السلام آواز بلند كريس كے كه قلال اين قلال ايك بال كى وج سے بى نجات باكيا باور بدایت البدایہ میں ہے کہ جب قیامت بریا ہوگی تو وہ خفیف ہو کر دوز ٹی پر لایا جائے گاہر قوم شدت خوف سے کھٹوں کے بل کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ و تری کل امند جاثیته ـ (مرقوم کھٹول پر گری ہوگ) ـ بروه امت جو اعالنامه کی جانب طلب کی جائے گی وہ کھٹنوں کے بل کر پڑے گی۔ حب وقت آگ کے نزدیک جاتے کی تودوزخ کی گرج کو سنے گی۔ اسکی کرج کی آواز یانج عبد سال کی مسافت کی راہ پر ساتی دہے گی ہر تخص بى نبين انبيار عليهم السلام مجي تقى تقى كمت بمونك بحبك رسول القد صلى الله عليه واله وسلم امتی امتی بکار رہے ہونگے دوزخ میں شعلے مانند بہاڑوں کے بلند ہورہے ہونگے۔ ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم كي امت اس كو دور كرنے كے ليے كو شاں ہو كي اس كو كھے گى كہ تو نماز اداكرنے والول كے صدقے اور صدقہ دينے والول كے صدقے اور خثورً كرنے والوں كے طفيل اور روزے داروں كے طفيل واليس جلى جاكيكن ، حبنم والي نه جائے گی اس وقت جبریل علیہ السلام آواز دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کی جانب آگ آگے آری ہے پھر وہ یانی کا ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کولا کر دیں گے استحضرت وہ پانی آگ پر چھڑ ک دیں گے تو آک فورا تججہ جانے کی آنحضرت صلی الند علیہ وسلم دریافت فرمائیں گے کہ ہے کیسا پانی ہے تو جبریل علیہ السلام جاب دیں کے کہ آ بلی امت کے گنہگاروں کے آٹوؤں کاید پانی ہے جوانہوں نے خوف فداے بہائے تھے۔ مجھے آج حکم فرمایا گیا ہے کہ آپ کوید پانی دے دوں قاکد آپ اس کو آگ پر چیم ک دیں اور وہ محکم البی ٹھنڈ کی ہو جائے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم يه دعا قر ما يا كرتے تھے۔ اللهم او زفسي عينين تبكيان من خشيتك قبل ان يجف الدمع - (يا الهي مجمَّت وه دوآ تلحيل عطافر ما ج تیرے خوف سے روئیں اس سے پیشتر کہ آنونہ رہیں)۔

> اعيني طلا تنكيان على ذنبي تا اوری من يدی ولا ادری

(اے میری آنکھ میرے گناہ پرتم روٹی کیوں نہیں ہو میری عمر تو میرے باتھ ے جارتی ہے اور مجھے ادراک نہیں ہے)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے مروی ہے۔ "حس ایان والے بندے کی آ المحول میں سے بوجہ خوف البی ایک ملحی کے مرے کے برابر ہی آنو تکالاتب سے اس کا چېر، کرم موکيااس کو جېنم کې آتش برگزمس نه کرے گ

حكايت:- حضرت محد بن منذر حب وقت روت ني تو آنوكو جمره اور اُرْحی پر ملتے ہوئے کہا کرتے تھے میرے علم میں آیا ہے کہ جہاں پر آنولگ جاتے ایں اس جگہ کو آگ مس نہ کرے گی۔ لیس ایماندار کو اللہ تعالی کے عذاب سے خوفزدہ رہنا عامي اور خود كو نفس كى خوامثات سے بازر كھے۔ الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے:-

فاما من طغي واثرا الحيوة الدنيا فان الجحيم هي الماوي و اما من خاف مقام ربدونهي النغس عن الهوى فان الجندهي الماوى-

رس ص نے سر کشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی اب نے پیند کر لی تو اسکا فتکانا جہنم ے اور حب نے خوف کھایا اپنے رب کے مقام سے اور نفس کی خوائش سے خود کو بازر کھا اس کا نھکاٹا جنت ہوگی)۔ میں جو جابہ آبو کہ عذاب سے محفوظ رہے اور تواب اور رحمت حاصل ہو جائے سے آفات دنیا پر صبر کرنا جامیے وہ عبادت خداوندی میں لگارہے اور معاصی سے بجبارہے۔ زمر الرياض ميں ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت بوائے كه جب إلى جنت جنت میں داخل ہونگے تو ہر عراح کی بھلائی اور رحمت کے ساتھ ملائکہ ان سے ملیں کے دیکے واسطے منبر بچھائیں جائیں گے فرش بچھائیں گے پھر انکی خدمت میں مختلف اقسام کے کھانے اور پھل چین کیے جائیں گے پھر اس نعمت کے سافتہ وہ متحیر کہی ہونگے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہے میرے بندو تم حیرت زدہ کیوں ہو؟ یہ حیرت و پریشانی وال محمر نہیں ہے تو بندے ء ض کریں گے کہ بھارے واسطے ایک وعدہ تحا ور س کاوقت میں آ چکا ہے تو اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائے گاکہ ایکے پہروں پر سے مجاب رفع کر دو كيونك يه لوك دنيا كے اندر ذكر كيا كرتے تھے مجدے بجالاتے تھے رویا كرتے تھے۔ اور مجھ سے ملنے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ بی حجاب دور کردیے جائیں گ وہ د ملینے مکیں گے اور الله تعالی کے سامنے تحدے میں پڑجائیں گے پھر اللہ تعالی فرمانے گاکہ بنے مہوں کو اٹھاؤیہ دارالعمل نہیں یہ تو دارالکرامت ہے اب بلا کیف انہیں مثابرہ حاصل ہو گااور ان میں خوشی کوزیا دہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ اسے میرے بندو سلامتی ہوتم پر میں راضی ہوں تمہارے ساتھ۔ کیا میرے ساتھ تم مجی راضی ہو، ل پر وہ ع ش كريل كے اے ہمارے پرورد گار تيرے ساتھ ہم كيے راضى نہ ہونگے. آپ نے تو ہم کودہ کچے عطافرادیا ہے جو قبل ازیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھانہ ہی کسی کے دل میں اس كاخبال تو، آيافقايه

اور الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔ رصنی الله عنهم و رصواعند (ان کے ساق الله تعالی راضی ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے۔ سلمه قولا من به الله تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے۔ سلمه قولا من رب رحیم الرحیم کی طرف سے فی ایا جائے گا "سلامتی ہے" )۔

اللهم صل على سيمنا و مولينا ممدوعلى المواهل بينه واصحابه وبارك سلم-

#### 1:47 - 100 P

# ریاضت اور نفس کی مثہو تیں

حضرت موسی عدیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکی فرمانی گئی اسے موسیٰ اگر تہدری خومیٰ ہو کہ میں تم سے اس سے بھی بڑھ کر قریب ہو جاؤں جتنا کہ تیرا کلام تیری زبان سے قریب ہے تیرے دل کا خیال دل کے قریب ہے ۔ حس قدر تیری روح تیرے بسم کے قریب ہے اور جتی تیری آنکھ کی روشنی تیری قریب پہشم ہے تیرے کان کی ساعت کان کے قریب ہے تو تو حضرت محد مصطفیٰ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر صلوہ و سلام پڑھا کر۔ اور ارشاد فداوندی ہے ۔ وللتظم نفس ما قدمت لغد۔ (اور مرجان دیکھے کہ کل کی خاطراس نے کیا کچھ بھیجا ہے)۔

اے ابن آدم تجھے یا در گھنا چاہیے کہ نفس برائی پر ہی اکسا تا ہے یہ اہلیں ہے ہی بڑو کر برا دشمن ہے شیطان کو تیرے ظلاف نفسانی شہو توں اور خواہ ثوں کے ذریعے طاقت میں ہوتی ہے پس تو امید اور فریب کے طور پر خود کو دھو کہ نہ دے نفس کی تو یہ خواہ ش ہوتی ہے کہ امن اور غفلت اور سستی و کاہلی میں ہی تو رہے اہذا اسکا تمام دعوی جمونا ہے اگر تو نے وہ چیز بہند کی حس سے فریب و دھو کہ ہوتا ہے تو نے اس کی خواہ ش کی بیروی اختیار کر لی تو وہ شجھ کو دورزخ میں بہنچیا دے گا اور نفس کے واسطے خیر کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ یہ بنیا دہ جملہ آفات کی اور یہ ہی مقام ذلت ور سوائی ہے اور اہلیس کا غزانہ بھی یہ ہی ہے یہ جڑ ہے ہر برائی کی اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سی اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور ایک کوئی نہیں میں اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور ایک کی اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور ایک کوئی نہیں بس اللہ تعالیٰ سے خوف ہی کرتے رہو وہ تمہار سے ہر عمل کو جانتا ہے خواہ اجھا

۔ . انسان جب طلب آخرت کے پیش نظر اپنی گذری ہوئی عمر پر سو پھتا ہے تواس کا یہ فکر اور غور اسکے دل کو صاف کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا

تغكر ساعته خير من عبادة سنته

ترجمد ایک ساعت فکر کرناسال بر کی عبادت ہے ، بہتر ہے۔

حضرت الوالليث رحمت الله عليه في تفيير من جو مفهوم بيان كيا ب وه " بى ب و ساحب عقل شخص كو سابقة معاصى سے توبه كرنى چاہيد وار آخرت كى فكر كرے باعث امور پر موچ اميد تحور كى ركے باعث امور پر موچ اميد تحور كى ركے اور توبه جلدى كر لے ذكر اللي كيا كرے كتابوں سے باز رہے فس پر كست تى كست ول ركھے اور نفسانى خواہشات كى بيروى نه كرے۔ كيونكه نفس في اكم بت ى كست كى الله بت كى عبادت كرے گا تو بت پر ست بى بو گا اور جو ظالمت الله تعالى عبادت كرے گا تو بت پر ست بى بو گا اور جو ظالمت الله تعالى كى عبادت كرت يہ توك سكتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ بھرہ شہ کے بازار میں سے حضرت الک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک انجیر دیکھااور جاپا کہ نجیر کھا تیں پس آپ نے اس سب کی فروش کو اپنا ہج تا آثار کر دیا کہ اس کے عوض وہ انجیر دسے دسے میزی فروش نے ہجتے کہ دیکھااور کہا کہ یہ ہج تا کچھ قیمت نہیں رکھا۔ اس اثنا میں شخص نے سب کی فروش کو مخاطب کیا کہ کیا تم نے ان کو بہیا نا نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں تو۔ اس نے بتا دیا کہ یہ حضرت الک بن دینار ہیں۔ جب سب کی فروش کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے دیا کہ یہ حضرت الک بن دینار ہیں۔ جب سب کی فروش کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے علام کے سم یہ ایک ٹوکرا بھر کر رکھ دیا اور مالک بن دینار کے پیچھے بھیجااور کہا کہ کہ اگر وہ حضرت تجہ سے یہ ٹوکرا قبول کر لیں گے تو آزاد ہو گائیں وہ غلام حضرت کے پیچھے دور الاور آپ سے عرض کیا کہ یہ ضرور قبول فرمائیں گر آپ نے قبول کرنے سے انکار فرمائیں آپ نے فرمایا یہ کہ اینا فرمائیں آپ نے فرمایا میں اس میں سراس میں آزاد کی ہوگی گر میرے تن میں اس میں میں افرائیں آپ نے فرمایا میں نے قبول کر لینے پر اصراد کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قبر اضافی ہے کہ اپنا ایمان بعوض انجیر فروخت نہ کروں گااور تا قیامت انجیر مرکز نہیں کھاؤں گا۔

حكايت بدسفت الك بن دينا حمد سد ميه من مات بن مبلد تح آلي ول

میں شہد اور دودھ کی خوامش ہوئی کہ اس میں گرم روئی شال کرکے ثرید تنیار کر لیں لیں فادم جاکر دودھ و شہد لایا آپ نے لیے لیا اور اس کو کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے پھر فرمایا اے نفس تو نے تنمیں سال کا عرصہ صبر سے گزارااور تیری عمرکی ایک ساعت باتی رہ گئی ہے اتنا کہ کراپنے باتھ سے برتن رکھ دیا اور صبر اختیار کیا پھر آ پکاوصال ہو گیا۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے جو سخص نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ وہ شہر فی کر لینے والے سے بڑھ کر بہادر سخص ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ۔ کہ میں اور میراِنفس یوں ہیں حس طرح بكريان اوران كا چروال مو يا ب اگرايك طرف سے بكريوں كو استحى كر يا ب تو دومرى عرف والى منتشر و واتى مي حب في اپنالفس مارليا وه رحمت كے كفن ليدي كاور سر زمين ونت میں اسکی تدفین ہوگی اور حس نے دل کو مار دیا وہ لعنت کے گفن میں ہو گا۔ اور سم زمین عذاب میں دفن ہو گا۔ اور میحییٰ بن معاذرازی رحمته اللہ علیہ نے فرمایا ہے عبادت و ریاضت کے ساتھ نفس کے فلاف جہاد کرو۔ ریاضت سے مراد ہے نیند کم کر لے کھانا بھی كم كاتے اور لوگوں كى جانب سے اذيت كو صبر سے برداشت كرے نيند كم بوكى تو ردے درست ہو جائیں سے ۔ کھاٹا کم کھاتے گا تو آفات سے محفوظ رہے گا۔ ذیت برداشت کرے گا تو اپنے اصل مقصود کی جانب آ کے بڑھنے میں آسانی ہو جاتے گی اور کم کھانے میں ہی شہوات کی موت ہے کیونکہ زیا دہ کھانے میں دل سخت ہو جایا کر تاہے اس کانور ماند را جاتا ہے حکمت کانور کرسٹلی ہے۔ اور سیر ہو کر کھانا آ دمی کو اللہ تعالی سے دور کر دیتا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ہے۔ اينے دلوں كو بھوك كے ساند مؤر کرو۔ نقس کے فِلان مجول و پیاس کے ذریعے جہاد کرد۔ جنب کے دروازے کو بھوک کے ساتھ ہمیشہ کھنگھٹانا جاری رکھو۔ کیونکہ اس میں ایسا اجر ہے جو فی سبیل اللہ جہاد كرنے ميں ہے ۔ الله تعالىٰ كو جھوك و پيا بس سے زيادہ پسنديدہ عمل ديگر كوئى نبير بے ۔ اپنا پیٹ حب نے بحر لیا وہ فر شتوں کے آسان میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ عبادت کی علاوت سے مجی محروم ہو کیا۔ حضرت ابو بکر صدین رضی الله عند نے فرایا ہے میں جب سے مسلمان موا مول مسجی پیٹ بھر کر نہیں کایا اس لیے کہ میں پرورد گار کی عبادت ک علاوت عاصل کرلوں اور حس و ق**ت سے میں مسلمان بناہوں تعجی سے ہو کر نہیں** بیا ہے

كيونكه ين ابية رب تعالى سے الاقات كامتاق مول ـ

یہ سب اس وجہ سے بے کہ زیادہ کھانے سے عیادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے زیادہ کھائے تو طبیعت بو بھل سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آ تکھوں پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اعضائے بدن سعست ہو جاتے ہیں۔ بایں سب دہ عمل نہیں کر سکتا اور اگر نیند میں ہی خود کو گرائے رکھے گا تو وہ ایسے ہی ہو گا جیسے کوئی مردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت لقان حکیم سے سنتون ہے کہ اپنے فرزند کو فرایا۔ نیند اور کھانا کم کرو۔ اس میں زیادتی نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ جو ان دونوں میں زیادتی کرتا ہے روز قیامت اعال صالح سے خالی دامن ہوگا۔ (منید المفتی)۔

جناب رسول التد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے دلوں کو کھانے اور پینے میں ذیا دتی کرکے مت بارو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے جب طرح کہ پائی زیا دہ ہو تو اس سے کھیتی مرجایا کرتی ہے۔ اور بعض صالحین سے بوں مثال منقول ہے کہ معدہ مانند ہنڈیا کے ہے اس سے دل ابلنا مثر وع ہو جاتا ہے۔ اسکی جانب بخارات چڑھتے ہیں۔ اور ان بخارات کی کثرت کے باعث دل میں بکدر اور ظلمت وارد ہو جاتے ہیں۔ زیا دہ کھانے سے علم و فہم کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ سیر شکمی سے ذہانت ختم ہو جایا کرتی ہے۔

حکایت: حضرت کی بن ذکریا علیمااسلام کے متعلق نقل ہے کہ آپکے رو برو اہلیں نمودار ہوا تو آپ نے اے فرمایا یہ کیا چیزیں ہیں اس نے جواب دیا یہ شہوات ہیں۔ میں ایکے ذریعے بی بنی آدم کو شکار کر لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا ان میں کچھ میرے واسطے بھی ہیں اس نے جواب دیا کہ نہیں البتہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھایا تھا تو میں نے آپکی طبعت کو بو جھل کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہیں آج کے بعد یہ لازم ہو گیا ہے میرے واسطے کہ کھی سیر شکم نہ ہول۔ اہلیمی نے کہا میرے لیے بھی آج سے ضروری ہو میرے دانسان کو کھی تھیں تنہ کروں گا چھے کام کی۔

قار تین غور کریں کہ یہ ایسے سخس کی صورت حال ہے حس نے صرف ایک مرتبہ ہی رات کے وقت پیٹ بھر کھایا تھا تو وہ شخص جو ساری زندگی میں ایک دفعہ مجی فاقد ہیں کہ آوہ کیسے عیادت کر سکے گا۔

اللهم صل على سيدناو مولينا محمدو على الدواهل بيتدواصحابد و بارك وسلم

## =5 july ===

# غلبه رنفس اور عداوت شيطان

صاحب عقل شخص کو فاقد کرنا چاہیے اور اسکے ذریعے نفساتی خواہشات کو قطع کرنا چاہیے ۔ یہ فاقد کشی دشمن خدا پر قہر ہو تا ہے (یعنی شیطان پر) کیونکہ شیطان کے آلات یہی شہوات اور کھانے پینے کی کثرت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا

ان الشيطان يرَّجر ي من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجارييه.

ترجمہ ۔ بنی آدم کے اندر شیطان مائند خون کے جاری ہے بیدا فاقد کر کے اس کے ۔ استوں کو تنگ کرو۔

اس داستے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے قریب تروہ ہوگا ہو زیادہ بھوک و پیا ک پرداشت کرتا ہوگا اور سب سے سخت بلاکت ابن آ دم کے ہی ہی ہے کہ وہ پیٹ کی بوامش میں مشغول رہے ۔ ہی وجہ تھی کہ آ دم علیے السلام اور ہوا کو اس اظمینان کے مقام سے مقام اعتیان کی جانب تکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعکو خاص در خت کا پھل کھانا ممؤٹ تھا۔ مگر خواسش غالب ہوتی اور انہوں نے پھل کھالیا تو ایکے ستہ کھل کے اور یہ حقیقت ہے کہ شہوات کا منع ۔ ہی پیٹ ہے۔ ایک حکم نے کہا ہے کہ حس پر اس کا پیٹ غالب ہو وہ شہوات کا مقید ہو تاہے اس کادل بھلے اعال سے محوم رہ براس کا پیٹ غالب ہو وہ شہوات کی غذا دیتا ہے وہ اپنے دل ہیں ندامت و ثم مندگی کا درخت اگا تا ہے۔

الله تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق کی تخلیق فرائی ہے۔

(1) فرشع پیدافرماتے ہیں اور ان میں عقل رکھی ہے شہوت نہیں رکھی ہے۔

(2) حیوانات کو پیدا فرمایا ہے اور ان میں شہوت ڈال دی ہے عقل نہیں دی۔

(3) انسان پیدا فرمایا ہے اس میں عقل رکھی ہے اور ساتھ بی شہوت مجی رکھی ہے و حس شخص کی شہوت مجی رکھی ہے تو حس شخص کی شہوت کا اسکی عقل پر غلبہ ہوگیا تو اس سے وہ حیوانات بی بہتر ہیں اور حس کی شہوت پر اس کی عقل غالب رمتی ہے وہ فر شمتوں سے مجی افسنل ہے۔

حکایت است د حضرت ابراهیم خواص رحمت القد علیہ نے فرمایا ہے کہ میں کوہ میں تفاوہاں پر میں نے انار دیکھے دل میں انار کھانے کی خوامش ہوئی میں نے ایک پجانک اٹھا کر اس کو جگھا وہ کھٹا تکلا تو میں نے انار کو چھوڑا اور چل دیا بعد ازاں راستہ میں پڑا ہوا ایک شخص دکھاتی دیا اس پر چھڑی ہوئی تھیں اور اس کو السلام علیکم کہا تو اس نے تبی بوایا کہا و علیکم کہا تو اس نے تبی بوایا کہا و علیکم السلام اسے ابراھیم۔ میں نے دریافت کیا کہ تو نے مجھے کس طرت بہنچانا ہو اس نے تواس نے تواس میں کہ تو اللہ تعالی کو پہنچان کے اس پر دیگر کوئی چیم پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا کہ میں نے د کھیا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تیرا فاص حال ہے تو کیا تو نے اس سے درخواست نے اس سے دعا نہیں کی ہے کہ تعجم کو ان چھڑوں سے چھٹکارا دے اس نے تواب میں کہا کہ میں نے درخواست کہ میں نے دبی اللہ تعالی کے ساتھ تیرا فاص حال د مکھا ہے کہا قربات کیا تو نے اس سے درخواست کہمیں کی کہ تبجھے انار کی شہوت سے نواس کو خواست نہیں کی کہ تبجھے انار کی شہوت سے نواس کو کانے والی ہے ازاں بعد میں نے اسے وہیں چھوڑا اور چل کاٹی ہیں بھبکہ شہوت دنوں کو کاٹے والی ہے ازاں بعد میں نے اسے وہیں چھوڑا اور چل کاٹی وہیں بھبکہ شہوت دنوں کو کاٹے والی ہے ازاں بعد میں نے اسے وہیں چھوڑا اور چل

شہنشاہوں کو تھی یہ شہوت اپناغلام بنالیا کرتی ہے بحبکہ صبر کرکے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ یوسف جاتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا حال بی دیکھ لیس صبر کے باعث یوسف علیہ السلام تو مصر کے حکم ان ہو گئے۔ اور زلیخا شہوت کی وجہ سے حقیر اور فقیر بن کررہ گئی کیونکہ زلیخانے یوسف علیہ السلام کی محبت پر صبر کا دامن چھوڑ دیا۔

حکایت: - حضرت ابوالحن رازی رضمت الند علیه کو دو سال بعد دوران خواب اپنے والد کی زیارت ہوئی وہ تارکول کے لباس میں ملبوس تھے ابوالحن نے کہا ہے والد صاحب کیا وجہ ہے کہ سپ دوز خیوں کے حال میں ہیں تو جواب دیا اسے بیٹے مجھے میرے نفس نے جہنم کی جانب ہاتک دیا اے بیٹے تواپنے نفس کے فریب سے چے کر رہنا۔

انی ابتلیت باریج وا صلطوا الله کشرة شقوتی و عنائی ابلیس والدیا و نفی والدو البیس والدی و کلیم اعدائی واری الحوی تدعوا الیه خواطری فی د کلیم والاراتی والری والدی والدی

رمیں جار دشموں میں گرفتار ہوا اور ان کا طاری ہو جانا بد تصبیبی اور بد بختی کے باعث ہے اہلیس ، دنیا، میرانفس اور خوامش یہ تام می میرے اعدار ہیں اب ان سے کیونکر چھٹکارا ہو سکے گا۔ اور خوامش مجھے اپنی طرف ہلاتی رمہتی ہے کہ میرے خیالات میں ، عوت دیتے ہیں شہو توں اور خیالات کی ظلمت میں ،

حضرت حاتم اقلم رحمتہ القد علیہ نے فرمایا ہے میرانفس میری سرحد ہے میرے لیے میں علم ہتھیار ہے میراگناہ میرے لیے بد بختی اور شیطان میرا عدو ہے جبکہ میر غس عذر پہین کرنے والا اور فریب کارہے ۔

ایک عارف نے کہا ہے کہ جہاد تین قسم کا ہے۔ پہلی قسم اہل باطل کے خلاف این علم ودلیل سے جہاد۔ الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔

وجادلهم بالتي هي احسن-

(اور ان سے مہترین طریقے سے مجاولہ کریں).

نير الله تعالى في فرمايا ب

والدين جاهدو افينالنهدينهم سبلناء

‹ ور جو لوک جہاد کرتے ہیں ہمارے بارے میں ہم اپنی راہ انہیں دکھادیں گے )۔ اور جناب رسالت ہ ب صلی القد علیہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا ہے ۔

افضل الجهادجهاد النفس-

رب سے بڑا جہاد تقس کے خلاف جہاد ہے)۔

جب صحابہ رضی القد عنہ مکفار کے فلاف جہاد کے بعد لوٹ رہے تنے تو آنحضر ت صلی القد علیہ دسلم نے فرایا اب ہم جیوئے جہاد سے بڑے جہاد اکبر فرایا ہے۔ بایں وجہ کہ شیطان نفس کی مدد کر تا ہے اور شیطان کے قلاف جہاد کو جہاداکبر فرایا ہے۔ بایں وجہ کہ شیطان نفس کی مدد کر تا ہے اور خوامش کا حال بھی ایسا بی ہے۔ جبکہ کافر تیرے نفس کی مد؛ کرنے والا نہیں ہے اسلیے نفس سے جہاد زیا دہ شدید ہے نیزیہ بی وجہ کہ تم نے مد؛ کرنے والا نہیں ہے اسلیے نفس سے جہاد زیا دہ شدید ہے نیزیہ بی وجہ ہے کہ تم نے بہار کو بی کافر قمل کیا تو تم کو مدداور غیمت ملتی ہے اور اگر کافر تمہیں قبل کردے و شمہیں شہادت اور جنت ملتی ہے جبکہ شیطان کو تم قبل نہیں کر سکتے اور شیطان اکر تم تم کو بدل کردے تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بنالا ہوگے جیسے کہ ایک قول ہے کہ شیطان کو تم کیا گھوڑا بھاگ جاتے وہ دوران جنگ دشمن کے عذاب میں بنالا ہوگے جیسے کہ ایک قول ہے کہ شیطان کو تا گھوڑا بھاگ جاتے وہ دوران جنگ دشمن کے قابو میں آگیا اور حب کا ایمان اسے جیوز کر کافر مانے وہ غضب الہی میں مبتلا ہو گیا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی بیاہ میں رکھے اور جو کیا اس کا چھو کی خوا کی جو کانہ رہانہ بی اس کا چھو کی تا سکی گوئن ہے۔ بھرہ سیاہ ہوگیا اسکی اخر زنجیروں میں گردن تک باندھ کیا قول آ شنین ہر میوں میں بہر میان کا بہر ہو گیا اسکی غذا آگ ہے اسکی غذا آگ ہے اسکی غذا آگ ہے اور لباس بھی آگ ہی تک ہوں میں بہر میوں میں بہر میں سیا

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى الدواهل بيتدواصحابه <mark>وبارك</mark> وسلم

# مباث أمرة

#### غفلت

غفلت کف افوس ملنا ہے رحمت صائع کرنے والی ہے۔ عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ صدمیں اصافہ کرتی ہے۔ اس سے ملامت اور مشر مندگی ہوا کرتی ہے۔

حکایت اسلامی نیک شخص تحااس نے اپنے اساد صاحب کو دوران خواب و یکی توان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا انہوں نے ہجاب دیا کہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے دعوی کرنے والے جھوٹے شخص تو نے میری محبت کادعوی تو کیا تھا گر پھر تو نے غفلت کی۔

انت في غفلته و قلبك ساحى ـ ذهب العمر والدنوب كما هي ـ

حکایت: ایک نیک شخص قاحب کو دالدکی زیارت خواب میں ہوتی تواس نے دریافت کیا گئے۔ دریافت کیا گئے ہمنے ہمنے ہمنے ہمنے دنیامیں غفلت میں زندگی گزاری اور غافل ہی مر گئے۔

آور زہرہ الریاض میں ہر قوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام ملک الموت کے ماتھ موانات کیے ہواتھ اللہ اللہ منے اس سے موان کے ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا اے ملک الموت تم برائے ملاقات آئے ہویا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے ستے ہو مجھے بتا دو تواس نے جوابا کہا کہ آپکی طرف میں دویا تین قاصد بھیجوں گا۔

پھر جب یعقوب علیہ السلام کی عمر اختام کو پہنچی تو ملک الموت آئے آپ نے پوچھا منے آئے ہو یا کہ آپکی روح قبض کرنے پوچھا منے آئے ہو یا کہ قبض روح کے لیے اس نے جواب دیا کہ آپکی روح قبض کرنے

آیا ہون۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے کہانہ تھا کہ پہلے دویا تین قاصد بھیجوں گاا س نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ایسا ہی کہا تھا آگیے ان سیاہ بالوں کے بعد سفید بال آتے پھر بدن کی قوت کے بعد ضعف آیا اور سیدھی کمر آپکی جو تھی وہ جھکاؤ میں آگئی اے یعقوب علیہ السلام بنی آدم کی طرف قبل از موت یہ ہی میرے قاصد ہیں۔

مضى الدهر والايام والذنب حاصل- وجاءر سول الموت والقلب غافل

ر چلے گئے وقت اور دن اور معاصی موجود رہے موت کا فرشتہ آگیا اور دل غافل پڑا ہے ؟۔

نعیمک فی الدنیاغرور و حسرة و عیشک فی الدنیا محال و باطل دنیا کے اندر تیری تعمین فقط غرور و حسرت عی ہیں اور دنیا کے اندر تیرے لیے عیش و آرام محال و باطل ہے ۔

اور حضرت ابو علی دقال رحمت القد علیہ نے فرمایا ہے ایک نیک شخص کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا جب وہ مرض میں مبتلا تخاوہ عظیم بزرگوں میں سے تحالئے قریب لکے شاگرد میٹھے تھے اور وہ رو رہ تھے اور انکی عمر شدید بڑھا پے میں قتی ۔ میں نے دریافت کیا کہ اے بزرگ رونے کا سب کیا ہے کیا دنیا پر رونا آ رہا ہے ۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں تو اس لیے رو تا ہوں کہ نماز چھوٹ گئی ہے ۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیے رہ گئی ہے ۔ آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو فرمایا میں آئ تک دنیا میں رہا ہوں سجدہ تو کر تا رہا گر غفلت میں اور آج میں مر رہا ہوں تو وہ تھی غفلت میں اور آج میں مر رہا ہوں تو وہ تھی غفلت میں اور آج میں مر رہا ہوں تو وہ تھی غفلت میں اور آج میں مر رہا ہوں تو وہ تھی غفلت میں ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گراسانس لیا اور کہا۔

تفکرت نی حشری و یوم قیامتی واصبح خدی نی مقابر ثاویا فریدا وحیدا بعد عز و رفحته رهینا عبرمی والتراب وسادیا تفکرت نی طول الحساب و عرصه

و ذل مقامی حین اعطی کتابیا ولکن رجائی فیک ربی و خالقی بانک تحفویا الهی خطائیا۔

المیں بعد از عزت ورفعت قبرستان میں تہنا پڑا ہوا ہوں گامیرا ہسم قابو میں ہو گا اور مٹی میرے لیے تکیہ ہو گا۔ میں نے اپنے لیے چوڑے محاسبہ پر غور کیا ہے۔ اور جب مجھے اعمالنامہ دیا جائے گا اس وقت کی ذات و پریشانی کے متعلق سوچا لیکن اے میرے پرورد گار تعالیٰ اے میرے پیدا کرنے والے میں تجہ پر امیدر کھے ہوتے ہوں کہ اے میرے معود تو میرے گناہ مجش دے گا۔

اور عیون الاخیار میں حضرت شفیق بلخی رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ لوگ تین باتیں کیا کرتے ہیں لیکن ایکے افعال ان تینوں کے بر عکس ہوتے ہیں،۔

(1) وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام آزاد کی حیثیت ہے کرتے ہیں جیسے کہ آزادلوگ کرتے ہیں یہ فعل انکے کلام کے بر عکس ہے۔

(2) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری روزی کا تعمیل اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن انکے دل ہیں کہ دنیا نہ ہونے کی حالت میں انکواطمینان نہیں ہو آاوروہ دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ بھی انکی بات کے بر عکس ہوا۔

(3) وہ یہ لی کما کرتے ہیں کہ موت وارد ہو نااٹل سے لیکن وہ عمل یوں کرتے ہیں جی کہ اٹکی موت نے کمی ہیں آتا یہ لی ایک قول کے بر عکس ہوا۔

اے برادر اب تو خود بی موٹی کہ بار گاہ اہی میں کون سے بدن کے ساتھ کھرا ہو گا اور کس زبان سے گفتگو کرے گا جب تجھ سے ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں پوچیا جائے گا۔ تو کیا جواب ہو گا تیرے پاس۔ تم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کرو اور در ست جواب بھی تیار کر لو اور خوف کروالند تعالیٰ سے جو تمبارے ہر نیک وبد عمل کو جانا ہے۔ پھر لوگوں کو ہدایت کی کہ الند تعالیٰ کا ہم حکم بجالاؤ اور صرف الند تعالیٰ کے بی ہو کر رہو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ب،

انا مطبع لما اطاعني و محب لما احبني و مجيب لما دعاني وغافر لما

ریں اس کی بات مانتا ہوں جو میری اطاعت کرے اور اس سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے طلب کرے اور میں معاف کرنے والا ہوں اسکو سو مجھ سے معافی لگئے ،۔

پ انسان کو اللہ تعالٰی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ عبادت کے دوران خلوص و خوف رکھنا چاہیے اس کی طرف سے امتحان میں صابر رہے اسکی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہے اور اسی پر قناعت پذیر ہو جو وہ عطاکر تاہے۔ اور اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے کہ میر تی قضا پر جو شخص راضی نہ ہو میری طرف سے آزمائش پر صبر نہ کرے میری تعمتوں پر شکر گزار نہ ہواور میری عطا پر قناعت نہ کرے وہ ممیرے موادیگر کوئی رب تلاش کر لے۔

بعناب حن بقری رحمت الله علیه کی فدمت میں ایک شخص عرض گزار ہوا کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید تو نے اسکے چہرہ پر نظر ڈالی ہے جسے الله تعالیٰ کی فاطر تو مرچیز کو ترک کر دے دیماں مراد ہے کہ لطف کو جی چھوڑ دے)۔ حضرت بایزید رحمت الله علیه کی فدمت میں کی نے عرض کیا کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا تو آپ نے فرمایا کہ اسکی وجہ تیرا اطاعت کی عبادت کرنا ہے۔ تو الله تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو الله عبادت بھی طے گی۔

حکایت: ایک شخص نے نماز شروع کی جب وہ ایاک نعبدو ایاک تستعین پر بہنی تو دل میں سوچنے لگاکہ وہ دراصل اللہ تعالی کی عبادت کر راہے تو اس کو آواز سنائی دی کہ تو جموٹا ہے تو مخلوق کی عبادت کر تاہے۔ یہ سن کر اس شخص نے توبہ کی اور نماز توڑ دی۔ پھر دوبارہ نماز شروع کی پھر ایاک نعبد وایاک نستعین پر آیا تو پھر آواز سنائی دی کہ تو جموٹا ہے تو اپنے ال کی عبادت کر تاہے اس شخص نے تمام مال صدقہ کر دیا اور پھر نماز پڑھنے لگا اس دفعہ بھی آواز سنائی دی کہ تو اپنے ملبوسات کی عبادت کر تاہے۔ اس نے کپڑے نم نماز شروئ کی مدیک رکھ لیے اور پھر نماز شروئ کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آواز سنائی دی اب تو نے بھے بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آواز سنائی دی اب تو نے بھے بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آواز سنائی دی اب تو نے بھے بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آواز سنائی دی اب تو نے بھے بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آواز سنائی دی اب تو نے بھے بولا ہے اب تو اپنے سا

پرورد گار کی عبادت میں ہے۔

اور رونق المجانس میں آیا ہے کہ ایک آدمی کے بالوں کے گاؤن کھو گئے گراہے معلوم نہیں تھا کہ کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب وہ خاز پڑھ رہا تھا تو اس کی یا دمیں آگیا۔
اس نے سلام پھیرلیا اور اپنے غلام کو صلب کر کے اس سے کہا کہ فلاں بن فلاں آدمی کے یا س نے سلام پھیرلیا اور اپنے غلام کو صلب کر کے اس سے کہا کہ فلاں بن فلاں آدمی کو گاؤن کی باکہ آؤ ۔ غلام نے اس سے موال کیا کہ آپ کو گاؤن کب یا وآئے غلام نے اس سے عوش کیا ہے گاؤن کے دوران یا دآئے غلام نے اس سے عوش کیا ہے آ قا غاز میں آپ التد تعالیٰ کے طالب نہیں تھے بلکہ گاؤن کے طالب تھے اس غلام کو آق نے اپنا عقیدہ تھی جو جانے پر آزادی دے دی۔

لیں انسان کو دنیا چھوڑ دین چاہیے اور عبادت الہی ہونی چاہیے اس کو آئندہ کے لیے فکر کرنا چاہیے ۔انسان کو آخرت ہی کی طلب رسنی چاہیے اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے۔

من كان يريد حرث الاخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوئته منهاو ماله في الاخرة من نصيب.

(جے آخرت کامفاد مطلوب ہو ہم اسکے پھل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور جو دنیا کا فائدہ چاہے ہم اس میں سے اسے عطا کردیتے ہیں اور آخرت سے اسکے لیے کوئی حصہ نہ ہے۔ (شوری)

حرث الدنیا سے مراد دنیوی ال یعنی کھانا بینا وغیرہ سامان طالب دنیا کے دل میں آخرت کی طلب کو خارج کر دیتا ہے اس کے حضرت ابو بکر صدیل رضی الند تعالیٰ عند فی طلب کو خارج کر دیتا ہے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیل رضی الند علیہ والہ وسلم پر پوشیدہ طریقے سے چالیس مزار دینار صرف کردیے اور مزید چالیس مزار کھلے عام آنحضرت پر خرج کر دیے یہاں مک کہ لکے پاس بقایا کچھ نہ رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آنجناب کے اہل بیت دنیا اور دنیوی لدتوں سے دور تے جو سامان سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنہا کو جمیز میں دیا گیا تھا، وہ تجا ایک منتکیزہ رنگ کردہ چمڑے کا اور ایک تکیہ تھاج کھور کی چھال سے جراگیا تھا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدوعلى الدواهل بيتدوا<mark>صحاب</mark> و بارك وسلم

#### المناب أمر الآث

# یا دالهی سے غافل رہنااور فسق، نفاق

حضرت حن بدری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت جاضر ہوئی اور عرض
کیا کہ میری ایک جوان بیٹی وفات یا گئی ہے مجھے دوران خواب اسکی زیارت کی خوامش
ہوئی ہوں کہ کوئی طریقہ بنادیں کہ میں اس واسطے حاضر ہوئی ہوں کہ کوئی طریقہ بنادیں کہ میں اس
کو دیکھ سکوں آپ نے اس کو ایک عمل بنایا میں اس نے دیکھا کہ لڑکی تارکول کے
لباس میں ملبوس ہے گردن میں زنجیر پڑی ہوئی اور پاؤں بیڑ یوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
اس نے لڑکی کا یہ حال جناب حس بصری رحمت اللہ علیہ کو بنایا تو آپ بڑے غمردہ ہو

ایک عوصہ گذر جانے کے بعد حضرت حن بصری دحمت اللہ علیہ کو وہ لاگی جنت میں دکھائی دی کہ اپنے سر پر تاج بہنے ہوئے تھی اور کہنے لگی اے حن ایک جمیح نہیں پہنچانتے ہو؟ میں اس عورت کی بیٹی ہوں حب نے آبکے پاس حاضر ہو کر اس طرح سے آبکو بآیا تھا۔ آپ نے اس لوگ سے دریافت کیا کہ یہ کس طرح ہوگیا ہے کہ تجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوں اس نے کہا ایک مرتبہ یہاں سے ایک شخص کا گذر ہوا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود مشریف پر حافظایہ وہ وقت تھا کہ اس قبرسان میں پانچ اور لو ول کو عذاب ہو رہا تھا تو اس وقت نداآئی کہ اس شخص کے درود پر شنے کی برکت کے باعث ان سے عذاب ذور کر دو۔

نکتہ ،- اس ایک شخص نے درود شریف پڑھا صرف ایک مرتبہ تو اس قدر برکت ہوئی کہ جے وہ بہنچا وہ معفرت پاگیا۔ اور جو آ دگی بچاس برس کاعرصہ دورد شریف پڑھتارہے کیا پھر تھی وہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کی شفاعت سے محروم

رب گاواللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

ولا تكونوا كالذين نسواالله - (سورة الجشر ١٩) (اور اندلك مت موجاة حج الله تعالى كو بعلا بيشي)

یعنی سافق لوگ جو الند تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے اور احکام البی کی مخالفت میں عمل پیراتھ وہ دنیوی شہوات ولذات میں غرق ہوئے تم الکی مانند نا فرمانی میں نے راج جاقا۔

جب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے پہچان پورٹی کہ مسلمان اور منافق میں مثخول رہا اور منافق میں مثخول رہا اور کیا فرق ہے تا ارشاد فرمایا مومن کا کام ہے ناز روزہ میں مثخول رہا ہے معافق ماند بہائم کے خورو نوش میں مثغول رہا ہے وہ ناز اور عبادت ترک کے ہوئے ہوتا ہو تا ہے اور مومن صدقہ کیا کر تا ہے اور الله تعالیٰ سے معافی کا خواستگار رہا ہے جبکہ منافق ح صاور امیری میں بھا ہما ہے ۔ مومن بجز الله تعالیٰ کے ہر کسی سے ناامید ہوتا ہے ۔ بومن نخس پتا ہما ہے ۔ بومن نخس پتا ہما ہو تا ہو ۔ بوائق بجز الله تعالیٰ کے ہر ایک سے امید لگائے رہا ہے ۔ مومن کو نہیں کسی کا خوف نہیں دین بجو تا ہوائے الله تعالیٰ کے ۔ اور منافق مرایک سے ور تا ہے موائے الله تعالیٰ کے ، مومن مومن طبق میں مومن طبق بیا ہم ہوتا ہے منافق شخص برائی کرنے کے باو جود رو تا ہے منافق شخص برائی کرنے کے باو جود برتا ہے ۔ مومن طبق کی ورباد کرتا ہے ایک باو جود صبی کسی کا خوف ہوتا ہے منافق تحسی کو برباد کرتا ہے اسکے باو جود صبی کسی کا خوف ہوتا ہے ۔ منافق تحسی کو برباد کرتا ہے اسکے باو جود صبی کسی کا کرتا ہے اور اصلاح کے واسطے اوامرو فوائی کرتا ہما کہ کا میں میں میان تعنوں اقتدار کے واسطے فیاد کرتا اور امرو نہی کرتا ہے دور برائی کا حکم کرتا ہے ۔ بوائن کی عمل سے دو کا کرتا ہے ۔ بوائن کا حکم کرتا ہمیں کی کرتا ہے دور کرتا کی کرتا ہے ۔ بوائن کا حکم کرتا ہے ۔ بوائن کی حکم کرتا ہے دور کا کرتا ہے ۔ بوائن کی حکمل سے دو کا کرتا ہے ۔

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض طيامرون بالمنكر وينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم ط نسوا الله فنسيهم ط ان المنافقين هم الفاسقون وعدالته المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم النه ولهم عذاب مقيم - (سورة توب ٧٧)

(منافق مرداور منافق عورتیں ایک دوسرے سے بیں وہ بران کا حکم کرتے ہیں اور

نیکی ہے منع کرتے ہیں وہ اپنے ہاضوں کو بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ عالیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ کافی ہو گانے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور انکے واسطے ہمیشہ کاعذاب ہے۔

نیزاللد تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

انالته جامع المنافقين والكافرين فيجهم جميعا

ربیشک اللہ تعالی عام منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ورہ النساس اللہ میں منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

یعنی اگر انکی موت کفر اور نفاق کے حال میں بی ہوگی تو انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا یہاں اول الذکر منافق جی وجہ یہ کہ یہ کافروں سے زیادہ برے ہیں اوران تمام کا انجام جہنم ہوا۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

ان المنافقين في الدرك الاسغل من النار ولن تجدلهم نصير ا- (سورة النسا ٣٥)-

ربے شک سنافق لوگ دوزخ میں سب سے نچلے طبقہ میں بونکے اور ہر گز کوئی مدد کرنے والالنکے لیے نہ ہو گا)۔

لغت کے اعتبارے منافق کا لفظ خافق البیر ہو ہے (بحنظل ہوہ کابل) ہے نکلا ہو کہ جنگل ہوہ کا بال ہونے ہیں ایک کو نافقا کہتے ہیں اور دوسرے کو قاضا کہا جاتا ہے وہ خود کو ایک میں ظاہر کر آئے گر دوسرے مورائ سے کیل دوسرے کو دائت کیل ہوئے ہیں ایک کو نافقا کہتے ہیں اور عبال کا آئے ہیں وجہ ہے کہ منافق کو منافق کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اسلام سے کل جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ منافق کی مثال اس طرح ہے جیسے دو گلوں کے درمیان میں ایک بکری ہو کی وہ ایک گلے میں ہو کسمی دوسرے میں جاداخل ہو جبکہ اصل میں وہ ان دونوں میں سے نہیں ہوتی کو یک کو یک کی تاریخ کی دوسرے میں جاداخل ہو جبکہ اصل میں وہ ان دونوں میں سے نہیں ہوتی کو یک کو یک کے میں ہوگری اجنبی ہے ان دونوں میں کے ساتھ نہیں رہتا نہ ہی وہ پوری طور سے کافروں کے کانے وہ پوری طور سے کافروں کے کانے وہ پوری طور سے کافروں کے کانے وہ پوری طور سے کافروں کے

ساتھ ہو تاہے۔

الله تعالیٰ نے دوزخ بنا دیا ہے اور اسکے سات دروازے رکھے ہیں قرآن باک میں الله تعالى نے فرایا ہے لھا سبعة ابواب (مورة الحجر ١٨٨) سولوے كے دروازے ہي وه كافرول پر لعنت كے ساتھ بند شدہ ہيں ان كے اوربر ظاہراً كانبہ مگر باطن ميں سكہ بے انكے باہر مظلی ہے اور اندر عداب ہے دوزخ کی زمین لوہ تانے اور سکد سے بنائی کئی ہے۔ ا ملکے اندر باشندوں پر اوپر تلے اور آگے چھے آگ بی آگ ہے۔ ہر طرف آگ تد در تد ہے ان دوز خی لوگوں میں سب سے اسفل درجه منافقین کا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي خدمت مي جبريل عليه السلام حاضر بوت تواستحضرت في فرمايا اح جبريل جھنم کی آگ اور اسکی تمازت و حرارت کے متعلق بناؤ توانبوں نے یونس کیااللہ تعالی نے دوزخ کي آتش كو پيدافر مايا پهر وه ايك بردار برس كاعرصه د مكاتى لى اور وه مه أرنك افتتيار كر كتى چهرايك مزار برس دېكانى كتي تو ده سفيد رنگ ميں مو كتى ازن بعد ده أيك ہزار برک دہکائی گئی تو وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی اور اب وہ سیاہ رنگ اندھیری ہے مجھے سو گند ہے اس ذات لی حب نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بناکر جسیجا ہوا ہے۔ کہ اہل :سین کے سامنے اگر بل جہنم کا کوئی کیرا نمودار ہو جائے تو زمین پر مو جود جملہ مخاوق باب ہو جاتے اور اگر ، بی زمین کے تمام یانی میں دوزن کے پانی کا ایک ڈول انڈیلا جائے تواس ئے پینے والا ہم سخص م تاجلا جائے اور دوزخ کی زنجیر ہو قرآن پاک میں مذکور ہے اگر ایک ی زنجیر زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو تام پلھل جائیں۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ في سلسلته ذر عهاسبعون ذراعاً-

( برجم جكو دين زنجيرين حبل كي يعائش ستركز ب) . (مورة الحاقته ٢٢)

ہر ذرائ مشرق سے مغرب تک لمبی ہے کہ وہ اس دنیا کے پہاڑوں پر رکھیں تو وہ پر فرائ مشرق سے مغرب تک لمبی ہے کہ وہ اس دنیا کے پہاڑوں پر رکھیں تو وہ پہلے جائے ہیں گئے اور دنیا ہیں آئے لکے اندر داخل ہو جائے پھر نکلے اور دنیا ہیں آئے لکے تو اس قدر بدبودار ہو کہ سب دنیا والے اسکے باعث بلاک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فربایا۔ اسے جبریل دوزخ کے دروازوں کے متعلق بھی والہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فربایا۔ اسے جبریل دوزخ کے دروازوں کے متعلق بھی بناؤ کیا ہمارے ان دروازوں کی طرح بی ہیں وہ مجی۔ تو جبریل نے عض کیا یا تی اللہ دورانے بہیں ہیں بلکہ وہ فتہ درت ہیں اور نجیے ایک دروازہ سے اوریر کے دوسہ سے درورازہ

کک ستر برس کا فاصلہ ہے اور پہلے دروازہ سے دوسمرا دروازہ ستر گنا گرم تر ہے پھر آئے ستر بیا گا گرم تر ہے پھر آئے ضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان دروازوں میں جو رہتے ہیں ، ان کا حال دریافت فرنایا تو جبریل نے عرض کیا کہ سب سے نیچے والوں میں منافق لوگ ہیں اس درجہ کو ہاویہ کہاجا تا ہے۔ جیسے کہ ارشاد الہی ہے۔

ان المنافقين في الدرك الاسغل من النار

(ب شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں مونگے)۔

دوارہ مین صابی لوگ ہوں گے۔ دیہاں دروازے سے مراد حصہ یا درجہ اور صابیوں سے
دروازہ مین صابی لوگ ہوں گے۔ دیہاں دروازے سے مراد حصہ یا درجہ اور صابیوں سے
مراد بت پرست وغیرہ لوگ ہیں)۔ اس درجہ کو سقر کہا گیا ہے پوقتے کے اندر اہلیس لعنتی
ہو گااور مجومی لوگ اس کے تابعین ہونگے یہ درجہ لطیٰ کے نام سے موسوم ہے یا نجوین
کے اندر یہود ہونگے ہو حطمتہ کہلا تا ہے۔ چھٹے حصہ میں نصاری ہونگے اس کا نام سعیہ ہے۔
اسقدر عرض کر کے جبر بل علیہ السلام عمر گئے۔ تو آٹ نحضرت صلی اللہ علیہ وار وسم نے
فرمایا تم نے ساتویں میں جور بحتے ہیں ، انکے منتعلق کیوں نہیں بتایا۔ تو جب بل علیہ السدم نے
عرض کیا یا محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ الکانہ ہی پوچھیں تو آٹ نحضرت نے فرمایا ان کا
عرض کیا یا محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ الکانہ ہی پوچھیں تو آٹ نحضرت نے فرمایا ان کا
مرتکب ہونگے۔ اور تو ہو کے بغیر ہی مر گئے ہونگے۔

روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت پاک کا نزول ہوا وان منکم الا وار دھا (اور تم میں سے مرایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ و ہم مم ایک اس پر رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بڑی تنویش ہو گئی اور آپ سخت روئے ہونکہ جو اللہ تعالیٰ اور اسکی قبر وسطوت سے آگاہ ہو وہ نہات ترسال ہو ناہے اور وہ ابن خطاف کے باعث بہت رو تا ہے ان خطرناک مقامات کو د کھنے سے پہلے ہی اینا پر دہ محمل جانے اور سنگم اعلیٰ کے روبرو پیش کیے جانے اور دوزش کا حکم صادر ہونے سے قبل ہی وہ رو تا رہنا ہے بڑی تعداد ان لوڑھے انتخاص کی ہے جنکو جہنم سے ندا آتی ہے کہ تہ سے رہنا ہے بڑی تعداد ان لوڑھے انتخاص کی ہے جنکو جہنم سے آواز آر ہی ہے کہ تہ سے بڑھان ہوگئی۔ جہنم سے آواز آر ہی ہے سہ ہو ہو بڑھانی کے روبرہ بھن جو ان ندا آتی ہے کہ تہ سے بڑی ہونائی کے دورن سے کہ ندیت و برہ نی دورن سے کہ ندیت و برہ نو دورن سے کہ ندیت و برہ نی دورن سے کہ دورن سے کہ کی دورن سے کہ در برہ نی دورن سے کہ دورن سے کہ دورن سے کہ دورن سے کہ در برہ نے دورن سے کی دورن سے کی دورن سے کہ دورن سے کہ دورن سے کی دورن سے کہ دورن سے کی دورن سے کی دورن سے کی دورن سے کر برہ دورن سے کی دورن سے دورن سے کی دورن سے دورن سے کی دورن سے د

تمہارے لیے۔ ان کا مال اس طرح ہو گاکہ لکے پہرے سیاہ ہو جائیں گے کمر اوٹ جائے گی ان میں سے کوئی بڑاایسانہ ہو گاحیں کی کوئی عزت ہونہ ہی کسی چھوٹے پر رتم پر ہو گااور انکی عور توں کی بھی پردہ پوشی نہیں کی جاتے گی۔

یا المی ہمیں آگ سے اور عذاب آتش سے اور ہراس عمل سے محفوظ رکھ ہو ہم کو دوزخ کے قریب لے جانے والا ہو یا المی ہمیں اپنی رحمت سے ہی نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اب غالب ذات المہی اسے معفرت فرمانے والے یا المی ہماری خطاؤں پر پردہ فرما ہمیں گھراہٹ سے محفوظ رکھ ہم کو لغرشوں سے بچا اپنے سامنے ہم کو رسوانہ فرمانا سے ارحم الراحمین۔ (آمین ثم آمین)۔

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الدو اصحابه وسلم

#### -87. A

#### توبه كرنا

مر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ نے قرآن یا کسی ارشاد فرایا ہے۔ ب

توبواالى الله توبة نصوحا-

(الله تعالیٰ کی طرف یکی توبه کرو۔ التحریم ۔ ۵) تعمال سرو

اورامر برائے وجوب می ہو تاہے اللد تعالیٰ کا مجی ارشاد یوں ہے ا-

ولاتكونوا كالذبن نسواالله

(اور مت موجاة الكي مانند بحبول في الله تعالى كو بعلا ديا- سورة الحشر- ١٩)

یہاں مرادیہ کہ ان لوگوں کی مانند تم نہ ہو جاؤ جنہوں نے ذات الہی سے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے وہ وعدہ آلی تھا کی کیفیت اب الیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑدیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈالا۔ بس انکی کیفیت اب اس طرح ہوگی جیسے فرمایا گیا ہے۔ فانساهم انفتهم۔ ﴿ تَوَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نَے لِفَا نَفُول کو فراموش کردیا ﴾ یعنی وہ اپنے حال کو جمول گئے آپنی خاطر کوئی نیک عمل کر کے آگے نہ بھیجار مول اللہ صلی اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من احب لقاء الله احب الله لقاءة ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

رص نے اللہ تعالیٰ سے ملنا پہند کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے ملنا پہند فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہند نہیں کر تا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پہند نہیں کرتا)۔ اولئک هم الغاسفون۔ (اور یہ لوگ فاس بیں)۔

یعنی یہ ہی آوگ ہیں جنہوں نے نافر مانی کی اور اپنے عہد کو توڑا یہ لوگ ہدایت و رحمت اور بخش سے فارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ فاس مجی دوقتم کے ہیں ایک کافر فاس اور دوسم افاجر فاس کافر فاس کا ایمان الند تعالی اور اسکے رسول پر نہیں ہوتا۔ فاجر فاس وہ ہے جو ایمان تو رکھنا ہے گرفت و فجور میں پڑا ہے اور وہ ہدایت سے خارج اور گر اہی میں داخل ہو تاہے۔ داخل ہو تاہے۔ داخل ہو تاہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

وهواالذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيات

(اور وبی ہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور انکے معاصی کو معاف فرما تا ہے۔ شوریٰ۔ ۲۵)۔

یعنی دہ توبہ کو قبول فرالیتا ہے اور پہلے کئے گئاموں سے در گذر فرما تا ہے۔ رسول اللند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مجی ارشاداس طرح سے ہے۔

التائب من الذنب كمن لاذنب لد

دگناہوں سے توبہ کرنے والا اسی طرح کا بی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں و تا)۔

محکایت: - ایک آدمی تفاح کوئی گناہ حمِس وقت مجی کر ما تفاوہ ایک رجسٹر میں درج کر لیا جا آ اتحاد کے درج کر لیا جا آ اتحاد کی درج کرنے کے لیے رجسٹر کھولا گیا تو درج کرنے کے لیے رجسٹر کھولا گیا تو درگی کے واب ہجائے گناموں کے یہ لکھا ہوا تھا۔

فاولئكيبدلالقهسياتهم حسنات

(پی یہی وہ لوگ ہیں جنگے معاصی کو نیکیوں میں تبدیل کیا گیا۔ الفر قان >) یعنی جب توب کی توب کی توب کی ایمان ہو گیا زنا کے بچاتے معافی ہو گئی اور نافر ان کی جگہ برگناہ سے محفوظ اور اطاعت گذاری صر ہوتی۔

حکایت: ایک مرجہ جب مدینہ مفرہ کی ایک گلی میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گذر رہے تھے تو ایک جوان شخص آپکے سامنے آیا حب نے بہاس کے ینچو ایک بو تل چھپائی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا سے جوان یہ تو نے اپنے کپروں کے اندر کیا چھپا رکھا ہے چونکہ وہ بو تل شراب سے بھری ہوئی تھی نوجوان کو شرم محموس ہوئی کہ وہ شراب کا نام لے اس نے دل میں ہی دعاکی یا اہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مجھ شرمساری اور رسواتی سے بچا ہے۔ ایکے سامنے میں فی پردہ بوشی فرما میں اب کھی بھی شرمساری اور رسواتی سے بچا ہے۔ ایکے سامنے میں فی پردہ بوشی فرما میں اب کھی بھی شراب نوشی نے کروں گا۔ چھر اس نوج ان نے عاض کیا یا بھی مرک کی بو تل ہے آپ نے بوشی د اس نوج ان کو کہا جب بھی المومنین میں سے کو کہا جب

د کانے کے لیے وہ بوتل آپکے سامنے کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ واقعی ہوتل میں سرکہ بق قا

یہاں دیکھیں کہ ایک مخلوق نے دوسم سے مخلوق سے خوف کھاتے ہوتے توبہ کر لی تواللہ تعالیٰ نے بھی مشراب کو سر کہ میں تبدیل کر دیا ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے دیکھ لیا کہ اس توبہ میں خلوص تھا۔ اسی طرح اگر کوئی گنا ہگار شخص جو بد اعمالیوں میں برباد شدہ ہو۔ اظلاص کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے ان اعمال پر مشرمسار ہو تو اسکے معاصی کی مشراب کو فی اللہ تعالیٰ نیکی کے سرکے میں تبدیل فرماتے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک رات نماز عشار رول اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر باہر آیا توجھے راہ میں ایک عورت بلی اور کہنے لگی اب ابو ہریرہ میں ایک گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں کیا میرے واسطے توبہ ہے ہیں نے دریافت کیا کہ تو کیا گناہ کر چکی ہے تواس نے کہا کہ بد کاری کی مرتکب ہوئی ہوں اور اس بد کاری کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے بلاک کر دیا ہے میں نے اس کو کہا کہ تو فوہ بی شاہ ہوئی اور دو سم ہے کو بھی تو نے بلاک کر دیا واللہ ! تیرے واسطے ہر کر توبہ نہیں وہ ہوش کمو بیٹھی اور گرگئی میں رخصت ہوگیا مگر میرے دل میں سوچ آئی کہ فتوی تو میں دو ہوش کمو بیٹھی اور گرگئی میں رخصت ہوگیا مگر میرے دل میں سوچ آئی کہ فتوی تو میں نہیں ہے۔ پی میں آئی فر مت میں حاضر ہوا اور واقعہ ساراع ش کر دیا آپ نے ار شاہ فر مایا تو نود ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی تو نے ہلاک کر دیا کیا تجھے یہ آیت معلوم نہیں ہے۔ او تو نود ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی تو نے ہلاک کر دیا کیا تجھے یہ آیت معلوم نہیں ہے۔ والذین لا یدعون مع اہله افاولئک یبدل الله سیاتھم حشنت۔

والذين لا يدعون مع الله الها فاولئك يبدل الله سياتهم حسنت. (الغرقان-٧٠)-

(اور وہ لوگ حواللہ کے مواکسی اور کو اپٹاالہ بنا کر اسے نہیں بکارتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں میں عبدیل فرا دیتا ہے)۔

لیں میں باہم تھل آیا اور کہا کوئی ہے جو مجھ کو اس عورت کے متعلق بتائے گا حس نے مسکد مجھ سے دریافت کیا تھا۔ اس عورت کی جستج میں ابو ہریرہ رفتی اللہ عند اتنے پریشان ہوئے تھے کہ بچوں نے ابو ہریرہ کو کہنا مشروع کر دیا۔ کہ دیوانہ ہو گئے ہیں بارہ خ آپ نے اس عورت کو ڈھونڈ کی لیا ور اسے مسلہ سے آگاہ کیا دہ عورت خوشی کی شدت میں ہنسی اور اس نے کہا کہ میراایک باغ ہے میں وہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ والمہ وسلم کے حکم پر صدقہ کرتی ہوں۔

حکایت: عتب الغلام شباب میں تقے اور توبہ کرنے سے قبل وہ شراب پینے اور فق و فجور کی نسبت سے شہرت ر کھتے تھے۔ وہ حضرت حن بصری رحمت اللہ علیہ کی تجلس میں عاضر ہوئے جبکہ حضرت حن اسوقت اس آیت پاک کی تفییر بیان کرنے میں مشتول تھے۔

الميان للذين امنواان تخشع قلوبهم لذكرالله

دكيا الجي وه وقت نهيس آن پهنچا كه انكه دل ذكر الاركى خاطر زم پره جائيس الحديد.

(14

حضرت من رضی اللہ عند کا وعظ اتناموشر ہواکہ لوگ رونے لگے توایک نوجوان کھرا ا ہوگیا اور کہا اے بیک شخص کیا میری طرح کے فائل و فاجر آدمی کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما آہے جب میں توبہ کروں تو۔ حضرت نے فرمایا ہاں تیرایہ فت و فجور ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبولیت عطافرائے گا۔ عتبہ نے یہ سنا تو اس کا پہرہ زردہوکیا بدن کیکیانے لگاوہ چلایا اور بہوش ہو کر گریرا ااور اس نے شعر پڑھے۔

ایا شابا لرب العرش عاصی اندری ما جزاء ذوی المعاصی اندری ما جزاء ذوی المعاصی سعیر و للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یوخذ بالنواصی فان تصبر علی النیران فاعصه والا کن عن العصیان قاصی و فیما قد کسبت من العطایا و فیما قد کسبت من العطایا رهنت النفس فاجهد فی العلاصی دار و تو والے کی تافرانی کرتا دیا کیا تجھے معلوم ہے کہ عاصوں کی

مراکیا ہے۔ نافرانی کے مرتکب کے لیے دوزخ ہے حب میں گرج ہوگی اور حب روز پیٹانیوں سے گرفتار ہوں گے۔اس روز غضب و غیط ہو گاپس اگر تو آگ پر صبر کر سکتا ہے تو نافران ہی رہ۔ نہیں تو نافرانی سے خود دور ہی رہا کر اور تو نے جو خطائیں کی ہیں خود کو تونے متلا کر دیا ہے اب تواپنے چھٹکارے کے واسطے کوسٹش ک۔

پھر علنبہ نے ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑا افاقہ ہوا تو کہا یا سیخ کیا میری طرائے کمینے سخص کی توبہ تھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور معافی دیتا ہے اسکے بعد اس نے مسراٹھا کر تنین دعاتیں ما تکبیں۔

(1). یا البی اگر میری توب کو تونے قبول فرمایا ہے اور میرے معاصی معاف فرما دیے ہیں تو تو مجھے فہم اور یا دداشت تھی عطا فرمادے مجھے عزت عطا فرما تاکہ میں دینی علوم اور قرآن ماک جو کچھ سنوں وہ میں حفظ کر ایا کروں۔

(2) اے میرے اللہ مجھے حن صوت عطافر ماکہ میری قرات کو ہر سننے والے کا دل اگر سخت ہو تو زم ہو جائے۔

(3) یا البی مجھے تو علال رزق کی عزت عطافر المجھے تو وہاں سے رزق عطافر ماکہ حس كأمان حك تحى تحجه نه او.

ا سکی یہ تینوں دعائیں الله تعالیٰ نے تعول فرمائیں وہ ذمہی طور پر خوب تنیز ہوااور حب وقت وه تلاوټ قرآن كريا توجو تجي ستا تفاوه توبه كرليټا تفاه نيزم روزايكے گري دو عدد روشیاں سالن سمیت رکھی ہوتی تھیں۔ اور اس کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ کون وہاں پر ردراند رکھتا ہے۔ دنیا سے وہ اسی حال میں رخصت ہوگیا۔ بس اللد تعالیٰ کی جانب جیکن والے ہر مخص کا معاملہ اسی طرح تی ہو تا ہے۔ اِللند تعالیٰ نیک عمل کسی کا بھی ہو ہر گر اے صالع نہیں کر تا ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم سے کسی نے یوچھاکہ کوئی آدمی اگر توبہ کر تا ہے تواس کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے یا کہ نہیں۔ تواس نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حکم دینا تو ممکن نہیں بال اسکی علامت ہوتی ہے۔اگروہ دیکھتاہے کہ آئندہ گناہ سے محفوظ رہتاہے اور دیکھتاہے کہ اس کادل خوشی سے خالی ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نیکوں کے قریب ہے برے لوگوں ہے دور

رما ب تھوڑی ونیا کو کافی جانا ہے اور آئرت کیلیے زیادہ عمل کو بھی تحوزا بی گردات

ہے۔ اور اس کا دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں لگارہا ہے۔ اور وہ زبان کی حفاظت کرتا ہے ہم وقت فکر کرتا ہے اور سابقہ کتے ہوئے گناہوں پر غمزدہ و تشرمندہ محسوس کرتا ہے۔ (تو وہ جان لے کہ اس کی توبہ قبول ہو جکی ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمدوعلى الدواهل بيته واصحابه و بارك وسلم

### عباب نمنر ومن

#### محبت

کہتے ہیں کہ کی ویرانے میں ایک آدمی نے ایک بدصورت سی چیز کو دیکھااس سے پوچھاکہ توکون ہے اس نے جواب دیا کہ میں تیرا براغمل ہوں پھر پوچھاکہ کس طرح تجھ سے نجات ہوسکتی ہے۔ تواس نے کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم پر صلوۃ و سلام پڑھنے ہے۔ جیسے کہ آنحضرت نے خود فرمایا ہے۔

الصلوة على نور على الصراط و من صلى على يوم الجمحت ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين عاما ـ

ا مجھ پر صلوۃ پڑھناروشنی ہے پل صراط پر اور ہو مجھ پر بروز جمعہ اسی مرتبہ درود شریف پڑھے گاس کے ایسی برس کے گناہوں کوالند تعالیٰ معاف فرمائے گا)۔

حکایت: ایک شخص رسول الند علیه واله وسلم پر صلوة وسلام پر صفرة وسلام پر هے

عافل رہا تھا۔ اسے رسول الند علی الند علیه واله وسلم دوران خواب دکھائی دیے۔ آپ

نے اسکی جانب کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کیا یارسول الند کیا مجھ سے آپ ٹارافش
ہیں آنحضرت نے فرمایا نہیں اس نے عرض کیا پھر ممیری جانب آپ توجہ کیوں نہیں
فرماتے آپ نے فرمایا کہ میں شجھ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ عرض کیا کہ مجھے نہ پہچانتے کی وجہ
کیا ہے میں تو آپ کا بی ایک امتی ہوں۔ جبکہ عالم حضرات کہتے ہیں کہ آپ جناب
اپنی امت کو اس سے بڑھ کر پہچائے ہیں جناکہ باب اپنے بیٹے کو پہچانا ہے۔ آپ نے
فرمایا ہاں انہوں نے درست بی کہا ہے مگر تو نے مجھے کھی بذریعہ درود شریف یا دبی نہیں
کیا اور میں درود شریف کی مطابقت ہیں اپنی امت کو پہچانتا ہوں۔ سی قدر وہ مجھ پر
کیا اور میں درود شریف کی مطابقت ہیں اپنی امت کو پہچانتا ہوں۔ سی قدر وہ مجھ پر
درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ پھر وہ شخص جا گا اور خود پر آ تندہ اس نے لاڈم قرار دیا
کہ رمول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ہر جمعہ کے دن ایک صد مرتبہ درود بھیجا کرے گا

اس نے اپتایہ وظیفہ جاری رکھا تو پھر اس نے دوران خواب آپ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت کی تو آ تحضرت نے ارشاد فرمایا میں تھجد کو پہچانا ہوں اور میں تیری شفاعت كرول كاـ

دراصل اس كاسبب يه ہے كه وه رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كا محب او بهكا قار اور بيرآيت ياك نازل مونے كاسب (قل ان كنتم تحبون الله) يه تقاكه آپ نے یہودی سخص کعب بن اس رف اور اسکے ساتھ والوں کو دعویت اسلام دی تو انہوں نے کہا ہم تو عود اللہ کے بیٹے ہیں اور شدید محب ہیں اللہ کے۔ ایک جواب کے طور پر جناب رسالت آب صلى الله عليه واله وسلم كوالله تعالى في يون ارشاد فرمايا -

قلان كنتم تحبون الله فالتبعوني-

( كمه دواگر تم الله سے محبت كرتے ہو تو تم ميرى اتباع كرو) ـ آل عمران ـ ١٣) مرادیه که تم میرے دین کی پیروی اختیار کرومیں الله تعالی کا رسول موں اور تمہارے یاس اس کا پیغامبر بن کر آیا ہوں۔ اور میں بھی تم پر اللد تعالیٰ می کی محبت قائم كر مامول اورجب تم ميرى اتباع اختيار كرلوك توا-

بھببکم الله و يغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحيم-دالله تم سے محبت كرنے لكے گااور تمہارے سب كناه تجش دے گااور الله تعالى معفرت فرمانے والارحم كرنے والاہے)۔

ابل ایمان کی الله تعالیٰ سے محبت ان معانی میں ہے کہ وہ احکام البی کے اطاعت گزار میں اطاعت البی کو بی ترجیح دینے والے ہیں اس کی رضا جائے والے ہیں اور انکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکو پسند کر تا ہے۔ اور بہتر اج عطا کر تا ہے انکے معاصی تجن دیتا ہے اور اپنی جانب سے ان پر انعامات کرنے لگتا ہے۔ اپنی رحمت فرما تا ہے ان پر۔ انہیں ار کاب معاصی سے محفوظ رکھتا ہے تو نیک اعال کی توفیل دیا

۔ اگر کوئی شخص مندرجہ ذیل چار ہاتوں کے بغیر بی ان چار ہاتوں کا دعویدار ہنتا ہووہ

(1) مج بعنت كادعوى كرے اور عبادت البي مذكر بابووه جھوائے۔

(2) سج رمول الند صلى الند عليه واله وسلم كا محب مون كا دعوى كرے ليكن علماراور فقرارے اے محبت نہ ہووہ می جموائے۔

(3) ہودعویٰ کے کمیں دوزئ سے ڈر آہوں لیکن وہ معاصی ترک نہیں کر آوہ

ھی جھوٹاہے۔

(4) جے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے کا دعوی ہو گر سزمائش کے وقت شکایت كرے وہ كى جموائے۔

حضرت دابعد بصريد رحمت الله عليمان فرمايا ب،

تعصى الالموانت تظهر حبمه هذالعمرى في القياس بديع

رتم نافر انی کرتے ہوالتہ تعالی کی اور چر تھی اللہ تعالی کی محبت کادعوی ر کھتے ہو ر ایک عجیب بات سے)۔

لو كان حبك صادقالا طعته ان المحب لمن يحب مطيع -دار تيري محبت مچي موتي تو تو اس كاطاعت كزار مو يا كيونكه محب اپنج محبوب كافرمانبرداز ورياب.

محبت اس علامت سے ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب کی فرمانبر داری ہو اور اسکی مخالفت

حكايت:- پجند لوگ حضرت شبلي رحمة الند عليه كي فدمت مي عاضر موت اور ع ص كيا عم آپ سے محبت كرتے ہي انبول نے آگے بڑھ كران پر پتم مارے توا نے اور وہاں سے بھاگے۔ حضرت شلی نے کہا کہ اب بھا گئے کیوں ہواگر تم مجد سے بھی محبت كرتے ہو تو ميرى جانب سے آزائش كيے جانے پر فرار كيوں ہوتے ہو پير آپ نے فرمایا اہل محبت نے محبت کاجام نوش کرلیا۔ابان پر شہر بلکہ ساری زمین عی تنگ ہو عِلَى ہے۔ وہ معرفت البي يا گئے جوان كافق تفاء الله تعالى كى عظمت ميں غرق ہو گئے اس کی قدرت میں کم ہو گئے وہ عثق کاجام پل چکے ہیں اور اس کے دریا میں ڈوب کئے اور الله تعالیٰ کی حمد سے انکولدت حاصل ہوئی پھر آپ نے یہ شعر پر ما:-

ذكرالمحبته يامولاي اسكرني وهلرايت محباغير سكران (اے میرے آ قاذر محبت نے مجھ کو یہوش کر دیا ہے اور کیا تونے و میجا ہے کہ

سجى كوئى سي محب بيهوش مذهو) ـ

اون منی میں آ جائے تو وہ چالیس روز تک چارہ و غیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر گئی موں بوجھ بنی لا دا جائے تو اس کو بھی وہ اٹھا لیا کر تا ہے کیو نکہ اسکے دل کے اندر اسکے محبوب کی محبت کی زیا دتی کے باعث وہ کچھ کھان محبوب کی محبت کی زیا دتی کے باعث وہ کچھ کھان بیند نہیں کر تا نہ بھی اس کو بوجھ اٹھانے میں مشقت محبوس ہوتی ہے۔ اونٹ کی سینیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر وہ تارک شہوات ہو جاتا ہے بوجھ برداشت کر تا ہے۔ تو اب تم خود بناؤ کیا تم بھی اللہ تعالی کی خاطر ترا مرکز چکے ہو کیا تم بھی اللہ تعالی کی خاطر بھار کی وجھ کو تم بھی کھانا پینااللہ تعالیٰ کی خاطر بھار کی وجھ کو تم بھی برداشت کرنے لگے ہواگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی تم نہیں کرتے ہو نہ کیا ہے تو برداشت کرنے لگے ہواگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی تم نہیں کرتے ہو نہ کیا ہے تو بہارا دعوی مسلمانی عبث ہے۔ نہ اس کا کوئی فائدہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہو گا۔ یہ عنداللہ مفید نہیں نہ بی مخلوتی کے زدیک اس کا کچھ فائدہ ہے

حضرت علی کرم اللہ و جہد سے روایت ہے آپ نے فر مایا کہ جے بعنت کا شوق ہو وہ نیکی کرنے میں عجلت کر آ ہے ۔ اور حس کو جہنم سے خوف ہو وہ شہو تیں ترک کر دیا ہے جے یقین ہو کہ موت وارد ہوگی اس پر لذات میں کوئی مرہ نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا؟ تو فرمایا ۔ محبت یہ ہے کہ اراد ہے ختم ہو جا تیں اور خود کو اشارات کے صفات اور حاجتیں جل کر راکھ ہو جا تیں اور خود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دیا جاتے۔

اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد وعلى الدواهل بيتدو اصحابد وبارك وسلم

### المث الر10 ا

## عشق

كى لذيذ چيز كيمان طبيعت كارجان مونا محبت موتى باراس ميل شدت تجائے تواسے عش کہتے ہیں حتی کہ بہال مک فوبت ؟ جاتی ہے کہ عاش غلام و کررہ جانا ہے اپنے معثوق کا۔ اپنی ملک میں موجود مرشے خری کردیتا ہے۔ حضرت زلیخا کاحال ى ديكه لين جو يوسف عليه السلام كى محبت مين مثلا مو تين تواس كا تمام مال ورجال جا آر ہاستراو نول کے بوجد کے برابر تو اسلے جسرات اور پار وغیرہ تھے۔ اس نے اپنا تام ال يوسف عديد السلام كى محبت ميں صدف كر دباء تو شخص سے آكر كبت تفاكد ميں في پوسف علیہ نسلام کو د میکھا ہے تو وہ اس کو ایناایک بار دے دیتی تھی ور وہ مالدار ہو جا تا قاحتی کہ کچھ بھی باتی ندرہ گیا۔ اس کانام یہ پڑگیا تھا" مرشے یوسف کے نام" . محبت کی شدت نین اس کو سب کچه بی جنول کیا اگر جسمان پر نظر ڈائی تو ساروں پر بھی یوسف علیہ اسلام کا نام تی لکھا معلوم ہو تا تھا۔ منقول ہے کہ جب زلیخا نے ایمان قبول کرایا اور یوسف علیه اسلام سے نکاٹ ہو کیا۔ نوان سے علیحدہ رہتے ہوئے عبادت میں مشغول ہو گئی اپنی عبادت میں سر چیز سے قطع تعلق ہو گئی۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کو دن نے وقت طلب کرتے تو وہ رات کا وعدہ کر لیتی اگر رات کو طلب فرماتے تو دن کے وقت پر ٹالتی رمتی تھی۔ اس نے یوسف علیہ اسلام کو کہا کہ اللہ تعالی کی مجھے مع فت حاصل ہونے سے پہلے میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو بہایا ن لینے کے بعد میرے دل میں مواتے اللہ تعالیٰ کے کچھ باقی نہیں رہ کیا اور مجھے اس کا کچھ بدل بی نہیں چاہیے۔ تو یوسف علیہ اسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم فرمادیا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرے بطن میں سے دو لائے بیدا مول کے انکو نبوت عطاکی جاتے گی۔ زلیخا نے کہا آگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو ہے اور اس کا ذریعہ مجھے بنایا گیا ہے تو

میں اطاعت میں حاضر ہوں پھر خلوت گزین ہوتے۔

حکایت: مجبول سے لیل نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے بتایہ لیل ایک دل کسی شخص نے مجبول کو کہا کہ کیا لیلی مر چگی ہے تو جواب دیا نہیں وہ تا ممیرے دل میں ہے۔ میں لیلی ہول ۔ ایک دن جب مجبول لیلی کے محر کے قریب سے گذرا تو موقے آسمان و بکھا کسی نے کہا اے مجبول آسمان کی جانب نہ دیکھ بلکہ تو لیل کو دیکھ لے تو جواب دیا ممیرے سے ستارے پر دیوار کی جانب دیکھ ممکن ہے تو اس کو دیکھ لے تو جواب دیا ممیرے سے ستارے پر ویکھنائی کافی ہے حس کا مایہ لیلی کے گھر پر پرو تا ہے۔

حکایت: منصور طائ کے متعلق روایت ہے کہ اس کو لوکوں نے اشارہ یوم
علی قید کیے رکھا اسکے پاس مضرت شلی رحمت الله علیہ آئے اور فرمایا اے منصور بدؤ
محبت کیا ہے۔ ہواب دیا آئ نہ پوجھیں کل پوچھ لیٹا گلے روز لوگوں نے قید سے باہ اکار
نظے قبل کے سے ان پر جرم لگایا گیا تو وہاں سے پھر شلی رحمت الله علیہ کا کہ رہ استصور نے ان کو آواز دے کر مخاطب کیا اور کہا۔ اسے شلی محبت کا آعاز سے جمنا ور
اس کا انجام ہے قبل۔

اشارہ وہ مصور نے جب یہ محسوس کرلیا کہ ہرشے فانی ہے بجر اللہ تعالی کے ور سمجھ کے کہ اللہ تعالی کے ور سمجھ کے کہ اللہ تعالی بی ان ہوں سمجھ کے کہ اللہ تعالی بی ان ہوں ایک اللہ بی ان ہوں کے جب یو چھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں تو جواب دیتے تھے میں ان ہوں۔

نقل میں آیا ہے کہ سچی محبت، کی نشانیاں تین ہیں۔

(1) دومروں کی بجائے محبوب کی زبان اختیار کر لینا۔

(2) دير لوگون كى بجائے اپنے محبوب كاسم نشين ہو جانا۔

(3) دوسم کو لول کی رضا سندی کی بجائے اپنے محبوب کی رضا سندن کا حصول دامنتہی،۔

اور کہا یہ نجی جاتا ہے کہ فی الحقیقت عثق پردہ دری ہے۔ یعنی راز افشار کر مینا علاوت ذکر کی وجہ سفے ۔ روٹ کاعاجز ہو حانا شوق کے غلبے کی وجہ سے یہاں مک کہ اسکے بدن کاکوئی حصہ کر کاٹ نجی دیں توعاش کو محسوس نہ ہو۔

حكايت الله الك تتخص دريائے فرات ميں غسل ميں مشول تا اس نے ايك

آدى كى آواز سنى جواس آيت كى تلاوت كر ما تحا-

وامتاز واليوم ايهاالمجرمون

(اے مج موتم آج ایک طرف علیحدہ ہو جاؤ)۔

اسکے سننے ہے اس کو اتنا نوف ہو گیا کہ وہ خوف و اضطراب کے باعث فوت ہی ہوگیا۔ حضرت محمد عبداللہ بغدادی سے فرمایا ہے کہ مجھے بصرے کے اندرایک بلند مکان کی چست پر ایک نوجون دکھائی دیا۔ جو شنچ جھا نکتا ہوالوگوں کو کہتا تھا۔ کہ جو آ دمی چاہتا ہے کہ عثق میں اسے موت آ نے وہ یوں مرے کیونکہ عثق میں بلا موت کچھ خیر نہیں ہے پیم نود کو شنچ گرادیا جب اس کو اشایا گیا تو وہ مر پھکا تھا۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه نے فرمایا ہے۔ " تصوف فی الحقیقت اپنی رصا ترک کرنے کانام ہے"۔

حکایت: - زوانون مصری رحمت القد علیه سعبر حرام میں گئے تو ایک نو جوان شخص انکو اسطوانہ کے تلے نظر آیا جو مریفی تخااور برہنے تخااور نمہددہ دل ہے آبیں بجر رہا تخا۔ سپ نے فرمایا ہے۔ کہ میں اسکے پاس گیا اور سلام کیا اور اس سے پوچھااے لڑکے کون ہو تم تواس نے جواب دیا کہ ایک غریب ہوں اور عاش ہوں اسکی بات میری سمجھ میں آگئی ۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تبی تیری مائند ہی ہوں وہ رو پرٹامیں جی اسکے ساتے رو پڑا تو وہ مجھے کہنے لگا کیا تو نجی رو تا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ تیری مائند ہی میں نجی ہوں پرٹا تو وہ مجھے کہنے لگا کیا تو نجی رو تا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ تیری مائند ہی میں نجی ہوں ہوں شدید رویا اور آیک بیتی گائی اور اسی دم وہ رحمات پاگیا۔ اس کے او پر میں نے ابنا رومال ڈالا اور کفن لانے کے لیم بہاں گفت خرید کر واپس لوٹا تو دیکھا کہ وہ وہاں موجود نہ تھا گر وہ نہ پکڑ سکا بھر مالک دو دزن نے نجی جا ہا گئا ہے ۔ اور اس کو (حوروں وغیرہ کے تصور سے) کہ اس کو پکڑے لیکن نہیں پکڑ سکا بھر میں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو رضوان نے پکڑن چاہا گر یہ نہ بیل کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو رضوان نے پکڑن چاہا گر یہ نہ بیل کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو رضوان نے پکڑن چاہا گر یہ نے تیرے قادر ہالک کے پاس۔

ایک مرتب کئی نے ایک بزرگ سے محبت کے معنی دریافت کیے توانبول نے فرمایا اختلاط کم رکھنا اور خلوت زیادہ رکھنا م وقت فکر میں رہنازیادہ از خاموش رہنااگر آئنکیے

افحے میں تو وہ دیکھے نہ اگر آواز دی جائے تو نہ سے بات کی جائے تو نہ سمجے اگر مصیبت وارد ہو تو ممار من ہو۔ ہو گالی ہو تو ممار من ہو گالی ہو تو ممار منہ ہو گالی دی جائے تو نہ سمجھے۔ لوگوں کا ہر گرز در نہ ہو شہائی میں اللہ تعالی کی طرف توجہ ہو اس کے ماقہ مت الحجہ ہو۔ ساتھ انس ہو اور اسکی مناجات کر تارہ اور دنیوی معاملہ میں دنیا کے ساتھ مت الحجہ ہو۔ اور حضرت ابو تراب سمجھی رحمت اللہ علیہ نے محبت کے عنوان پر درج ذیل اشعار کے ہیں۔

لا تخد عن فللحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعم بمر بلائه وسروره في . كل ماهو فاعل فالمنع منه عطيته مقبو لتد والغنفر اكرام و بر عاجل ومن الدلائل ان ترى عرمه طوع الحبيب وان الح العاذل ومن الد لائل ان يرى لكلام من عظى لديه السائل و من الدلائل ان بيري منقشفا متحفظ من كل مل هو قائل

افریب نہ دینا محبوب کے بیاس دلیلس ہیں اور محبوب کے تحالف ہی اسکے بیاس ذرائع ہیں۔ اسف ہی اسکے بیاس ذرائع ہیں۔ اسف آنے کی صورت میں بھی اس پر نعمت ہی ہوتی ہے اور ہو کچھ وہ کرے اس پر اسکو بہت سمرور حاصل ہو تاہے۔ اس سے اسکارو کا جانا اسکے واسطے بڑا مقبول عطیہ ہے۔ اور شنگدستی عوت ہے اور محبلت میں جونے والا احسان ہے اور دلائل میں سے ایک ہے۔ اور شنگدستی عوت ہے اور محبلت میں جونے والا احسان ہے اور دلائل میں سے ایک ہے۔ اور شنگدستی کو میں تو میکھتا ہے خواہ طامت کرنے والا اسے طامت ہی کرنا ہو وہ سے دلیل ہے کہ اس کا عوم تو میکھتا ہے خواہ طامت کرنے والا اسے طامت ہی کرنا ہو وہ

اپنے صبیب کا فرمانبردار بی ہو ماہے۔ اور یہ مجی ایک دلیل ہے کہ وہ سمجھا دکھائی دیتا ہے وہ کلام جو سائل کے پائل ملے۔

اور ایک دلیل ان دلائل میں سے یہ جی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہنا ہو وہ بچا ہواصاف

حفاظت مي رسما ب-

حکایت اسلام وہاں سے کا رہ حضرت علی علیہ السلام سے التاس کی کہ النہ تعالیٰ سے دعافر مائیں کہ گذرے اس نے حضرت علین علیہ السلام سے التاس کی کہ النہ تعالیٰ سے دعافر مائیں کہ بی محبت میں سے ایک ذرہ محبت مجھے بھی عطافر مائے۔ اسے عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ تواک ذرہ محبت کا محمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تواس نے کہا پھر آ دھا ذرہ ہی دے دسے میں علیہ السلام نے دعافر مائی اسے پرورد گار تعالیٰ اپنی محبت میں سے نصف ذرہ اس شخص کو عطافر مائے بھر علیمیٰ علیہ السلام رضصت ہو گئے۔ لم عوصہ بعد اس توان شخص کے مکان پر سے آپ کا گذر ہوا تواس کے متعلق دریافت کیا بتایا گیا کہ وہ دیوانہ ہوگیا ہوا ہے اور پہاڑوں پر چلاگیا ہوا ہے۔ پھر علیمیٰ علیہ السلام نے دعافر مائی یا انہی وہ جوان محمد دکھا دے۔ آپ کو نظر آیا کہ وہ پہاڑوں میں ایک او نیجی پوٹی پر کھڑا ہے اس خوان کی طرف سے آپ کو وحی فرمائی گئی نے آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ علیمیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن وہ ظاموش میں رہا ہوا ہے نہ کی دورہ میری محبت سے ہو تاہے۔ وہ کس طرح انسان کی بات س سکتا کہ حس دل میں نصف ذرہ میری محبت سے ہو تاہے۔ وہ کس طرح انسان کی بات س سکتا ہوں ہو اسے آر سے کے ماقد اس شخص کو آگر پیر کے جمعے قدم ہو میری عرب اور جلال کی کہ تواسے آر سے کے ماقد اس شخص کو آگر پیر کے بی میری عرب اور جلال کی کہ تواسے آر سے کے ماقد اس شخص کو آگر پیر ہوں۔ تواس کو خبر بھی نہ ہوگی۔

ہو سخص تین چیزوں کا دعوی کر آ ہو گر تین چیزوں سے پاک نہیں۔ وہ دھوکے میں ہو آہے۔

- یک مند ، (1) وہ ذکر اللہ سے علاوت حاصل ہونے کا دعوی کرتا ہو۔ لیکن پھر جی دنیا سے محت رکھتا ہو۔
- (2) عبادت میں اخلاص کا دعوی رکھے لیکن ساتھ یہ لی جاہے کہ لوگ تعظیم جا
  - (3) جو خود کو نہیں گرا تا کر اللہ تعان بی محبت کاد فو ق کرے۔

جناب رسول القد صلى الله عليه والدوسلم في فرمايا ب.

سياق زمان على امنى عبون خمسا وينسون خمسا- عبون الدنيا و ينسون الآخرة و عبون المال و ينسون الحساب و عبون الحلق و ينسون الخالق وعبون الذنوب وينسون التوبت، وعبون القصور وينسون المقبرة-

د جلد بی میری امت پر ایما وقت آنے والا ہے کہ وہ پانچ چیزوں سے محبت کرنے ملکی اور پانچ کو جعلادیں گی۔ دنیا کی حب ہوگی اور آخرۃ کو جعول جائیں گے۔ مال سے محبت کریں گے اور خالق کو جعلا دیں گے۔ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو جعلا دیں گے۔ معاشی سے محبت کریں گے اور قوبہ جھول جائیں گے۔ محلات انکو پیارے دیں گے۔ معاشی سے محبت کریں گے۔

حضرت منصور بن عار رحمت القد عليه في ايك فوجوان كو نصيحت كى اور يول فرمايا السحوان آدمى تيرى جوان عمرى شجيح دهوكه نه دے متعدد بوانوں في توبه كر في ميں تأخير كردى طول امل ركحى انہوں في موت يا دندركحى اور كہتے رہے كہ كل يا اس سے اگلے روز توبه كر لول گا توبه سے خفلت كى يہاں تك كم آخر كو قبت كے پيث ميں اثر كيا الى اور غلاموں والدين اور اولاد كوئى فائدہ نه دے سكى القد تعالى في قرآن پاك ميں فرمايا ہے۔

لاينغع مال ولابنون الامن اتى الله بقلب سليم

دنہ مال اسے کوئی نفع دے گااور نہ عی اولاد سواتے اس کے کہ وہ قلب سلیم لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہے۔

یا الہی ہم کو قبل از موت توبہ کرلینا ارزانی فرمااور غفلت سے ہم کو جگا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطافرہا۔ ‹ آمین ثم آمین ۔ مترجم › ۔

اور ازروئے ایمان یہ بات ہے کہ اسی دن اور اسی ساعت میں توبہ کر لی جائے اپنے معاصی پر شرمسار ہو جسقدر روزی دنیا میں مصر ہے۔ اس پر قانع ہو دنیا کے ساتھ زیا دہ لگاؤنہ رکھے اور اللہ تعالٰی کی عبادت فلوص کے ساتھ بجالائے۔

حکایت: ایک منافق شخص تجابج بڑا بخیل می تجابی زوجہ کواس نے قعم دی کے اگر وہ خیرات دے گا۔ بی ایک عاطی والاس کے اگر وہ خیرات دے گا۔ بی ایک عاطی والاس کے

دردازہ پر آیا اور کہنے لگا اے گھر کے باشدو! مجھے فی سبیل القد کچھ دواس کنجوس شخص کی ہوئی نے تین روٹیاں دے دیں اجانک اس منافق بخیل ہے اس فقیر کاسامنا ہوا نہ بخیل نے دریافت کیا کہ کسنے تجھے روٹیاں دیں ہیں تواس نے بنادیا کہ مجھے یہ فلال کیم بخیل نے دریافت کیا کہ کسنے تجھے روٹیاں دیں ہیں تواس نے بنادیا کہ مجھے یہ فلال کیم ہے دی گئی ہیں۔ منافق نے گھر جاکر اپن ذوجہ کو کہا کیا تجھے میں نے یہ قیم نہیں دی ہی کئی فر میں طلاق دے دوں گا۔ عورت نے جواب دیا کہ روٹیاں میں نے فی سبیل القد دی ہیں۔ منافق نے شور کو خوب تیانے کے بعد عورت سے کہا کہ خود کو تا فی سبیل القد دی ہیں۔ منافق نے توری وال دے ۔ عورت نے اٹھ کر اپنے زیورات بی بن ہے تا منافق نے زیورات انار نے کے بے لہا تو عورت نے اٹھ کر اپنے زیورات اپنی دوست کی منافق نے تور کو اور پر سے دوائن ہی ہوں۔ منافق نے تور کو اور پر سے دوائن ہی ہوں۔ اور وہاں سے حکل کیا ۔ اور تین روز کزر جانے کے بعد وائی آیا اور تنور کا منہ کولا تو سے دی گئی ہوں تھرات فداوند کی سے باکل سلامت ہے ۔ وہ حیرت زوہ ہوا تو کی فر خیر سے ذوہ ہوا تو کی ہی جہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں کو آگ ہو کہ بہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں کو آگ ہو کہ بہیں جو لئی ۔

حکایت: حضرت آسے رہی اللہ عنافرعون کی زوجہ تھیں اور فر عبرت ت بنا ایمان بوشیدہ رکھتی تھیں۔ جب فرعون کو معلوم ہو کہ آسے ایمان لائے ہوئے ت اسے کو ممزادینے کا حکم جاری کر دیا اور قیم قیم کی سے ایمان دی گئیں۔ اور فر جون ن سے کہنا تھا کہ اپنا دین چجوڑ دو گر انہوں نے دین وا یمان ترک نہ کیا۔ بالآ خرانکے بدن ان سی تھونے گئے اور پھر انہیں دین چجوڑ نے کا کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ میرے بدن کا ب تو قابو یا پیکا ہے لیکن میرا دل میرے اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے میرے بدن کا ب ب عضو بھی آگر کاٹ ڈالو کے تو تی میرا ایمان و عثق اور زیادہ ہو گا۔ حضرت موسی علیہ الله می کاگذر آسے رفتی اللہ عنها کے سامنے سے ہوا تو انکو آسید نے آواز دے کر پوچہا کے ماس و قب آس بودد گار تعالی محج سے راضی ہے ، کہ ناراض ہے ۔ تو آپ نے فرایا اس و قب آسانی فرشیع تیر سے شنم بیر یعنی ناو تمہار ااشتیاق ہے ۔ ور فر شنوں سے سائے اللہ تعالی فر فرار ہا ہے اب تو اپنی بینے علیہ بریعنی اللہ تعالی ن بار کائی سے میں بریعنی اللہ تعالی ن بار کائی اللہ تعالی بریعنی اللہ تعالی بریعنی اللہ تعالی بریعنی اللہ تعالی بریعنی اللہ تعالی ن بار کائی اللہ تعالی بریعنی اللہ تعالی بریعنی اللہ تعالی ن بار کائی بری بریعنی اللہ تعالی بیکا بیا بریعنی اللہ تعالی بریا بریعنی اللہ بریعنی اللہ بریعنی اللہ بریعنی اللہ بریعنی اللہ بریعنی اللہ بریعنی ب

كر تيرى دعا قبول مو جائے كى۔ پس آسيد رضى الله عنبانے يوں دعاكى .-

رب ابن لى عندك بيتا في الجنته و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من القوم الظلمين-

(اے میرے پرورد گاراپنے پا س میرے داسطے بھنت میں ایک گھر بنااور فرعون ور اسکے عمل سے مجھے چھٹکاراعطا فرمااور ظالموں کی قوم سے مجھے نجات عطافر ہا)۔

اور سلمان فارسی رضی القد عند سے روایت ہے کہ فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ رضی القد عنہا کے بدن پر چار کیل لگاتے اور انکی چھاتی پر چکی رکھی اور اس کا پہرہ آفتاب کی جانب کیا ۔ د ب ابین لی عندک ببینا فی جانب کیا ۔ د ب ابین لی عندک ببینا فی الجند (الایت )۔ اور حضرت حن رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ انکوالله تعالی نے خوب نجات دی اور انکام تبہ بحنت میں بلند فرمایا۔ وہ جہال چامتی ہیں کھاتی بیتی ہیں۔ اس میں یہ موجود ہے کہ الله تعالی کی بیتاہ طلب کرنا اور امان الہی کی خوامش کرنا ہاور آفتوں اور مصیمتوں میں رب تعالی سے دعائے نجات کرنا صالحین کاطریقہ ہے اور یہ راستہ ایمانداری

اللهم صل على سيدناو مولنامحمدوعلى الدواصحابه وباركو لمم

### المال المراالات

# الله تعالیٰ اور اسکے رسول کی اطاعت اور محبت

ارشاداني ہے۔

ان كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكمه الله

(اگر تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو میری احیاع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا)۔

لیں اے انسان اللہ تعالی رحم فرمائے گا تحجہ پر۔ یہ یا درہے کہ اللہ تعالی اور اسلے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے محبت ہونے سے مراد ہے انکی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے۔ بندول سے اللہ تعالی کا محبت کرنا بندوں کو معتفرت کی نعمت عطاف، نا ہے اگر بندہ یہ یقین کرلے کہ فی الحقیقت اللہ تعالی ہی کو کمال طاصل ہے اور کسی کو نہیں اور ہج ممیرے یا کسی دوسمرے میں دکھائی دیتا ہے وہ بنی اللہ تعالی می کی جانب سے ہود مطابق البی ہے۔ تو محبت اللہ تعالی می کے لیے وقف ہو جائے گی اور بندہ فنافی اللہ ہو جاتے ہی ہونے ۔ پس بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی می عبادت کرے اس کا قرب طاصل جونے کا باعث منے والے اعمال کرے اسی لیے محبت کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے، کہ عزم عبادت کرئے تو لازا اس کا فیتجہ مہی ہوتا ہے کہ پیروی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عبادت کرئے کے طریق میں اور دوسم وں کو عبادت کرئے کا حکم کرنے کے طریق میں بھی۔

حضرت حن رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ بعض لوگوں نے زمانہ مبارک رسالت مآب صلی الله علیہ والہ وسلم کے دوران کہا یا محمد دصلی الله علیہ والہ وسلم ، ہمین اینے رب تعالی سے محبت ہے تواس پر اس آیت پاک کا نزول ہوا تھا۔ اور حضہ ت بنہ حافی رحمتہ الله علیہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دور ن خو بزرت ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نصیب ہوئی تو آنحضرت نے ارشاد فربایا اے ہشر ! کیا تحجہ کو علم ہے کہ تمہارے وقت کے لوگوں میں تجھے کیوں الله تعالی نے بلند مربنہ عطا فربایا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله مجھے کچھے معلوم نہیں ہے۔ تو آنجناب نے فربایا اس واسطے ہے کہ تم صالح لوگوں کی فدمت بجالاتے ہو بھائیوں کو نصیحت کیا کرتے ہو۔ میرے دوستوں کے ساقہ تو میری سنت پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کے ساقہ تو محبت کر تاہے اور تو خود بھی میری سنت پر عمل کر تاہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے ۔ حس في ميرى سنت زنده كى اس في ميرى سنت زنده كى اس في ميرى سنت زنده كى اس في ميرے ساتھ محبت كى وہ قيامت كے دن ميرے ساتھ بعنت ميں ہو گا۔ اور آثار ميں آيا ہے كہ خال ميں جب بگاڑ نمودار ہو جائے اور طرن طرح كے مذابب نمودار ہو جائيں تو اس دوران حج لوگ سنت رسول الله على الله عليه واله وسلم سے وابستى اختيار كر ليتے ہيں الله واله وسلم في الله حلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے ۔

كل امتى يدخلون الجنته الا من ابى قالوا من ابى قال من اطاعنى دخل الجنته و من عصانى فقدابى كل عمل ليس على سنتى فهو معصيته .

میری تمام امت بعنت میں جائے گی بجزاس کے جو انکاری ہو تا ہے صحابہ نے عرض کیا کون انکاری ہو تا ہے صحابہ نے عرض کیا کون انکاری ہے۔ فرمایا حس نے میری اطاعت کی وہ بعنت میں داخل ہو گا۔ حس نے میرا حکم نہ ماناوہ انکاری ہے۔ جو کام میری سنت کے مطابق نہیں وہ نافرمانی ہے ،۔

ایک بزرگ نے فرایا ہے کہ اگر تم دیلیو کہ کوئی شخص ہوامیں اڑتا ہے سمندر پر چلتا ہے یا وہ آگ کالیتا ہے۔ یا اس طرح کے عجائب کر تا ہواد یکھا جائے لیکن وہ جان بوجی کر فرا تف الہی میں سے کسی فرض کا تارک ہے۔ یا کوئی سنت ترک کر تا ہے۔ تو تم جان لو کہ وہ اپنے دعوی میں گذاب ہے۔ اور اس کا وہ فعل اسکی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ استدراج ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت استدراج ہے۔ اللہ علیہ فرایا ہے ہر وہ عمل غلط ہے جو اتباع سنت کے فلاف ہو۔ جیے کہ ارشاد رسول اللہ علیہ والہ وسلم ہے:

من صنيع سنتى حرمت عليد شفاعتى ـ

رمیری سنت کو منائع حس نے کردیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی ، حکا بیت: ایک شخص نے ایک دیوانہ آدمی دیکھا گراس میں جہالت ظاہ نہ دونی قلی اس نے حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کویہ بتایا انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اے مجانی اس کے تو چھوٹے بڑے اور عظلمند اور ، یوانے قسم کے لوگ سب عاشق میں ایسے بی دیوانوں میں سے ایک وہ مجی ہے۔

حکایت: ایک مت جنید رحمت الله علیه نے فرایا کہ ہمارے شخ سم کی سقطی رحمت الله علیه بیمار پر گئے اس بیمار کی دوائی میمر نہ ہوئی نہ بی اسکی وجہ بی معلوم ہوئی انکا پیشاب جب ایک شخر به کار حکیم کو دکھایا تو اس کو د مکھا ہی چلاگیا چبر بولایہ تو کسی عاشق شخص کا قارورہ ہے۔ یہ سن کر حنہ ت جنید رحمته الله علیه بیموش ہو کر گر براے اور ایک چیخ بلند کی ایکے باتھ میں ہے و: قارورہ والی بو تل مجی نیچ گر گئی۔ فرماتے ہیں بعد میں جب میں وابی آیا تو حکیم کی بات میں نے استاد صاحب حضرت سری سقشی رخمت الله علیہ کو بتائی تو فرمایا کہ بڑا سمجھدار شخص ہے۔ تو میں نے پوچیا کیا پیشاب کو د مکھنے سے ہی علیہ کو بتائی تو فرمایا کہ بڑا سمجھدار شخص ہے۔ تو میں نے پوچیا کیا پیشاب کو د مکھنے سے ہی

اور حضرت قضیل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حس وقت تجھے کوئی کہے کہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تو چپ رہ کیونکہ اگر تو کہے گا اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تو چپ رہ کیونکہ اگر تو کہے گا اللہ تعالیٰ کی اگر تو نے کہا کہ ہے تو محبوب جیسا تیرا وصف نہیں ہے۔ اس طرح کہ کر اللہ تعالیٰ کی ناراطنگی نہ لے لیٹا۔

اور حضرت سفیان توری رحمت الند علید نے فرمایا ہے جو آدمی الند تعالیٰ سے محبت رکھنے وال ہے اور کھنے والے شخص کے ساقد محبت رکھنا ہے اور علی وہ الله تعالیٰ سے محبت رکھنے وال ہے اور عورت کرتے والے کی وہ الله تعالیٰ کی عوت و تکریم کرنے والے کی وہ الله تعالیٰ کی عوت و تکریم کرنے والے کی وہ الله تعالیٰ کی عوت و تکریم کرنے والے ہے۔

اور حضرت سہل رحمت الله عليه نے فرمايا ہے۔ الله تعالیٰ سے محبت ہونے کی علامت یہ ہونے کی علامت یہ ہونے کی علامت یہ ہونے کی علامت یہ ہونے کی محبت ہونے کی محبت ہونے کی محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سے محبت کر تا ہے۔ اور رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سے محبت ہونے کی علامت آپکی سنت سے محبت اور رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سے محبت ہونے کی علامت آپکی سنت سے محبت

ہون ہے اور سنت کی محبت ہونے کی علامت آئزت سے محبت ہے اور آئزت سے محبت کی علامت دنیا سے نفرت ہونا ہے اور دنیا سے نفرت اور بغض ہونے کی علامت یہ ہے کہ دنیامیں سے اثنا کچھ می لیتا ہو ہو آخرت کے واسطے زادراہ بنتا ہو۔

اور ابو الحن زنجانی رحمت الله علیه نے فرمایا ہے۔ عبادت کے انسل ار کان نین عدد میں ۔ سنگھ ،دل اور زبان ۔ آنکھ برائے عبرت ہے دل برائے غور و فکر ہے اور زبان برائے صداقت اور نسیع اور ذکراللہ کے واسطے ہے۔ جیسے کہ ارشاد الهیه ہے،۔

اذكر واالله ذكراكثيراو سبحوه بكرة وإصيلا

والله تعالى كاكمثرت سے ذكر كيا كرواور اسكى تسييح كرتے رہو صلى و ثام).

حکایت:- حضرت عبدالند اور حضرت احمد بن حرب رحمته الند اعلیها دونوں ا کٹھے ایک مقام پر چلے گئے وہاں زمین پر قبورٹی می گھاس احمد بن حرب نے اکھاڑی تو حضہ ت عبدالند نے ان کو فرمایا تم کو یانچ چیزیں ملیں۔

١١١ اول يه كه الله سے تمبارادل مث كر كاس كے ساقه مشغول ہوكيا۔

(2) تو فے اللہ تعالی کے ذکر کے علاوہ دیگر فعل کی عادت نفس کو ڈالی۔

(3) تونے الیم یاہ ڈال دی ہے جس کی دو سمرے بیروی کریں گے۔

(4) اس اکھاڑی گئی گھاس کورب تعالی کی سبیے سے تونے روک دیا ہے۔

(5) تونے خود پر روز قیامت اللہ تعالی محبت قائم کی۔

(رول المحالس).

اور سخرت مری سقطی رحمت الله علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرایا. میں نے حضرت برجانی رحمت الله علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرایا. میں نے حضرت برجانی رحمت الله علیہ کے پاس سق و کیے ان کے ساتھ وہ اپنی بھوک رفع کرتے تھے۔ میں نے بوچھا کہ آپ کھانا اور دیگر اشیا کیوں تناول نہیں کرتے تو فرایا کہ میں نے و کھانا چبانے اور ستو کھا کر وقت گزار نے میں نوے مرتبہ تسبیح کہنے کافرق ہے بہذا گزشتہ چالیس سال کی مدت سے میں نے رونی کھی نہیں چیائی۔

اور سہل رحمتہ اللہ علیہ پندرہ دنول میں صرف ایک بار کیایا کرتے تھے۔اور رمضان کامہینہ آجا آتھا توایک نوالہ سح کی اور ایک نوالہ افطار کی کے وقت کھاتے تھے۔اور بعض اوقات وہ ستریوم تک کھانا نہ کھاتے تھے اور کھانااگر کھالیتے تھے تو کمزور پرڈ جاتے تھے اور

#### فاقد كت تق تو قوى موجايا كت تق

اور حضرت ابوالحی در خملته الله علیه نے تنس برس کاعرصه مسجد حرام میں گذار مدر ک دوران کسجی ان کو کتانا کھاتے نہیں دیکھا گیا تھا ور بغیر ذکر اللہ کے انہوں نے کسجی کوئی محردی نہ گذاری تھی ۔

حکایت:- حضرت عمرو بن عبیر بے گھر سے صرف تین باتوں کے واسطے باہ آبا اریقے تھے۔

(1) فاز باباعت اداكر في كي لي نكلت تح.

(2) کسی بیمار شخص کی بیمار پر ی کرنے لکھتے۔

(3) اوریا کی جنازہ میں تامل ہونے کے لیے نکلا کرتے تھے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو میں نے در مکھا ہے کہ لوگ اپنی عمر کا عمدہ حصہ چور ف کرتے ہیں اور عمر پر ڈاکہ زن ہوتے ہیں۔ وہ عمر کی کچھ قیمت نہیں جانتے انکے ہے مناسب ہے آخرت کی فاطر خزانہ جمع کر لیتے جو باقی رہنے والا ہے۔

حمی کو سخرت کی طلب ہو س کو دنیاوی زندگی کی طرف راغب نہیں ہونا چ بے اگد وہ صرف ایک قلر میں بنی رہاکرے وراپنے ظاہر و باطن پر کنٹرول رکھا اس کے بغیر بہتر حال محفوظ نہیں ہو سکتا۔

حضرت شبلی رہمت اللہ علیہ فردی ہے میں مشروع شردع میں آ تکھوں میں مید کے خدہ کیا نہ کے خدہ کیا نہ کے خدہ کیا نہ شب بیداری کا اہتام کر دیا اور بنی ہم تکھوں میں نمک ڈال لیا کر آتھا۔

حکایت: - براهیم بن حاکم حمد الله علیه سے مروی ہے کہ جب میرے والد ، نیند کاغلبہ ہو نا تخا تو درید کے امدر داخل ہو جاتے تھے اور تیرنا شروع کر دیتے تھے تو ، ی میں موجود مچھلیا ںانکے کردا کھی ہو جانی تھیں۔ ور سبیع کرتی تھیں۔

حرکا بیت است حضرت و بب بن منبه رحمت الله علیه نے یار گاہ اہی میں دعا مائلی کے است میں دعا مائلی کے است مند تعالی مجد سے نیند کو دور فرما دے بہا انکو چالسی برس کی مدت میں نیند نہیں آئی مجمع ہے۔ محمد ہے۔ مجمع ہے۔ مجمع ہے۔ مجمع ہے۔ محمد ہے۔ مجمع ہے۔ محمد ہے۔ مجمع ہے۔ م

حضرت حس حلاح رحمت الله عليه خود كو اليني شخنول سے گھٹنول مك تيره ٠٠

برا یوں میں جگڑے رکھتے تھے۔ اور اس حالت میں جی وہ ایک شب وروز میں ایک مزار رکعت ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سلوک کے بھر دو کان پر آئے تھے دروازہ دو کان کھولتے پردہ لٹکا دیتے ،ور چار صد نقل ادا کرکے پھر گھر لوٹ جاتے تھے۔ اور صین بن داؤہ رحمت اللہ علیہ عثار کے وضو سے صبح کی نماز چالیس سال تک ادا کرتے رہے ۔ بس صاحب ایمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ جب وضو ٹوٹ جاتے تو اسی وقت تازہ وضو کرکے دو رکعت نقل ادا کرے اور ہمیشہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش میں وقت تازہ وضو کرکے دو رکعت نقل ادا کرے اور ہمیشہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش میں سے اور تصور رکھے کہ میرے سامنے رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف فرا ہی کی میرے سامنے رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف فرا ہی کی دور آپ می عرب نہ ہونے پائے نہ بی ایپ عمل پر مغرور ہو ۔ کیونکہ عجب وصف ایپ آپ بی عجب فرد کو حقیہ جانے نے نہ بی ایپ عمل پر مغرور ہو ۔ کیونکہ صالحین کی عرب شیطان ہے خود کو حقیہ جانے نیک لوگوں کو نظر احترام سے دیکھے کیونکہ صالحین کی عرب نہ تر رنے والے کو اللہ تعالی صالحین کی رفاقت نصیب نہیں کر آاور عبادت کی عرب و

لوگول نے حضرت فضیل بن عیاض رخمتہ اللہ علیہ سے بوچھا اے ابو علی انسان کس وقت نیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اسکی نیت میں تصبیحت اور خیر خواہی ہو جاتی ہے۔ دل میں خوف ہو جائے اور زبان پر صداقت ہو جائے اور اعضائے بدن نیک اعال میں مشخول رہیں۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے واقعہ معرائ کے دوران الله تعالی نے فرمایا الله علیہ واله وسلم نے واقعہ معرائ کے دوران الله تعالی نے فرمایا دیا ہے احمداگر جمہاری خوامی ہو کہ دیا ہیں سب نو گول سے بڑہ کر تقوی والے بن جاؤ تو دنیا سے دغیت ختم کر دواور آخرت پر راغب ہو جاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ دیا ہے کیے بر غبت ہوں تو فرمایا دنیا ہی سے اتنا ہی لوجو غذا اور سباس کے واسطے کفایت کر سے کل کے واسطے جمع مت کریں مر وقت میرا ذکر کرتے رہو چم عرض کیا کہ ہمیش ذکر میں کیے دسطے جمع مت کریں مر وقت میرا ذکر کرتے رہو چم عرض کیا کہ ہمیش ذکر میں کیے رہوں تو فرمایا۔ وگول سے علیحدہ رہو نماز کو جی نیند جانو اور فاقد کو جی کھانا تصور کرو۔

اور رسول الند صلى الند عليه والدوسلم في فرمايا ب،

الزهدفي الدنياير ع الغلب والبدن.

(دنیا سے بے رغبت ہونا قلب اور برن کا آرام ہے)۔

اور دنیامیں رغبت کے باعث غم واندوہ عی ملتے ہیں۔ حب دنیا عی سر گناہ کی بنیاد ہے اور دنیا سے رغبت نہ ہونام نیلی اور قیر کی بنیا د ہے۔

حكايت، لوكون كى جاعت كے پاس سے كوئى نيك شخص كذراكيا د يكھا ہے کہ ایک طبیب بیماریوں اور علاج کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اس نیک متحص نے کہا ے طبیب توبدن کی امراض کا علائ کر تا ہے۔ کیا داول کی مرض کا تھی تو علاج کر تا ہے طبیب نے کہا ہاں میں کر سکتا ہول۔ آپ مرض بیان کریں انہوں نے کہادل پر گتاہوں کی ظلمت جھا ویک ہے اور دل سخت ہو بھکا ہے۔ کیا اس کاعلاق ہے۔ طبیب نے حواب دیا علاج یوں ہے کہ اللہ تعالی سے عجز وزاری کر۔ اس علام الغیوب سے شفاتے ول اسی علاج سے ملتی ہے۔ بیں اس نیک آدمی نے ایک چینے ماری اور رو تا ہوا واپس آگیا اور کہتا تھاکہ کیا جی اچھا طبیب ہے میرے دل کا علاج محیح بتایا ہے۔ طبیب نے کہا یہ ایسے تحص کے دل کا علاج ہے جو توب کر نے اور دل سے پرورد گار تعالیٰ کی جانب متوجه ہو

حكاست:- الك شخص نے ايك غلام خريد ليا۔ اس غلام نے اسے كبا اے میرے آ قامیری تین مشرا کط ہیں۔

- ے ا فامیری مین سمرا لا ہیں۔ (1) آپ مجھے نماز سے مذرو کس کے حب نماز کاوقت ہو جائے۔ (2) دن کے دوران جو چاہیں مجھے مگم فرمائیں مگر رات کے وقت کوئی حکم نہ فرمائیں کے۔
- (3) میرے واسطے اپنے گھرے اندر ایک کمرہ علیحدہ کر دیں اس میں میرے علاوہ دومسرا کوئی داخل نه ہو۔

خریدار نے تمام مثرا تفا منظور کر لیں چر کہا کہ مکم سے دیکھ لو غلام نے ایک خراب و خسته سا کمرہ پہند کر لیا۔ مالک نے ٹوٹا ہوا کمرہ پہند کرنے کا سبب پوچھا تو غلام نے حواب دیا اے آ فاکیا آپکو معلوم نہیں ہے کہ لوٹا پھوٹا کمرہ تھی یا د خداکی وجہ سے باغ بن جایا کر تا ہے۔ س وہ غلام دن کے دوران آ قلکی خدمت بجالا تا تھااور رات کو عبادت البی كر تا تھا۔ ایک عرصہ گذر گیا ایک شب گونا لک اپنے محریں چلتا چلتا غلام كے كمرہ میں چلا گیا د ملھا کہ کمرے میں روشنی ہے۔ غلام سجدے میں پراہوا ہے اسکے سر کے اورر زمین

82

اور آسمان کے درمیان میں ایک روش قندیل لئک ربی ہے اور غلام الند تعالی کی مناجات کر رہا تھا۔ اور نہایت زاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ یا اہی تو نے میرے آقا کا تن اور دان کے دوران اسکی فدمت بجالانا مجھ پر لازم فرمایا ہے۔ اگر ایسانہ ہو تا تو دن کو تبی رات میں جی تیری عبادت میں میں رہتا۔ یا اہی میرے عذر کو قبول فرما۔ اسکے آقانے اس کو دیکھ لیا تھا جب دن ہواوہ قندیل واپس ہو گئی اور سکان کی چست بدستور ل گئی۔ اس کو دیکھ لیا تھا جب دن ہواوہ قندیل واپس ہو گئی اور سکان کی چست بدستور ل گئی۔ مالک نے واپس آگر اپنی ہوئی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اگلی رات وہ زوجہ سمیت وہاں آیا کمرے کے دروازہ میں آگر دیکھا کہ غلام سجدے میں ہے۔ اور اسکے مر پر لٹکتی ہوئی قندیل اسی طرح روشن ہے یہ دونول دیکھ دیکھ کر رور ہے تھے۔ جب دن چڑھا تو انہوں نے قندیل اسی طرح روشن ہے یہ دونول دیکھ دیکھ کر رور ہے تھے۔ جب دن چڑھا تو انہوں نے غلام کو طلب کیا اور اسے کہا کہ فی سبیل اللہ تم ہماری طرف سے آزاد ہو تاکہ جو عذر تم کرتے تھے وہ جاتا رہے اور تم عبادت الہی کے لیے باکل فارغ ہو۔ غلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر یوں کہا۔

يا صاحب السر أن السر قد ظهراء ولا اريد حياتي بعد ما الشتهرا أن ظهراء

(اے صاحب راز اب راز افتار ہو گیا اور راز افتار ہونے کے بعد مجھے زندگی کی طلب نہیں ہے)۔

اسکے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا البی میں تنجھ سے موت طلب کر آہوں۔ پس وہ غلام اسی وقت کر پڑااور مرگیا۔ نیک آدمیوں عاشقوں اور کی کو چاہنے والوں کے حالات ایسے بی ہیں۔

اور زہر الریاض میں لکھا ہے کہ موک علیہ السلام کا ایک دوست تھا۔ آپ کو اس کے ساتھ انس تھا۔ ایک دان دوست نے موسی علیہ السلام سے استدعاکی کہ التد سے میر سے سی دعا فرما تیں کہ مجھے اپنی معرفت عطافر مائے جیسے کہ تق ہے ۔ پس موسی علیہ السلام نے اسکے لیے دعا ما گی جو قبول ہو گئی۔ آبکا وہ دوست پہاڑوں میں چلا گیا جہاں بحثگی جانور تھے۔ موسی علیہ السلام نے جب د کھیا کہ وہ غاتب ہے تو التد تعالی سے دعا کی میرادوست غاتب ہے تو التد تعالی میرادوست غاتب ہے تو التد تعالی میرادوست غاتب ہے تو التد تعالی میرادوست علی میرادوست بہرہ ور ہو غاتب ہے تو التد تعالی میں کہی نہیں رہ سکتا۔

منقول ہے کہ یحین علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک باز رہے گذر ہے ایک عورت ان ہے ہنگرائی۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرایا ۔ القد کی قسم مجھے وہ محسوس ہی نہیں ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سجان القد آپ کابدن میر ہے ساتھ ہے۔ کر آپ کادل کہاں ہے انہوں نے کہا ہے میرے خالہ زادا کر میرادل ایک بلک جھپکنے کے برابر وقت کے لیے ہجی کسی اور کے ساتھ ہج القد تعالیٰ کے مطمئن ہو جاتے تو مجھے یوں محسوس ہو تا ہے جیے القد تعالیٰ کو مجھے ایس محسوس محسوت القد تعالیٰ کے مطمئن ہو جاتے تو مجھے یوں محسوس ہو تا ہے جیے القد تعالیٰ کو بہیانا ہی نہیں۔

اور کہا جا آ ہے کہ اصل اور درست معرفت یہ ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت دونوں ترک ہو جائیں اور آ دئی صرف مولا کریم کا بی ہو جائے شراب عثق میں مدہوش رہے اور رویت البی عک ہوش میں بی نہ آئے (یعنی قیامت عک مراد ہے)۔ الله تعالٰی کی جانب سے یہ نور ہو قاہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولينا محمد وعلى الدواهل وبيتد و اصحابد وباركوسلم المرابعة المر

#### الب المرز 12 m

# البليس اوراسكي سزا

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

فان تولوافان الله لا . عب الكفرين-

رسی اگر انہوں نے اسرائی کیا توالقد تعالی کفر کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا ہے ، ۔

اپی اگر لوگوں نے استہ تعالی سے منہ پھیر لیا اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے تو ایے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہم گر معاف نہ فرمائے گا۔ اور ان کی توبہ مجی قبل نہ کرے کہ امیر ان کی توبہ مجی قبل نہیں بوجہ اسکے کفر کرنے اور تکم کرنے کے گر آدم علیہ السلام کی توبہ قبل ہوگئی تھی۔ اس لیے کہ وہ اپنی خطا کو تسیم کرتے سے گر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوگئی تھی۔ اس لیے کہ وہ اپنی خطا کو تسیم کرتے تھے اور نشر صندہ ہوئے تھے۔ انہوں نے خود کو ملامت مجی کی گو فی الحقیقیت فعل آدم گناہ میں بیں ہیں تا کہ ناہ واقع بی نہیں ہوتا ہوگئی نہیں ہوتا ہوگئی تو معاصی سے معصوم ہیں ان سے گناہ واقع بی نہیں ہوتا ہوتا ہو تا ہمان از نبوت یا بعد از اعلان نبوت۔ ہاں ایک طرح سے خطا ہے لہذا آدم علیہ السلام اور حضر سے ہوا علیمالسلام نے یوں تسلیم کیاا پی خطا کو ،۔

ربناظلماانفساوان لم تعفر لناوتر حمنالنكونن من الخسرين

رے اللہ است پرورد گار ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ فرمایا ۔ اور ہم ریرانم ندفر الا تو ہم انسارہ پانے والول میں سے ہو جائیں گے )۔

یول وہ شرمسار ہوئے جلدی بی انہوں نے توبہ کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید نہیں ہونے تھے۔ کبینکہ یہ مجی ارشاد الہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ بہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید مت ہوں۔ اور ایلیس نے ایپ گناہ کو تسلیم بی نہیں کیا نہ ندامت بی سے ہوتی اسے مشرم نہ آئی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجی مایوس ہوگیا اور اس نے تو خوب حکیر مجی کیا۔ بیس حبل آدی کا حال مائند ابلیس ہو گا۔ اس کی توبہ مجی قبول نہ کی

عائے کی اور جو آ دم علیہ السلام کی حالت جلسی حالت میں ہو گا۔ اسکی توبہ قول ہوں اُن حب گناہ کی بنیاد دراصل شہوت ہوگی امید ہے وہ معاف ہو جائے اور سس سناہ و جر مکب مو كاكوتى اميد نهيل كه ايساكناه معاف مويهان آدم عليه السلام كى خطا أبوت كل ناب قعی ( یعنی وہ پھل کتانے کی خوامشِ تھی) جبکہ اہلیس کے گناہ کاباعث اس کا حکمبہ تنا۔ حكايت:- ايك مرتبه المسي بارگاه موسى عليه السلام مين حاضر موكر كمين لكاكه آپ وہ میں جے اللہ تعالی نے آپنی نبوت کے لیے جن لیا۔ اللہ تعالی آپ کے ساتھ جمكان م کئی ہوا۔ موسی علیہ السلام نے جوابا فرمایا کہ ہاں اب تیری خوا میں کیا ہے اور تو کون ہے تو ابلس نے کہا ہے موک عدیہ انسلام آپ الله تعالیٰ اپنے پرورد گارے کر وی نہ ہے الله تیم ی ایک مخلوق تیری بار گاہ میں توبہ کرنا جامتی ہے۔ اس پر موسی علیہ اِلسلام کو الند تعالی نے فرمایا کہ اس کو فرما دو کہ میں نے تیراسوال تسلیم کر لیا اور اس کو حکم کرو کہ وہ جاتے اور آ دم علیہ السلام کے مزار کے سامنے جاکر مجدہ کر دے اگر سجدہ کر ۔ گا ، اسکی توبہ ہم قبول فرمائیں مجے۔ اور اسکے معاصی کی معفرت فرمادیں کے ہیں اہلس کو ہے بی موسیٰ علیه السلام نے فرمادیا تواس کو غصه آیا اور مکسر کرتے ہوئے کہا اے موسیٰ یں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا اب جبکہ وہ وفات یافت ہیں میں اے کیونکر سجدہ

نقل ہے کہ جہنم کے اندر اہلیس پر جب شدت عذاب ہوگی۔ اسوقت ایں ہے سوال ہو گاکہ عذاب المہی کیسا ہور اہلیس پر جب شدت عذاب ہوگا۔ اس عذاب ہے اس وقت اس کو بنائیں کے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اب قبی انکو سجدہ کرتے ہوئے معافی طلب کر لو ناکہ تمہیں معاف فرمایا جائے گر اہلیس وہاں تبی انکار ہی کرے گا۔ وہاں اہلیس پر دیگر اہل دوزخ کی نسبت ستر ہزار گنازیا دہ شدید عذاب ہو گا۔

اورایک روایت یوں ہے کہ اہلیس کو الله تعالیٰ ہرایک لاکھ برس کے بعد دوزن سے نکالا کرے گااور آ دم علیہ السلام بھی باہر تشریف لایا کریں گے۔ اہلیس کو سجدہ کا حکم دیا جائے گاکہ سجدہ کرے لیکن وہ انکار بی کیا کرے گا۔ تواسے دوبارہ دوزخ میں بھینک دیا کریں گے۔ پی اے بھاتیو! اگر تمہیں اس پر اہلیس سے نجات در کار ہے تو تم مولا کریم کے ماتھ مل جاق اور اسکی بی بناہ هلب کرو۔

اور روز قیامت ایک آ تشین کر سی بچهائیں کے اس اہلس علیہ المنعن ہ کو بٹھائیں کے۔اسکی گدھے جبیبی ہولٹاک آواز شیاطین اور کافر لوگ سنیں مے اور وہ مجمع ہو جائیں تے۔ اہلس کہنا ہو گا اے دوزخ والو آئ تم نے کیسا پایا ہے کیا تم نے وہ کچھ پالیا ہے حس کا وعدہ فرمایا نظا تمہارے رب نے۔ وہ حواب دیں گے رب تعالی کا فرمایا ہوا تی ہے پھر اہلیں کہے گا۔ میں آج رحمت سے ناامید ہو گیا ہوں ۔ تو الند تعالٰ ملائکہ کو علم صادر کرے گاکہ اہلس اور اسکے میرو کارول کو نوہے کی گرزوں کے ساقہ ،رو ہی اہلس چالس برس کاعرصہ دوزخ میں گر تاہی رہے گااور اس کو جہنم سے باہر آنے کا حکم کسجی نه فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دور نے محفوظ رکھے۔ دامین ا، ور کہتے ہیں لہ ،وز قیامت اہلیں کو لائیں کے حکم کریں گے کہ آگ کی کرسی پر بیٹھ جانے اسکی گردن پن طوق لعنت پہنائیں گے پیر سرادینے والے فرشتوں کو اللہ تعالی حکم رے 600 ک کھسیٹ کر کرسی سے بنیج ا تار دواور دوزٹ میں ڈالو فر شیخے کومشش کریں کے کہ ، ہے بار كر ينيچ بجينكي ليكن وه نه مار سليل ك. بهم جبريل عديد السلام كو حكم فرويا جات كأنه اپنے ساتھ اسی مزار فرشنت کو لیں اور اس کو کرسی سے آباریں نگر وہ تبی یہ یہ ار سکس ے۔ ایکے بعد حضرت اسمافیل کو حکم ہو گابعد ازاں حضرت عور انیل عدیہ السلام 'و حجی علم دیا جائے گا۔ جبکہ مرایک کے ساتھ اس مزار فرشنے می بونکے کر پھر بھی اہلس کو نہ آبار سکیں گے بہر اللہ تعالی فرمائے گاکہ میں نے جاننے کل فرشتے بیدا کیے ہوئے ہیں اگر اس سے دوگنا جی ہو جانیں اور یہ کام کرنے کی کوشش کریں وہ اس کونہ بلاسلیں گے۔ كيونكه اسك ككي مي لعنت كاطوق پراهوا ب

اورم وی ہے کہ آسمان دنیا پر اہلیس کانام عابد تفادوسرے آسمان پر اس کانام ذاہد تھا تھے ہے۔ آسمان پر عارف تھا چوتے آسمان پر ولی تھا پانچویں آسمان پر مشقی ہے موسوم تفاور چھے آسمان پر فازن نام تھاساتویں آسمان پر اس کانام عوازیل تھا۔ جبکہ اس کانام لوٹ محفوظ پر اہلیس درج تھا۔ اسے اپنے انجام کی خبر نہ تھی اسے اللہ تعالی کاعکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجرہ کرے تو اس نے جواب میں کہا کہ کیا تو نے مجھ پر آدم کو قضییت دے دی ہے۔ میں تو اس سے خود بہتر ہوں مجھے تو نے آتش سے پیداکی ہوا ہے اور اسکی شخیق منی سے ب اللہ تعالی نے قریب میں وی کر آبول ہو ہیں جاہوں۔ ہوا ہے اور اسکی شخیق منی سے ب اللہ تعالی نے قریب یں ویکی کر آبول ہو ہیں جاہوں۔

اہلیں نے خود کو بڑا گردانتے ہوئے آدم کی جانب اپنی پہنت کر لی اور متکبرانہ انداز میں سیدھا کھڑا ہوگیا اور فرشتے ایک ہرت جگ سجدہ میں پڑے دہ بھر انہوں نے اپنے سمر سجدے سے اٹھاتے دیکھا کہ اہلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ان کو سجدہ کرنے کی تو فیق عاصل ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے۔ جبکہ اہلیس بد بخت اکر کر کھڑا رہا اور انکی طرف اپنی پہنت کے رکھی اس نے انکی اطاعت گذاری کی طرف نظر نہ کی اور اپنی نافر مانی پر ندامت جی اس کو نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت چوپایہ تبدیل کر دیا اور مانند سؤر کے ہو گیا اس کو نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت چوپایہ تبدیل کر دیا اور مانند پر ندامت جی اس کو نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت پوپایہ تبدیل کر دیا اور مانند پر ندامت جی اس کو نہ ہوئی۔ تو اللہ کی طرح اور سینہ بڑسے اونٹ کی کوہان جیسا اور اس کا اس کی شرح کی ہو تیں دکھائی دینے لگیں اس کی ڈاڑ جی ایک نقطے کی دائوں کی طرح اس کو ڈاڑ جی باہر کی طرف تکلی تکلی می کر دی گئی اس کی ڈاڑ جی میں سات بال رکھے اور اس کو جنت میں سے باہر دھکیل دیا گیا اور آسمان سے نبی آباد مقامات میں چھپ کر میں سات بال رکھے اور اس کو جنت میں سے باہر دھکیل دیا گیا اور آسمان سے نبی آباد مقامات میں چھپ کر تا یا دیا اس پر تا قیامت لعنت فر مائی گئی ہے اس سے کہ یہ آباد مقامات میں جو بہ کر تا ہے۔ اس پر تا قیامت لعنت فر مائی گئی ہے اس سے کہ یہ آباد مقامات میں جو بہار تا ہے۔ اس پر تا قیامت لعنت فر مائی گئی ہے اس سے کہ یہ کافر ہو کیا ہے۔

پ نور کرو جو بہت ہی خوبصورت پرول والا اور علم والا اور فضیلت والا اور بڑا عابد ور مانند طائکد کے صالح اور فر شنوں میں سے سب سے بزرگ اور کرو بیان کا مسردار تھا۔ ان میں سے کچھ تھی اس کے کام نہ آیا کیونکہ اس نے تکمر کیا اس میں سب کے لیے بہت عمرت کا سبن ہے۔

نین مروئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اہلیں نے عرض کیا یا اللہ مجھے تونے آدم ہے باعث حنت سے فارٹ کیا تو مجھے اس پر مسلط نہ کرے تو مجھے اس پر کوئی قدرت نہیں ہو سکتی للہ تعالیٰ نے فرایا تو مسلط ہے اس پر یعنی بنی آدم پر مگر انبیار علیم سلام محسوم ایک اس نے عرض کیا کہ مزید تسلط عطافرایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرایا نسان نے ہاں بچہ ایک ہوگا تو تیرے ہاں دو بچہ ہونگے۔ اس نے مزید تسلط کی در خواست کی تو فر بایا تیرا مسکن ایکے سینے ہیں ہلے اندر تو خون کی مانند جاری ہوگا۔ اس نے مزید تسلط مانگا تو التہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے پیدل چلنے والوں اور سواروں کے ساتھ ان پر جمع ہو یعنی اپنے سوار اور پیدل ساتھیوں کے ہمراہ ان کے خلاف مدد لے ان کے احوال میں تو حصہ دار بن جا بعنی تو انکو حرام کمائی کرنے پر تیار کر لے گا اور حرام میں صرف کرنے پر آبادہ کر ساتھی تو انکو حرام کمائی کرنے پر تیار کر لے گا اور حرام میں صرف کرنے پر آبادہ کر سے گا اور اولا دمیں ہی تو شرکت کرے گا یعنی راغب کرے گا کہ حرام اوقات میں دخول کریں مثلاً حیض کے دوران وطی کرنا یا بچوں کے نام تجویز کرنے میں تو شریک رہے گا جیے کہ عبدالفری وغیرہ نام رکھیں گے تو باطل دین انہیں دکھا کر بد کلام اور برے کاموں کے ساتھ انکو غلط راہ پر ڈالے گا۔ مثلاً جموع وعدہ کرنا کہ یہ بت تم کو بختوالے گا۔ کاموں کے ساتھ انکو غلط راہ پر ڈالے گا۔ مثلاً جموع وعدہ کرنا کہ یہ بت تم کو بختوالے گا۔ باپ دادے کی کرانات پر اعتاد رکھنا طول ائل کے باعث تو بہ میں ویر کرنا۔ یہ تبدید کی باعث تو بہ میں ویر کرنا۔ یہ تبدید کی باعث کی ہے جیے کہ کہد دیا جاتا ہے۔ کہ جیسے تم چاہو کر لینا۔

شکار تیراعور تیں ہو گی۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمدو على الدواهل بيتدواصحابه وبارك يسلم

### الب نمبر 13 م

#### امانت

ارشادالبي ہے -

انا عرصننا الا مانة على السموت والارص والجبال فابين ان .عملنها و اشفقن منها.

نہوں نے محوس کیا کہ وہ المنت کو ادا کرنے کے قابل نہ ہونگے اور ڈرے کہ عذاب نہ آتے ان پر یا وہ ڈرے کہ امانت میں خیانت نہ ہو جاتے۔ اس پر آیہ کر یمد میں امانت سے

ا سے آئ پریا وہ در سے کہ امات یں خیات کہ ہو جائے۔ آئ پر آیہ کریمہ یں امات۔ مراد ہے۔ عبادت اور فرا تف کی انجام دہی جن پر ثواب و عذاب کااطلاق ہو تاہے۔

ام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے۔ سمجھ قول کے مطابق امانت میں تمام اعمال دین شام ہیں اور یہی جمہور کے نزدیک تھی ہے البتہ کچھ جزوی تفصیلات میں اختلاف موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس سے اموال کی امانت مرادلی گئی ہے مثلاً امانات وغیرہ۔ انہی سے مروی ہے کہ اس سے مراد تمام فرا تض میں اطاعت ہے اور مال کی امانت زیا دہ شدید ہے اور ابو دردا۔ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنابت کا غسل میں امانت بی ہے دمرادیہ کہ ضروری ہے) اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنی نے فرمایا ہے۔ بدن کے جملہ اعضار یعنی آئی کان زبان شکم اور ہافتہ پاؤں تمام بی امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم انکی تکہداشت کرو تومیں تمہاری تفاظت رکھوں گا۔ اور حس میں تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم انکی تکہداشت کرو تومیں تمہاری تفاظت رکھوں گا۔ اور حس میں دیا نتداری موجود نہ ہوگی اس کاریان کی نہیں ہو گا۔

حضرت امام حن رضی اُلتہ عنہ نے فر مایا ہے۔ آسانوں ومین اور پہاڑوں کو جب

الله تعالیٰ نے امانت بیش فرمائی تو وہ تھی اور ان میں مو حود سب چیزیں کانپ اٹھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا عمل اچھا ہوا تو تم کو تواب عطامو گااور برا عمل ہوا تو عداب دول گا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا ہم میں اس امانت کو اٹھیانے کی قوت نہیں ہے۔ حضرت محامد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آ دم علیہ السلام کی تحلین فرمائی گئی اور انکوامات پیش کی گئی توانہوں نے کہا کہ میں نے امانت کو اٹھالیا ہے اور یا درہے کہ آسانوں زمینوں اور بہاروں کو امانت پیش کرتے وقت اعکواسے قبول کرنے یا مذکرنے کا اختیار کھی دیا گیا تھا۔ امکو قبول کرنے کا پابید نہ کیا تھا۔ اگر پابندی ہوتی تو امانت اٹھانے میں عذر پیش نہ کرتے۔ حضرت قفال رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ آیت میں امانت پیش کرنا دراصل ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اتنے بڑے جمیم و عظیم آسمان وزمین اور بہاڑاگر شریعت کے مکلف کر دیے جاتے حمل میں مراوجرا ہے تویہ حقیقت ہے کہ یہ -ب چیزیں اس سے عاہز آ کر رہ جاتیں اور اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو مثر بعت کا پابند كرديا اور فراديا بيدو حملهاالانسان (اوراات كوانسان ف الى سام، ماديه بي س عالم ارواٹ میں آ دم علیہ السلام کی پشت سے انکی اولا: کی روحوں کو نکال کر آ دم علیہ السلام کے مامنے کیا تو اس وقت ان پر بار امانت پیش کیا گیا یہ بار خلافت اسوقت آ دم عليه السلام في قبول كرايا تفاء الله تعالى في هايا ب:

اندكان ظلوماجيولا-

(ب شک وہ ظالم اور جابل ہے)۔

یعنی جب وہ امانت اٹھانے کا قرار کر رہا تھاوہ خود پر ہو جبے الدرماتی مگر نہیں جانیا تھا کہ اس میں کیا خطرے ہیں اور پرورد گار کاامر کیا ہے۔

اور حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد عنتماسے مروی ہے کہ آدم عدیہ السلام کو یہ امانت پیش ہوتی اور انہیں فرمایا گیا اس میں جو کچھ ہے اس تمام کے ساتھ اس بوجھ کو برداشت کرواگر اطاعت گذار رہو گے کہ تو تمہیں کجنش دیا جائے گا۔ اور کر حکم مدول کے مرتکب ہوتے توسمزا ملے گی۔

حضرت آوم عليه السلام نے اس ہے کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کی بار ہے۔ رحمت البيد اگر ند ہوتی اور الکو دھانب ند ليتی د تو نہايت خربن به تی کا بار خراسہ تمال نے

انكى توبه كو قبول فرماليا انكو بدايت فرماتي .

اصل میں لفظ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ حس نے امانت الہی کو محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسکاایمان محفوظ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے،۔

لاايمان لمن لاامانته له

(حوامانتدار نہیں اس کا کوئی ایان نہیں)۔

نيز أمنحضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا ہے:-

ولادين لمن لاعهدله

(جوعهد كو پوراكرنے والا نہيں اس كادين نہيں) ـ

اورایک ثاع نے اس طرح سے کہاہے،

تبالمن رصى الخيانته محيصا ان لايرى الاصرع حوادث

مازالت الارزاءينزل بوسها ابدالخادر ذمة اوناكث

رجو آدمی ازروئے لائج خیانت پر راضی ہو تا ہو وہ چاہتا ہے کہ وہ بیو قوفوں جیے ہوادث عی د مکھتا رہا کرے جو عیوب ہوں انکی نحوست وارد ہوتی عی رستی ہے جو کچھ فرائض بھی ترک کر تاہویا وعدہ شکنیاں کر تاہوی۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد مبارك ہے،-

يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانته والكذب

(خیانت اور جموٹ کو چھوڑ کر دیگر ہر عادت مومن میں ہونا ممکن ہے)۔

نيز رسول التد صلى التد عليه والدوسلم في فرمايا ب،

لاتزال امتى عنير مالم ترالا مانته مغنما والصدقته مغرما.

اسوقت تک میری امت بھلاتی پر ہی ہوگی جب تک امانت کو غنیمت مذ گمان کرے گی اور صدقہ کو جرمانہ تصور منہ کرے گی)۔

نیز ر سالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد گرامی ہے،

ادالإمانته الى من ائتمنك ولاتخن من خانك.

، (جو سخص تیرے باس امانت رکھنا ہے وہ امانت اسے والیں کرو اور جو سخص میمارے ساتھ خیانت مت کرو)۔

اور تحیمین میں حضرت ابومریرہ رضی الله عند نے روایت کیا ہے۔ کہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نے فرایا-

آیته المنافق ثلاث اذاحدث کذب و اذاوعد اخلف و اذائتمن خان-(منافق کی تین نشانیاں ہیں بات جب کر تا ہے تو جموٹ بولتا ہے جب وعدہ کر تا ہے تو وعدہ ظلافی کر تا ہے اور جب اسکے پاس امانت رکھیں تو وہ خیانت کر تا ہے)۔

مرادید کے جب اسکے پاس کوئی چیز یا کوئی بات امانت رکھی جاتی ہے وہ اے لوگوں میں افتار کرتے ہونے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اگر مال امانت رکھیں تو ادا کرنے سے انکار کرتا ہے یا اسکی حفاظت نہیں کرتا یا بلا اذن ایپنے استعال میں لاتا ہے ۔ بی امانت کو محفوظ رکھنا فر شوں کا اور انبیار مقربین اور رسولوں اور نیک لوگوں اور اہل تقوی حضرات کا طریقہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ان الله يامر كمان تؤدو الامانات الى اهلها-

( تحقیق الله تعالی تم کو حکم فرما آ ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اس آیہ کریمنر کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں۔

یہ شریعت کی اصل ہے اور اس آیت پاک میں عام مکلف حکام و غیرہ کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اپن حاموں کے لیے فہروری ہے کہ مظلوم لوگوں سے انشاف کریں تن کو غالب رکھیں یہ ہی امانت ہے اور مسلمانوں کے بالخصوص بیٹیموں کے اموال کو محفوظ رکھیں۔ اور علمار کرام کے لیے ضروری ہے۔ کہ عام لوگوں کو علم سکھائیں یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمار کا نتخاب کر دیا ہوا ہے۔ کہ اس امانت کی وہ حفاظت کریں اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی جمتر تربیت کرے اسکے باتھوں میں یہ امانت ہے۔ اور سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فربایا ہے۔

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

ا تم میں سے مرایک ذمہ دار سمر پرست ہے۔ اور تم میں سے مرایک اپنے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا)۔

اور زمرالر ماض میں ہے کہ روز قیامت انسان کو الند تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتے گا۔ تو الند تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کیا فلاں شخص کی امانت تونے والیں ادا کر دی تھی۔ اور وہ مجاب دے گایا اہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشنے کو فرمائے گااور وہ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوزخ میں لے جاکر اسے دوزخ میں امانت دکھائے گا۔ وہ وہاں پر ستر سال کا عرصہ رہے گا حتی کہ بالا تر اس میں وہ گہر آئی میں چلا جائے گا پھر وہ وہاں پر ستر سال کا عرصہ رہے گا حتی کہ بالا تر اس میں وہ گہر آئی میں چلا جائے گا پھر وہیں جا وہاں سے امانت لے گا اور اوپر آئے گا۔ تو یاؤں بھسل جانے کے باعث پھر وہیں جا گرے گا اور اوپر آئے گا۔ تو یاؤں بھسل کر نیچ جا گرے گا۔ ایب ہی چڑھنا اور گرے گا ایس طرح پھر چڑھے گا اور پھر پھسل کر نیچ جا گرے گا۔ ایس مناعت فرمائیں گے گرنا جاری رہے گا۔ بالا تر جناب رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور الله تعالیٰ اس پر مہر بانی فرمائے گا۔ اور صاحب امانت اس سے داخی ہو جائے گا۔

اور حضرت سلم رضی اللہ عنبہ سے روایت ہے کہ ہم جتاب رسالت آب صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی خدمت میں عاضر بیٹے تھے ایک جنازہ لایا گیا آگہ اس پر نماز جنازہ پر طحیں ۔ استحضرت نے دریافت فرمایا کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے بتایا گیا کہ نہیں ب آپ نے اسکی نماز جنازہ پر چی کہ ۔ آپ نے بھر پوچیا کہ ۔ آپ نے بھر پوچیا کہ اسکے ذمہ کوئی قرض ہے بتایا گیا کہ ہے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے درائت میں کچھ چھوڑا ہے ۔ بتایا گیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تم پر طوعوں ۔ بتایا گیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تم پر طوعوں ۔ بنایا گیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تم پر طوعوں ۔ بنایا گیا کہ ایک نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تم پر طوعوں ۔ بنایا گیا کہ ایک نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تم پر طوعوں ۔ بنایا گیا کہ ایک نہیں ۔ تو آپ سے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تھی پر طوعوں ۔ بنایا گیا کہ ایک میں ۔ بنایا گیا کہ بھی دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کو کو کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کیا کیا کہ دورائٹ میں کیا کیا کہ دورائٹ میں کیا کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ کیا کہ دورائٹ میں کیا کہ دورائٹ کیا کیا کہ دورائٹ کیا

اور حضرت قادہ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ ایک تخس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر میں فی سبیل اللہ اس حال میں قتل کر دیا جاؤں کہ میں صبر کرتا ہوں اور محاسبہ کرتا رہتا ہوں۔ اپنی پینے نہ چھیروں تو کیا میرے معاصی کی اللہ تعالی معفرت فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں پھر وہ آدمی واپس رخصت ہونے لگا تو آپ نے اسکو آواز دے کر فرمایا ۔ اللہ تعالی شہید کا ہرگناہ معاف فرما دے گا۔ سوائے قرض کے۔

اللهم صل على سيدنا و مولينامحمدوعلى الدواهل بيتدواصحابه وبارك وسلم

### الباب نمبر 14 الله

# خضوع وخشوع اور نماز كو پوراكرنا

الله تعالی نے فرمایا ہے۔

قدافلح المومنون الذين همفي صلوتهم خاشعون

(وہ مومن لوک کامیاب ہو گئے جو اپنی فازوں میں خثوع کرنے والے ہیں)۔

وافع رہے کہ کچھ علمانے خوع کے بارے میں کہاہے کہ یہ قلب کے افعال سے ۔ جیسے خوف اور ڈر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہری اعضار کیافعل سے ہے جیسے ، ناور توجہ نفول باتوں کو ترک کرناہے۔

يس للحبد من صلاته الاماعقل

(بندے کے لیے فازے اسی قدر حصہ ہے جتنااس نے سمجا)۔

اور الله تعالى نے فرمايا ہے،

أقم الصلوة لذكري-

(نماز قائم کروصرف میرے ذکر کے لیے)۔

ولاتكن من الغفلين-

(اور غافلول میں سے مت ہو)۔

اور حضرت الم بہم فی نے محد بن سیرین رحمت الند علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیہ والله وسلم نماز جب پڑھتے تھے تو اوپر آسمان کی جانب نظر فرماتے تھے۔ تو اس آیت کا نژول ہوا۔ مسند عبدالرزاق میں اثنا مزید ہے۔ کہ چمر آ محضرت کو

خثوع کا حکم فرایا گیا۔ توآپ نے سجدہ گاہ کی طرف اپنی نظر فرمالی۔

اور حاکم اور بیمقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ واللہ وسلم نے بجانب آسان نظر اٹھائی تو اس آیت پاک کا نزول ہوا تو آسون نے اس مرینیے کو جھکا دیا۔

اور حضرت حن رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مثل صلوات الخمس كمثل نهر جار على باب احدكم كثير االماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى عليه من الدر ن شيئى -

د پانچ نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر بہد رہی ہو اس میں پانی کثرت سے ہو وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے کیا پھر اسکے جسم پر میل باقی رہے گا؟)۔

اس سے یہ مفہوم ہے کہ نماز سے انسان معاصی سے پاک ہو جاتا ہے اور کہرہ کتابہوں کے مواکوئی گناہ اس پر نہیں رہ جاتا۔ اور یہ درجہ اس وقت ملتا ہے۔ جب نماز دل کے ختوع اور خضوع کے سافتہ اداکرے نماز میں دل حاضر رہے ورنہ وہ نماز والیں اس کے منے پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے:

من صلى ركعين لم محدث نفسه فيهما بشئى من ألدنيا غفر الله ما تقدم

و حس شخص نے دور کعت بھاز پڑھی کہ ان میں دنیوی کوئی بات دل میں نہ لاتی اسکے گذشتہ تمام معاصی تجش دیے تھے ہے۔

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے که نماز فرنب کردی
گئی۔ جج اور طواف کا محکم دیا گیا۔ ج کے مناسک تعلیم فرماتے گئے آکہ الله تعالی کا
ذکر ہوئیں اگر تیرے قلب کے اندر مذکور کی عظمت اور بہت جاگزیں نہ ہو جو کہ مقصود
اور مطلوب ہے تو ذکر کی کچھ قیمت نہیں۔ اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا

من لم تنه ، صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يز دد من الله الا بعدا-

دحس شخص کی نمازاس کو بے حیاتی اور برائی سے روکتی نہ ہواس کو بجز اللہ تعالیٰ سے دوری کے کچھ محسر نہیں ہوتا)۔

اور حضرت الو بكر بن عبدالند نے كہا ہے كه اگر تيرى خوامش ہوكہ تو اپنے مولا كريم كے ياس بلا اذن و بلا ترجان جاتے تو تيرا جانا ممكن ہے ۔ ان سے پوچھاگياكه كس طرح يہ ہو سكتا ہجد تو فرمايا ممل طور پر وضو كرو محراب (نمازكى جكہ) ميں واخل ہو جاؤ تو كويا بلا اذن تو مولا كريم كے ياس چلا كيا ہے ۔ چمر وہاں پر تو بغير كسى ترجان سے اللہ تعالى كے ماتھ گھتكو مشروع كردے۔ اور حضرت عائش صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كہ رسول الله عليه واله وسلم بمارے ساتھ گھتكو فرماتے تھے۔

اور ہم آنجناب سے ہاتیں کیا کرتے تھے اور حب وقت نماز کا وقت ہو جا آتا تو آپ یوں ہو تے ہو جا آتا تو آپ یوں ہو تے تھے جی ہمارے ساتھ انکی کوئی بہجان ہی نہ ہو اور نہ جمیں ہی ان سے کچے بہجان ہو انکی مشغولیت اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باعث اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے كه الله تعالى اليي نمازكى جانب نظر تك جى نہيں ڈالٹا حس نماز میں انسان كے جسم كے ساقد اس كادل حاضر نہيں ہو آ۔

جناب ابراہیم علیہ السلام فازیں قیام پذیر ہوتے تھے تو دو میل کے فاصلہ تک اللہ دلا دھر کنے کی آواز سنی جاتی فی اور حضرت سعید تنوفی رحمت الله علیہ جب نمازادا کر رہے ہوتے کر رہے ہوتے کر رہے ہوتے ہیں گر رہے ہوتے تھے۔

رمول اللد صلى الله عليه واله وسلم في دريكها كه ايك آدى دوران نماز بنى دُارْ حى سے كھيل رہا ہے ہو تا تو اعصالے بدن مجى اسكے خوع موتا تو اعصالے بدن مجى اسكے خوع كرتے۔ اسكے خوع كرتے۔

اور نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نماز کا آغاز کرتے تے تو کانپ اٹھتے تھے اور نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نماز کا آغاز کرتے تے تو کانپ اٹھتے تھے اور پہرے کا رفک زرد ہو جا آ تھا جب پوچھا گیا ۔ یا امیر المومنین آپ کو کیا ہو تا ہے تو آپ کہتے تھے اس المانت کی ادائیگی کرنے کا وقت آپ پھکا ہے ۔ جے آسانوں اور زین و پہاڑ پر پیش فرمایا گیا تھا تو انہوں نے اس سے الکار کر دیا تھا۔ بحبکہ میں نے اس کو اٹھالیا تھا اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنھا ہے متعلق روایت ہے کہ وضو کرتے تھے تو رنگ

زرد پر جایا کر نا تو اہل خانہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ہے ۔ کہ جب وضو کرتے ہو تو بول ہو تا ہے۔ تو بتاتے تھے کہ کیا تمبیں معلوم ہے کہ اسکے بعد میں کس ذات کے حضور کھوا ہونے والا ہول۔

اور حضرت حاتم اصم رحمت الله عليه كے متعلق منقول ہے كه جب ان سے دريافت كيا كيا تو انبول في حواب دياكه نماز كاوقت موجافي يرميل ملسل وضوكر ليهامول يعر وہاں پر آتا ہوں حب جگہ پر نمازادا کرنے کی نیت ہوتی ہے وہاں پر کچھ دیر میٹھ جاتا ہوں ناکہ اعضائے بدن سکون پذیر ہو جائیں پھر نماز کے لیے قیام کر تا ہوں اور اس وقت میری طالت یوں ہوتی ہے کہ کعبہ میرے آگے ہو تا ہے اور یا ول تلے پل صراط مو تا ہے میری دائیں جانب جنت ہوتی ہے اور بائیں جانب دورن ہوتی ہے۔ عقب میں ملک الموت كو كفرا ہوا محسوس كر رہا ہو يا ہول اور مورجة ہول كه بهي المرى غاز ہے ميرى. يجر خوف ورجا كے بين بين ميں كھوا ہو آ ہول اور كل كے ساتھ بكار يا ہول الله اكبر چر ترتیل کے ساتھ قرآن براھنا ہوں عجز میں رکوع پذیر ہو تا ہوں۔ سجدہ خثوع کے ساتھ بجالاً آموں اپنے بائیں جو تڑ پر بیٹھ جاتا ہوں بائیں باؤں کو بھی بچھالیتا ہوں اپنا دایا ں یاؤں کھرار کھے ہوتے انگوٹھ کو قبلہ رخ ہی رکھتا ہوں اور پھر میں اخلاص پیدا کر تاہوں۔ اسکے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے یا کہ نہیں۔

اور حضرت عبداللد بن عباس رضى اللد تعالى عضمانے فرمايا ہے۔ تفكر كے سافد دو ر کعت نماز اداکر ناساری رات قیام کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ حس میں ول غفلت میں رہے ۔ اور رمول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے كه زمانه أخر مي بعض لوگ میری امت میں سے مونکے ۔ وہ مساجد میں آئیں کے وہاں مجالس کاانعقاد کریں کے اور دنیا اور دنیا سے محبت کی بات کریں گے۔ انکے یا س نہ میٹھو۔ اللہ تعالی کو انکی کوئی ضرورت

حضرت حن رضى التد عنه روايت كرتے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمایا کیامیں تم کو بتا دول کہ لوگول میں سے بد ترین چور کون ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الله وہ کون ہے فرمایا وہ جو نماز کا چور ہو تاہے عرض کیا گیا کہ نماز میں چوری کیونکر ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ رکوع اور مجود ململ طور پر نہیں کر تا۔ ر سول مند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روز قیامت اولین محاسبہ ناز ادا کو نے والوں کا ہو گا۔ اگر اس کو سلمل کیا ہو گا تو دیگر امور کے صاب میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر اس میں کمی ہوتی تو ملائکہ کو حکم ہو گاکہ دیکھیں میرے بندہ کے نوافل جی میں ان نوافل سے اسکے فرا تفل کی تکمیل کر دیں۔

رمول الند صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے بندے کو ، بہترین نعمت یہ حاصل ہے کہ اس کو دو کعت نمازا داکر لینااسکے نصیب میں ہو جائے۔

اور حمی وقت حضرت عمرا بن خطاب رضی الند عنه نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو منکے پہلوؤں پر کیپکی ہوتی تھی ان کے دانت بھی بہتے تھے سب پوچھا گیا تو فرمایا۔ اب امانت کو اداکرنے کاوقت ہوگیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسے اداکروں۔

حکایت : معرت ظف بن ایوب رحمة القد علیه کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ غازیں قیام پدیر نقل ہوا ہے کہ وہ غازیں قیام پدیر نے کہ ایک بھرائے ان کو کاٹا نون اکل آیا گر انہیں معلوم تک نہ ہو، حتی کہ ابن سعید آگے اور انہول نے ان کو یہ بتایا تو پھر انہوں نے کپڑے کو دھویا ان کے کہا گیا گیا اور آپ کو معلوم تک نہ ہو ایک رہی تھی اور خون بھنے لگا تھا اور آپ کو معلوم تک نہ ہوا یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے فرمایا۔ عبد آدی ملک جبار کے آگے حاضر کھر ہو موت ملک عقب میں موجود ہواسکے بائیں جانب دور نے اور زیر با بل صراط ہو کیا وہ اس طرن کی باتوں کو جان مکتا ہے ؟

حضرت عمروان در رحمت القد عليه كولفك باقد يرا آكله بوكياد آكله سمراد بهال پهوراب، ابن در رحمت القد عليه كولفك باقد يرا آكله بوگياد آكله سے مراد بهال پهورا ب، ابن در براے عبادت كذار اور ذاہر شخص فتے ، افكو اطبائ بهاك باقد جب بى كانا جا سكتا ہے جب آپ كو رسيوں سے بائدھ ليا جائے گا تو فرمايا كه نهيں بلكه جب ميں خاز براهنا شروع كردوں گا تو تم ميرے باقد كو كاٹ دينا۔ بي جب انہوں نے خاز براهنا شروع كيا تولفك باقد كو كائا ميا اور انہيں معلوم كل دينا۔ بي جب انہوں نے خاز براهنا شروع كيا تولفك باقد كو كائا ميا اور انہيں معلوم كل دينا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على اله و اهل بيته و اصحابه وباركوسلم

## (15)

# إمر بالمعروف ونهى عن المنكر

حضرت انس بن الک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو مجھ پر ایک مرتبه درود جمیجتا ہے الله تعالیٰ اس کے سانس سے ایک سفید ابر پیدا فرمادیتا ہے اور اس کو حکم کر دیتا ہے کہ اس کو برسائے جب وہ برساتا ہے تو ہر وہ قطرہ جو زمین پر گرے اس سے سوتا پیدا فرما تا ہے اور ہر وہ قطرہ جو پہاڑول پر گرتا ہے اس سے چاندی پیدا فرما تا ہے اور ہر وہ قطرہ جو کافر پر گر جائے اس کی برکت کے باعث اسے ایمان عطا ہو جاتا ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

كنتم خير امة اخرجت للناس

(تم ، ہمترین اس ہو اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیداکیا گیا ہے)۔

اور حضرت کلبی رحمت الله علیہ نے فرایا ہے اس آیہ کریمہ من اس است کی فضیلت کو بھی دیگر امتوں کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ تام دیگر امتوں سے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ تام دیگر امتوں سے بہتر ہے اور امت کا پہلا حصہ اور آخری حصہ بھی اس بہتری سے تام بہرہ ور ہیں مطلق طور پر۔ اور اس امت کے لوگ آئیں میں ایک دومرے پر فضیلت، کھتے ہیں۔ حس طرح صحابہ رضی الله منجم کو بعد والوں پر فضیلت ہے اور اخر جت للتاس سے مراد ہے کہ سب لوگوں کے واسطے فائدہ مند اور کار آمد ہے۔ اسے یہ امتیاز حاصل ہے۔ الله تعالی نے فرایا ہے۔

تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

(تم امر كرتے مو نيكى كا ور منع كرتے مو برائى سے اور الله تعالى پر ايال ركھتے

1/2)

یہ متانفہ جمد ہے۔اس میں ہے کہ امت کا بہتر ہونااس وجہ سے جی ہے کہ اس

میں مذکورہ بالا صفات ہیں اور اگریہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے رہ کئے کے فعل کو ترک کر دینگے، تو فضیلت سے جی محروم ہو جائیں گے۔ الله تعالیٰ نے محض اس بنا پر انہیں ، بہتر بیان فرایا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرنے والے ہیں اور کفار کا مقابلہ کرنے والے ہیں تاکہ کافر لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ پس یہ امت دیگر امتوں سے بڑھ کر نفع بخش ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے:۔

خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یصر الناس. (لوگوں میں سے سب سے ، ہمتر وہ ہے ہو لوگوں کو نقع دبتا ہے اور لوگوں میں سے

سب سے براوہ ہے جولوگوں کودکھ دیتاہے)۔

اور جوقومون بالله فرايا كيا ب مراديه ب كه تم الله تعالى كى توحيد برايان ركصة بوادراى عقيده برقائم ربحة بوادراقرار مجى كرت بوكه حضرت محدرسول الله صلى الله عليه واله عليه واله وسلم الله تعالى كر و مصطفى صلى الله عليه واله وسلم ك رسول بون كونكه جو حضرت محد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم ك رسول بون كانكار كرتاب وه الله تعالى براياندار نهي ب اس ليه كه الكار كرت بوت وه جانتا ب كه المحضرت صلى الله عليه واله وسلم ف ابنى جانب سه معجزات دكات بي رسول الله على الله عليه واله وسلم ف ابنى جانب سه معجزات دكات بي رسول الله على الله عليه واله وسلم ف فرايا به

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع

فبقلبه وذالك اصنعف الايمان

ا جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بدل دے اگر ایسا کرنے کی قوت نہ ہو تو زبان سے اور اگر یہ کرنے کی طاقت مجی نہ ہو تو اپنے دل سے اسے (برا جانے) اور ایمان کاسب سے زیا دہ کمزور درجہ یہ ہے)۔

بعض علمار نے کہا ہے کہ باق کی قوت سے برائی کو مٹانا حکمرانوں کا کام ہے اور زبان سے برائی کو مٹانا حکمرانوں کا کام ہے اور زبان سے برائی ختم کر ناعلما کی ذمہ دار ک ہے اور دل سے براسمجھنا عام لوگوں کی ذمہ دار ک ہے ۔ اور بعض نے یوں کہا ہے کہ حب شخص کو بھی اس پر قدرت حاصل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائی کو بدل دے جیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

وتعاونواعل البروالتقوى ولاتعاونواعلى الاثم والعدوان در الرائي اور تقوى من تعاون مروه درائي اور ظلم من تعاون مروه دراي

کسی شخص کو کوئی کام کرنے پر رغبت دلاتا نیکی کی راہ میں آسانی پیدا کر دینااور جہال مک ہو سکے براتی اور خلکم کے راستہ کو بند کر دینایہ سب کچ تعاون میں شار ہو تا

دیگر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرایا ہے اگر کسی بدعتی کو جموہ ک دیے اسکے دل کو اللہ تعالیٰ یمان وامن سے جمر پور کر دے گااور سج بدعتی کی توہین کر دے اللہ تعالی اس کو عظیم پریشانی سے حفاظت میں رکھے گا ایعنی قیامت کی پریشانی سے) اور حب نے نیکی کا علم کیا اور بدی ہے منع فرمایا وہ زمین پر اللہ تعالی کا ظیفہ ہے۔ اس کی کتاب كالحجى فليف باوراك كورول صلى الله عليه واله وسلم كافليف بداور حضرت حدیفہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہ لوگو وہ زمانہ مجی آئے گاکہ نیکی کا حکم کرنے واسے اور برائی سے مانعت کرنے والے تخص سے بڑھ کر گدھے کامردار انہیں محبوب تر

حفرت موک علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا یا البی بینے بمان کو وعوت دینے والا اس کو نیکی کی تر غیب دینے والا ور برائی سے مع کرنے والا محص جو او اسے لیے كيا جزا ب - الله تعالى نے فرمايا - اسكے مراي مل ير مي اسكے تي مي ايك برس كي عبادت رقم کر تا ہول اور مجھے مشرم آئی ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے سزا دول اور مدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔اے ابن آدم تو مت مواس سے جو توب كرنے ميں دير كرنے والا ہے طول الل ركھتا ہے اور التخرت كى جانب بغير ممل كے جانے والا ہے۔ باتیں عابدوں جسی کرے اور عمل سنافقوں کی مانند ہواگر اس کو ملے تو اس پر قناعت پذیرینہ ہواور نہ ملے تو صبر نہیں کر آنک لوگوں کاعاش تو بنا ہے لیکن ان میں سے ہو تا نہیں منافقوں سے متفر تو ہو تا ہے لیکن خود تھی ان سے عی ہو تا ہے نیکی کا حکم نہیں کر تانہ ہی برائی ہے روکتا ہے۔ برائی ہے روکتا تو ہو مگر خود نہ رکتا ہو اور حضرت علی رضى الله عد نے فرایا ہے ۔ كم ميں نے رسالت آب صلى الله عليه واله وسلم كو فرات ہوئے خود سنا ہے ۔ کہ آخر زبانہ میں بعض لوگ تھوڑی عمر والے اور تحور ی عقل والے مول کے وہ سب سے الحجی باتیں بتاتے مول کے۔ لیکن ان کے اپنے طلق سے الحجی بات نہ ترے ک وہ دین میں سے بول خارج ہو جائیں کے جیسے تیر حل جاتا ہے شکار ہے۔

اور رسول القد صلى القد عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے ۔ معرائ كى رات كو جب مجر كو آسان كى جانب ليے جايا گيا تھا تو بعض آ دميوں كو ميں في د ميكانك ہو نوں كو آگ كى قينجيوں سے كاڻا جار باتھا ۔ تو ميں في دريافت كيا ۔ اسے جبريل يہ كون لوگ ميں انہوں بنايا ، يہ خطبا ميں آركي امت ميں يہ نيكى كا حكم كرتے تھے مگر خود كو بھول جاتے تھے جيد الك بالدے ميں ادشاد الله ہے ،

اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون

د کیا تم خلق کو حکم کرتے ہو نیکی کا اور اپنی جانوں کو فراموش کر دیتے ہو اور تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو کیا تمہاری عقل میں بات نہیں آتی؟)

یعنی کتاب بھی تلاوت کرتے ہو پیر تھی اس کے احکام پر عمل پیرانہیں ہوتے ہو ان کا یہ حال تھا کہ صدقہ کرنے کا حکم تو کرتے تھے۔ لیکن وہ خود صدقہ نہیں کرتے تھے۔ بس اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں۔ براتی سے منع کریں اور خود کو تھی فراموش ہر گزنہ کریں۔ مرادیہ ہے کہ وہ خود تھی عمل پیراہوں۔ اللہ تعالی کاار شاد

والمومنون والمومنت بعضهم اولياء بعص ء يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ...

(ایمان والے اور ایمان والی عور تیں ایک دومسرے کے دوست ہیں۔ حکم کرتے ہیں نیکی کااور منع کرتے ہیں براتی ہے)۔

اس آید کریمه میں اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم فرماتے ہیں۔ پس جو شخص بیکی کا حکم کرنا ترک کر دے۔وہ بمطابق اس آیت کے اہل ایمان سے خارج ہوجا آہے۔الند تعالٰی نے مذمت فرمائی۔ ترک امر بالمعروف کی اور فرمایا ہے۔

كانوالايتناهون عن منكر فعلوه

(ده برالی سے منع نہ کرتے تھے جودہ کیا کرتے تھے)۔

مراديهي ہے كه بعض منع نه كرتے تھے بعض كو برائي سے۔ اور فرمايا ہے ا

كبتس مأكانوا يقعلون

(جوده كرتے تھے براہے)۔

اور ابو دردا۔ رضی اللہ عنہ سے مردی کہ فرمایا تم نیک عمل کرنے کا حکم کیا کرو۔
درنہ تمہارے اور رکی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ تمہارے چھوٹوں پر رحم
نہیں کرے گااور تم میں سے نیک لوگ دعاما تکیں کے۔ لیکن وہ قبول نہ ہوگی وہ مدد طلب
کریں گے گر مدد نہ کی جائے گی اور معافی کی در خواست کریں گے گر معافی نہ دی جائے
گی۔

اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلی اللہ علیہ واللہ وسلی من اس من اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا۔ حب میں اس مزار نیک افراد موجود تھے افکے اعمال جی انبیاء علیم السلام کی مانند تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم یہ کس وجہ سے تو فرمایا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ نہ کیا کرتے تھے نیکی کا حکم نہ کرتے تھے اور برائی کی جی مخالفت نہ کرتے تھے۔

اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عند نے فرایا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیات رضی اللہ عند نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیا شرک کے مرتکب لوگوں سے بعنگ کے بغیر بھی جہاد ہے۔ تو فرایا ہاں اسے ابو بکر زمین پر اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے مجابد لوگ بھی موجود ہیں۔ جوایے شعیدوں سے بھی افضل ہیں جو زندہ ہیں انکوروزی کمتی ہے۔ یہ زمین کے اور بر بل رہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ افک سافقہ طائلہ کے سامنے آسمان پر فخر کر تا ہے۔ افکے واسطے جنت کو مزین کیا جاتا ہے جس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنجار سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عنوار مون اللہ علیہ والہ وسلم کی کے جس فرایا۔ یو تشکی کی عرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ کون کو جس فرایا۔ یو تشکی کا حکم کرتے ہیں اور براتی سے رو کتے ہیں۔ اللہ تی کے واسطے محبت کو میں فرایا۔ یو تشکی کا حکم کرتے ہیں اور براتی سے رو کتے ہیں۔ اللہ تی کے واسطے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے۔ پھر آپ نے ارشاد فرایا۔ مجمعے قدم ہو گرف میں فرایا۔ یو تین مکان میں ہوگا ہو اس فرایا۔ کہ حسل کے قبضہ میں میری جان ہے یہ بئدہ ایے بلند ترین مکان میں ہوگا ہو سرز در دے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک دروازے تین مکان میں ہوگا۔ ایسا بندہ یا قوت اور سبز در مرد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک دروازے پر روشنی ہوگی۔ ایسا بندہ یا قوت اور سبز در مرد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک دروازے پر روشنی ہوگی۔ ایسا بندہ یا قوت اور سبز در مرد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک دروازے پر روشنی ہوگی۔ ایسا بندہ یا تھیں میں کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کی اور حن والی ہوں گی حیں ایک کی اور حن والی ہوں گی حیں ایک کی اور حن والی ہوں گی حیں ایک کی کوروازے کی میں ایک کی اور حن والی ہوں گی حیں ایک حیں ایک کی دورازے کی دورازے کی میں ایک حیں ایک کی کی دورازے کی کری ایک کی دورازے کی کری ایک حیں ایک کی دورازے کی کری ایک حیں ایک عرب ایک کی دورازے کی کری ایک کی دورازے کی کری ایک حیں ایک کی دورازے کی کری ایک کی دورازے کی کی دورازے کی کری ایک کی دورازے کی کری کی کری ایک کی دورازے کی کری ایک کری دورازے کی کری کری کری کری کرو

اور مروی ہے کہ اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو فرمایا اے موسی کیا میرے واسطے بھی تو نے کوئی عمل کیا ہے تو عرض کریں گے۔ یا انہی تیرے واسطے میں نے خاذا دا کی روزہ رکھا تیرے لیے بی سعدہ کیا تیری تعریف کی تیری کتاب کی خلاوت کی تیراذکر میں نے کیا تو اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے موسی خاز تیرے واسطے دلیل ہے روزہ تیرے واسطے بعنت ہے۔ صدقہ تیرے واسطے سایہ ہے میں تیرے لیے جنت کے اندر درخت ہے میری کتاب کی خلاوت کرنا تیرے واسطے خور قصور ہے۔ میراذکر کرنا تیرے واسطے فور ہے۔ میراذکر کرنا تیرے واسطے فور ہے تو نے میرے واسطے کون ساحمل کیا۔ تو موسی علیہ السلام عرض کریں گے واسطے فور ہے تو نے میرے واسطے کون ساحمل کیا۔ تو موسی علیہ السلام عرض کریں گے میرے رب مجھے ایسا کوئی عمل بتا تیں جو صرف تیرے واسطے بجالاؤں فرمایا۔ اے میرے راب مجھے ایسا کوئی عمل بتا تیں جو صرف تیرے واسطے بحالاؤں فرمایا۔ اے میرے راب موسی علیہ السلام جان گئے کہ صرف اللہ تعالی کے لیے ہی محبت رکھتا اور اللہ تعالی کے دیے ہی محبت رکھتا اور اللہ تعالی کے دیے ہی مشمنی رکھتا افسیل ترین

اور ابو عبیدہ بن الحراح رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول النہ علیہ وسلم عند اللہ کون ساشھیدافضل ترین ہے۔ تو آپ نے فرایا۔ ہو شخص کی ظالم حکمران کے پاس جا کر اس کو نیکی نکا حکم دے اور بدی سے منع کرے۔ اگر چہاس کو وہ قتل ہی کر دے اور اگر قتل نہ جی کرے۔ تو ازاں بعداس پربدی شحریر کرنے کی قلم نہ چلے گی۔ اور اگر وہ زندہ رہا تو جی وہ (عاصی) زندہ نہ رہا۔ اور حن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ میری امت میں افعال ترین وہ شخص ہے جو کسی ظالم حکمران کے باں چلا جائے اور اسے نیک عمل کرنے کا حکم کرے اورہ براتی سے مانعت کرے۔ تو وہ اسے قتل کر دے تو اس شھید کا جنت کا حضرت جمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنما کے در میان درجہ ہو گا۔

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ تیری قوم میں سے میں چالسیں ہزار نیک لوگوں اور ساٹھ ہزار برے افراد کو ہلاک کر دھنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے میرے پرورد گاریہ برے لوگ تو واقعی قابل ہلاکت ہیں۔ گر یہ نیک لوگوں کو کیوں ہلاک فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ میرے نزدیک بوجہ غضب نہ ہلاک ہوتے بلکہ برے لوگوں کے مافق ان کا کھانا پیٹا ہواکر ٹافقا۔

اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وہ فراتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم اس وقت نیک عمل کرنے کا حکم نہ کریں۔

ہمانی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم اس وقت نیک عمل کرنے کا حکم نہ کریں آ آ تک خود اس سب پر عمل پیرانہ ہو جا تیں۔ اور کیا ہم براتی سے مانعت نہ کریں اور کیا ہم خود منع نہ ہو جا تیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ کہ نیکی کرنے کے لیے حکم کریں خواہ تم خود سب پر عمل پیرانہ ہو سکواور بدی سے مانعت کر،

خواہ تم خود اجی سب سے نہ جی رک سکے ہو۔

اور سلف صالحین میں سے کی شخص نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ حس وقت تم میں سے کوئی آدمی نیک کام کرنا چاہے تو خود کو صابر رہنے کی عادت ڈالے اور الله تعالیٰ سے صبر کا یقین (دل میں اپنے وہ)ر کھے۔ جے الله تعالیٰ سے شبر کا یقین (دل میں اپنے وہ) رکھے۔ جے الله تعالیٰ سے ثواب کا یقین رہا وہ خلق سے تکلیف نہیں یاتے گا۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمدوعلى الدواهل بيتدواصحابدوبارك لم



#### عداوت شطان

صاحب ایمان شخص کے لیے علما۔ اور صالحین کے ساتھ محبت رکھتا ضروری ہے۔
اس کو چاہیے کہ ان کی محلول میں شامل ہو تارہے اور اسلام سے متعلق غروری معلومات
عاصل کر تارہے۔ ان کی نصیحت پر عمل کیا کرے اور بداعالیوں سے دور تی رہے وہ
شیطان کو اپنا ڈشمن می تصور کر تارہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ان الشيطان لكم عدو فاتخذو معدوا

(بے شک شیطان تم لوگوں کادشمن ہے ہیں تم مجی اس کو دشمن ہی قرار دے دو)
یعنی شیطان سے عداوت کا اظہار تم عبادت الهیٰ کر کے کروَاوز شیطان کی اطاعت
بذریعہ نافر انی الهیٰ مت کرو۔ خود کو شیطان سے محفوظ رکھو۔ کوئی بھی کام جب کرتے ہو
تو اس کا اچھی طرح خیال رکھو کیونکہ کبھی شیطان بذریعہ ریا کاری حملہ آور ہو تا ہے۔
برائی کو حسین بناکر پیش کیا کر تا ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ہی تو فیل چاہو۔

حضرت عداللہ بن معود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط تھی کی ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کی راہ ہے پھر آپ نے اس کے دلین اور بائیں متعدد لکیریں تھینی پھر ارشاد فرمایا۔ یہ سب راستے وہ ہیں کہ ان میں سے ہرراہ پر شیطان بیٹھادعوت دیتا ہے اور پھر آپ نے یہ آ یہ کر یم پڑھی۔

و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله-

(اور میشک بید میراراسته بے سید حالی تم اسی پر چلو۔ اور راستوں پر نہ چلو کہ ان پر چلنے کے باعث تم اللہ کی راہ ہے دور ہو جاؤ گے)۔ پس رسول لللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے متعدد راستوں سے شنیہہ فرمادی۔ بعثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعم وى بك ايك رابب قوم بني امراتل ے تھا۔ شیطان نے ایک اولی کا گلا محونث کر اس کے اہل خانہ کے دلوں میں وال دیا کہ رابب کے یاس اس کاعلاج ہے۔ اس رابب کے یاس وہ اوکی کو لے کر گتے تو رابب نے اپنے یا س اس لوکی کور کھنے سے انکار کیا۔ لوکی کے گھر والوں نے جب اصرار کیا ق رابب مان عی کیا۔ اب لڑکی رابب کے بال تھی۔ وہ اس کا علاج کر یا تھا۔ شیطان رابب کے یاس آیا اور اس کو اس کے مافق مباشرت کرنے کی بات سحجاتی اور اس کے مامنے رکھ دی اور راہب برے کام میں مشغول رہا۔ بالآخر راہب نے مباشرت کی تو وہ لاکی عالمه موتی۔ چررابب کے دل میں یہ وسوسہ بیدا کر دیا کداب تو دلیل مو جاتے گا۔ اس لوئی کے تھر والے لوگ آ جاتیں گے۔ لہذا تواسے قتل کردے ۔ اگر انہوں نے دریافت کیا تو تو کہ دے کہ وہ خود عی مر لتی ہے۔ راہب نے اس کو عمل کیا اور دفن کر دیا۔ دومری طرف لڑکی کے محمر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ راہب نے لوگی کو ممل دیا ہے اور اس کو قبل کر کے دفن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے آگر اڑی کے بارے میں دریافت کیا۔ رامب نے بتایا کہ وہ مر جگی ہے۔ لوگوں نے رامب کو پکڑ لیا ماکہ اسے وہ قس كريں۔ اس وقت شيطان رابب كے ياس الكيا اور كبنے لگا كه اس اور كا كلامي نے گھونٹ دیا تھااور میں ہی اس کے اہل فان کے یا س کیا تھا۔ اب تو میری بات کو تسلیم كر تومي مجھے نجات دلا دوں گا۔ اس نے پوجھاكہ يہ كس طرح؛ توشيطان نے ہوات ديا تو مجھے دو مرتبہ مجدہ کر دے رامب نے ایسے ہی کر دیا تو چم شیطان نے کہامیں میزار ہوں تج سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرایا ہے۔

کمثل الشیطان اذقال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک
(متافقین کی) مثال شیطان کے ماند ہے۔ جب دہ انسان کو کہتا رہا کفر کر جب دہ
کافر ہوگیا تواس سے کہا مجھے تمہارے ساتھ کوئی سرو کار نہ ہے)
منقول ہے کہ ام شافعی سے شیطان نے دریافت کیا کہ اس ذات کے متعلق آپ
کاکیا حکم ہے کہ حس نے حس طرح چاہ مجھے پیدا فرما دیا اور حس کام میں اس نے چاہا مجھے
مشتول فرما دیا اب اگر وہ اس کے بعد چاہے تو مجھے جنت میں داخل فرما دے اور اگر چاہ تو مجھے جہتم مرسید کرے۔ کیا یہ اس نے عدل فرمایا یا کہ ظلم کیا۔ امام صاحب نے اس بات

پر سوچا اور فرایا۔ اے شخص اگر تجھے اس نے پیدائی طرح بی فرایا جیے کہ و نے فوامش کی تواس نے قلم کیا اور اگر اس طرح پیدا فرایا جیے کہ اس نے تو د چاہ تو تجھے یا اور اگر اس طرح پیدا فرایا جیے کہ اس نے کوئی پر سٹ نہ ہوگی ہو کچھ جی وہ کرے۔ شیطان نے یہ ساتو بگھلنا شروع ہو گیا حتی کہ ختم می ہو گیا۔ پھر شیطان کہنے لگا۔ اے اہم شافعی یہ موال پوچھ کر میں نے ستر ہزار عابدوں کے نام کو عابدوں کے عبودیت کے رجمہ ہے لکاوا دیا ہے۔ یا در کھو کہ قلب ایک قلعہ ہے اور شیطان وشمن ہے۔ وہ قلعہ پر قابض ہو کر اس میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ یہ دروازوں بی مواطنت کریں اور تام گرر گاہیں محفوظ رہیں۔ جے حفاظت کرنا ہیں آبا وہ حفاظت نہیں کر سکا۔ میں ضرور کی ہے کہ دل کو شیطان کے وصوسوں سے بچاہتے رکھیں بلکہ ہر مکلف کے لیے فرض عین ہے اور حی چیز کے بغیر واجب پر عمل پیرا ہونا نا ممکن ہو وہ چیز بی واجب ہو آباس وقت حک شیطان کو دفع داجس ہوتی ہے۔ اس کر سکا۔ ایک اس دوازوں سے واقف داخی سے ماخود کی یہ بی صفتیں ہیں اور یہ متعدد ہیں جیے کہ۔

(1) عضب و شہوت، انسان کی عقل پر عضب کا اثر بعن میسا ہو تا ہے اور عقل ضعیف، ہو تو شیطان کا لئیر بعن میسا ہو تا ہے اور عقل ضعیف، ہو تو شیطان کا لئیر حملہ کر دیتا ہے اور عب وقت انسان عصہ کر تا ہے تو اس کے ذریعے شیطان پیٹا کھیل جاری رکھتا ہے حب طرح بیچے کیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔

اور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیار میں سے ایک نے شیطان کو کہا مجھے بھی دکھاؤ کہ تم ابن آ دم کو کیسے معلوب کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ بنی آ دم کو غصہ اور شہوت کی کیفیت میں قابو کر تا ہوں۔

(2) سداور حرص، ان کے سبب انسان کو ہر شے کی حرص لگ جاتی ہے۔ یہ چیزیں آدمی کو اندھا اور حریس بنا دیتی ہیں۔ شیطان کو مکنجائش مل جاتی ہے کہ بوقت حرص و شہوت بندہ تک پہنچ جایا کر تا ہے خواہ وہ کیسا ہی برااور بے حیاتی کا عمل

ادر منقول ہے کہ حس وقت نوح علیہ السلام اپنی کشی میں موار ہوتے آپ نے م

عاندار چیز کاایک ایک ہوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا حس طرن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مرایا تھا۔ آپ نے دیکھاکہ ایک ہوڑھا شخص مجی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ کی وہ بہ بہان میں نہ آیا تو آپ نے اسے کہا کہ شجھے کشتی میں کس نے آنے دیا؟ اس نے جواب بایس کشتی میں آس نے آنے دیا؟ اس نے جواب بایس کشتی میں آپ کے صحابہ کے دلول جگ جہنچنے کے لیے اندر آیا ہول۔ پھر ان کے دل میرے ساتھ ہول کے۔ اسے نوح نے فر مایا کہ بہاں سے صل جااسے دشمن فدا۔ تو ملعون ہے۔ المسیس نے بتایا۔ میں پانچ ہاتوں کے ذریعے طل کو بلاکت میں ڈالیا ہول۔ نوح کو اللہ تعالی سے وئی فررن گئی کہ آپ کو تین باتوں کی طابت بہیں آب س کو کہ دو کہ باقی دو باتیں شجھے بتا دے۔ فرآ نے یو چھا کہ وہ دو وہ اتیں کیا جس ابنی ہیں۔ ابنیس نے جواب ویا کہ وہ ایس دو باتیں ہیں کہ مجھے نہ جھٹلا تیں ان کی وجہ سے کیا جس ۔ بیس ابنی وجہ سے بی میں جو شہر اور حسد۔ ان سے حق لوگ تباہ ہوتے رہے ہیں۔ حسد کی وجہ سے جی میں بھی ملعون ہوگیا وہ مردود فشہرااور حریس کی وجہ سے جی آب می کو خبت ہوئی تھی۔ ابنی بزریعہ حریس کی وجہ سے جی آب می کو باتوں کی دخت کے ندر پھل کو ان کا مون موگیا وہ مردود فشہرااور حریس کی وجہ سے جی آب دی کو انہوں۔ حسد کی وجہ سے جی میں بھی ملعون ہوگیا وہ مردود فشہرااور حریس کی وجہ سے جی آب دی کی تباہ ہوئے دیا تیں وہ سے جی میں بھی ملعون ہوگیا وہ مردود فشہرااور حریس کی وجہ سے جی آب دی کی دغت کے ندر پھل کھانے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حریس شکار کر تا ہوں۔

(3) بیٹ جمر کر کھانا خواہ حلال اور پاک ننی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیر ہو کر آدمی کھانے تو شہو توں کو قوت ملتی ہے اور یہ شیطانی آلات ہیں۔

ادر سنقول ہے کہ اہلیں حضرت یحی علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا تو آپ کو نظر آیا کہ ہے شے ہے جرے ہوئے چیچا ہلیں کے بدن پر ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ چیچے کیے ہیں تہ جواب دیا یہ شہو تیں ہیں۔ ان کے ساتھ می میں بنی آدم کو شکار کیا کر تا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ان میں میرے داسط حجی کوئی ہے تو اس نے کہا آپ ہمی کہمی بیٹ جر کہ کی لیتے ہیں۔ پھر آپ ناز کے وقت اور ذکر کے وقت نو یکو یو جھل محموس کرتے ہیں۔ آپ نے بھر پوچھا کیا کچھ مزید بھی ہے تو اہلیس نے جواب دیا نہیں تو آپ نے فرایا میرے واسطے منجانب اللہ تعالیٰ لازم ہو گیا کہ میں کہمی بھی سیر نہ ہول گا۔ آپ نے فرایا میرے واسطے منجانب اللہ تعالیٰ کے واسطے ضروری ہو گیا کہ میں کہمی بھی سیر نہ ہول گا۔ بھی نفروری ہو گیا کہ میں کہمی میں سیر نہ ہول گا۔ بھی نفروری ہو گیا کہ می میں نہ کو مسلمان کو بھی نفروری ہو گیا کہ کمی میں میں کسلمان کو بھی نفروری ہو گیا کہ کمی میں نہ کروں۔

(4) : ینت کرنا مکان، لباس اور گھر کے سامان کے ساتھ۔ بنی آدم کے دل پر جب اس کاغلب ہو تواس غلبہ کوزیا دہ کر آہے۔ وہ مکان تعمیر کرنے چھتول اور دیوارول

کو مزین کرنے اور عارت کو مزید وسیج کرنے میں اس کو مشغول رکھتا ہے۔ یہ جیز دل
میں ڈالٹا ہے کہ تیری عمر دراز ہے۔ پس وہ جب ان کاموں میں مبتلا ہو جا تا ہے تو اہلسی کو
س کے پاس بعد میں آنے کی حاجت بی نہیں رمتی۔ بعض اس حال میں بی مرجاتے ہیں
جبکہ وہ راہ شیطان پر بی ہوتے ہیں۔ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اس سے انجام
مغدوش ہو جاتا ہے۔

(5) لوگوں سے لالج ہونا۔ حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ کے پاس اہلیں نمودار ہوااور کہنے لگا۔ اے ابن حنظلہ میں ایک بات تجھے تعلیم کر آہوں اس کو یا در کھٹا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اہلیں نے کہا کہ دیکھ تو لیں اچھی ہوئی تو لے لیٹا بری ہوئی تو چھوڑ دیٹا۔ اے ابن حنظلہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے رغبت کے ساتھ طلب نہ کر نا اور حب وقت آپ غصہ میں ہوں مؤد پر دھیان رکھنا کیونکہ جب آپ غضب میں ہوتے ہیں میں آپ پر غلبہ حاسل کر آہوں۔ دھیان رکھنا کیونکہ جب آپ غضب میں ہوتے ہیں میں آپ پر غلبہ حاسل کر آہوں۔

(6) عجلت كرنااور ثابت قدم ندرہنا، رسول الند صلى الله عليه وسلم في فرمايا ہے كہ جلد بازى مخانب شيطان ہوتى ہے اور تدر كے سے مبلت ميم ہوناالله تعالى كى طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جب جلدبازى كرتا ہاس دوران شيطان اس بر برائى كو چلاتا ہے كہ انسان كو سمجم مجى نہيں آتى۔

منقول ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اہلیں کے لظری اس کے پاس جمع ہوتے اور کہنے گئے کہ آج بت گر گئے ہیں تو اہلیں نے کہا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تم یہاں ہی شہرہ ۔ وہ خود اڑکر ویرانوں کک پیم آیا گر کچے نہ معلوم ہوا۔ بعد ازاں اسے پید چلا کہ عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور ہر پہار جانب سے ملائک گئیرا ڈالے ہیں۔ اس نے اپنے ماتحوں کو آگر بتایا کہ آج شب ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ کوئی بچہ جب بحی کسی عورت کے ہاں پیدا ہو میں وہاں پر موجود ہو تا ہول لیکن اس مقام پر میں عاضر نہیں ہوں۔ پی وہ اس شب کو بت پر ستی سے نامید ہو کر رہ گئے اور اہلیس نے کہا۔ اب تم بی آدم کے پاس جلد بازی اور تساہل کے آلات سے کر جاؤ۔

(7) در مم و دینار اور اموال: جیے کہ زمین اور چوپائے اور دیگر سامان بیں کہ ضرورت سے زیادہ جننا جمع کیا جاتے وہ سب شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔

حضرت ثابت بنائی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت الملس لعین نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کوئی بڑا ساوا قعہ رو نا ہوا ہے جا کہ معلوم کروکہ کیا ہے؟ وہ چیلی سے اور کہا کہ ہم نہیں جان سکے تو ابلس نے کہا کہ ہم نہیں جان سکے تو ابلس نے کہا کہ میں معلوم کر کے تم کو خبر لا دیتا ہوں۔ پی وہ چلا گیا اور واپی آ کر بتایا کہ واللہ ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ پھر شیطان نے اپنے پچیلوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ پھر شیطان نے اپنے پچیلوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ پھر شیطان نے اپنے پچیلوں کو تی لوٹ آتے تھے اور آ کر بتاتے کہ ہم ایسی قوم کی رفاقت نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے قصد کیا کہ نماز میں وسوے ڈالیں گر ناکام می رہ جاتے تھے۔ بالا خر ابلسی کو گاتم منظر رہو ممکن ہے ان پر اللہ فرائی دنیا کر دے۔ اس وقت ہم کا سیاب ہو جاتیں گے اور منقول ہے کہ عیسی علیہ السلام نے ایک پتحر کو اپنا تکیہ بتایا وہاں سے ابلسی کا گزر ہوا تو منتی سے۔ پی تعمین علیہ السلام نے اپنے ممر کے کہا ہے۔ پی تعمین علیہ السلام نے اپنے ممر کے کہا ہے۔ پتر تکال پھینکا اور اہلیس کی جانب مار دیا اور فرمایا۔ لے جااس دنیا کو بھی تو تی کے لے۔

(8) بخل اور فقر واحتیاج کا فدش، یه دونون باتین انسان کوراه فدای خری کونے اور صدقد کرنے ، سزانوں کو کرنے اور صدقد کرنے ہے د کاوٹ بنتی ہیں اور انسان کو ذخیرہ کرنے ، سزانوں کو جمر نے پر راغب کرتی ہیں اور آخر پر عذاب الیم میں پہنچا دیتی ہیں۔ بخل کی ایک آفت یہ جمر نے کہ آدی ہمہ وقت بازار میں پھر تارہتا ہے کہ مزید مال اکھٹا کرے ، حبکہ شیطانی کمونسلے ہوتے ہیں ہے تام بازار۔

(9) مذہبی شفر، خواہشیں، دشمن سے کینہ رہنااور ان کو بنظر حقارت ہی دیکھنا۔ ان چیزوں کی وجہ سے عابد لوگ اور نافر مان لوگ بھی تمام ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اور حضرت حن رضی اللہ عند نے فرایا ہے کہ ہم مک یہ روایت مہمنی ہے کہ اللہ اللہ عند نے فرایا ہے کہ اللہ عند علیہ وسلم کی امت کو معاصی میں مبتلا کر دیا لیکن انہوں اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاصی میں مبتلا کر دیا لیکن انہوں نے استغفار کے ساتھ تیری کمرک توڑ دیا۔ پھر انہیں میں نے ایسے معاصی میں مبتلا کیا کہ وہ اب امتغفار ہی نہیں کریں گے مرادیہ کہ خواہ شوں میں مبتلا کیا ہے اور ملعون شیطان کی یہ بات یکی ہے۔ بندوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خواہ شیں اور ہواو حرص وہ چیزیں ہیں بات یکی ہے۔ بندوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خواہ شیں اور ہواو حرص وہ چیزیں ہیں

ج آخر کار گناہوں میں بی دھکیل ڈالتی ہیں۔

(11) مسلمانوں سے بدفن رہا، س سے تھی خود کو بیانالازم ہے۔ ایسے
پوشیدہ امور کے متعلق دومہ سے پر تہمت مت لگائیں کیونکہ کوئی شخص جب عیب
بوتی کے لیے کسی پر تہمت لگائے تو اس کے باطن میں خباشت ہونا عان لوجو تہمت کی
مورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پی آدئی کے واسلے ضروری ہے کہ اینے دل سے ان چیروں کو
مکمل خور پر فارق کرد ہے اور ذکر الی کے ذریعے اینے دل کا علاج کر ہے

ابن اسحاق نے کہ سے کہ کفار قریش نے صحابہ کرام کو جب جبرت کرتے دیکھ یہ ت وہ جان گئے کہ آتنحضرت کے صحابہ دومہ ول کے ہو کیے بیں لیڈاانہیں مت جانے دوں یر نگاہ ، کمیں او یہ مجی جان گئے کہ اجھائ کی صورت میں ن کے ساقہ جنگ کا بی خد شہ ہے تو ود کند ، ارالندوہ میں ا کٹھے ہوئے ۔ یہ صرفتی تھی بن کارب کا۔ وہاں بر اسل بو كريد منور يد لربيا كرتے تھے اسى واسط دو مرسدوه كبلد فاقد قريش وبال بدي أن ہو کر اپنام فیصلہ میا کرتے تھے اور بالس سامہ قرین کے ملاور اس اجتماع میں دیلر ہوئی تخص وہاں شال نہ ہونے دیتے تھے۔ اب ان میں ابو ، کہل کئی شال تھا ہج نکہ یہ سب وہ ں ير بروز بفتدا كيم بواكرة في لهذاكها جازب كديد دن مكروفريب كاروزب اب کے ساتھ اہلس مجی واخل ہو کیا آیک عبدنی بررھے آ دمی کے روپ میں درون ورایک میبتاک صورت، ورباه قارنباس مین طبوس م<sup>سکرها</sup> بوار مه<sub>ه پ</sub>ر ریشمی تُو بِی قعی اور او پر مو<sup>ن</sup> س مبل سے ہوتے تھا۔ بوجھا گیا کہ کون بے نؤیا کہ عبدے اوں۔ میں نے سافھا کہ بس اس قعم کے مشارہ کے لیے آئے ہو تو یں آئے ہیں یہ تمہارا فیصلہ میں تمی سن لوں ممکن ہے ہیں تبی کوئی مفید رائے وسے سکوں۔ اس کو لو وں نے اندر آجانے کی اجازت دے ، أن اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب رسول الله عنی الله علیہ وسلم کے بارے میں مثور ، کرنے لکے ایک صدلوک وہاں پر تھے اور ایک قوں ہے کہ پندرہ آ دمی تھے ابوالبختری بدر کے ون قتل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو ہوئے میں جگر دیا جائے۔ دروازوں کو بند کردیں بہر اشظار کرو ٹاکہ یہ مجی اس انجام کو پہنچ جائے جو ایسے شاعہ ول کا حشر ہو تارہا ہے۔ اس پر وہ بوزحالولا کہ یہ بہتر تحجی رنہیں اگر سے او ہے کی زنجیروں میں مقید کرنے اور دروازہ کو بند كردوك تويدكى ديكر دروازه سے اعل جائے گااورائي ساقسول سے جاملے گا۔ برار

تم پر حملہ آور ہو جانے کا فدشہ ہے اور تمہاری چیزیں تم سے چین نے گا۔ پنم وہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے اور تم شکست کھا جاؤ کے بیں یہ اچی رائے نہیں ہے۔ دیکر کوئی تمجویز موچ لو پہر امود بن ربیعہ نے تمجویز دی کہ ہم اس کہ یہاں سے بلکہ اس علاقہ سے تی جلاو مین کر دیتے ہیں۔ جہال وہ جاتے چلا جائے۔ اس پر وہ معمون بولا۔ والسدید تبجیز بھی بہتر نہیں ہے تم نے دیکھ لیا تی ہے کیہ وہ کتناشیریں کلام و زبان ہے وہ دبوں کو ما کل کر لیتا ہے۔ ایسے میں خطرہ ہو گاکہ دیگر نسی عربی قبیلہ کو اپنا سائٹی بنات اور اپنے آج کر کے تم پر چڑھائی کر دے ورتم کو تمہاری اس سلطنت ہے مح دم ز ، ب چروہ جیسا جاہے گاتم سے سوک کرے گالمذاب رائے ٹھیک نہیں کوئی اور رائے موغ اءِ اور بناؤ۔ ابوجهبل کہنے گا۔ والند میں ایک تجویز دیبا ہوں۔ میرا کمان ب کہ تم ال ب عمل پیرا ہوئے۔ وہ بوں کہ ہر قبیلہ سے ایک صاحب مسب و نسب طاقتی ہوجون ۔ • م حوال کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار دے دو چر وہ تمام! کشے ایک بی وار میں اس کا کام تام كردي اوريون اسے فل كركے اس سے چھكارا حاسل كر لو۔ س كا خون ب سارے قبائل پر تقلیم ہو گا ور ہو عبد مناف سارے قبائل سے بعنک رے سے . ہے۔ ہم دیت ادا کر دیل کے۔ دہ بورھابولا میرے نزدیک بہترین رئے مہی ہے۔ بی ن تمام لوگ کا مثوره بهر کمیا که رمول الله صلی الله عدیه وسلم کو شهید کر: ین- به مبد سب فے کر بیااور رخصت ہو گئے.

جبریل ملیہ انسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ور و ش کی حضر ایا آپ آپ آرام فرماہو کرتے ہیں۔ حضر ایا آپ آپ آرام فرماہو کرتے ہیں۔ رات ہو تنی تو وہ لوگ آئے خضرت کے دروازہ پر اکٹھے ہو گئے اور دھیان رکھا آگ جب آئے بین سے تنی تو وہ لوگ آئے خضرت کے دروازہ پر اکٹھے ہو گئے اور دھیان رکھا آگ جب آئے تو یک م حملہ آور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخہ ت عی رضی اللہ عند کو حکم فرماہا کہ وہ سنحضرت کے استر پر سو جائیں۔ انہوں نے اپنے اوپر مضی اللہ علیہ وسلم کی وہ جا در ایس کو بعد میں حضرت علی جمعہ اور حیدین کے مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جا در ایس نے فی سبیل اللہ اپنی جان کو بھین کو دیا اور رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہوئے فود لو آگے کر دیا۔ اس کر دیا اور رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہوئے فود لو آگے کر دیا۔ اس کو میں میں مضرت کی رضور میں اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہوئے فود لو آگے کر دیا۔ اس کو میں میں محضرت کی رضی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہوئے ہو کہ ہیں۔

وقيت بنسفي خير من وطيء الثرى ومن طاف بالبيت العتيق و بالحجر

رسول المخاف ان يمكروبه

فنجاه ذوالطول الالدمن المكر

وبات رسول الله في الغار امنا

وفيحفظالالموفيستر

(اس کی حفاظت میں نے پنی جان کے ساتھ کی جو بہترین ب زمین پر چلنے والوں میں۔ حب نے اللہ کے گر کا طواف کیا اور پوما تحراسود کو۔ اللہ تعالیٰ کے ، حول کو یہ خوف مواکد اس کے خلاف لوگ مکار نہ تدبیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اس کو وشموں کی مکارانہ جال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے رسول نے غار کے اندر امن میں رات بسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پردے کے اندر)۔

وقد وطنت نفسي على القنل و

وبت اواعيهم ومايتمونني

الاسر

(اور میں نے رات بسر کی دھیان رکھے ہوئے ان پر اور جو کہید و اُر ناچا ہتے تھے اور میں نے خود کو قتل یا اسپر ہونے کے واسطے تیار کیا ہوا تھا)۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دروازہ سے باہر اکل گئے۔ اللہ تعالی نے دشموں کی آ نگھوں کو مجوب فرا دیا تھا۔ حتی کہ کسی نے جی ان میں سے آنحضرت کو ۔ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے باتھ مبارک میں مٹی فتی انکے سرول کے اور نہ آپ نے وہ مٹی چینک دی اور اسوقت یہ آیہ کر یمہ تلاوت کر رہے تھے (سور بال کی ا۔ اس سے لے کر فاغشینا ہم فھم لا یبھرون محک ۔ پھر آپ چلے گئے جبال آپ چاہتے تھے۔ وہ کہنے گا یہاں تم کس کے منظر کھراہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کے منظر ہیں ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں نام اور تم میں سے ہرایک کے سر پر وہ مٹی چینک کر گئے ہیں۔ وہ تو تعلی کے سر پر وہ مٹی چینک کر گئے ہیں۔ وہ تو تعلی رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ تو تعلی ہے سے برایک کے سر پر وہ مٹی چینک کر گئے ہیں۔ وہ تو تعلی دے سر بر

ہاتھ پیسرا قومی قی۔ پیم انہوں نے مکان کے اندر جو کھے ہوتے و کھاکہ حضوت علی التد عنہ بہتر پر آرام فرارہ ایں۔ اپنے اوپر رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی چادر لی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ انہوں نے کہا یہ تو محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) بی موستے ہوئے ہیں۔ اپنے اوپر پادر اوڑھ کر۔ پی وہ بد ستور لفظ انتظار میں پام قائم ہو گئے۔ صبح کے وقت میں۔ اپنے اوپر پادر اوڑھ کر۔ پی وہ بد ستور لفظ انتظار میں پام قائم ہو گئے۔ صبح کے وقت اس سختہ تعلی رضی اللہ عنہ بہتر پر سے اٹنے تو لوگ دیکھ کر کھنے لگے کہ دات کے وقت اس نے ہم کو درست بی اظلاع دی تی ۔ اس ضمن میں در ن ذیل آئیت پاک کا لوول ہوا۔ فی ہم کو درست بی اظلاع دی تی ۔ اس ضمن میں در ن ذیل آئیت پاک کا لوول ہوا۔ والذیب کو قید کردیں یا قتل کر دیکار حر وقت آئیکے متعلق تدمیر موچ رہے تھے۔ کہ آپ کو قید کردیں یا قتل کر دیکار حر وقت آئیکے متعلق تدمیر موچ رہے تھے۔ کہ آپ کو قید کردیں یا قتل کر

.(0)

شعر ١٠

لا نجن عن سفیعد العس تیسیر
وکل ششی له وقب و نقدیر
وللمقدر فی احوالنا نظر
وفوق تدبیرنا أن له تدبیر
دربریتان نه بو نکی کے بعد فراخی بوتی ہے اور برچیز کے لیے
ایک وقت اور اندازہ متعین شدہ ہے اور ہمارے طالت میں
مقدر کے واسط نگاہ ہے اور ہماری تدبیر کے اور رالنہ تعالٰی کی
تدبیر ہے ا

اورالله تعالیٰ کاارشادے۔

وقل ربادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی می لدنگ سلطنانصبرا۔

ور توفرادے اے رب مجھے داخل فرا (میند مشریف میں) المجھی طرح سے اور اللہ مشریف میں) المجھی طرح سے اور اللہ مشریف میں کال تکالنا سجا اور اپنے یاس سے قوت کو میری مدد گار بنادے۔

بنی اسراتیل ۸۰)

الله تعالیٰ کے اس ار شاد کے بارے میں ابن عباس رضی الله عنمانے فر ایا ہے کہ جبريل عليه السلام كو حكم فرمايا كياكه حضور الوبكر صدين رضي الند عنه كو دوست بنائيس اور حاكم حضرت على رضى الله عند سے روايت كرتے جيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جبریل سے دریافت فرمایا کہ جج ت میں میرا سائمی کون ہو گا۔ اس نے عرض کیا کہ الو بكر ہوں گے۔ بس رسول الله فعلي الله عليه وسلم نے اپنے وہاں سے تكل جانے سے حضرت علی کو مطلع فرمایا اور ان کو حکم مجی فرمایا که میرے بعد تم یہاں پر ہی رہنا اور حن حن لوگوں کی اانتیں میرے یا س بڑی ہوتی ہیں انہیں وہ لوٹا دینے کے بعد تم مجی آ جانا۔ بعناب سیدہ عاتث رضی الله عنهانے فرمایا ہے۔ اس روز سم حضرت ابو بکر صدیل ر نعی اللہ عنہ کے مکان میں میٹھے ہوئے تھے۔ دو پہر کا وقت تھا اور گرمی بہت تھی اور طبرانی میں اسامہ رضی اللہ عنیٰ ہے مرونی ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جارے کھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علب وسلم صبح کو اور پھر شام کے وقت یعنی دن میں دو م جبراً يا كرتے تھے اور حب رور آپ جبت پذير الوتے اس دن آپ بوقت دور به تشريف لاتے تھے تو میں نے وید در جب سے کہا۔ اے ابا جان! رمول اللہ صلی الله عليہ وسلم اپنے مسر کو ڈھلکنے : وئے آئے ہیں. آپ سجی اس وقت اس سے پیٹیز تشریف فرما نہیں ہوئے تو حضرت ابو بھر صد ی نے فرمایا۔ میرے ماں اور باپ ان پر نثار۔ واللہ آپ لسی فاص وجد سے ہی، س وقت تشریف فرما ہوتے ہیں۔

اور سیدہ عائش رضی الند عنوا نے فرایا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم آئے اور اند آئے کی اجازت طلب فرائی تو ابو بکر صدیق فوری طور پر چار پائی سے اسے۔ پھر اس چار پائی پر رسول اللند صلی الند علیہ وسلم بیٹے اور آپ نے فرایا کہ جو جی یہال پر تمہارے پاس ہے اس کو یہاں سے باہر جیجے دو۔ مروی ہے۔ کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور یہ آپ بی اہل بہاں ہیں یعنی عائشہیں اور اسمآ ہے رضی الند عنوا اور وی ہے کہ حضرت ابو بکر صدی آرضی الند عند نے عرض کیا کہ حضور کوئی اور تو دیکھے۔ بیس رہا ہے میری یہ دونول بیٹیاں بی موجود ہیں۔ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرایا کہ کہرمہ سے رخصت ہوجانے کا مجھے حکم فرایا گیا ہے۔ اس پر حضرت بو بکر نے عسم کے فرایا

نیا۔ یا رسول التد میرے ال یاب آپ پر قربان مواری کے واسطے یہ دواد نٹٹیاں موجود
ہیں جو آپ کو ان میں سے اچی ملکتی ہے وہ آپ پہند فرالیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرایا یول نہیں بلکہ میں قیمتا لول گا۔ دیگر ایک روایت میں یول ہے کہ اگر
تمہاری خوامش ہو تو میں قیمت دے کر لول گا۔ آنحضرت نے اس واسطے قیمتا لی آگہ فی
سبیل اللہ ہج ت جان اور بال کے ساتھ ہو جاتے اور پوری پوری فضیات ہج ت میر ہو۔
سیدہ عاتش رفتی اللہ عنوا نے فرایا ہے کہ نیز نیز ہم نے تیاری کر لی اور رمول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ، ور حضرت الو یکر صدین کے واسطے کھانا بنایا۔ وہ چموے کے ایک تھیلے میں
اللہ علیہ وسلم ، ور حضرت الو یکر صدین کے واسطے کھانا بنایا۔ وہ چموے کے ایک تھیلے میں
الکہ علیہ واقد کی نے مزید نقل کیا ہے کہ کھانا ہگری کے گوشت کا یکا ہوا تھا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ بنی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الویکر صدیق غار فور میں چلے گئے اور تین راتیں وہاں پر ہی پوشیدہ رہے۔ نور ایک پہاڑی کانام ب جو کمہ کے قریب ہے۔ کی زمانے میں اس پہاڑی پر ثور بن عبد مناف اترافتالبدالی نام سے وہ مشہور ہو گئی۔

اور منتول ب کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم اور حضرت الوبکر صدیق گھر کی پہنچکی جانب ایک چھوٹے دروازہ کے راستے سے بوقت شب غار کی طرف رخصت ہوئے اور منقول ہے کہ الوجہ لل ان دونوں کے قریب سے گزرا گراسے القد تعالیٰ نے نابینا کر دیا اور یہ رخصت ہوگئے۔

اور حضرت الوبكر صديات كى دختر حضرت اساد رضى الله عنها في فرمايا ہے كه ميرے باپ پاخ مرار در ہم اپنے ساتھ لے كر رخصت ہوئے۔ قریش في جب المنجناب كو في بايا تو كمه كے ارد كرد المنحضرت كو دهونداد كموج معلوم كعف والے تجى جيج اور ده پہاڑ تك جا ارال بعد كھوج غائب ہو كئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غارِ ثور ميں موجود تھے۔ ازال بعد كھوج غائب ہو كئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غارِ ثور اس موجود تھے۔ اس ناكامى پر قراش كو برشى پريشانى ہوتى۔ پھر انہوں نے ايك صداونت اس كے ليے انعام مقرر كيا جو المنحضرت كو تلاش كر ہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ شہر نے آواز دے کر عرض کیا کہ آپ کو دے آواز دے کرعض کیا کہ آپ کو دے کرعض کیا کہ آپ کو دے کرعض کیا گئے ہے کہ اگر آپ کو میں سے اور یہ قتل کردیا گیا تو مجھ کو عذاب دیا جائے گااور غار حرانے آٹنحضرت کو نداکی

الديار مول الله آب ميرى طرف تشريف عياستين

اور منقول ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر صديق جب غار لے اندر داخل مو کئے تو اس غار کے مد پر ام غیلان نام کا ایک درخت اللہ تعالی نے ا گادیا اور اس کے باعث کافروں کی نظر سے غار چیپ کتی۔ اللہ تعالی نے مکڑی کو فرویا ك غارك وبان ير جالا بنا دے۔ وجم وو مدد جنگل كو تريال وبال جيج دى كتير وانبول نے غار کے من پر محمونسلا تیار کر لیا۔ یہ سب مشرکوں کو رو کنے کا ذریعہ بن گیا تھا اور اس وقت ترم میں موجود کو تران کو تریوں کی ہی نسل سے ہیں۔ کتااج اصله الا که نسل می چلائی اور حرم میں ان کا محکانہ بھی عطاکیا گیا۔ بس حرم کے کبو ترول کو اب کوئی ایس سخس مرکز تکلیف نہیں دیتا۔ پھر قرایشی جوان مخص میں ڈنڈے اور تلواریں لیے ہوئے وہاں پر آ گئے۔ د مکھا کہ غار کے دھانہ پر جنگل کبو تریاں موجود ہیں تو وہ والیں بنے ماضوں کے باس جلے گئے۔ پوچھاگیا کہ کیا کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غارث وحان پر دو کم تریال نظر آئی ہیں تو ہم جان گئے کہ اند کوئی نہیں ہے۔ جتاب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بھی ان کی گھٹکو کوس لیا۔ آپ جان گئے کہ ن کو اللہِ تعالی نے ج وبال سے مثایا ہے۔ لوگوں میں سے ایک کہنے لگاکہ غار کے اندر جاؤ اور و ملحو تو امیہ بن طلف نے کہا۔ غاد کے اندر جانے کی ضرورت بی نہیں وہاں تو کڑی (اینے جالے سمیت) ب جو محد (صلی الله علیه وسلم) کی ولادت سے تعلی پہلے کی بے۔ اگر وہ اندر داخل ہونے ہوتے تو کڑی کے جانے اوٹ چکے ہوتے اور کو تریوں کے انڈے جی اُوٹ چکے ہوتے۔ افواج کے ساتھ دشمن کامقابلہ کرنے سے یہ طریقہ سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ غور کریں کہ درخت کا سایہ کیے مطلوب پر ہوا۔ جستج کرنے والے ناکام کر دئے گئے۔ مردی نے آگر علاش کے راسے بی کو بند کر دیا اور نہایت باریک پردہ جواس نے قائم کیا کہ کھوجی لوگ اندھے ہو کررہ گئے۔ بایں سبب اسے مشرف نصیب ہوا۔ ابن نقیب نے کہا

فان العنكبوت اجمل منها بما نسجت على راس النبى النبى النبى على راس النبى النبى النبى النبى النبى كريثم بنتا ب كريج البنغ سے م ييز ميں من آ جاتا ہے۔ لي مكردى اس سے براء كر يؤ مورت بے كونك اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم

کے مرمیارک پر پدوہ بنا)

سیخین حضہ ت اس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور ہم غار کے اندر تھے۔ کسی کی نظر ان میں سے اگر پاؤں کی جانب پرٹری نؤ ہم کو دیکھ لیں گے۔ جناب سید الم سلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر!

ماظنك باثنين القه ثالثهما

(ان دو کے متعلق تیراکیا خیال ہے جن کا تیمرااللد تعالی ہے)

کچھ اصحاب سیر للحنے ہیں کہ حس وقت ابو بکر صدین نے یہ بات کہی تو ہم نحفہ ت صلی اللہ علیہ وسلم نے ار ثناد فرایا۔ اگر ہم مک یہ لوگ پہنچ کئے تو ہم اس طرف سے تکل کر چلے جائیں گے۔ سفرت ابو بکر صدین کو دو مسری جانب سے غارمیں کھلارات و کھائی دیا کہ نزدیک، سان نہ روکھائی دیتا تھااور اس کے کنارے پر کشتی تجی موجود تھی۔

الله عليه وسلم كے ساتھ غار ميں داخل ہوتے تھے آپ بعض او قات آ نحفور كے آگے سل الله عليه وسلم كے ساتھ غار ميں داخل ہوتے تھے آپ بعض او قات آ نحفور كے آگے ور يات الله عليه وسلم كے ساتھ غار ميں داخل ہوتے تھے تھے۔ آ نحفور نے اس كاسبب دريافت كيا تو انہوں نے عرض كيا۔ جب مجھے تلاش كرنے والوں كا خيال آ تا ہے تو ميں آپ كے آگے آگے چلتا ہول كہ كہيں كوئى تاك لگائے آپ كے آگے آگے چلتا ہول كہ كہيں كوئى تاك لگائے نہ بيٹھا ہو۔ آ نحفور نے فرايا شايد تمہارى مرضى ہے كہ اگر كوئى ضرر چهنچ تو بجائے نہ بيٹھا ہو۔ آ نحفور نے فرايا شايد تمہارى مرضى ہے كہ اگر كوئى ضرد چهنچ تو بجائے ميں كوئى خاب نے اس فات كى حب نے ميں كوئى خاب كے ساتھ معوث فرايا۔ إلى يا رسول القدر مجھے قسم ہے اس فات كى حب نے سے كہ اگر كوئى ضرد كيا۔ يا رسول الله اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کی حق کوئے تو من کیا۔ يا رسول اللہ کی حق کوئے کوئیا کیا۔ يا رسول اللہ کی حق کے ساتھ معوث فرايا۔ يا رسول اللہ کیا۔ باللہ کیا۔ بال باللہ کیا۔ باللہ کیا۔ باللہ کیا۔ باللہ کیا۔ باللہ کیا۔ باللہ کیا۔ باللہ کی حق کیا۔ باللہ کیا۔ با

وثانيى اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العد و به اذا صاعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا

(او نجی غار کے اندر دومیں دوسرے جب بہاڑ پر پڑھے تھے تو تلاش میں دشمن سے اور انہوں نے جان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے برابر کل مخبوق میں شد ہے ۔

آنحضرت صلّی الله علیه وسلم بروز جمعرات مکه منه بند سے نکلے تھے اور غاری سے آپ سوموار کے دن باہر آئے تھے۔ آپ نے آپ سوموار کے دن باہر آئے تھے۔ آپ نے تین رشیہ عار کے اندر بہ فرمائیں اور اس وقت ماہ رہی الاول کا آغاز تھا، ور آپ مدینہ منورہ کے اندر مورخہ 12 ، بیٹی الاول بروز جمعہ تشریف فرما ہوتے۔ حكايت بي ايك زابد منس يمار بزكيارات كانام زكريا تمارموت كاوقت پر مبنی تو حالت زع میں اس کا ایک دوست وہاں آسکیا۔ اس نے اسے کیا کہ لا الد الا الله محمد ر سول التدریز ہے مگر اس زاہد نے رخ کو چیر ایا اور یہ نه پرژها۔ اس سخنس نے چیر اسے کہا مگر زاہد نے دومسری مرتبہ مجی رخ کو پہیم لیا اور نہ پڑھا۔ پھر اس دوست نے اس کو تیمیری مرتبہ بھی تلقین کی مگر اس نے تفی میں حواب دیا۔ پس اس کے دوست کو دکھ ہوا۔ کچھ دیر ہوئی تو زاہد کو افاقہ ہو گیا۔ آئلھیں کھول دیں اور پوچھنے لگادوست سے کہ کیا تم نے مجھے کچھ کچھ افارا ک نے جواب دیا ہاں میں نے تین م جہ تیرے سامنے کلمہ پیش کیا تی مكر دوم تبه توني ابنار أبي ليا تفاور جب تيمري مرتبه تجي با توني الكاري كرديا. اس پر زاہر نے کہا کہ اصل صورت میر ہے کہ اہلیس علیہ اللعن ہ میرے یا س اہلیا تھا۔ وہ پائی کا پیالہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے میرے یا س کھڑے ہو کر پیالے کو ہلانا نثروع کیا اور مجھے کہا لہ کیا تم پانی چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں تواس نے کہا تو جر کر دے کہ علمی بیٹا ب الله تعالى كامي نے اپنارٹ چيراليا۔ اس نے پاؤں كى جانب سے پھر آكر كما توس نے پھر رخ چیر لیا۔ اس نے پھر تیمری مرتبہ وئی بات کمی تو میں نے جواب دیا کہ میں مر گزنہ کہوں گا تو اس نے وہ پیالہ زمین پر چینک دیا اور رخصت ہو کیا۔ میں نے ابلس کی بات سے انکار کیا تھا تیری بات کو رد نہیں کیا۔ اب میں شہادت دیما ہوں کہ کوئی معبود نبیں موائے اللہ تعالیٰ کے اور گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رمول ہیں۔ حضرت ممر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کسی آ دمی نے پرورد گار سے دعامانکی کہ مجے کو ابن آ دم کے دل میں دکتادے کہ شیطانی وسوسوں کاطریل کارکیا ہے۔اس کو

حصرت عمر بن عبدالعزیز سے مسقول ہے کہ کی ا دی کے پرورد کار سے دعاما می کہ مجھے کو ابن آ دم کے دل میں دکتارے کہ شیطانی و سوسوں کاطریق کار کیا ہے۔ اس کو خواب میں دکتار کی آئی آ دم کے دل میں دکتار ہے۔ اس کے اندر اور باہر سے سب کچھے دکیاتی دیتا ہے اور مینڈک کی شکل میں شیطان اس کے کندھے اور کان کے درمیان میں میٹھا ہوا ہے۔ پھر شیطان نے اپنی بڑی باریک سونڈ اس کے کندھے سے اس کے دل میں ذال دی اور وسواس ڈالنا مشروع کر دیا۔ حس وقت وہ ذکر الی کر آ شیطان جیچھے ہٹ جا آ

یا الهی مم پر مردود شیطان کو تسلط نه دینا نه عی کسی حسد کرنے والے انسان کو ہمارے اوپر مسلط کرتا اور یا الهی ایپنے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے

وسیلہ سے ہمیں اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطافرا۔

اللهم صل على سيدنا و مولنا محمدوعلى آله واهل بيته واصحابه و بارك سلم-

### الب بمبر 17 ا

## امانت اور توبه کابیان

روایت ہے محمد بن منکدر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو فراتے ہوتے سا ك حضرت مفيان ثورى طواف كرتے تھے توايك آدمى دكھاتى ديا جوابيام قدم اللهاتے ہوئے بار کھتے ہوئے رسول الله صلى الله عليه وسلم پر دورد پڑھتا تھا۔ میں نے دریافت كيا۔ ے فلاں تونے تسبیح اور تہلیل کو ترک کر دیا ہے اور صرف استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود عی پڑھتے ہو۔ کیا اس میں کوئی و خاص ؛ بات ہے؟ اس نے کہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے بوب دیا کہ میں سفیان ثور ف ہوں تووہ كے لگا۔ اگراپ زمان كے آپ بہت بڑے عدد ند ہوتے توس مركز اپناراز آپ كوند بناً آ۔ پھر کہا کہ ایک مرتبہ میں اور میراباپ بیت مند شریف نے واسطے لکل پڑے۔ الحجی ہم راہ میں تھے کہ میرا باپ بیمار ہو گیا۔ میں تیمار داری کرنے لگا۔ بالآخر وہ فوت ہو گیا اور ہمرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پردھا۔ اناللہ واناالیہ رجعون۔ پھر باپ کے جہرے کو ڈھانب دیا۔ مجے پر نیند طاری ہو گئی تو میں اسی غم میں سو گیا تو دوران خواب ایک سب سے بڑھ کر تحسین اور سب سے زیادہ پاک اور سب سے بڑھ کر صاف ستھرے لباس والا اور سب سے زیا دہ خوشبو والا انسان د میکھا۔ وہ قدم خاتا ہوا میرے والد کے پاس آگیا داور میرے والد کے پہرہ سے کیرا مٹاکر ہاتھ سے بہرہ کی طف اشارہ کیا تو میرے باب کا یہرہ سفید ہوگیا پھراس نے کپڑااو پر ڈال دیا برمیں نے اس کا دامن بکڑااور پوچھا۔ اے الله تعالی کے بندے تو کول ہے؟ کہ تیرے ذریعے دوران سفر میرے دالد پر الله تعالی نے احسان فرمایا ہے۔ آپ نے حواب دیا۔ کیا تو نے پہچاپا نہیں ہے مجھے؟ میں محد بن عبدالله (صلی الله علیه وسلم) ہول۔ میں صاحب قرآن ہول۔ تیرے باب نے اپنی جان پر خلم کیا تھالیکن وہ مجھ پر بکثرت درود شریف بھی پڑھا کر یا تھا۔ اس پر وہ آفت وارد

ہو گئی تواس نے میری مدد طلب کی اور جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے میں اس کی مدد فرما تا ہوں۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا اور دیکھا کہ میرے والد کا پرچمرہ سفید ہو پھکا تھا۔

حضرت عمرو بن دینار نے البجعفر سے اور انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آنحضرت نے فرمایا

من نسى الصلوة على فقد اخطئاطربيق الجنة ـ

(جو مجد پر درود پرهما بعول كيا وه جنت كي راه كهو بيشها) ـ

یہ یا درہنا چاہیے کہ لفظ ابانت امن سے مشتق ہے کیونکہ اس وصف کے باعث ہی آدئی تو سے دور ہوجانے سے امن میں رہتا ہے۔ اس کاالٹ خیانت ہے اور خیانت خون سے مشتق ہے یعنی نقص یہ تو آدئی کئی چیز میں خیانت کر تا ہے اور اس میں نقص پیدا کر تا ہے۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کر اور دھوکہ اور خیانت کرنے والے دورن میں جا تیں گے۔ بعناب رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے۔ ہو شخص لوگوں کے ساتھ معاملہ کر تا ہے اور ان پر زیا دتی نہیں کر تا اور لوگوں سے بات کر تا ہے اور تو کی عدالت واضح ہیں۔ جن کی عدالت واضح ہے اور جن کی اخوج لازم ہے۔

ایک اعرابی مشخص تھا۔ اس نے ایک قوم کی تعریف کی اور کہا۔ وہ امانت کو محفوظ رکھنے کے بڑے شیداتی ہیں۔ کسی مسلمان کی تذمیل وہ نہیں ہیں۔ کسی مسلمان کی تذمیل وہ نہیں کرتے اور ان کے ذمہ کسی کائی واجب الادا نہیں ہے۔ بیں وہ سب سے

بهتر قوم ہے۔

اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ اعرابی کی وہ تعریف کردہ قوم تو ختم ہو جگھتے ہیں کہ انسان کے لباس میں اب جمیر یہ بی جمیر سے دکھائی دے رہے ہیں۔

بمن يثق الانسان فيماينوبد ومن اين للحر الكرم صحاب 126

وقدصار هذاالناس الااقلهم

ذئاباعلى اجسادهن ثياب

(انسان کی پر جرومہ کرہے جو آفت اس پر آئی ہے اس میں۔ اور کریم و مشریف شخص کو کمال سے دوست ممر ہوں۔ تمام لوگ بھیرا ہے سنے ہوتے ہیں سواتے تفوراے سے لوگوں کے جن کے بدنوں پر انسانی لباس ہیں) اور دیگر ایک شاعرنے یوں کہا ہے ذهب الذين يقال عند فراقهم ليتالبلادومابهاتتصلع

(ایے لوگ جا چکے ہیں جن کے فراقد میں کہتے تھے کہ کاش

یہ شہر دیزان ہوجاتے)

اور حضرت حذیفه رضی الله عنه نے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ایا۔ جلدی ہی امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ یول بھے کرتے ہوں کے کہ ان میں المنت كى ادائيكي كرفے والا تتخص كوتى نہيں ہو گا بلكه كہيں گے كه بنو فلال ميں ايك تخص

واصح رہے کہ توبہ کرنے کا وجوب آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وتوبواالى اللهجميعا ايهاالمؤمنون لعلكمه تفلحون

(اے ایمان والو۔ تم تمام لوگ الله تعالیٰ کی جانب توب کرد ناکه تم فلاح پالو) (النور) یہ ایک عام حکم فرمایا گیا ہے۔ دیگر آیک سقام پر الله تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔

يايها الذين امنوا توبواالي الله توبه نصوحا-

(اسے ایمان والے لوگو۔ اللہ تعالی کی طرف تم فالص توبه کرو۔ (التحریم 8) نصوح سے مراد اللہ تعالی کی بار گاہ میں پر ضوص توب کر ناہے جو مرفوع کے مشرک وریا ہے باک ہو۔ نصوح کالفظ تصح سے ماخوذ ہے س ارشاد خداوندی سے فضیلت توبہ معلوم ہو جاتی ہے۔اللد تعالیٰ نے فرایا ہے۔ إن الله عب التوابين و عب المتطهرين-

تحقیق اللہ تعالٰ توب کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے خوب پاک لوگوں کو۔ (البقرہ۔ 222)

اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فر مايا ہے۔

التائب حبيب الله والتاثب من الذنب كمن لاذنب لمد

( توبه کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے اور توبہ کرنے والا اس حرح کا ہے جیے اس نے کوئی گناہ کیا عی نہیں ہے )

اور رمول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کر تا ہے اس کی توبہ الله تعالیٰ کو اس آدمی سے تبی بڑے کر خوشی ہوتی ہے جو کسی ویرانے میں موجود ہواور بہال ہلاکت ہی ہلاکت ہو اس نے ساتنہ اس کی سواری ہبی ہو حمل پر کہ اس کے نواس کی نور دونوش کا سامان رکھا ہوا ہو بجر وہ شخص ہم رکھ کر سو چاتے۔ جب وہ جاگے تو اس کی سواری کسی جگہ دور چلی گئی ہو۔ وہ اس کی جستجو کرے (لیکن اس کو وہ سواری منہ سے) مواری کسی جگہ دور چلی گئی ہو۔ وہ اس کی جستجو کرے (لیکن اس کو وہ سواری منہ سے) جس وقت گری و دھوپ میں تمازت ہو جانے جو الله تعالیٰ چاہیے (یعنی زندگی کے اسباب مقطع ہو جائیں) اس وقت وہ شخص کہے کہ میں اسی مقام پر آتا ہوں جہاں پر میں تھا۔ وہاں سوجاتا ہوں حجاتا ہوں جہاں پر میں تھا۔ اس سوجاتا ہوں حجاتا ہوں جاتا ہوں ہو جاتا ہے۔ پہر اس کا کوانے بینے کا بب وہ آتکھ کھولے تو اس کی مواری اس کے پاس می ہو حس پر اس کا کوانے بینے کا سان رکھا ہے تو جتنی خوشی اس وہ صل ہوتی ہے اس سے بڑا ہو کر خوشی مومن بند سے سائند تعالیٰ کو ہوتی ہوتی ہے۔

اور حضرت حن رضی الله عند نے روایت فرایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبل ہوتی تھی تو ملائک نے انہیں مبار باد کہا۔ حضرت جبریل اور میکائیل علیماالسلام تبی آئے اور کہا۔ آپ کی آنگھیں شندی ہو گئی آئے اور کہا۔ آپ کی آنگھیں شندی ہو گئی تبی تو آدم علیہ السلام نے جبریل اس توبہ کے بعد تبیل تو آدم علیہ السلام نے جبریل اس توبہ کے بعد گرسوال ہو تو میم امقام کیا ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام کی حرف الله تعالیٰ سے وی ہوئی کہ سونی عطافر الله ہو تو میں اولاد کے لیے مشعت رکھ دی ہے اور میں نے توبہ کی ورشت ن تو عطافر التی ہے جو کوئی الن میں سے مجد سے دعا ملئکے گامیں وہ قبول کروں گاحس ح ن تیری عطافر التی ہے جو کوئی الن میں سے مجد سے دعا ملئکے گامیں وہ قبول کروں گاحس ح ن تیری عطافر التی ہے جو کوئی الن میں سے مجد سے دعا ملئکے گامیں وہ قبول کروں گاحس ح ن تیری علیہ علیہ کی اس میں تاریک تیری کی اس میں سے مجد سے دعا ملئکے گامیں وہ قبول کروں گاحس ح ن تیری کی حال تیری کی اس میں سے مجد سے دعا ملئکے گامیں وہ قبول کروں گاحس ح ن تیری کی سے میں سے سے میں سے م

توبہ کو قبول فرمایا اور جو محجہ سے معفرت طلب کرے گااس پر میں بخل نہ کروں گا کبونکہ میں قریب و محبیب ہوں۔ اے آدم ٹائنبین کو ان کی قبور سے میں یوں حشر میں لاؤں گاکہ وہ خوش اور ہنستے ہول گے۔ان کی دعا قبول کی جائے گ۔

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے۔ شب کے گنبگار کے واسطے دن ہوئے بل اللہ تعالیٰ نے ) پاتھ بھیلایا ہو ہو آب اور اس طرح ہی جب مغرب سے طلوع سورج ہو گا۔ (قیامت تک)۔

یہاں پر ہاتھ بھیلانے سے مراد ہے توبہ کا جاہنا۔؟ طلب ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، دراگر طلب ہی نہ ہو تو پھر توبہ کی قبولیت کیسے ہو سکتی ہے.

رسول القد صلی القد عدید وسلم نے قربایا ہے کہ تعبی انسان ایک کناہ کام تکب ہوت ہادراس کی وجہ سے جنت میں جام ہم بنج آ ہے۔ لوگوں نے آ ب سے پوجھا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ عدید وسلم) وہ کس طرح ؟ تو آپ نے ارشاد فربایا کہ ہر وقت اس کاوہ گناہ اس کے دصیان میں رہتا ہے۔ بالآخر وہ عمران میں رہتا ہے۔ بالآخر وہ عمران میں وہتا ہے۔ اور توب میں مشغول رہتا ہے۔ بالآخر وہ عمران میں وہتا ہے۔ بالآخر وہ عمران میں وہتا ہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ب كه كفارة الذنب الندامة دندامت كناه كاكفاره ب) و جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ب أكناه عدم وسلم في فرايا ب أكناه عدم و توبد كريبيا ب وه يون مو تاب جيداس في كناه كياش نه تحاد

منقول ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک صبی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا مجھے اللہ تعالی دیکھتا ہے اس وقت جبکہ میں عمل کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرایا۔ ہاں۔ تو صبی نے ایک بیل کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی روٹ عمل گئی۔

مروی ہے کہ اہلیس کو القد تعالیٰ نے ملعون قرار دے دیا تو اہلیس نے مہلت انگی تو اللہ تعالیٰ نے قامت تک کے لیے مہلت عطا فر اتی تو اہلیس نے کہا۔ مجھے قسم ہے تیر کی عوت کی میں بنی آ دم کے دل میں سے (تیرک طاعت) کو تکالنار ہول گا جب تک کہ اس میں جان رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ایا۔ مجھے تبی میرے عوت و جلال کی قسم ہے کہ حس وقت تک بنی آ دم میں جان ہوگی میں اس پر توبہ کے دردازہ کو مسدود نے

فرماؤل مكار

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ نیکی برائیوں کو یوں الماسٹ کردی ہے کہ نیکی برائیوں کو یوں الماسٹ کردی ہے۔

اور حضرت سعید بن مسیب نے روایت کی ہے کہ آیہ کریمہ انہ کان الله وابین غفودا (ب فکك وہ تخش دیآ ہے رجوع كرنے والول كو د بني امرائيل 25) اس شخص كے متعلق نازل ہوتى ہے جوار كلب كناه كر آہے پھر توب كر ليآ ہے پھر مرحكب كناه كا ہو آہے۔ پھر قوب كر ليآ ہے ۔ پھر قوب كر ليآ ہے ۔

اور حضرت فضیل بن حیاض نے فرایا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے عاصیوں کو یہ خوشی کی خبردے دو کہ انہوں نے توب کی تووہ قبول کی جائے گی اور صدیقوں کو متنہ کرو کہ ان کے بارے میں اگر میں نے عدل رواد کھا توان کو عذاب دیا جائے گا۔

اور حضرت ابن عمر نے فرایا ہے کہ جو شخص گناہ کرے چمراہ یاد کرکے غم و
اندوہ کا اصاب کیا اور دل فوفردہ ہوائی کے اعمالنامہ میں سے گناہ منا دیا جائے گا اور کہا
جاتا ہے کہ کی بزرگ نے کوئی خطاکر لی توالند تعالیٰ نے فرایا اگر پھر تو خطاکرے گاتو
تجھے عذاب کروں گا۔ اس نے عرض کیا اے میرے دب۔ تو تو تی ہے اور میں میں ی
مول۔ مجھے قم ہے تیری عزت کی تواکر مجھے خطا ہے محفوظ نہ کرے گاتو میں پھر خطا
کروں گا۔ بی اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت میں رکھا۔

اور روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود ہے ایک تخص نے سوال کیا کہ ایک آدی نے گناہ کر لیا۔ کیا اس کی قوبہ کی کوئی گنجا تش ہے؟ آپ نے اینارخ پھیر لیا۔ پھر آپ نے دو سمر کی مرجداس جانب دھیان کیا تو آپ کی آ نکھوں میں آنو جململارہ تے اور فرایا۔ جنت کے بچی دروازے ہیں۔ وہ تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے دروازہ کے کیونکہ توبہ والے دروازہ پر ایک فرشتہ متھین شدہ ہے وہ دروازہ بند نہیں ہو آلہذا نیک اعمال کیا کرواور ناامید سے ہو۔

اور آیک بنی اسمراتیل جوان شخص بیس برس کاعرصد الله تعالیٰ کی عبادت کر مارهاد اس کے بعد بیس برس مک وہ نافرانی لی کر مارها۔ پھر اس نے شیشہ میں خود کود کی اتواس کی داڑھی میں سفید بال دکھائی دیتے تواس نے اس کو براجانا اور کہنے گا۔ اے میرے

یدورد گار ہیں سال میں تیری عبادت کرتا رہا اور ہیں برس میں نے نافرمانی کی اب اگر تيرى هرف توجه كرلول توكيا ميرى توبه قبول بوسلتى بيداے كى كين والے كى وا: سنائی دی مگروہ دکھائی نہ دیتا تھا کہ تونے ہمارے ساتھ محبت کی توہم نے جی تیرے ساتھ محبت کی۔ ازاں بعد تو ہمیں چھوڑگیا تو ہم نے جی تجھے ترک کر دیا۔ تو ہماری نافرانی کر تا ر ہا ور ہم نے تیجھے مہلت دیتے ر تھی۔اب اگر توبہ کرتے ہوئے تو ہماری جانب آ ما ہے تا ہم لی تیری توبہ کو قبول عی کریں گے۔

اور حضرت عبدالقد بن عباس في روايت كيا ب كه رسول القد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ جب بندہ قوب کر لے تو اللہ تعالی اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے اور اس کی ج برا عالیاں محافظ ملائکہ نے درئ کی ہوتی ہیں ان کو وہ جلا دیتا ہے۔ حن معاصی کاار تکاب س کے اعطار نے کیا ہو وہ ان کو بھلا اور زمین کے اور رحی جگد پر اور زیر آسال می بال كناه كا مرتكب مواوه في اس كو جلا ديت بي ناكه روز قيامت وه يول آئے كه مخنول میں سے کوئی جبر بھی بندے کے خلاف گواہ نہ ہو سکے۔

اور رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عند نے روایت کی اور فرمایا۔ تحلیق مخلوق سے جار مزار برس قبل عرش کے کرد تحریر شدہ تھا کہ اس ک معفرت کرنے والا ہوں جو توب کرے اور ایمان لے آئے اور ممل صافح کرے اور پھر مدایت ور عمل بیرامود (فد)

واصح ہو کہ ہر صغیرہ اور کہیرہ گناہ سے توب کرنا فرض عین سے کیونکہ لگا آر صغیرہ الناه كار تكانب كے باعث آدفى كير وكناه مى كريسا جداللد تعالى فرمايا ج

والذين اذافعلوا فاحشة اوظلمو اانفسهم

(اور وہ لوگ جب کوئی فاحش کام یا اپنی جانوں پر زیا دنی کر کیتے ہے۔ آل عمران

اور توبت نصوح کامطلب ہے آ دمی ظاہروباطن میں توبد کرے مثلاً کہ کوڑے کے ڈھیر کے اور پر اگر کوئی کیراریشم کاڈال دیا جاتے تو لوگ د کھنے والے کہیں گے کہ کتااجیا ہے ہیں۔ مگر جب کپرالم اٹھا دیا جاتے گا تو لوگ ادھر سے منہ چیر میں گے۔ ایسے ہی طلق ظامر ک اعمال کو بی و میھتی ہے مگر روز قیامت لوگوں کا باطن جب سامنے کر دیں کے تو

ک سے ملائک مجی ایت مند چھیم لیں مجے۔

اور روایت ہے ابن عیاس سے کہ متعدد توبہ کرنے والے قیامت کے دن اس طرت نے ہوں نے ج مگان کرتے ہوں کے کہ وہ تا تین ہیں ، دیکہ دراصل دہ ویہ کرنے والے ہیں ہول کے بعنی انہوں نے توبہ کاطریقہ اپتایا بی ند ہو گا۔ ن کو ندامت نہ ہو گی اور نہ تی انہوں نے ارادہ کیا کہ گتاہوں سے باز رہیں۔ جن لوگوں پر انبول نے زیا دلی کی ان سے معافی نه مانکی اور نه بی ان کا آل اوا کیا بایس مشرط که بید مو سکتا تید بار صب نے کو مشمش تو ں ور نا کام ہونے تو اہل حقوق کے لیے استغفار میا تو چر امید ہے کہ حقوق والوں کو ف الله تعالى راضي كرك اس كوان سے نجات دوا سے گااور يہ مجى ياد رے كم عظيم زین آفت ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد بندہ توبہ کرنا جمول جائے۔ صاحب عقل کو نود كامحاسية نرتاجا بي اوركناه كوفراموش شكرے لى شاع في كما ي

> يا ايها المدنب المحصى جرائمه لا تنس ذنبك واذكرمنه ماسلفا ونب الى الله قبل الموت وانزجرا ياعاصياواعترف ان كست معترفا (اے گنبگارانے جرمون کو یا در تھے والے تو کمناہ کو فراموش ن كرنا اور كزشته كويا در كمنا اور الله تعالى كى طرف قبل ازم ك تورد کر سے اور تو معنیہ ہواہے عاصی اگر اعتراف کر آپ تو گناہ كالعةافك

اور ابواللیث فقیہ نے سند کے ساتھ فرایا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ میں حضرت عمر روقے ہوئے آئے تو رسول التد صلی التد علیہ وسلم ف فرایا۔ بے عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا۔ یا رسوں اللہ وروازہ پر موجود ایک نوجوان شخص ہے حیں نے میرے ول کو جلا دیا ہے وہ رو ۔ با ہے۔ رسول اللہ صلی الله علیه اسلم نے ارشاد فر مایا۔ سے عمر اسے اندر آنے دو۔ راونی کا بیان ہے کہ وہ اندر آیا تو دور با تفاء أ تحفور صلى الند عليه وسلم في فرمايا- اس نوجوان توكيول روما ٢٠ اس في عرض كيا. يا رسول الله مجھے كتابول كى كثرت نے رالايا ب- ميں نوفرده بول بحبار تعالى سے ك ميرے اورروہ غضب ميں ہے۔ رمول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ كيا تونے الله تعالیٰ کے ماتھ شرک کاار تکاب کیا؟ اس نے کہا ہمیں۔ فرایا کیا تونے کسی کو قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا چر تیرے معاصی اللہ تعالیٰ بخش دے گا خواہ وہ سات آسانوں زمیوں اور بہاڑوں کے برابر می ہوں۔ اس نے عض کیا۔ یا رسول الله میرا کناه تواس سے می برا ہے۔ آپ نے فرایا کیا کرسی سے می برا ہے تیراکناہ؟ اس نے عرض كيا- يا رسول الله عمراكناه سب سے برا ہے فرمايا كيا عرش سے تيراكناه برا بي اس نے عرض کیا۔ میراکناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا کیا تیراکناہ بڑا ہے یا کہ خدا؟ یعنی اللہ حالی كامعفرت فرمانا اس في عرض كيا الله تعالى في سب سے برا ب اور بلند ترين ب آ تحضرت نے فرمایا۔ بڑا گناہ وہ رب عظیم تعالیٰ عجمہ ہے یعنی جو کہ سب سے بزا در کزر فرانے والا ہے۔ چر المنحضرت صلى الله عليه وسلم في اس كو فرايا كه ابناكناه كجي بنا دو اس نے عرض کیا یا رمول الله مجع آپ بعناب سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرویا تم بناؤ۔ اس نے عض کیام کرشد مات سال سے کفن چرا مار ماموں حتی کے انصاری سے یک الله مركمتى ـ اس كى قبر كومي في كحولا اور كفن جراليا اور مي اللي كچه دور عى كيا تماك میرے ول کے اندر شیطان نے براتی واطل کردی۔ میں وائیں آگیا اور اس لاک کے سات میں نے جاع کیا۔ چریں تحوری عی دور الجی کیا تھا کہ وہ اوکی اللہ کمون کی ہوتی اور کیا۔ جان مداناس تيراكيا حجم مرم نسي آتى ديان (بدله دين والا) سے كه وه بدل سے كا مظنوم کا ظالم سے . تو نے مجمع مردہ لوگوں کے لظر میں نے برمن کر دیا ہے اور مجر کو حنب علی حالت میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھوا کر دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی الله عدیه وسلم نے جلدی سے اس کی کدی کو پکرااور فرمایا۔ او فاس تو دوزٹ کا کتا حقدار ہے۔ دور موج ایہاں سے۔ لی وہ نوجوان دہاں سے توب کرتے ہوئے چلا کیا۔ وہ چالىس راتىں توب كرنے ميں عى مشخول دہا۔ پھر جالىس راتوں كے بعد آسان كى جانب سر الفاكراس نے كمارات محداور آدم اور ابراهيم عليه انسلام كے فدااگر لؤنے مجھے مجش ديا ب تو حضرت محر صلى الله عليه وسلم اور ان كے صحاب كرام كو مطلع فرمادے اور نہيں تو

مجھ پر آسمان سے آگ کی بارش کر دے اور نجھے اس کے ساتھ جلا دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے محفو کا رکھ۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ اللہ معاضر ہوئے اور عرض کیا۔ اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہنا ہے اور فرما نا ہے کہ کیا آپ نے مخلوق کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس نے پیدا فرمایا اور انہیں پیدا فرمایا اور روزی عطاکی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما نا ہے اس فوجوان کی قوبہ کو میں نے قبول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوان کو طلب فرمایا اور اس کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قوبہ قبول فرمالی ہے۔

حکایت است بھا ہو گئے مہد نبوت میں ایک آدی تھا جو تو ہہ پر قائم ندرہ اللہ قالہ تو ہو کہ اللہ کا گھا۔ تو ہم کہ اللہ کا کہ درہ کا تھا کہ قردیا تھا۔ موک کو اللہ تعالیٰ نے دی جبی کہ میرے اس بندے کو اطلاع کر دے کہ میں اس پر غضب میں ہوں۔ یہ بات موک نے اس شخص کو پہنیا دی تو اس کو بہت مم موااور وہ صحراکی جانب حکل کیا اور کہنا تھا۔ اے میرے اللہ تعالیٰ کیا تیری دمت ختم ہو جل ہے یا کیا میری نافر انی کے باعث تجھے کوئی نقصان پہنیا ہے یا کہ تیری دمت ختم ہو جل ہے یا کیا میری نافر انی کے باعث تجھے کوئی نقصان پہنیا ہے یا کہ تیری معانی کے فرانے فالی ہو گئے ہیں یا کہ تونے اپنے بند گان پر بحل کیا ہے ؟ تیری قدیمی صفت مو اور کرم کے مقابلے میں کونسا گناہ ذیا دہ بڑا ہے۔ یا اللہ میری معانت حادث میں سفت مدری صفت پر غالب شمری ہے۔ تیری و نے اپنے بندوں پر سے دمت منقطع کردی تو پھر کس سے وہ امید باند حیں گے۔ تونے بی ان کو مردود کیا تو پھر اور کون ہے حی کے پاس وہ جا تیں گے۔ تیری رحمت کا اگر افتام ہو بھکے ہی دے دے۔ ان کے عوش میں میں خودا پی جان کو تیرے حضور پیش کر نا عذاب مجھے ہی دے دے۔ ان کے عوش میں میں خودا پی جان کو تیرے حضور پیش کر نا

حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اے موسیٰ اس آدمیٰ کی طرف جاکر اے کہ دے کہ اگر ساری زمین کے برابر بھی تیرے گناہ ہیں تو بھی تیری

معفرت فراؤل گاکونکہ تجے میرا کمال قدرت اور کمال عفو ورحمت معلوم ہو پڑکاہے۔
بعثاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے توبہ کرنے والے عاصی بندے کی
آوازے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسم تی آواز نہیں ہے جو کہنا ہوا ہے میرے
پروود گار۔ تو رب تعالیٰ فربا تا ہے اے میرے بندے میں تیرے ماشے ہول طلب کر
جو کچھ شجھے طلب ہے۔ میرے یا ک تواک طرح ہے حب طرح بعض میرے طاحکہ ہیں
میں تیری دائیں جانب، بائیں جانب، تیرے اور ہوں کہ تیرے دل کے جی نزدیک
ہول۔ میرے فرشنو با تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی معفرت فربادی ہے۔

حضرت ذوالون مصرى نے فرمایا ہے۔ اس طرح كے بندے جى الله تعالى كے ايل جنبوں نے معاصی کے اشجارا گاتے۔ پھران کو توبہ کا پانی دیا توان کو مثر مساری اور تم و اندوہ کے چھل لگے۔ وہ دیوانے بیں بلا کا دیوانہ بن اور وہ کم عقل دکھائی ویتے ہیں۔ بغیر کم عقلی ۔ اصل میں وہی تبایت تصبح و بلیغے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کاء فان عاصل مو آ ہے۔ چر ان وں ف صفا کا پیال نوش کیا اور کس مت ی معبیت میں سا رے۔ ان کے قلوب ملکوت میں لگ گئے اور جبروتی تابات این ان کے اکار چل رہے ہیں اور شرمندگی کے بہوں کے ساتے میں ہیں۔ وہ معاصی جمرے اعمال نے پڑھ چلے ہیں ور فریاد میں گو گڑانے لک گئے بہال مک که وہ تقوی کی سیر چی پر براہ کر زہد کی رفعت پر جا پڑھے۔ ترک دنیا کی تلخی کو شیریں خیال کرنے لگے۔ ان کے نزدیک سخت بچونے زم ہو گئے یہاں تک کہ ان کو نجات و سلامتی کی رسی بکڑ لینے میں کامیابی عاصل مو کئے۔ بلندیوں میں ان کی روحیں پھرنے کلیں اور تعموں کے چمشانوں میں ڈیرے جا لیے۔ وہ حیات کے سمندر میں غوط زن موتے۔ جنع فرع کی جملہ کا اول، خند قوں کو بند کر دیا۔ خوامش کے بل پر سے گزر کتے اور بالا خرعلم کے میدان میں داخل ہو گئے۔ ان کو حکمت سے سیرانی ہوئی۔ کٹٹی فطانت پر وہ چڑھ گئے۔ نجات کی ہوا کے ساتھ انہوں نے سلامتی کے سمندر میں لنگر اٹھا دیے اور راحت و سکون کے چمشانوں میں عوت اور كرامت كے مقامات مي الكور ساتى عاصل مو كتى۔

اللهم صل على سندناو مولنا محمد وعلى الدواهل بستدواصحابد وبارك

#### 18 × 18

# فضائل رحم

جناب رسانت آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ بعنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہو گا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ہم تمام عی رحم کرنا ہو بلکہ رحیم وہ شخص کرنے والے ہیں تو فرایا۔ رحیم وہ نہیں ہو تا جو خود پر عی رحم کرتا ہو بلکہ رحیم وہ شخص ہے جو خود پر اور دیگر لوگوں پر جی رحم کرتا ہے۔

فود پر رحم کرنے سے مراد ہے کہ ترک گناہ کرے اور توبہ کرے پر طوعی عبادات کرتے ہوئے فود کو عذاب فداوندی سے نجات دلانے کے لیے رحم کرے اور دوسرول پر رحم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کسی مسلمان کو رنج نہ پسنجا تے۔

جناب رسالت كأب صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب--

المسلم مسيملم المسلمون من لساندويده

دمسلمان وہ سخص ہے جس کے باتھ اور زبان سے دیگر مسلمان لوگ محفوظ رہیں ،۔
وہ چوپایوں پر رخم کھانے یعنی آئی قوت سے زیا دہ مشقت ان سے مذیب حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فربایا۔ آیک شخص راست پر جاتا تھا۔ اسکو بڑی پیاس لگی آیک کواں اسے دکھانی دیا۔ اس نے اس کویں کے اندر اثر کر پانی نوش کیا پھراس نے دیکھاکہ آیک کتا ہے جو پیاس میں پریشان ہورہا تھا۔ اس شخص نے محبوس کر لیا کہ وہ کتا بھی اسی کی باشد پیاس کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تواس نے اس نے جوتے کو پانی سے بھرا اور کتے کو پکڑا اور اس کے آگے کیا کتے نے پانی پی لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا۔ اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے معفرت فر باتی صحابہ نے عرض کیا ۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیا چوپایوں پر رخم کرنے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے تو فربایا۔ مرتز جگر والی چیز میں جر ہے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عند نے روایت فرایا ہے کہ ایک شب کو لوگوں کے حال ہے آگائی کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عند گشت فرار ہے تھے۔ تو انکا کار دسافروں)
کی ایک جاعت پر ہوا۔ انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ ان کی کوئی چیز نہ چرالی جائے۔
پھر حضرت عبدالر تمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عند آپ کو مل گئے۔ انہوں نے آپ ہے وچھا یا امیرالمومنین آپ اس وقت یہاں پر کس فرض سے پھرتے ہیں تو فرایا۔
میرا گذراس قافلہ کے یا س ہوا۔ تو میں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ دات کو جب مو جا تینگے میرا گذراس قافلہ کے یا س ہوا۔ تو میں انکی حکمہداشت کریں دعبدالر جمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عند) نے فرایا کہ ہم کے اور ان اہل قافلہ کے نزدیک بیٹے ہوئے تھہائی کرنے دیک بیٹے ہوئے دولواب نماز کا اللہ تعالیٰ عند) نے اور آپ نے دیکا کہ انہوں نے اٹھا شروع کر دیا تو آپ رخصت ہو

ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ علیم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ انکی تعریف ان الغاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجی فرائی ہے۔ رحماء بینهم (وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں میں رحم کرنے والے میں)۔ صحابہ کرام دخی اللہ عظم سب اہل اسلام پر اور ساری مخلوق پر رحم دل تے۔ بلکہ وہ توذی لوگوں پر مجی رحم کیا کرتے تھے۔

اور حضرت ممررضی الله عند سے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک ذی تخص کو آپ نے دگا ہے کہ ایک ذی تخص کو آپ نے دروازوں پر گداگری کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص تھا آپ نے اسے فرایا تیرے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ حب وقت تک تم جوان رہے ہم حجو سے جزید وصول کرتے رہے اور ہم نے آج تحجو کو صائع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فوری حکم فرایا کہ اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں سے و تحیفہ دے جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عد نے روایت میں فرایا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عد کو کواوے کے اور د مکھا۔ حبکہ آپ میں حورے می اللہ عد کو دریافت کیا اور د مکھا۔ حبکہ آپ میں خور انگی ہے۔ تو فرایا کہ ایک اوٹ بیت دریافت کیا امیرالمومنین ای وقت کس جگہ کو روائی ہے۔ تو فرایا کہ ایک اوٹ بیت المال سے کم ہو پہکا ہے اسکی محتج میں ہوں۔ میں نے کہا کو آپ کے بعد ہونے والوں کے لیے آپ نے (مخت ذمہ واری کا چی ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہااے الوائن تو مجھے

امت نہ کہ جمعے قسم ہے اس ذات کی حمی نے محد ملی اللہ علیہ دالہ وسلم کو اپنا نبی مسبوث فرایا۔ دریائے فرات کے کنارہ پر اگر بکری کا بچہ جمی مرکبیا تواس کے بارے میں بھی روز قیامت عمرے موافقہ فر لیا جا تیگا۔ کیونکہ جو حکمران مسلمانوں کو صابع کر دے یا برباد کر دے امکی کچھ عزت نہیں ہے۔ اور اس فاس کی جی کوئی عرت و ترمت نہیں ہے ہو سلمانوں کو خوفردہ کر آبھو۔

اور حضرت من رضی اللد عند نے رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے روایت فرایا ہے۔ که آپ نے ارشاد فرایا۔ میری است کے ابدالوں نے الاکی کثرت اور روزوں کی کثرت کے باعث بعنت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اس سبب سے بعث میں داخل ہوئے۔ مدیکے کہ ایکے دل یاک ہونگے ۔ ایکے نفس سمی ہونگے وہ تمام اہل اسلام پر رحم کرتے ہونگے۔ رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الراحبون يرحمهم الرحمن ارحبوا من في الارص يرحمكم من في

(رتم كرنے والے رحان سے رحم كيے جاتے ہيں۔ رحم كروان پر جودين ي إلى تو تم

رحم کے جاؤ کے اس سے بوآسان میں ہے)۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ہے - جو سخص رحم نه كرے اس پر رحم نہيں فرايا جا آا اور جو معاف نہيں كر آاس كو جى معاف نہيں كيا جا آا اور حضرت الك بن انس رضى الله عنه سے روايت ہے - كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ہے -كه مسلمان كے حق چار ہيں - اول يہ ہے كه تم پر لازم ہے كه تم مدد كرو نيك كام كرفي والوں كى - دوم الكے خطا كرفي والوں كو معافى دو - سوم يه كه الك مريفوں كى عيادت كيا كرو اور پہارم يہ ہے كہ جو توبه كريں الله صافة محبت كيا كرو -

اور منقول ب کہ موتی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پرورد گار مجھے تو فی منقول ب کہ موتی علیہ السلام نے عرض کیا اس فی منایا اسکی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرایا میری مخلوق پر تورجم کر تا ہے اس

وجہ ہے۔

اور حضرت الوالدردار رضى الله عند سے مروى ہے۔ كدآپ بجوں كے ملجھ جايا كرتے تھے۔ ان سے آپ چڑياں خريد ليتے تھاور آزاد كر ديا كرتے تھے اور فراتے تھے

اے چڑیو جل جاة اور زنده رابو۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے۔ آلي ميں ايک دوسم سے كے مائق رقم كرف اور كي اعث ايماندار مائق رقم كرف اور محبت كرف اور ايک دوسم سے سے ربط قاتم ركھنے كے باعث ايماندار لوگ ايک جسم كى طرح ميں كه اصلے ايک عضو كو حي وقت رنج المنج تو اسكے باعث تام جسم بحار اور بيدارى كى وجہ سے داس شكليف ميں) شامل ہوتا ہے۔

محکابیت، بنی امرائیل میں ایک تعمی تھا۔ وہ عابد تھاس کا گزر رہت کے ایک ٹیلے پر ہوا۔ اس جگر رہت کے ایک ٹیلے پر ہوا۔ اس جگہ پر بنی امرائیل کو سخت فاقد کاسامنا کرنا پڑا تھا۔ اس شخص کو آردو ہوئی کہ کاش آٹا ہو تو بنی امرائیل بیٹ جر کر کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل کے ایک بنی کو وقی فرائی ۔ کہ فلاں شخص ہے اسے فرما دیں کہ تیرے تی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر درج فرمایا ہے۔ کہ اثنا آٹا موجود ہو حمی سے تو لوگوں کو بیٹ جر کر کھلا دیا۔

- بہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

نيته المئومن خير من عمله-

(مومن کی نیت اسکے عمل سے ، بهتر ہے)۔

ایک روز عیمی علیہ السلام باہر تشریف نے کتے تو اہلیں دکھائی دیا جواپنے ایک ہاتھ میں شہد اور دو مرے میں راکھ اٹھائے ہوئے تھا۔ سب نے اس سے پوچھا کہ شہد اور راکھ سے تم کیا کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ غیبت کرنے والوں کو میں شہد کھلا دیتا ہوں اور یتا می کے منہ پر راکھ مار دیتا ہوں تو بالآخر ان سے لوگ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے جو سخص بیتم کے خور و فوش کا اہمام کرے اور اس کو بناہ عطا کرے اس کے واسطے الله تعالی نے جنت کو واجب فرمادیا۔

اور روضته العلمار میں ہے کہ حضرت ابر ہیم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو یک ایک دو دو میل مک کسی کی جستجو کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے ساتھ ل کر کھانا کھا آ.

ایک دن حضرت علی رضی الله عنه کو رونا آگیا۔ آپ سے دجہ یو تھی گئ تو فرمایا سات روز ہو چکے۔ میرے گر مہمان نہیں آیا ہے۔ مجھے آب فدشہ ہے کہ مجھے الله تعالیٰ نے ذلیل نہ فرمادیا ہو۔ جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کسی بھو کے شخص کو جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی قاطر کھانا کھلا دے۔ اس کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور کسی شخص سے جو آدمی کھاناروک بیتا ہے۔ روز قیامت اس پر سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو روک لیتا ہے اور اس کو آگ کا عذاب دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قربایا ہے۔

المحى قريب من الله قريب من الجنته قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من النه بعيد من الجنته بعيد من النار

( عادت كرنے والا شخص الله تعالى كے قريب ہو آ ہے۔ بعنت كے قريب ہو آ ، بعد آ ،

اور رمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرنایا ہے کہ جابل سخی شخص الله تعالی کو محب بر ہوتا ہے عابد بخیل شخص کی نسبت۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روز قیامت چار شخص ہونکے ہو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ عالم اپنے علم پر عمل پیرا ہونے والا۔ دو سرے وہ مج کرنے والا ہو دوران جی کوئی بے حیاتی اور برا کام نہ کرے اور فوت ہو جائے۔ سوم ایسا شھید شخص ہو کلمہ اسلام کی مربلندی کی خاط جنگ کے میدان میں شہادت پائے۔ اور جو تھا وہ سخی شخص ہو حلال مال کما کر بلاکسی ریا کے فی سبیل اللہ صرف کرے اور وہ یہ مجھگڑا نہیں کریں گے۔ کہ ان میں سے کون جنت میں پہلے جائے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنهانے روایت فرمایا که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ الله تعالیٰ کے اس طرح کے بندے بھی موجود ہیں۔ ان کو الله تعالیٰ اسپنے بندوں کے مفاد کے پیش نظر انعامات عطاکر تا ہے۔ اس جو ان فائدوں میں بندول کے ساتھ کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ الله تعالیٰ وہ فوائداس سے کی اور کو عطاکہ دیتا ہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرماياء مخاوت يك شجر ب. انتجار جنت مي سے اسكى شافيس زمين مك تشكتي بي رص في ايك شان كو مجى ان ي س بلر لیا۔ اس کووہ شاخ جنت میں لے جاتے گی۔

اور حضرت جابر رضى الله عنه ب روايت ب كه لوگول في عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيا ده افضل عمل كيا ب آپ في ار شاد فرمايا صبر اور سخاوت .

اور حضرت مقدام بن مشريح في اين باپ سه اور انبول في اين دادا سه نقل كيا

ہے کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے گذارش کی یارسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے گذارش کی یارسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم مجھے اس طرح کا عمل بتا دیں جو مجھ کو بعنت میں داخل کرا دے۔ آنحضور نے فرمایا۔ جن امور سے بعنت واجب ہوتی ہے ان میں سے کھاتا کھلانا، سلام پھیلاتا اور صن کلام سے کام لیا جاتا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمدو على المواهل بيتمواصحاب وبارك وسلم

### 14936 A

## خصنوع وخشوع كابهونا نمازمين

مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آسمان پر چاریاتی کے اوپر ایک فرشتہ کومی نے دیکھا تھا۔ حس کی فدمت میں مزید ستر ہزار فرشح اسلے کرد حاضر ہیں اور اس فرشنہ کے ہرسانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور اب وی فرشتہ میں نے کوہ قاف پر دیکھا ہے پر شکستہ ہے رور ہاہے مجھے دیکھتے ہوئے اور اب وی فرشتہ میں نے کوہ قاف پر دیکھا ہے پر شکستہ ہے رور ہاہے مجھے دیکھتے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کدر ہوا گر میں ان کے لیے نہ اٹھا تو اللہ تعالی نے مجھے مرا اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیں کہ پر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور زاری کی اور اس فرشتہ کے ہی میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ بیر میں نے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ والہ فرایا۔ اسے جبریل اس کو کہ دے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود بھیج گا تو پھر ہی یہ ہو گا۔ اس فرشح نے آپ جناب پر درود شریف پڑھا وسلم پر درود بھیج گا تو پھر ہی یہ ہو گا۔ اس فرشح نے آپ جناب پر درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلمی پر درود کی عطافر ائی اور اسکے پر دوبارہ) اگا دیے۔

مردی ہے کہ بندہ کے اعمال میں سے روز قیامت سب سے اول نماز کو دیکھا جانا ہے۔اگر نماز مکمل موتی تو وہ (نمان اور اس کا تمام عمل قبول فرمایا جائے گا۔اور اگر نماز میں می کمی واقع ہو گئی تو وہ اور اس کا باتی عمل مردود قرار پائے گا۔

جناب رسول الله ملی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے فرض ناز کی مثال اس طرح سے ج جیے ترازو۔ اس کو ہو شخص پورا کرے گا۔ اس کو پوراجسر ہو گا۔

اور حضرت بزیدر قاشی رحمت الله علیه نے فرایا ہے که رسول الله صلى الله علیه واله وسلم كى غاز مناسب موتى تى يعنى موذول ترین تى اور جناب رسالت آب صلى الله عليه

الدوسلم نے فرمایا کہ میری امرت میں سے دو سخص فاز میں کھراے ہو جاتے میں ایک عی ن کارکوع و سحود ہو تا ہے۔ لیکن ان دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہو تا ہے۔ سمي أنجناب في خثوع يراشاره فرمايا ب-

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارش و فرمايا ب ـ الله تعالى روز قيامت س بندہ کی جانب نظر نہیں فرمائے گا جو رکوع میں اور معدے میں اپنی کمر کو سیدھاند

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فريايا . حب تخص في وقت يد فازاوا لی سکے لیے وضو ممل کیارکوع اور سجدہ اور جنوع ممل صور پر کیا تو وہ نماز اور جاتی ہے۔ دریں حال کہ وہ سفید روشنی ہوتی ہے اور کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری صافت فر مائے۔ حب طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اور حج سخص بے وقت نماز اداکر تاہے وہ درست نہیں کر آ۔ رکوع و سجود اور خثوع عمل نہیں کر آوہ نماز بھی اس حال میں اور رکو چڑھتی ہے کہ وہ سیاہ ہوتی ہے اور استی جاتی ہے۔اللہ سمجھ کو برباد کرے حمل طرح تونے عُجے خراب کر دیا ہے۔ آخر کار وہ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک اللہ جاہے پھر اس کو برانے کیڑے کی مانندلییٹ دیا جا آہے۔

بعناب رسول التد صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب تمام موكون س زياده برا جور غازمیں جوری کرنے والا سخص ہو آئے۔

حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عند في فرمايا ب. نمازايك ترازو ب صب في س کو ململ کر لیا اس کو پوراہی ملے گا۔ اور حس نے کم تولا اس کو معلوم ہوتا جا ہیے کہ الله تعالى فرايا ب- ويل للمطففين - ( حوكم أولي وال مير الله ي من خرايي ب)-

ایک عالم نے فرمایا ہے خاز کی مثال مانند تجارت کرنے والے کے ہے اس کو اس وقت بی منافع حاصل ہو تا ہے۔ حبکہ راس المال خالص ہو تا ہے ایسے بی نوافل مجی قبول نہیں ہوتے ہیں آآتکہ فرا نش ادانہ کئے گئے ہوں۔

نماز کا وقت ہو تا تھا تو حضرت ابو بکر صدیل رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے۔ این برورد گار کی آگ کی جانب چاو جواس نے دہکائی ہوتی ہے۔ اس کو تم مججا دو (بذرید اداشي نمان. جناب رسول القد صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ حقيقت ميں نماز مسكنت اور تو ضع ہے اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد كراى ہے بسكواس كى نماز ب حياتى اور برائى سے باز نہيں ركھتى اس كو بجز بعد كے الله تعالىٰ سے كوئى چيز نہيں لمتى۔ يا فرمايا كه غافل شخص كى نماز اسے بے حياتى اور برائى سے باز نہيں ركھ سكتى۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ف فرمايا ب- كه (فازيم) كمرد معدف واله معدف الله عليه واله وسلم في حاصل نبي موقاء بجر فعكن ك- يهال الله مسلم كى مراد غفلت شعار فازى ب-

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ادشاد فرايا ب، فاز كااتا مي اجر

بندے کو عطا ہو تا ہے۔ جتااس نے سمجما (مرادب توجہ سے سمجم سمجو کر پرامی)۔

عارفوں نے فرمایا ہے کہ چار بھیروں کا نام تاز ہے۔

(1) علم کے ساتھ فاز کا آغاز کیا جانا۔

(2) بیا کے ماتھ قیام کرنا۔

(3) تعظیم کے ساتھ ادائی فاز اور پوقے خوف کے ساتھ فاز کاافتام ہونا۔

اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ حس نازی کادل حقیقت پر قائم نہ ہوہ اسکی ناز منقطع ہوگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فے فرایا ہے۔ کہ ایک نہر جنت میں ہے اسکو الافیح کہتے ہیں (الافیح کے معنی وسیع کے ہیں، اس میں اس طرح کی حوریں موج دہیں جنہیں اللہ تعالٰ کی حری موج دہ کھیلا ہے۔ موتی اور یا قوت کے ساتھ وہ کھیلا کرتی ہیں اور وہ اللہ تعالٰ کی سبح ستر ہزار زبانوں میں کیا کرتی ہیں۔ وادة علیہ السلام کی آواز ہے۔ ج کہا کرتی ہیں کہ ہم ایسے شخص کے واسلے ہیں آواز سے بڑھ کر خوبصورت اللی آواز ہے۔ ج کہا کرتی ہیں کہ ہم ایسے شخص کے واسلے ہیں ج اپنی نماز خضوع و خثوع اور حاضر دل کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالٰی کاارشاد ہے کہ از اس کواپنی زیادت میں لازا کرائی گا۔

مروی ہے کہ موسی علیہ السلام کو از جانب اللہ تعالیٰ یہ وتی کی گئی کہ اے موسی کھے تو جب یا دکر تاہے تو یوں یا دکیا کر کہ اعضار کو معطل کیا ہوا ہوا وادر میری یا دمیں تو سکون میں اور خاشع ہواور حی وقت میری یا دکرے اس وقت اپنی زبان اپنے دل کے میچے کر لیا کر اور میرے سامنے جب قیام کرے تو عاج ومشکر بندے کی مانند ہو۔

میری مناجات خوف جرے دل کے ساتھ اور سی ذبان سے کیا کر

مروى ہے كه موكل توليه السلام كو وحى فرماتى كئى كه اپنى امت ميں موجود نافرمان لوگوں سے کرد دے کہ مجھ وہ یا دنہ کریں کیونکہ میں خود پر قسم اٹھا پتکا ہوں کہ ہو سخص مجھ کو یا د کرے گااس کومیں جی یا د کروں گااور نافر مانوں نے حب وقت مجھے یا د کیا تومیں ان کو لعنت کے ساتھ تی یا و کروں گادیہاں پر غالباً مراد ہے کہ اگر انہوں نے مجھے توب کیے بغیریا دکیا تومی ۔۔۔۔۔)۔ بدان نافرانوں کے متعلق ارشاد ہے ہو ذکر کرتے وقت غافل نہیں ہوتے اور اگر نافر مانی اور خفلت دونوں یاتی جاتیں تو پھر کیا صورت حال ہوگی (فقد بروا) الله تعالى جميس اپني رحمت كے ذريعے نافر انى اور غفلت سے اپني حفاظت مي

کچے صحابہ کرام رضی الشرحنم نے فرایا ہے کہ قیامت کے دن نازی لوگوں کو ناز میں مکون والممینان کی کیفیت میں اور دنیا میں تعمت جسر ہونے اور اس سے لذت جسر مونے کی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ (اس سے مراد ہے کہ جیسے وہ دنیامیں عمل بیرا نے اس صورت میں محثور کیا جاتے گا)۔

بعثاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ايك آدى كود يكما جودوران الزاين وارمی سے تھیلنا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے دل میں اگر خثوع تو ہو تااسکے اعضا۔ می خثوع میں موتے اور فرمایا میں کے دل میں خثوع نہیں موتا اسکی ناز کورد فرمایا جاتا

یا د رکھیں کہ متعدد آیات قرآن میں نماز میں خضوع و خثوع کرنے والوں کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،۔

فی صلوقتم خاشون۔ (اپن غاز میں خثوع کرتے ہیں)۔ اور فرایا ہے۔ علی صلوقتم دائمون۔ (اپنی نماز پر دوام کرنے والے ہیں)۔ اور فرمایا ہے۔ علی صلومم یمانظون۔ (اپنی ازول کی معاظت کرنے والے میں)۔

اور ایک فرمان یہ می ہے کہ نماز ادا کرنے والے لوگ تو بہت ہیں کر نماز میں خوع كنة والم تفور عين في تو بهت لوك كرت مين كر في ممرور كرف وال تھوڑے ہیں پرندے تو بہت سے ہیں مگر بلبل تھوڑے ہیں۔ نا: محل منضوع اور مركز تواضع بي يه عي نشاني سے نازكي قبوليت كى . كيونكه اسكے باز ہونے کی میں طرن کہ ایک مشرط ہے۔ ویے بق اعلی قولیت کی جی مشرط ہے۔ حواز ی مثرا نظ فرا نفل ادا کرنا ہے اور قبولیت کی مثرط نماز میں خثوع کا ہونا ہے۔ ارشاد اہمیہ

فدافلح المومنون الذين همفي صلوتهم خاشعون

روہ ایمان والے کامیابی پا کئے جو بینی نماز میں خثوع کرنے والے ہیں امو منون

جناب رسول الند فعلى الله عليه والد وسلم في فرايا حس سخص في دور كعت نازادا کی ان میں المجی طرت سے دلی توجہ القد تعالیٰ کی طرف رائعی وہ گٹاہوں سے یول بیاک ہو كيا جيب كدامل والده في س كو آن جناب.

اور واس رہے کہ مختلف قسم کے فضول خیالات نماز میں آئیں تو غفلت کا باعث ہوتے ہیں لحدا ایے خیالات کو دفع کرنا الذم ہے۔ اوریہ یوں ہو سکتا ہے لہ سی ذرا اندھے سے میں غاز اوا کرے یا آوازوں اور نقوش والی جا دروں اور خوبصورت لباس سے علىحده ہوكر غاز اواكرے و عمل درست ہو سكتا ہے۔كيونكه زينت والے لباس پرجب دوران نماز نشر پائے گی تو اسی میں محومو جائے گا۔

وایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه داله وسلم نے حب وقت نماز پر حی دہ بیا در زیب تن فرما کر جوابو ، جم کی پیش کی ہوئی تھی۔ آپ کو چنگنجی تھی حب <sub>ب</sub>ر ' و ش نخے تو آنجناب نے بعد از نماز وہ جادر ا تار دی۔اور ارشاد فرمایا کہ یہ جادر وایں ابو بہم کو جیج د بن ۔ کیونکہ اس نے بھے آغاز میں ہی توجہ بٹالینے پر راغب کیا۔

اور ایک مرتبدر سول الله صلی الله علیه واله وسلم في حوت كا تهم عبد يل كرف كا حکم فرایا ۔ کیونکہ وہ نیا تسمہ تھااور دوران نمازاس پر نظر پڑ کئی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اے ا تار دواور پرانا تسمه على حوت كو كادير، اور ايك مريند برسول الند صلى الله عليه واله و مم منبر پر تنثریف فرما تھے۔ آپ کے اقص میں سونے کی انگو تھی تھی۔ انجی سوٹاحرام قِرار نہیں دیا گیا تھا۔ آئنجناب نے وہ انگو تھی ا ہار پھینگی اور فرمایا۔ اس نے مجھے مشغول کر دیا سمبی اس پر نظر اور تسمی تم پر نظر (پڑتی تنی)۔ اور منقول ہے کہ ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ

نے ایک باغ کے اندر نماز اواکی باغ میں اشجار گھنے تھے ان میں سے پر ند سے نے اہم لکانے کے لیے راستہ حلاش کر ٹائٹر وغ کیا۔ قو حضرت ابو طلحہ کی نظر پعند سے او پر کو افتہ گئی اور جبول گئے کہ کتنی رکعتیں اواکی ہیں پھر انہوں نے اس کا تذکرہ رمول اللہ علیہ والہ وسلم سے کیا اور عرض کیا یا رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ باغ صدقہ ہے۔ آپ عیسے جامیں اس کو صرف فرمائیں۔

دیگر ایک شخص کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک باغ رکھا تھا۔ اس میں اچھے بھل والی کھوریں تھیں۔ وہ الک دیکھ کر متعجب ہوااور جھول کیا کہ گتنی رکعت پڑھی گئی ہیں۔ اس نے بہ حضرت عثان رفعی اللہ عند سے بیان کیا اور ان سے کہد دیا کہ یہ باغ صدقہ ہے۔ اس کو فی سبیل اللہ موزول صورت میں صرف کریں۔ حضرت عثان رفعی اللہ عند نے اس باغ کو یانج مزار کے عوض بھے دیا۔

اور بعض سلف نے کہا ہے کہ ناز کے اندر چار چیزیں نہایت سنگین والی ہیں۔ اول توجہ کا ندنز ہوتا دوم مشد پر باقل چیر نا سوم کنگر دور کرنا چہارم اس جگہ پر ناز اوا کرنا چہاں سامنے لوگوں کی گذر گاہ ہو۔ جناب رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے جب جک نازی اپنی توجہ ادھر ادھر نہ کرتے۔ الله تعالی اس پر نظرر کھتا ہے۔

ناز کے دوران حضرت ابو مگر صدیات رضی اللہ عند یوں ہوتے تے جیے کوئی کیں گاڑھا ہوا ہو باہ داور بعض صحابہ یوں ہوتے تھے کہ رکوع میں یوں ہوتے کہ افکی پشت پر چڑیاں آ بیٹھتی تھیں گویا کہ وہ بتھر ہوں۔ اور طبعا بھی متقاضی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے جاتا ہے تو سکون افتیار کیا ہونا جاہیے۔

تورات میں آیا ہے کہ اے ابن آدم میرے بندے سکتے ہو اوروتے ہوئے قیام کیا کرد۔ میں اللہ تعانٰ ہوں اور تمہارے دل سے قریب ہول۔

اور عضرت عمر فاروق رضى الله عند في منبر ربيشي بوق فرمايا أكثر اوقات آن في حالت اسلام مين بره يه بي من آجا آئ و قات آن في حالت اسلام مين بره يه بي من آجا آئ ي حكن الله تعالىٰ كو واسط عاز أبي درست ادا نهين كرنا ہے۔ آپ سے دريافت كميا كيا كه يه كيے ہے تو فرمايا فوه غاز مين خفوع و خثو ئ پورى طرح نهيں كرتا ہے۔ ووالله تعالى كى جانب انابت نهيں ركھتا ہے۔

الله تعالی کے ارشاد الذین هم عن صلوتهم ساهون کے بارے میں اوگ ل نے

حضرت ابوالعاليه رحمته القد عليه سے سوال كيا (يعنی جوابنی نمازوں كے بارے میں غافل میں)۔ توآپ نے فرمایا۔ اس سے نماز میں غافل رہنے والے وہ لوك مراد ہیں جن كو معلوم نہیں ہو ماكه دو پروهی گئی میں ياكه تين پروهی كئيں۔

حضرت حن رضى الله عدف فرايا ہے جو شخص ناز كے وقت سے بى غفلت كر آا ہے حتى كد وقت بى كزر جائے اس آيد كريمه ميں ساھون سے وہ مراد ليا كيا ہے۔ اور رسول الله صلى الله عليه والد وسلم نے فرايا ہے۔

لاينجومني عبدي الابادآء ماافتر صته عليه

(محجر سے میرا بندہ نجات نہیں یا تا سوائے اداکرنے اس امر کے جومیں نے اس پر فرض فرایا ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمد وعلى الدواهل بيتدواصحابد وبارك وسلم

#### ا باب نمبر 20 ا

# چغلی اور غیبت

الله تعالى في اپنى مقدى كتاب مي قطعى أس كے ساتھ غيبت كو مذموم قرار ١٠ ك - اور غيبت كرف والوں كو مردہ جاتى كاكوشت كھانيوالوں سے تشيد دى ہے - ارش فرايا ہے -

ولا يغتب يعضكم بعضا اعب احدكم ان ياكل لحم اخير مينا

(اور نه کروایک دوممرے کی غیبت کیا تم میں سے کسی کویہ پہند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے جائی کا گوشت کھاتے)۔ (الحجرات، ۱۲)۔

اور جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد قرايا ب-

كل المسلم على مسلم حرام دمه و ماله و عرصه

(مر مسلمان دو مرے مسلمان پر حرام ہے اس کا بنون اس کا مال اور اس کی عوت)۔

اور جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد كرامى ب، اياكم والغيبته فان الغيبته اشد من الزنا-

(تم غيبت كرنے سے بچو كيونك غيبت زئاسے جي زيادہ سخت جرم ہو تاہے)۔

اس کایہ سبب ہے کہ آدی زناکر تا ہے تو بعد میں وہ توبہ ہی کر لیتا ہے اور وہ توبہ کرے تو توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو غیبت کر تا ہے وہ معذرت طلب کر تا بی نہیں۔ پھراس کو معافی کہاں سے ہو سکتی ہے۔ غیبت کرنے والے کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئے شخص توپ نصب کردے اور دائیں بائیں کولے پھینکنے لگے۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے پل پر کھڑا کے رکھے گا۔ حتی کہ تمام

149

غيبت فارج بوجائے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے غیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کی الیمی بات کو تو بیان کرے جو اسے بری لگتی ہو خواہ وہ اسکے جسم یا ہسکے نسب یا قول یا فعل یا دین اور دنیا میں ہو تو یہاں تک کہ اسکے کبڑے، چادر، سواری کا نقص ذکر

متقدمین میں سے کی بورگ نے فرایا ہے کہ اگر میں بیان کروں کہ اس کا کیرا طویل ہے یا کو آہ ہے۔ تو یہ جی غیبت ہوگی پھراس کی جو براتی بیان کی جائے وہ کیوں مذ غيبت موكي.

اور منقول ہے کہ ایک رہت قامت عورت اپنی کسی حاجت کے واسطے رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كى يار كاه مي حاضر موتى جب بام تحل كتى تو حضرت عائث صديقة رضی اللہ عنفا کہنے لگیں گنتنی چھوٹی سی ہے۔ تورمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تونے اس کی غیبت کی ہے۔

حناب رمول الله صى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب - غيبت س بي كه اس مي تین ا فتیں ہیں اول یہ کہ غیبت کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا دوم یہ کہ اسکی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی موم یہ کہ اس پر معاصی کا نبار ہو جا تا ہے۔

پنیزر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ قلیامت کے دن بجنعلی کھانے والا دور فاشخص تام فلق میں سب سے برا ہو گا (یعنی وہ سخص) حوایک کے باس ایس رٹ کے ماتھ جاتا ہے۔ اور دوسرے کے مامنے دوسرے رخ کے ساقد جاتا ہے۔ ایسا مخص دنیایی دور فاہے قیامت کے روز اسکی دو زبانیں ہو نکی آگ کی۔

" تنحضرت صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ لاید خلِ الحبنتہ نام۔ (پہنلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا) یا کر پوچھاجاتے کہ اس میں کیا حکمت یائی جاتی ہے کہ الله تعالیٰ نے زبان دار ہر مخلوق کی تحلیق فر اتی ہے۔ چھر وہ کلام کرے یا نہ کرے مر چھی کے منہ میں زبان مو حود ہی نہیں تواس کا حواب یہ ملا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم عليه السلام كى بيداتش فراتى - طائك كو فراياك اس سجده كرو تو تام ف سجده كيد سوالے اہلس علیہ اللعن ہ کے بیں اس کو منع کر دیا گیا اور جشت سے فارٹ رے زمن ..

ذال دیا گیا۔ وہ جانب سمندر گیا سب سے پیشتر مجھل سے ملاقات کی اس کو تخلیق آدم کا بتایا کہ آدم شکار کرے گا مندری، خشک کے جانوروں کو، مجھل نے اس بات کی فبر سمندر کے جانوروں کو کردی بس اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے غائب فرمادی۔

حکامیت بے اور روایت ہے حضرت عمرہ بن دینار رضی اللہ عنہ ہے کہ مدینہ کے باشدوں میں سے ایک شخص کی ہمشرہ مدینہ مثر یف کی دو مرکی جانب میں رمتی تھی۔ ود ہمار پر گئی اس کا جائی م روز اسکی عیادت جاکر کر تا تھا۔ حتی کہ وہ فوت ہو گئی اور وہ قبر میں دفن کی گئی تہ فین کے بعد وہ شخص واپی آئیا۔ پھر اسے یا دآئیا کہ اسکی ایک تھیلی قبر میں رفن کی گئی تہ فین کے بعد وہ شخص واپی آئیا۔ پھر اسے یا دآئیا کہ اسکی ایک تھیلی اس کی قبر میں کر چکی ہے وہ اپنے ساتھ والوں میں سے ایک ساتھی کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں قبر پر آئے قبر کو کھولا اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر وہ شخص ساتھی سے کہنے لگا ذرا ہوئی میں آئی دریات کیا کہ میت کا حال کیا ہے لحد پر سے د کاوٹ کو دور کیا تو اس نے قبر میں آئی لگی ہوئی د کھی پھر وہاں سے وہ آئیا اور اپنی ماں سے آگر دریافت کیا کہ میری بہن کیا کیا کرتی تھی۔ تو ماں نے بتایا کہ وہ اپنے اہل پڑوس کے دروازوں پر جاکر کان لگا کر انکی گئی کو سنتی اور پھر لوگوں سے پھٹلی کیا کرتی تھی۔ تو اب معلوم ہوگیا ہے کہ وہ عذاب گفتگو کو سنتی اور پھر لوگوں سے پھٹلی کیا کرتی تھی۔ تو اب معلوم ہوگیا ہے کہ وہ عذاب میں سے ۔ پس عذاب قبر سے ہو محفوظ رہنا چاہے اس کو غیبت و پہنلی سے خود کو بچیانا میں ہے۔ پس عذاب قبر سے ہو محفوظ رہنا چاہے اس کو غیبت و پہنلی سے خود کو بچیانا

حکایت ب منقول ہے کہ ابو اللیث بخاری بہ ارادہ تج روانہ ہوتے بعیب میں دو در ہم رکے ہوئے بھے۔ وہ قسم اٹھائے ہوئے نے کہ آتے جاتے وقت کسی کی اگر میں غیبت کروں تو اللہ تعالٰی کی جانب سے میرے لیے یہ در ہم خیرات کر دینا ضروری قرار پائے گا۔ بس وہ مکہ مکرمہ کتے اور پھر گھر لوٹ آئے اور وہ در ہم اسی طرح جیب میں ہی پرٹے دے جب وجہ بورچی گئی تو انہوں نے کہا۔ کہ ایک مرجہ غیبت کرنے کے مقابلے پرٹے رہ جب وجہ بورچی گئی تو انہوں نے کہا۔ کہ ایک مرجہ غیبت کرنے کے مقابلے میں سو مرجہ زنا کہ بینا قبول کر لینا ہوں (مرادیہ ہے کہ وہ صد مرجہ زناسے نجی شدید تر جرم غیبت کو جانے تھے)۔ "

اور ابو حفص الكير رحمت الله عليه في فرايا ب مجم رمفان كے مهينه بحر كے روزے نورايا كى فقيه كى دوزے ندر فرايا كى فقيه كى دوزے ندر فرايا كى فقيه كى غيبت كرفى كے قبول ب نيز فرايا كى فقيه كى غيبت كرفى والا روز قيامت يول محثور مو گاكه په آدى الله

تعالی کی رحمت سے ناامید ہے۔

اور حضرت انس بن مالک رضی القد عذر نے روایت کی ہے ۔ کہ رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ حس شب کو مجھے معران ہوئی مجھے اس طرح کی قوموں پر سے لے جایا گیا۔ نجو اپنے چرے ناخنوں کے ساتھ نوچنے میں مصروف تھے۔ اور مردار کاتے تھے میں نے دریافت کیا۔ اسے جبریل یہ لوگ کون ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عوض کیا یہ ایسے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یعنی غیبت کرتے تھے۔

حضرت من رضی اللہ عند نے فرایا ہے۔ واللہ! ایماندار بندے کے دین میں غیبت ہوناجسم کو گوشت فورا ہونے سے بھی بڑھ کر فرابی کرنے والی چیز ہے۔ اور منحضرت ابو مریرہ رضی اللہ عند نے فرایا ہے تم میں سے ایک شخس کو اپنے بجائی کی آنکھ میں سے ایک شخس کو اپنے بجائی کی آنکھ میں سے ایک شخس کو اپنے بجائی کی آنکھ میں سے ایک شخس کو اپنے بجائی کی آنکھ میں سے ایک شخس دیا۔ اور روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عند ایک سفر پر جارہے تھے جبکہ ایک سافہ حضرت ابو بکر ور حضرت ابو بکر وہ شخص تند ایک مقام پر جب وہ شخصا تن کے لیے وہ کھانا بناتے تھے۔ ایک مقام پر جب وہ تر سے تو کھانا بناتے تھے۔ ایک مقام پر جب جب وہ تر سامان کو جمعر نہ ہوئی تو انہوں نے انہیں وہ تراب رسول اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس جمیح دیا کہ دیکھیں کیا آپ کے پاس محتاب رسول اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس جمیح دیا کہ دیکھیں کیا آپ کے پاس مختاب کہ عالم اور عمر رضی اللہ عند والی آگئے۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عند اللہ ایک کہ یہ تو حس کؤیں پر مجی جا تکلیں تو کواں بھی خشک ہو عنماان کے بارے میں آپ کر یمہ کا زول ہوا۔

ولا يغتب بعضكم بعضا اعب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا كرهتموه-

مو الدورتم ایک دو سرے کی غیبت مت کرو کیا تم میں سے کی ایک کو پہند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے۔ الحجرات۔ الحجرات۔ ۱۲)۔

اور حضرت الومريرہ رضى الله عنه سے روايت ہے۔ كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا۔ وہ شخص جو دنيا كے اندر اپنے بھائى كا گوشت كا تا ہے روز قيامت اس كا گوشت اسے بيش كيا جائے گااور اس كو كبير كے كه مروہ حالت ميں اس كو كھاؤ۔

حس طرح تو دنیا میں بحالت حیات کنا آتی لی وہ اس کو کتائے گا اسکے بعد آپ نے یہ آپ نے یہ آپ ایک پور آپ نے یہ است یاک پر می ۔

اعب احدكم ان ياكل لحم اخيد ميتا

(مضى اور مذكور الوية).

اور حضرت جابر رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ ، بدر سالت آب سلی اللہ علیہ والہ وسلم میں واضح طور پر غیبت کی بد ہو محموس ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ اس وقت یہ نہایت قلیل تھی۔ لیکن فی الحال غیبت زیادہ ہو جگی ہے اور اسکی بد ہو سے ناک بر چکے ہیں۔ ریعنی عادی ہو چکے ہیں، لحد الب اسکی بد ہو کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ حس طرح کوئی شخص عادی ہو چکے ہیں، لحد الوں کے باس جلا جائے تو وہاں سخت بد ہو ہونے کی ، جہ سے نہیں گھم سکتا جبکہ اس گھر کے باشند سے بد ستور وہاں پر کھاتے اور پینے رہتے ہیں وہ شدت بد ہو کو محموس نہیں کرتے کیونکہ بد ہو سے انکی ناکیں انی پرزی ہوتی ہیں۔ اس عرب نی بی جہ صورت ہمارے وقت میں تھی ہے۔

اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک کتاب سے میں نے پڑھا ت
کہ غیبت سے توبہ کرتے ہوئے ہو مرے اس کا شار بعنت میں جانے والے تنزی
لوگوں میں سے ہو گا۔ اور جو شخص غیبت کرتے ہوئے مرتاہے، جہنم میں داخل ہونے والے اور بن کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ويل لكل همزة لمزة-

(عيب لكانے والے بم طعند زن كے واسطے خرابي بے \_ الحمر ق)\_

مرادیہ ہے کہ اس کو سخت سن اہے۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو عدم موجودگی میں عیب
لگا تا ہے اور لمزۃ وہ ہو تا ہے جو سامنے پر الزام لگا تا ہے۔ اس آیت پاک کا نزول ولید
بن مغیرہ کے ضمن میں ہوا تھا۔ جو رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور ابل اسلام کو ان کے
رو برو الزام لگا تا تھا جھوٹے۔ اور اس کا وجہ نزول کوئی خاص ہو ٹا بنی ممکن ہے، وریہ کہ
حکم اس کا عام ہو۔

 ہ۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان بھانی کی ہج شخص غیبت کر تا ہے ۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اسکا چہرہ جیمچھے کی جانب چھیے دے گا۔

غیبت جو کر تا ہے اسکے حق میں بہتر یہی ہے کہ متعلقہ مجلس سے اف جانے سے قبل علی اللہ تعالی سے توبد استعفار کر لے قبل اسکے کداس کو خبر ہو جائے حب کی غیبت کی گئی ہو۔ اس واسطے کہ اسے خبر ہو نے ہے قبل توبہ کی گئی تو توبہ قبول ہو جانے گی۔ اسکے بر عکس اگر اس شخص کو اطلاع ہو گئی تو چم یہ گناہ صرف توبہ سے نہ مٹے گا اور غیبت کے شخص سے معاف نہ ہو گا۔

ایے ہی آگر کوئی آرئی کسی شوم والی عورت کے ساقد زنا کر بیتا ہے تو وہ گناہ ہی محض توبہ کرنے سے معاف نہ کر سے محض توبہ کرنے سے معاف نہ کر سے اور نماز روزہ زکوہ کے چھوڑا جاتا ہے تو یہ بھی صرف توبہ استغفار کرنے سے معاف نہ موبکے ۔ بلکہ توبہ کے ساتھ انکی قضا ہی ۱۰۰ کرنی ہوگے ۔ بلکہ توبہ کے ساتھ انکی قضا ہی ۱۰۰ کرنی ہوگے ۔ بلکہ توبہ کے ساتھ انکی قضا ہی ۱۰۰ کرنی ہوگے ۔ دوالقد اعلم ۱۰

اللهم صل على سيدنا مولينا محمدوعلى الدواهل بيتد واصحاد وبارك

ولمم

# 219

### زكوة

الله تعالى كاار شاد ہے۔ والذين هم للزكوة فعلون داور وه لوك جوزكوة ديتے بين) - حضرت الو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا كه م وه شخص جوسونے اور چاندى كامالك ہے۔ اس بين اسے اگر وه ادائيگي في ريحنى ذكوة) نہيں كر تاروز قيامت اسكے واسے آگ كے ساتھ بتر سے بنائيں گے۔ پير ان كو آتش جہنم ميں بنيائيں گے بير ان كے ساتھ اس شخص كے بہلوؤل كو اور اسكى بيشے كو داغيں گے۔ اسكے جسم كو و سيح كر ديں گے تاكہ وہ تمام پر شب لگائے جانے كے ليے كو داغيں كے۔ اسكے جسم كو و سيح كر ديں گے تاكہ وہ تمام پر شب لكائے جانے كے ليے كائى ہو جائے بتر سے اگر زيادہ ہو جائيں گے تو اس كے بدن كو بجى زيادہ بر صاديا جائے كا۔ اور اس طرح كا۔ اور جب وہ سرد ہو جائيں گے تو دو سرى مرتب پير انہيں بيايا جائے گا۔ اور اس طرح بى وہ كام سارا دن ہو تا ہى رہ گاتو بيال بك كر ار سال كے برابر ہو گا۔ يہال بک كم بندوں كے اعالى كا فيصلہ ہو گا۔ تو وہ اپنى راہ پر چلا جائے گا جنت ميں يا جہنم ميں بندوں كے اعالى كا فيصلہ ہو گا۔ تو وہ اپنى راہ پر چلا جائے گا جنت ميں يا جہنم ميں دالحديث ، اور الله تعالى نے فرمايا ہے:۔

والذين يكنزون الذهب والغضته ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم ـ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهور هم هذاماكنزتم لانفسكم فذو قواماكنتم تكنزون ـ

(اور وہ لوک ہو جمع کرتے ہیں سونااور چاندی اور اس کو فی سبیل اللہ صرف نہیں کرتے ہیں۔ انکو خبر دے دو درد ناک عذاب کی۔ حب دن وہ مال جہنم کی آتش میں اچھی طرف سے تیایا جائے گا چر اس کے ساتھ انکی پیٹانیاں اور انکے پہلواور انکی پٹتیں داغی جائیں گی۔ اور (انہیں کہیں گے) کہ یہ وہی ہے ہو تم اپنی جانوں کے لیے ا کٹھے کرتے تھے جائیں گی۔ اور (انہیں کہیں گے) کہ یہ وہی ہے ہو تم اپنی جانوں کے لیے ا کٹھے کرتے تھے

اباس كامره چكوبترتم جمع كياكت في دالتوب ٢٨-٢٥).

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ روز قیامت فقیروں کی جانب سے تونکر لوگوں کو رسوائی ہوگ۔ فقرا کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمارے حقوق کے بارے میں ہم پر زیا دتی کی۔ ان پر جو تو نے علید فرماتے تھے پھر ار شادالهی ہو گا۔ مجھے قسم ہاری عوث اور جلال کی میں (آج تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا) تم لازما دلوا دول گا اور لازما ان غنی لوگوں کو دور کرو گا۔ اسکے بعد آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے اس آتیت یاک کو تلاوت کیا۔

والذين في اموالهم حق معلوم - للسائل والمحروم -

دان کے اموال میں متعین حق ہے ما لکنے والوں کے لیے اور ناداروں کے لیے۔ دالمعارج۔ 423۔

اور مروی ہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کدر ان لوگوں کے قریب سے ہوا۔ جنکے آگے اور پیچے دھجیاں تھیں اور وہ مائند جانوروں اور بکریوں کے قریب سے ہوا۔ وہ دوزخ کی گرم اور کانٹوں والی جھاڑی کو چر رہے تے۔ آپ فر ریافت فر مایا اے جبریل یہ کون ہیں اس نے عرض کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال سے دریافت فر مایا اے جبریل یہ کون ہیں اس نے عرض کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال میں ذکو ہ نہ دیتے تے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی زیا دئی نہیں فرمائی نہ ہی اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کر تاہے۔

ایک واقعیں ۔ حضرت ابوستان رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ظاطر تابعین کا ایک گردہ گیا۔ وہ حس وقت ان کے پاس پہنچ کے اور کچھ دیر بیٹے رہے تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے ان کو فرایا۔ آؤ چلیں ہمارے پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کی تعزیت کریں۔ محمد بن یوسف فریا بی نے کہا ہے ہم ایک ساتھ چلے گئے اور اس شخص کے ہاں پہنچ گئے۔ اپنے بھائی دکی وفات) پر وہ بہت رو تا تھا اور بہت کے اور اس شخص کے ہاں پہنچ گئے۔ اپنے بھائی دکی وفات) پر وہ بہت رو تا تھا اور بہت واویلا کر تا تھا۔ ہم اس کو اطمینان ولاتے تھے لیکن اسلی تسلی نہ ہوتی تھی چر ہم نے اسے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ موت تو وارد ہونی ہی ہے وہ کہنے لگا ہاں مگر میں تو اپنے بھائی پر

اس واسطے رو آہوں کہ اس کو صبح و شام عذاب دیا جارہا ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے غیب کا علم عطاکیا ہوا ہے۔ اس نے ہجاب دیا کہ نہیں کر صورت یوں ہے کہ حب وقت اس کو میں نے دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دی قئی اور وہاں ہے لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ تو میں اسکی قبر کے قریب بیٹھ دہاتھا تو یکدم قبر سے آواز سائی دی وہ کہتا ہے ہاتے وہ مجھ کو اکیلا چھوڑ گئے میں شدید عذاب میں ہوں۔ میں روزہ دار اور نمازی تھا۔ اس کے جماتی نے بتایا کہ مجھ اس بات پر بہت رونا آیا تو میں نے مٹی او پر سے ہٹائی اور اس کو دیکھا تو قبر کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اسکے گئے میں آگ کا طوق پڑا ہوا تھا۔ مین نے اپنے جماتی ہے میت کی وجہ سے اپتاہاتھ آگے کیا ناکہ وہ طوق ہٹا دوں میراہاتھ اور مین نے اپنے جماتی ہو جگ کا اس نے اپتاوہ ہاتھ آگے کیا ناکہ وہ طوق ہٹا دوں میراہاتھ اور میں نے بھر ہم کو اس نے اپتاوہ ہاتھ بھی دکھایا ہو جل کر سیاہ ہو پیکا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ پھر میں نے اس پر مٹی ڈال دی۔ اور دہاں سے لوٹ آیا۔ اب میں کس طرح کریہ نہ کروں۔ اور میں کیے غمزدہ نہ ہوں پھر ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا بھائی دنیا کے اندر کیا کرنا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اسپنے مال کی زکوۃ نہیں اداکر آتھا۔ تو اس نے بتایا کہ اسپنے مال کی زکوۃ نہیں اداکر آتھا۔ تو اس نے بتایا کہ اسپنے مال کی زکوۃ نہیں اداکر آتھا۔ تو اس ارشاد کی تصد یا ہوتی ہے۔ کہ اس سے التد تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصد یا ہوتی ہے۔

ولا عسبن الذين يبحلون بما اتهمه الله من فضله هو خير الهم بل هو شر لهم سيطو قون ما عنلوابه يوم القيامته .

(اور وہ لوگ جو مال میں بخل کرتے ہیں جو اپنے فصل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اپنی اس کنجو می کو اپنے واسطے اچھامت گمان کریں بلکہ وہ تو ان کے لیے براہے حس مال میں وہ بخل کے مرتکب ہیں۔ روز قیامت اس کا طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیں گے۔ (آئل عمران۔ ۱۸۰)۔

اور تیرے جاتی پر قیامت سے قبل عذاب معجل کر دیا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہاں سے اسکے بعد ہم محل آئے اور ایک صحابی رسول اللند صلی الله علیہ والہ وسلم حضرت الإ ذر رضی الله عنہ کے پاس آئے اور آپ سے اس شخص کاواقعہ بیان کیا نیز ہم فی ہے گئی کہ کہ کہ کوئی ۔ ہمودی اور عیسائی مرسے تو ان میں ہم نے اس طرح کی ہاتیں برملا

کھی نہیں ویکھیں تو انہوں نے فرمایا انکے دور فی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ ایانداروں میں یہ چیز ظاہر دکھا کر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبرت طاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها وماانا عليكم .عفيظ

رس حب نے دیکھ لیا اس نے اپنے تن میں ہی اچھا کیا اور جو اندھا ہی رہا اس نے اپنے واسطے برا کیا اور میں تم پر ٹکہبان نہیں ہوں۔الانعام۔۱۰۵)۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ کہ جوزکوۃ ادا نہیں کر ناوہ عندالله میوس کی اور جو عشر ادا نہیں کر ناوہ عندالله میوس کی باشد ہے اور جو عشر ادا نہیں کر ناوہ عندالله میوس کی باشد ہے اور جو اپنے ال میں سے (زکوۃ و عشر) دونوں بی ادانہ کرے وہ فرشتوں اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی زبان پر لعنت کیا گیا ہے۔ اسکی شہادت بی قبول نہ ہوگ۔ نیز فرایا ہے۔ کہ فوشخبری ہے اس کے حق میں صب نے ذکوۃ اور عشر کی ادائیگی کر دی اور فرخبری ہے اسکے حق میں جے زکوۃ کاعذاب ہے۔ اور خوشخبری ہے اسکے حق میں جے زکوۃ کاعذاب نہیں اور نہ بی قیامت کاعذاب ہے۔ اور حس نے اداکر دی زکوۃ اپنی الله تعالی قبر کاعذاب رفع کر دے گا۔ اور روز قیامت اس کا گوشت آتش (دوز نی پر حرام فرائے گا۔ اور ہلا حساب اسکے تق میں جنت داجب فرمائے گا۔ اور ہلا حساب اسکے تق میں جنت داجب فرمائے گا۔ اور ہلا حساب اسکے تق

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمد وعلى الدواهل بيتدواصحاب وبارك وسلم

# الباب نمبر 22

#### زنا

الند تعالی نے ارشاد فرمایا ہے - والذین هم لفروجهم حفظون - (اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں ۔ یعنی فحش اور ناجا ترسے بجاتے رہتے ہیں ۔ جیسے کہ دوسری آیت پاک میں یوں فرمایا ہے ۔ `

ولاتقربواالغواحشماظهر منهاومابطن

(اور بے حیاتی والے کاموں کے نزدیک نہ جاؤوہ ظاہر ہوں یا پوشیرہ۔انعام)۔ مرادیہ ہے کہ بڑی بے حیاتی کے مرحکب نہ ہومثلاز تا اور نہ ہی چھوٹی بے حیاتی کرو حس طرح کہ عورت کا بوسہ لینا ہو حلال نہ ہواس کومس کرنا یا اسے شہوت کی نگاہ ہے د یکھنا۔

رمول کریم صلی الله علیه واله وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں پاؤں زنا کرتے ہیں اور آ نگھیں زنا کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اور الله تعالی نے فرمایا ہے۔

قل للمومنین یغضوامن ابصار هم و یحفظوافر و جهم ذلک از کی لهم۔ (مومنین کو فرما دو که اپنی نظروں کو نیجار کھیں اور اپنی نثر مگاہوں کی حفاظت کریں پہلنکے تق میں بہت پاکیزگی کی بات ہوگی۔المومنون۔ ۹سی۔

اللد تعالیٰ کا یہ حکم مردوں اور عور توں تمام کے واسط ہے کہ حرام سے اپنی تگاہیں ہٹالیں اور مشر مگاہوں کو جی حرام سے بچا تیں۔ متعدد آیات میں زنا کو اللد تعالی کی طرف سے حرام فرایا گیا ہے۔ فرایا ہے۔ ومن یفعل ذلک یلق اثاما۔ دہج شخص یہ کر تا ہے وہ شدید گناہ میں پڑتا ہے۔ الفرقان ۔ ۲۸)۔ یعنی وہ دوزخ میں عذاب پائے گاایک قول وہ ہے کہ آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ایک قول یہ ہے کہ جہنم کی ایک غارا آثام ہے کہ آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ایک قول یہ ہے کہ جہنم کی ایک غارا آثام

ہے۔ کہ اس کامنہ جب کھلے تواشکی شدید بدبوک وجہ سے اہل جہنم شدید طور پر بھیخنے چلانے لگتے ہیں۔

ایک صحابی سے روایت ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا زناسے بچ رہو کیونکہ اس کے اندر چجد آفات ہوتی ہیں۔ اندر چجد آفات ہوتی ہیں۔ اندر چجد آفات ہوتی ہیں۔ ان ہیں سے تین دنیا میں ہوتی ہیں اور تین آخرت میں ہوتی ہیں۔
(۱)۔ رزق میں بنگی آتی ہے ، (۲)۔ عمر کم ہو جاتی ہے یا توبہ کاموقع باتھ سے تھل جاتا ہے۔ (۳)۔ چہ سے کارنگ سیاہ ہو جاتا ہے یہ آفات دنیا ہیں اور آخرت کی آفات یہ ہیں۔

(۱) الله تعان غضبتاک ہو آ ہے ۔ (۲) اسب میں سختی ہوتی ہے۔ (۳) دوزن میں جا آ ہے۔

اور منقول ہے کہ موسی علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کیا اس میرے پرورد گار زنا کرنے والے کی مرواکیا ہے ۔ الله تعالیٰ نے فرمایا است زرہ پہناؤں گاہے اگر پہاڑ پر ڈالیس تووہ راکھ ہو کر رہ جائے۔

اور منقول ہے کہ ایک ہزار بد کار مرد کے مقابلہ میں ایک بد کار عورت اہلس کے خودک زیادہ پہند ہد، ہے۔ اور المصابح میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی ارشاد فرمایا ہے،

اذا زِنى العبد خرج منه الايمان و كان فو ق راسه كالظلته فاذا خرج من ذلك العمل رجع البه الايمان-

رحب وقت بندہ زنا کرے اس سے ایمان خار جی ہو جاتا ہے اور اسکے سر کے اور پر چھالتہ کی مانندر معلق، ہو جاتا ہے اور جب اس کام سے فارغ ہو جائے تو ایمان والبن اسکے یاس آجاتا ہے ا۔

الد قنائ میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وله وسلم ف ارشاد فرمایا ہے۔ اس ت زیادہ بڑا کتاہ بحندالله ویکر کوئی نہیں کہ آوی اس رہم میں نطف وال دے جو اسکے واسے حلال مذہو"۔ اور جواغلام بازگ کرے وہ اس سے مجی بر ترشخص ہے۔ حضرت انس رنعی الله عندرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ت روايت كرتے ہيں كه جوافلام بازى كرتا ہے وہ بوتك بين كم جوافلام بازى كرتا ہے وہ بوتك بين بياتى صديرس كى مسافت سے آجاتى الله عليه بياتى عبد برس كى مسافت سے آجاتى ہے۔

حکایت بی حضرت ابن عمر رضی الند محتمان اپنے کم کے دروازہ پر میسے ہوئے تھے۔ انکی نظر ایک حسین لاکے پر پڑئی آپ جمائے اور اندر داغل ہو کئے درواز ب و بند کیا کچید دیر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا وہ فتند جا پھکا ہے یا کہ انجی نہیں لیا۔ لولوں نے عز خل کیا کہ وہ چلا گیا ہے بجر آپ گھر ہے باہر آئے ۔ آپ سے پوپھا گیا اے عبد لند آپ نے ایک کیوں کیا۔ کیار مول الند صلی الله علیہ والہ وسلم سے اس بارے میں آپ نے گیر سماعت لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ن کی طرف مگاہ ڈالنا حرام ہے ان سے بات کرنا گی حرام ہے اور ان کے ساتھ جینے تا کی حرام ہے۔

اور قاضی ام رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ ایک بدرک کومی نے یوں فراتے سنا تھا کہ ہم عورت کے ساتھ ایک شیطان ہو آ ہے جبکہ ہم بلا کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوا کرتے ہیں روایت ہے کہ نبی شخص نے شہوت سے ایک لا کے کو بوسہ دیا اس کو پانچ صد سال تک اللہ تعالی عذاب دے گا۔ اور نبی نے کی عورت کا بو ہہ شہوت سے لے لیا اس نے کویا ستم کواری عورت سے لے لیا اس نے کویا ستم کواری عورت سے ایک لائے کویا ستم کواری عورت سے ایک ساتھ زنا کا اس تکاب کر لیا۔ جو ایک کواری عورت سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔

اور رون التفاسير ميں امام گلبى رخمد الند علي ئے قول سے روايت كيا گيا ہے۔ كه قوم لوط كا كام كرنے والا اولين شخص الجلس شااس پر خدا تعالى كى لعنت ہو وہ ايك سي بيجرہ بن كر الله پاس چلا كيا اور خود كے سابقہ بد كارى كرنے كے ليے ان كوراغب كيا - ليس انہول نے اسكے سابقہ بد كارى كى پجم وہ بر مسافر كے سابقہ ايسا كرنے كے عادى بن گئے تو لوط عليہ السلام اللہ تعالى كى جانب سے انكى ط ف جيج گئے نہوں نے بنيں اس كام سے بازر بنے كو فرايا۔ اور اللہ تعالى كى عبات كرنے كا حكم فرايا۔ اور اللہ تعالى كى عبات كرنے كا حكم فرايا۔ اور اللہ تعالى كى عبات كرنے كا حكم فرايا۔ اور اللہ تعالى كى عافر واللہ كا الكو خوف دلايا كم وہ لوگ كيے تھے كه كر

واقعی تم سے ہو تو عذاب وارد کرو۔ پی لوط علیہ السلام نے دعاکی۔ یا الہی میری مدد فراان لوگوں کے مقابلہ میں۔ آپ نے عرض کیا۔ دب انصر فی علی القوم المفسدین۔ ۱۱ ۔ پرورد گاراس مفسدول کی قوم کے مقابلہ میں تو میر کی نصرت فرا) (العنكوت، ۲۰)۔ تو الله تعالیٰ نے آسمان کو حكم دے دیا کہ ان پر پتحرول کی بارش كرے برسنے والے بر پتحرول کی بارش كرے برسنے والے بر پتحر پراس شخص كانام درج تقاجے مارنا مطلوب تھا۔ یہ ہی مطلب ہے۔ مسومة عند دبک، كار الله كے علم میں تھے یہ پتحر یا اسكے خزائن میں تھے اور نشان ر كھتے تے اپنے دبک، كار الله كے علم میں تھے یہ پتحر یا اسكے خزائن میں تھے اور نشان ر كھتے تے اپنے اور برا۔

حکایت بی اس قوم لوط میں سے ایک آدی تجارت کرنے کے لیے کم مثر یف میں آیا ہوا تھا کہ ایک پھر حرم مثر یف کے اندر اس شخص پر کرنے کے واسط آگیا۔ اس پہتر کو طائلہ نے فرما دیا کہ تواسی جگہ پر چلا جبال سے تو آیا ہے۔ کیونکہ یہ شخص حرم الہی میں موجود ہے وہ پتحر والہی چلا کیا اور چالیس روز کی مدت حرم شریف سے باہر زمین اور آسمان کے در میان فضامی بی معلق ربا جب وہ آدی تجارت کے بعد فارغ ہو کر حرم سے باہر آگیا تو باہر تکلتے عی پتحر اسکے سر پر آگرااور اس کو جان سے در

حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ میں باہر تکلی تھی اہل ایمان لو حکم فرایا کیا تھاکہ میچھے مراکر ہم گزند کوئی دیکھے حم وقت اس عورت کواسکی قوم پر عذب کی آواز کان میں پڑی تو اس نے میچھے مراکر دیکھ لیا اور اسکے منہ سے نکلا ہائے میہ ک قوم۔اسی وقت اسکے ممر پر تھی ایک پتھر آپرااور دہاں ہی مرکتی۔

حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ ضبح ہونے پر جبہ یل علیہ السلام اس ہتی کے پاس آگئے اور بہتی کو بنیا دوں سے ہی اٹھا کر اپنے پروں کے کناروں پر اشمالیا پھر اسے نزدیک آسمان کے اٹھا نے گئے۔ اہل آسمان نے ان لوگوں کے مرغوں ک آوازیں اور انکے کتوں کے بھو نکنے کی آوازوں کو سٹا پھر اس کو الٹا کر دسے مارا۔ سب سے اول ایکے خیمے گر پڑے ہیں جو عذاب اس قوم پر نازل ہوا دیگر کسی قوم پر نازل نہیں ہور۔ وہ ستیاں لٹا کر پھینکی گئیں یہ شہر نے اور سب سے بڑ شہر ن میں سدوم تھا۔ انہیں سورۃ براۃ میں مؤ تفکت کے نام سے ذکر کیا ہے ان شہرول میں چار لاکھ انسان سے تھے۔ اللهم صل علی سیدنا محمدوالہ واصحابہ وسلم

# 23 July 1

# صلدرخي

الله تعالی نے فرمایا ہے۔

وانقواالته الذي تساء لون بموالارحام

(اور ذرو اللہ تعالی سے حس کے نام کو تم لوک اپنی حاجت بر آری کا ذریعہ بنایا کرتے ہو۔ اور ارحام سے بچو (بعنی قطع رکمی سے بچو۔ (الٹاس۔۔ ۱)۔

مرادیہ ہے کہ رہی برادر ی سے تعلقات منقطع کرنے سے خود کو بجا ہو اسد تعالی نے اور شاد فرمایا ہے ا

فهل عسيم ان توليم ان تفسدوا في الار ص و تقطعوا ار حامكم اولئك الدين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصار هم -

رکیا قریب ہو تم کہ اگر تم حکم ان بن جاؤ تو زمین میں ضاد ڈال دو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ وہ لوگ یہ بن بین جن پر اللہ تعالی نے لعنت فر، دی ہے اور لکھ کان بہے کر دیے ہیں اور آ محصیں اند عی کر دی ہیں۔ خمد۔ ۲۳)۔

اور الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

الذين ينقضون عهدانته من بعدميثاف و يقطعون ماامر الله بمال يوصل وينسدون في الارص اولئك هم الخسرون.

ا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عبد کو توڑ دیتے ہیں پکا کر لینے کے بعد اور قطع کرتے ہیں کا کر لینے کے بعد اور قطع کرتے ہیں کو جے بوڈنے کااللہ نے حکم فرایا تھا۔ اور فساد ڈالتے ہیں زمین میں بہی وہ لوگ ہیں جر خسارے میں ہیں۔ البقرق۔ ۲۷۔

دیگرایک مقام پر التد تعالی نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔

الذين ينقضون عهدالله من بعدميثاقه و يقطعون ماامر الله بدان يوصل و يفسدون في الارص اولئك لهم اللعنت ولهم سوء الدار -

ا جو لوگ اللہ تعالی کے عہد تو مشقطع کر دیتے ہیں بکا کر لینے کے بعد اور اس کو قطع کرتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہوڑنے کا حکم فرمایا۔اور صاد بر پاکرتے ہیں زمین میں ان کیلیے لعنت ہے اور انکے لیے بری جائے قرار ہے۔الرعدہ ۲۵)۔

بخاری و مسلم میں الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسوں اللہ تعلیہ والد وسلم نے فرایا اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ان سے جب فارغ :و گیا تو رتم کھڑا ہوگیا اور عوض کرنے لگا کہ قطع تعاق سے یہ نیری پٹاہ کا مقام ہے۔ اللہ تعال نے فرایا ہاں کیا تو راضی نہیں کہ شحیہ سے جو جوڑے گامیں مجبی اس کے سابنہ جوڑوں اور جو قطع ہاں کیا تو راضی نہیں کہ شحیہ سے جو جوڑے گامیں مجبی اس نے عرض کیا بال اور ست کرے گا شحیہ سے میں اس سے قطع کرول گا۔ تو اس نے عرض کیا بال اور ست ہے اسلے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وال وسلم نے فرایا کہ اگر تمہاری خواش ہو تو یہ پر جھونا۔

فهل عسيتم ان توليتم أن تنفسدوا في الارص و تقطعوا ارحامكم - اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصار هم -

رکیہ تم اسکے قریب ہو کہ اگر تم طکران بن جاؤ تو تم پھر زمین میں فسال بر پائرو ور قطع رحمی کرنے لگو۔ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت فرمادی ہے اللہ تعالیٰ نے اور الله کان بہرے اور آئلیسی ندنی کردی ہیں۔ محد ۲۳۰)۔

ترمزی فرماتے ہیں کہ بہ حن صحیح عدیث ہے۔ (ابن ماجد و حالم) اور فر مایا کہ یہ صحیح استاد کے ساتھ ہے۔

اور حضرت الويكره رضى الله عند سے روايت ہے كه ارشاد فرمايا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كره وضى الله عند سے روايت ہے كه ارشاد فرمايا رسول الله عليه واله وسلم من تملب كو دنيا اور الله عليه عليه عليه عليه حجو قطع رحمى كرے وہ جنت ميں الله عليه من آيا ہے كه جو قطع رحمى كرے وہ جنت ميں واظل نه ہوگا۔ اور سفيان ثورى رحمت الله عليه نے كها ہے كه اس حديث پاك ميں قطع واظل نه ہوگا۔ اور سفيان ثورى رحمت الله عليه نے كہا ہے كه اس حديث پاك ميں قطع

ہ تمی کاار ٹکاب ہو کرے اسکے واسطے یہ مسزاہے۔

یمتی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آکرکہا کہ یہ شب شعبان کی پندر صوی شب ہاس میں ہو کلب کی مکریوں کے زاہر لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر تا ہے۔ لیکن مشرک کی جانب اور نہ شب نفر نہیں فرما آ اور نہ کینہ پرورکی جانب اور نہ قطع رحمی کے مرتکب کی جانب اور نہ میں اسکی حرف ہو وجہ تکم کیرا کھیٹیا ہونہ والدین کے نافر مان کی جانب اور نہ شرب نوشی کے عادی شخص کی حرف۔ (الحدیث)۔

اور ثقة روایت ہے کہ ہم جمعرات کے روز جمعہ کی شب کو بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہیں قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔

اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تین طرح کے لوک جنت میں داخل نہ ہوں گے ول مقراب نوشی کا عادی شخص دوم قطع رحمی کا ارتکاب کرنے والا۔ موم جود کی تصدیق کرنے والد احمد نے اختصار ہے۔ اور ابن بی الدنیا اور بہتی نقل کرتے ہیں سامت کی کچھ لوک رات کے وقت یہ لوک اگل و نثر ب در لہوولعب میں سے رہیں گے اور صبح کو ان کو صبح کر ان کے بعد بندر اور سؤر بنایا جائے گاار پھر زمین کے اندر دست ان کو صبح کو ان کو صبح کر ان کے بعد بندر اور سؤر بنایا جائے گاار پھر زمین کے اندر دست ان کی بارش ہوگ ۔ صبح کے وقت لوک بات کریں ئے کہ شب میں فلال فاندان زمین میں دسنس پکا ہے اور فلال گھر رات میں زمین میں دھنس پکا ہے ۔ اکاد کا طور پر اور پھر ان کے اور رہی اور پیر برمائے ہے۔ اکاد کا طور پر اور پھر ان کے اور رہی والی آند ھی چلے گی حس طرح پر برمائے ہے۔ اور کچھ فاندان اور گھروں پر عباہ کو دینے والی آند ھی چلے گی حس طرح قوم ماد پر چلی تھے۔ اور کچھ کا کہ ایکن صرف کی کئی گئر پر۔

ایے لوگ وہ می ہول کے جو شراب پیتے ہول کے ریشم ذیب تن کرتے ہول کے گانے بجانے والی حور تول کے مرتکب ہوں گانے بجانے والی حور تول کو د مکھتے ہول گے۔ مود لیتے اور قطع رحمی کے مرتکب ہوں کے ایک اور بھی عادت ہوگی حضرت جعفر اسکو جھول گئے۔ اور حضرت جارر نسی الند عنہ سے ایک اور بھی عادت ہوگی جہ ہم بجند صحابی بیٹھے ہوتے تھے۔ اس دوران رسول الند

صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ ہون کواؤاللہ تعالیٰ سے اور صلہ رخی کیا کرو کیونکہ صلہ رخی سے بڑھ کر کوئی دو مرا عمل نہیں حبر کا تواب تیزی سے ہواور تم ظلم کرنے دور سرکشی کے ارشکاب سے بچو کیوں کہ ظلم اور سرکشی سے باعث مراا بنتا ہو) کیوں کہ ظلم اور سرکشی سے بڑھ کر دیگر کوئی عمل نہیں جو تیزی سے باعث مراا بنتا ہو) اور اپنے مال باپ کی عکم عدول سے بچو کیونکہ جنت کی خوشہ تو ایک مرار برس دکی مسافت) سے آ باتی ہو۔ لیکن جو بال باپ کا نافر بان ہو وہ یہ حوشہ نے بائے گانہ ہی قطع رفع کام تکب نہ بی بورہ اور صدف جہانوں مسافت کے برورد گار کے لیے بی جکم کرنا شایان شان ہے۔

اصبياني سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كى بار كاه ميں مم حافد تھے کہ ہمنے ضرت نے فرمایا۔ آج کے دن قطع رہمی کام تکب تعص ہما۔ ہے ہو ک مت بیٹھے تو (آپکی) تعلمی میر سے ایک بعوان آپٹی الله کر اپنی خالہ ل خار من میں آیا ن دونوں میں کیجے مجلکڑا نتایہ اس مج ن سخص نے اس سے موٹی جا ہاگی و اس نے مدف فر، دیا . اسکے بعد وہ محبس ( ہاک )میں حاضہ ہو گیا۔ تو ۔ ول اللہ فعملی مند غلبہ و یہ وسلم نے ار شاد فرمایا ایک قوم بررحمت الهی کا زول نهیں ہو تا تب میں قطع رقمی کام نتکب موجود ہو۔ یہ علم جمیشہ کے لیے ہے کیونکہ حضرت ابو سریرہ رضی الند عنہ نے رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم سے روایت فرمایا ہے کہ ہمارے پاس سے مرحکب قطع رحمی خارج ہو جاتے تو ایک مجان اٹھااور وہ اپنی چھو بھی کے پاس جلا گیا گئی برس سے ان میں انقطاع ہو جھا ہوا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ صلح کرلی۔ اس نے اسکی وجہ پوچھی تو نوجوان نے وجہ بیان کردی تواس کی پھوچی کہنے لگی کہ آتھے یا س جا کر سب دریافت کرواور پھر آؤس وہ كيا اور سبب دريافت كيا توانبول نے كهاك ميں نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كو رشاد فرماتے معاعت کیا ہے کہ حس قوم کے اندر کوئی قطع رحمی کامر مکب موجو، ہوا س ر پر طند تحالی ن رحمت کا نزول نہیں ہو تا۔

و نبرل بن ہے کہ الانکہ اسمت الازل نہیں ہوئے ہی قوم پر حمیل ا

قطع رحمی کا بر تکب موجود ہوتا ہے۔ اور طبرانی میں ہی بسند صحیح حضرت اعمش رضی الند عند کی روایت ہے کہ بعد از نسبح ایک مجلس کے اندر حضرت ابن مسعور رضی الله عند کشریف فرما تھے۔ کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی کے مرتکب کومیں قدم دے کر کہتا ہول کہ ہماری مجلس سے وہ حکل جائے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جاہتے ہیں اور قصع رئمی کرنے والے پر آسان کے دروازے بند شدہ ہیں۔

صلەرخى

اور بخاری وسلم مثر یف میں ہے کہ رخم معلق ہے عوش کے ساتھ، ور وہ کہتا ہے مجھ کو جو بوڑ تا ہے اس کو اللہ جوڑے اور مجھ کو جو قطع کرتا ہے اس کو اللہ جوڑے اور اہم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کے صحیح ہونے میں اعتراض کیا ہے۔ کہ یہ منقطع ہے اور روایت میں مطلل ہے اہم بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خطا ہے۔ اور حضرت عبدالر جان بن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت بیا ہے کہ رطل اللہ علیہ ولہ وسلم کو فریاتے ہوئے میں نے ساعت کیا ہے۔ کہ لا اس اللہ علیہ ولہ وسلم کو فریاتے ہوئے میں نے ساعت کیا ہے۔ اور سے واسے تعالی نے فرویا ہے میں اللہ عور میں رائان ہوں میں نے رحم کی تعلیق فریانی اور سے واسے ایک نام مبلحدہ کیا۔ اس نے اس کو جوڑا میں نے اس کو جوراا ور جس نے اسکو توڑا میں نے اس کو جوراا ور جس نے اسکو توڑا میں نے اس کو جوراا ور جس نے اسکو توڑا میں نے اس کو جوراا ور جس نے اسکو توڑا میں نے اس کو جوراا ور جس نے اسکو توڑا میں نے اس کو جوراا ور جس نے اسکو توڑا میں نے اس کو توڑا میں نے اسکو کاٹا)۔

اور باساد سیم مند اللہ میں ہے کہ سب سے بڑا مود مال مسلم کو نا ہی گھانا ہے۔ اور قرابت وصلہ رحمی اللہ تعالی کے نام کی ایک شان ہے۔ حس نے اس کو تو را اسکے سے اللہ تعالی نے بعث کو حرم فرادیا اور مسند احمد میں قوی اسناد سے ور صحیح ابن حیان میں ہے۔ مم رحمان ایک جیمیدہ شان ہے (یہ) بہنا ہے مجھے تو (دیا گیا سے برورد گار میرے ساتھ براسلوک ہوا۔ اسے برورد گار مجھ پر زیادتی ہوئی اسے رب سے رب تو اللہ تعان اس کو جوابا فرما تا ہے۔ کیا تو راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس کے ساتھ ہوروں اور عوص حو تحجہ سے تو رہے میں اس سے ساتھ ہوروں اور عوص حو تحجہ سے تو رہے میں اس سے قطع کروں۔

اور شعبنت سے مراد ہے ایک جیمپیدہ جال والی شان میں حرب کہ رس کی جاند رہوں اور رحم لفظ فی الحقیقت ، عمان سے نکل ہے نہیے آئے حدیث سے ن مسار ہز ز کے ندر حن اسادے ہے کہ رحم ایسے سے جیسے ایک پھیچوٹی اور اس نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور بیز زبان سے کہنا ہے یا اللہ جو مجھ کو جوڑے اس کو تو جوڑ اور جو مجھے قوڑ تا ہے اس کو تو توڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں رحمان درجیم ہوں اور رحم کو میں نے اپنے نام سے مشتق فرما یا ہے۔ ہواس کو جو قطع کرے گااس کو میں جوڑوں گااور اس کو جو قطع کرے گااس کو میں جی قطع کرو لگا۔

مند بدادس درج ہے کہ تین چیزیں ہی جوع ش کے سات معلق ہیں۔

(۱)۔ رحم (۲)۔ امانت (۳)۔ نعمت۔ رحم کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں لھدا میں کاٹ نه دیا جاؤں اور امانت کہتی ہے یا الله میں تیرے ساتھ ہوں کہیں خیانت نه کی جاؤں اور نعمت کہتی ہے یا الله میں تیرے ساتھ ہوں پس میں خیانت نه کر دی جاؤں۔

اور سنن بیمقی میں ہے کہ عرش کے پائے سے مہر لگانے (آلہ) معلق ہے۔ حب وقت رحم شکایت کرے اور نافر مان کی جائے اور احکام البید کی تھلی مخالفت کیجائے۔ تو الند تعالیٰ طابع کو تھیج دیتا ہے جو دل کے اور پر مہر ھبت کر دیتا ہے تو وہ بد عقل ہو جاتے ہیں۔

اور بخاری و مسلم میں ہے ۔ اللہ تعالی پر اور آخرت پر حب کا یمان ہے۔ وہ مهان کا احترام کرے حس کا ایمان ہے۔ وہ مهان کا احترام کرے حس کا ایمان ہے اللہ تعالی پر اور آخرت پر اے سلہ رحمی کرنی چاہے۔ حو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایماندار ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات کھے تو انچی بات کے یا وہ جب رہے۔

اور بخاری ومسلم میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی فراخ ہو جائے اور اسکی عمر لمبی ہویا برکت والی ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

حضرت الع مريده رضى الله عند روايت كرتے ہيں۔ كدميں نے رسول الله صلى الله عليه والله وسلم كو فرماتے موتے ساعت كيا، ص كو پسند موكه اسكى روزى فراخ مو جائے۔ يا اسكى عمر لم كى مود اسكو صله رحى كرنى چائے۔

بخاری اور ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اپنے انساب سیکھو حس کے ذریعے تم سلد رحمی کر سکو کیونک صلد رحمی کا ہونا فائدان میں محبت ہے کثرت ہے مال کے اندر اور عمر میں اضافہ کا سبب ہے۔ اور حضرت عبداللد بن امام احدر ضی اللہ عند زوائد المسند میں اور بڑاز جید استاد سے اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ حس کو پہند ہو کہ اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اور بری موت کو اس سے دور کر دیا جائے اسے چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے اور ملہ رحمی کیا کرے۔

بزاز سند لا باس بہ سے اور حاکم روایت کرتے ہیں اور اس کو صحیح کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات میں درج ہے کہ جو پہند کرتا ہے کہ اسکی عمر اور اسکی روزی زیادہ کی جاتے وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

ابو یعلیٰ رحمت القد علیہ جید استاد ہے ہو حصعم کے ایک فرد سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کی باگاہ میں میں حاضر ہوا۔ جبکہ آ شخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم اپنے کچے صحابہ کے سافق تشریف رکھتے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ وہی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ہیں؟ آ شخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم میں؟ آ شخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم کون سے عمل کو الله تعالیٰ زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا الله تعالیٰ برایان مون پر میں نے کہایا رسول الله تعالیٰ برایان ملہ والہ وسلم الله تعالیٰ برایان مللہ مون پر میں نے کہایا رسول الله تعالیٰ برایان مللہ مون پر میں نے کہایا رسول الله تعالیٰ کو زیادہ نا پہند رحمی۔ پر میں نے کہایا رسول الله تعالیٰ کس ممل کو زیادہ نا پہند کر تا ہے۔ فرمایا الله تعالیٰ سے مشرک کیا جانا۔ میں نے کہایا رسول الله علیہ والہ وسلم اسکے بعد کونسا عمل تو فرمایا قرمایا براتی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔

بخاری و مسلم کے اندر الفاظ یوں ہیں۔ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کے پاس الک اعرابی آگیا۔ آ محضرت سفر میں تھے اس نے آ محضرت کی او ننٹنی کی مہار کو پکرا پھر کہنے لگا اے رسول القد کے، یا کہا اے محمد صلی القد علیہ والہ وسلم مجبر کو عمل بنا وہ ج قریب کرے جنت کے دور کرے دوزخ سے ۔ آ محضرت صلی القد علیہ والہ وسلم جبر گئے یا س کو بدریت گئے اور صحابہ کی جانب دیکھا پھر آپ نے فر مایا۔ اسے تو فین مل گئی یا س کو بدریت حاصل ہوئی چر فرمایا تم نے کس طرح کہا تو اس نے دوبارہ کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا۔ تو عبادت کر اللہ کی مثر یک ند بنا کسی کو اسکے ساتھ تو نماز کو قائم کر اور زکوۃ اداکر اور صلد رحمی کیا کر اب تو او نٹنی کو چھوڑ دے۔

دیگر ایک روایت میں وارد ہوا ہے۔ رحم والوں سے جوڑ۔ وہ والی رخصت ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم في ارشاد فرمایا۔ جو کچھ میں في اس شخص کو حکم کیا ہے۔ اگر اسکے ساتھ رہاتو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔

اور حن اسناد سے طبرانی میں ہے کہ ایک قوم کے سبب سے اللہ تعالیٰ ایک علاقے کو آباد فرما تا ہے۔ لفکے مالوں میں اصاف کر تا ہے اور حس وقت سے ان کی تخلیق کی ان پر نظر رحمت فرماتی عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ کس طرح ہے تو فرمایا انکی علیہ وحمی کے صبب۔

احد نے روایت کیا ہے اور باساد بیان کیا ہے۔ گراس میں انقطاع ہے کہ جے نرفی حاصل ہوتی اسے دنیا و آئرت کی بھلائی میں سے حصد مل کیا اور صلد رقمی اور پڑوس والوں سے بہتر سلوک اور حسن خلاق کے باعث علاقہ جات آباد ہو جاتے ہیں اور عمروں میں ذیا دتی ہوتی ہے۔

الو النفخ اور ابن حبان اور بیمقی روایت کرتے ہیں اے اللہ کے رمول وگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ذرے سب سے زیادہ حمی کرے نیکی کا حکم کرے براتی سے روکے۔

سی ابن حبان ور طبرانی میں ہے اور یہ حضرت ابد ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میرے شین مسلم اللہ علیہ والہ وسلم میرے کو بہترین خصلتیں واسیت فرمائیں کہ ہ

(1) مجمع سے بالا حو شخص مواسے اسکاہ حسد سے ) نہ د ملکوں۔

(2) اپنے سے پنچے جو تنخص ہو س کو ، یکھول (اور یول اللہ تعالٰ کا شکر کہ .

بۇل).

اور قابل استدلال استاد سے طبرانی میں منقول ہے کہ کیا میں تم وکوں کو دنیا و آ فرت كاسب سے ، بهتر فد ماطلاق ند بما دوں كه جو تيرے ماقد جوز آئے تو اسكے ماقد جوڑ اور تج کو جو محروم رکھتا ہے تواس کو اے اور تیر سے اور جوزیا دتی کرتا ہے تواس كومعاف كر.

اور طبرانی بی میں یہ ہے کہ سب سے افضل فضیلت یہ ہے کہ تجر سے جو قطع کر تا ہے تواس کے ساتھ ہوزادر مجھے جو محروم کرتا ہے تواس کو دے اور جو کھنے گالی دیتا ہاس سے درگذر کر اور مند بنازین منفول ب کد کیا تم لوگوں کو آگمہ نہ فرادوں کہ ر فعت درجات اللہ تعالی کون سے عمل کے باعث فرما ماہے اور طبرانی میں 💎 مایت میر، ا یوں ہے کیا تم کو نہ بتاؤں کہ کس محمل سے سبب اللہ تعالیٰ عارت او اللہ ف عارت فر ما آب، اور اسكى سبب جندى درجات سند فواز آب، صحاب في عاص يا يارسول الله صلى للد عليه والد وسلم بال تو منهم عن صلى الله عليه والد وسلم ف راشر فرايار تع سه ساقہ جو بھالت سے چین کہ آ ہے۔ ہے تا روباری و برواشت سے چین مر نہ سے ساقہ جو ظلم أريّا ہے ال أو تو معاف ؛ ١٠ ے اور تجھے ہو نہيں ديباً تواس له ، \_ · · تجر ہے قطع كرے اسكے ماتھ تو جوڑ.

ورابن ماجه شریف میں آیا ہے کہ احسان کرنے اور صلہ رحمی کرنے سے تیزی و عجلت سے تواب ماسل ہو ہ ہے۔ جبلہ زیا دق کرنے اور قطع رحمی کی جانے تو تہر ی کے ماقة مهوا موتی ہے۔

طبرانی نشریف میں منقول ہے کہ قطع رقمی اور خیانت کرنے ور جبوت وسے سے زیا وہ بڑا گناہ اور کوئی نہیں جسکی سر اایسا مرتکب ہونے والے کو دنیا کے اندر ہی تنیزی سے من امل جاتی ہو۔ اور آخرت میں مجی جمع رہے اور صلہ رحمی کا نواب فور حاصل ہو جا آ ہے۔ یہال مک کے اُسر اب غالہ بد معا اُل ہوں بھر مجی ان کے مالول بین عناف مو آہے اور تعداد میں کمی اضافہ ہم جاتا ہے اوہ صلہ رنمی کیا رتے ہوں۔

اللهم صل اوسلم دائما الداعلى حميتك سيدنا محمد والدو صحادم

## \$247 Sept

#### مال باب سے احسان

الله النارى ومسلم مشريف ميں آيا ہے كه حضرت عبد الند بن مسعود رضى الله عدر في الله عدر في الله عدر في الله على روايت اليا ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے ميں في دريافت كيا كه كون ما عمل الله الله الله الله كان كو محبوب ب تو آشخضرت في ارشاد فرمايا وقت پر فاز اداكر نا ميں في عرف كيا بهر كيا بهر كو الماع عمل تو سنجناب في فره يا مال باب كے مائل بهتم سلوك كر ماع على كيا بهم الكي بعد كون ، عمل قال بي فرمايا في سبيل الله جهاد كرنا .

رسم، عیرہ میں ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہو سائیک شخص آیا در اس نے م ش کیا لہ میں آپ سے ہج ت اور جہاں پر بیعت بر آبول اور سے اجر کا اللہ تعالی سے مال باپ میں سے اس وقت لونی اللہ تعالی سے مال باپ میں سے اس وقت لونی میات ہے اس نے عرض کیا کہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ فرمایا کیا تجھے اللہ تعالی سے اجر مطلوب ہ س نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا چھر تواہیے مال باپ کے پاس وایس چلا جا اوران کے ساتھ اچھی مصاحبت رکھ۔

ا بعلی اور طب فی میں جید استاد سے منقول ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کی با گاہ میں آب سخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری خوامش ہے کہ جہاد
کردل ۔ سیکن اس پر قدرت نہیں رکھتا ہول۔ آنحضرت نے ادشاد فرمایا تیرسے مال
باب س سے اب کوئی زندہ ہے۔ عرض کیا بال میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایمکے
ساتھ تو نبک سلوک کر کے اللہ تعالیٰ سے ( ثواب و جہاد) طلب کر اگر تو یہ کرے گا تو تو
جہاد کرنے وال ہوگا۔

. وعلم الله عليه والدوسلم عد عرض كيا

يارسول القد صلى الله عليه والدوسلم من جابها بوس كرجهاد كرول- آب في ريافت فرمايا كيا تيرى ال اس وقت زند، ب عرض كيا بال . تورسول الله صلى الله عديه واله وسلم ف

فرمایا مال کے باؤل علی برارہ وہاں پر علی جنت ہے۔ اور ابن ماجہ مثمریف میں منقول ہے کہ کسی مشخص نے پو بچایا یا رسول اللہ صلی اللہ عليه والد وسلم ال باب كاابي بيني يركيا في موتاب - أنجتاب في ارش، فرمايا و، آل تیر کی جعنت ہیں اور وہ عی تیر کی مہنم ہیں۔

اور ابن اجد اور نسافی میں ہے ور حاکم میں جی وارد ہے اور اس لو سیح ہی بن بہاہے کہ ١٦ تنحضرت سے عرض كيا كيا ، يار سول الله حملي الله عليه واله وسلم جہاد كرنے كالمير اراده ہے اور میں اس وقت آ بکی خدمت میں مثورہ کی خاصر حاضر ہوا ہوں۔ لو آ 🖟 نہ ت صلی الله عليه والدوسلم في دريافت فرويا. لياتي في والده موجود باس في عوس ليوب آب في فرایاسی کی فدمت میں منتول رواس کے پاؤں کے پاس جنت موجود ہے۔

اور ایک معلی صدیث باک یں سیا ہے۔ کہ استحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ مو ہود ہیں ء نش کیا ہاں آپ نے فرمایا۔ ن دونوں کے ساقتہ عى تو دابست ره يو تكه الله بإذال على حنت ب

اور ترمذی شریف میں ب ورس کو سیح کہا ہے کہ ابوالدردا رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ ایک محص نے آگر کہا کہ میری ایک روجہ ہے۔ ور میری مال علم فرماتی ہے کہ میں زوجہ او طلاق دے دون۔ تو انبون نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والم وسلم كو فرماتے ہوئے ميں نے ساعت كيا ہے كه مال باب بحثت كے در ميان والدورواز، ہے عامو تو وہ دروازہ صابع كر دواور عامو و محفوظ كر لو۔

اور تمج ابن حبان میں ہے کہ حضرت ابو الدردار فی الله عنه کی خدمت میں ایک تخص حاضر ہوااور کہنے لگاکہ میرا باپ میرے سافقہ رہتا ہے۔ بالآخر میں کاح اس نے كرديا اب مجيے وہ حكم كرتا ہے كہ ميں بيوى كو طلاق دے دوں توانبوں نے فرايا كميں ایا نہیں ہوں کہ تمجھ کو اپنے مال باپ کا نافر مان ہوج نے کے واسطے علم رول اور میں تمجھ و بہ بی علم نہیں دینا کہ تو بوی کو طلاق دے۔ ہاں اُر تو چاہے تو یں تجھے بنادینا ہوں جو بی تاریخ بنادینا ہوں جو بی کا اللہ علیہ واللہ وسلم سے میں نے ساعت کیا ہے۔ باپ جنت کا دو بان والد دروزہ ہے چاہے تو اسکی حفاظت کرویا چاہو تو اس کو صالع کر دو مضرت عطا من بیان جائے انداس نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔

ور ''ن اربعہ میں اور سمجھ این حیان ہیں ہے ور اس کو ترمہ ی سن صحیح کہتے ہیں اللہ عند والد وسلم میں عاضہ ہوئے اور یہ بات بیان کی تورسول اللہ اللہ عنیہ والد وسلم میں عاضہ ہوئے اور یہ بات بیان کی تورسول اللہ اللہ عنیہ و سدا مم ف مجھے فرد یا لہ اس کو طلاق دے دو۔

او تھنی سند کے مسند جمد ایں روایت کیا گیا ہے کہ ہو بہند کرے کہ اسکی عمر لمبی ہوا ہر سی روزی فراغ ہووہ پنے والدین سے سن سلول رکھے اور صلہ رقمی کیا کرے۔ اور مسند ابو بیعلیٰ میں ہے اور اس کو عائم تھنجی کہتے ہیں کہ پنے مال باپ سے جو شخص بہا سلوک راصاً ہے اسکے حق میں یہ جمجی ضبر ہے رالند تحالی سکی عمر زیادہ کردھے گا۔

اور بن باب اور صحیح ابن حبان میں ہے اور عالم اس صحیح بناتے ہی کہ گناہ کے سبب آدی کی دوزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور سرف دعا بی قضا کو نال سکتی ہے۔ اور سبب آدی کی دوبہ سے بی عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور ترمذی میں روایت ہے اور اس کو اس غریب کہا ہے کہ کوتی چیز سواتے دعا کے قضا کورہ نہیں کر سکتی اور صرف نیکی سے بی عمر میں اضافہ ہو تاہے۔

مسندرک سائم میں ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ تم لوگوں کی عور توں سے اپنادامن پاک رکھو۔ او تمہاری عور تیں ہمی پاک دامن رہیں گی اپنے ماں باپ سے تم اچھا سلوک کرتے رہو۔ تو تمہارے نیچ ہمی تمہارے ساتھ اچھاسلوک کریں گے اور صب کے پاس اس کا جاتی تعلق قائم کرنے کے لیے آتا ہے وہ اسے قبول کرسے خواہ وہ کل پر ہو یا وہ نائن ہو۔اگرای طرح سے نہ کرے گا تووہ توض کو ثریر نہ آسکے گا۔

اور صن اسناد سے طبرانی میں روایت کیا گیا ہے کہ اپنے مال باپ سے نیک سلوک بی کیا کرو۔ تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساقھ اچھا سلوک کرے گی۔ تم خود پاک دامن رہا کرو تمہاری عور تیں بھی اپنا دامن باک رکھیں گی۔

اور مسلم نثریف میں ہے۔ خاک آلود ہو اسکی ناک۔ طاک آلود ہو اسکی ناک خاک آلودہ و اسکی ناک خاک آلودہ و ہو جائے اسکی ناک۔ عرض کیا گیا یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کس کی ناک؟ تو آئے ضمرت نے فرایا۔ جو اپنے ال باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھا پے میں یا تا ہے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں ہو تا ہے یا یوں فرایا اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر دیں (اسکے نیک بر تاؤکی وجہ سے)۔

اور متعدد اساد سے طبرانی میں مروی ہے کہ جن میں سے ایک صن ہے۔ کہ رسول الند صلی الله علیه والله وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا آمین، آمین، آمین۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیه السلام حاضر ہوئے اور کہااہے محمد دصلی الله علیه واله وسلم)۔ جو شخص رمضان شریف کامہینے پاتا ہے مگر مرجائے (روزے دی الله علیہ) اس کو محافی نہ ہو اور دوز خ میں جاتے اور الله تعالی اس کو رد کر دے۔ تو کہہ دے آمین۔ میں نے کہا آمین،

ابن حبان میں الفاظ یوں ہیں جو شخص اپنے ال باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پاتے پھر وہ ان کے ساتھ نیک بر آؤنہ کرے مر جاتے اور دوزخ میں داخل ہو تو القد تعالی اے دور کر دے میں نے کہا آمین۔ حاکم نے اس کو روایت کرکے آخر میں کہا جب میں تیمرے درجہ پر پڑھا تو آپ نے کہا جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے بڑھا ہے ۔ میں پھر وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں وہ رحمت سے دور ہومیں نے کہا آمین ۔

طبرانی میں ہے کہ جو سخس ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان کے ساتھ نیک بر آؤ نہ کرے اور دوزخ میں داخل ہو جائے۔اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور اس کو پیس کر رکھ دے میں نے کہا آمین۔ اور متعدد طریق سے مسند احد میں ہے کہ ان میں ایک حن ہے کہ حب شخص نے کی مسلمان کی گردن کو آزاد کرایا (یعنی غلامی سے آزاد کی دلائی) تو وہ اسکے واسطے قدید ہے (یعنی دوز خ سے آزاد کی کے لیے) اور حب نے ال باپ میں سے کی ایک کو پایا پھر وہ سختانہ گیا۔ اس کو اللہ تعالی دور کرے اور ایک روایت میں اس قدر اصاف ہے کہ اس کو پیس دے۔

اور بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کس کو زیادہ سلی الله علیہ والہ وسلم کس کو زیادہ سی حاصل ہے میری حن رفاقت کا تو فرایا تیری والدہ اس نے پوچھا کہ پھر کون تو فرایا تیرا والد۔

اور بخاری وسلم میں حضرت اسار بنت حضرت ابو بکر رضی الله عند سے روایت جہ کہ میری ماں میرے یاس تن یف لائی اور (ابھی کک) وہ عبدر سول اصلی الله علیہ والہ وسلم میں مشرک ہی تھی ۔ میں نے آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ میرے ہاں آئی ہے اور اسلام سے اس کو رغبت نہیں ہے تو میرے متعلق آپ کا کیا می ایک والدہ میرے متعلق آپ کا کیا میں این والدہ سے صلہ رحمی کروں۔ آنجناب صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہاں تو اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں۔ آنجناب صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہاں تو اپنی والدہ سے صلہ رحمی کر۔

اور صحیح ابن حبان میں اور حاکم میں تبی اور کہا ہے کہ مسلم کی شرط کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالی کی رمنامندی والد کی رمنامندی والد کی رمنامندی والد کی دار الله تعالی کی ناراحکی والد کی ناراحکی والد کی ناراحکی میں ہے۔

اور بزاز کی ایک روایت میں آیا ہے۔ والدین کی رضامندی میں اللہ تعالی کی رضامندی ہے۔ رضامندی ہے۔

اور تریزی اور محیح ابن حبان اور حاکم میں مروی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔
مطابق شرط بخاری ومسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص
حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے عظیم گناہ کاار تکاب کیا ہے کیا میرے واسطے توبہ ہے۔
ہمخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری والدہ مو بود ہے۔ عرض کیا نہیں

آ تحضرت نے فرمایا کیا تیری خالہ موجود ہے عرض کیا ہاں تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو اس کے ساتھ نیک بر آؤ کر۔

اور ابو داؤ اور ابن ماجہ شریف میں یوں ہے۔ یا رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کیا کوئی ایسا نیک سلوک ہی ہے جو میں اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد مجی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہال ان کے حق میں دعا کر اور ان کے واسطے بخش طلب کر ان کی مجو وصیت ہو ان کے بعد اس کو نافذ کر مجوان کی وجہ سے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کر ان کے دوستوں کا احترام کر۔ صحیح ابن ماجہ میں اس قدر زیادہ ہے۔ یا رسول الند سلی الند علی اللہ علیہ والہ وسلم یہ کتاا چھااور ، ہمتر ہے تو فرمایا ، پھر تو اس پر عمل پیرا ہو۔

اور مسلم مثریف میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنما کہ کے راستہ میں ایک اعرابی سے
ملے اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے
اس کو اپنی مواری پر موار کر لیا نیز اپنے مر والا عامہ اس کو دے دیا۔ حضرت ابن دینار
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے یہ
اعرابی معمولی قدم کے عطیہ سے مجی خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا اس کا والد دوست تھا حضرت عمر رضی اللہ عنه کا اور میں نے ساعت کیا
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کہ بیٹے کی صلہ رحی میں عظیم ترین نیکی باپ
کے دوستوں اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ محملائی کرنا ہے۔

اور سیح ابن حبان میں حضرت ابو مریرہ رضی اظلد عند سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بدینہ مشریف میں آیا تو میر سے پاس عبدالللہ بن عمر رضی اللہ عنحا آتے اور مجھے فرایا کیا آپکو معلوم ہے کہ کس معب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرائے ہوئے میں نے سنا ہے۔ کہ جو شخص چاہتا ہوکہ قبر میں اسکے باب کی تدفین ہو جانے کے بعد باپ سے صلہ رشمی کرے تو اس کو اسٹے باپ کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اور ممیر سے والد عمر رضی اللہ عند اور انکے والد میں دوستی اور اخت تھی مجھے خوامش ہوئی کہ اس تعلق کو والد عمر اس تعلق کو اللہ عمر رضی اللہ عند اور انکے والد میں دوستی اور اخت تھی مجھے خوامش ہوئی کہ اس تعلق کو

یں قائم ہی رکھوں۔ اور بخاری و مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں گئی روایتوں کے ساقیہ مشہور حدیث مروی ہے کہ زبانہ قبل میں تین شخص اپنے گروں سے تعل پڑے اور اہل خانہ کے لیے وہ جارہ سے کہ ان کے اور پر شدت کے ساقا خانہ کے لیے وہ جارہ سے کے کہ ان کے اور پر شدت کے ساقا مینہ برسنے لگا۔ بالآ خر وہ ایک پہاڑ کی غار میں واقل ہو گئے تو ایک پتحر لا حکتا ہوا غار کے دبانہ پر آ پڑا کہ دھانہ بند ہو کر رہ گیا۔ وہ آپس میں مثورہ کرنے لگے کہ اس پتحر سے اس وقت می نجات ہوگی کہ اپ پتحر سے اس وقت می نجات ہوگی کہ اپنے کی نیک ممل کے جوالے کے ساقہ دعا کریں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ انہوں نے ایک دو ہم سے سے کہا کہ اپنا پہنا ایسا ممل دھیان میں لاؤ ہو پر فوص طور پر صرف الند تعالیٰ می کے لیے کیا ہو۔ اس کے وسید کے ساقہ دعا کرو۔ شاید خوص طور پر صرف الند تعالیٰ نوات عطا فرائے دیگر ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک دو سرے سے بھی اللہ دو مرا کوئی آ گاہ نہیں ہیں اب تم اپنے کی لیکے اور صائح عمل کے جوالہ سے دعا ما گئو۔

بی ایک نے دعا مانکی یا اللہ میرے والدین تے اور میں ان سے قبل ابنے ہل و عیال کو دودھ نہ پلایا کر آتھا کہ ایک دن ابند حن کی جستج کرتے ہوئے آخیر واقع ہوتی میں جب وقت واپس ابنے والدین کے پاس آیا تہ وہ سوچھ تے۔ ان کو دودھ پلانے کی فاع میں نے دودھ نکلا پر میں نے د کھا کہ وہ سوتے ہوئے میں مجھے یہ توارانہ ہوا کہ ان کو دودھ پلانے سے قبل میں اپنے اہل و عیال کو دودھ پلاؤں ہی پیالہ اسپنے ہاتھ میں پکر کر میں سار ک رات کھڑا لئکے جا گئے کا منظر دہاور میرے بھے جموعے سوتے رہے بلا تر سی ہوگئی وہ جاگ جا گئے کا منظر دہاور میرے بھے جموعے سوتے رہے بلا تر سی ہوگئی وہ جاگ فق اید ہوئے تو اپنے حصد کا دودھ انہوں نے نوش فر ایا۔ یا اللہ تعالی میرایہ کام اگر تیم کی ردن اور غوشی کے واسطے قانوا سی پیشر کی آفت کو ہم سے رفع فر ادے۔ حب میں ہم بستا ہیں اور غوشی کے واسطے قانوا سی پیشر کی آفت کو ہم سے رفع فر ادے۔ حب میں ہم بستا ہیں بی بی جند کی رہن کی بہ نہیں انگل سکتے تھے۔

دیگر روایت میں ہے کہ میرے چھوٹے بچھوٹے بچے تنے میں مکریاں چرایا کر آتا۔ جب والی آیا کر آتا تا تو دودھ لکالا کر آتا تا اور اپنے ماں باب کو اپنے بچوں سے قبل دودہ پلیا کر ناتا۔ ایک وزایندهن وُدوند نے ہونے تاخیم ہونی ہیں وت کرشم کے وقت آیا میں نے دیکھاکہ دونوں داں اور باپ ہی سوچکے ہیں۔ حسب معمول ہیں نے دورد دوہ بیا اور دورد ہے کرمیں دالدین کے پاس گیا ان کے معروب نے قریب کرا ہو گیا اور ان کو محال ہو گیا ان ہے پیشر اپنے بچوں کو دورد پلا دوں۔ جبکہ بچے میر سے مگانا جہانہ لگانہ می گوارا کیا کہ ان سے پیشر اپنے بچوں کو دورد پلا دوں۔ جبکہ بچے میر سے پاؤں سے لیٹ لیٹ کر چلاتے تے گر میر سے کھڑنے ہونے اور ایک سوئے رہنے کا حال ای طرح می رہا بالآخر فیج ہوگئی۔ اسے اللہ تعالیٰ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ تیری رضا کے اس طرح می رہا بالآخر فیج ہوگئی۔ اسے اللہ تعالیٰ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ تیری رضا کے سے می میں نے یہ کام کی قاتو ہم سے یہ مصیبت دور فراد دے ناکہ ہم آسمان کو دیکھے لگ کیتے اور واسر سے کی بات یول سے کہ ایک بی بی بیا زاد سے بد کاری کام تکب ہونے سے وہ بیا ہی رہا اور ایک و بت میں بیا اور اس نے ال کو بت میں بیا اور اس نے ال کو بت میں رہا اور اس نے ال کو بت میں نے بال رہ سے وہ کے مزدور کو لوٹا دیا آخر کار اس فار کامن آسک سے اور دہ تینوں بی بی کر بامر حمل آسے۔

اللهم صل على سيدناو سولانامحمد وعلى ألدواصحاب وبارك وسلم

## 25

# ز کوهٔ کی ادا نیگی اور بحل

اللد تعالى في ارشاه فرمايا ب-

ولا يحسبن الذين يبخلون بمااتهمدانته من فضلد هو خير الهم بل هو شر لهم سيطوقون ما علوا بديوم القيامتين

الله تعالیٰ نے جو کچھ عطاکیا ہے اپنے فصل سے جولوگ اس پی بخل مرتے ہیں دہ اپنے وسطے اس بخل کو بہتر مت گردانیں بلکہ وہ ن کے جی میں برا ہے میں مال میں وہ بخل کیا گردوں میں بصورت صول سے جانمیں کے آب بخل کیا کردوں میں بصورت صول سے جانمیں کے آب بخمران نے میں وہی روز قیامت ان کی گردوں میں بصورت صول سے جانمیں کے آب

ينزالفد تعالى فيارشاد فرمايا ب

وبل للمفركين الذين لايؤتون الزكوة

ا ور خرابی ہے منفر کول کے لیے جو ذکوہ نہیں دیتے تھے استجدہ ،)

یباں پران کو مشرک فرمایا گیا ہے جو زکوہ اور نبیل کرتے۔ رمول اللہ صلی للد علیہ واللہ و مم نے فرمایا ہے جو ابینے مال میں سے زکوہ نہ دے روز قیامت اس مال کو گئے۔ سنب کی وشد سادیا جائے گا۔ بالآخروں س کی ٹردن میں ہار ہے گا۔

ر سول الله صلی الله علی واله وسلم كار شاد ب. اے گرود مهاترین! بانج عاد تیں وہ میں کہ میں الله تعالی سے بہاہ صب كر تا بور كه تم پر وہ وارد ہوں ـ

(1) منبی قوم میں ہے جیائی پھیل گئی وہ کھلے طور پر بے حیائی کے مرتکب وہ ان مشروع ہونے اُران میں ایسے امراض نمودار ہوں گے جو پہلے لوگوں میں نہیں ہے

(2) حمل قوم میں بنیائش وزن میں کی مروج ہوجاتے ان کے اور رقع اور شدید

شقت اور ملطان کاظلم وستم آستیں گے۔

(3) اور حب قوم نے مالول کی زکوہ بند کردی ان پر آسمان سے مند برسنارک ہوئے گا۔ اور اگر چو بائے موجود نہ ہول تو بارش ہوگی ہی نہیں۔

(4) ص قوم نے عبد البی اور رسول القد صلی الله علیه واله وسلم کے عبد کو توڑدیا ومرویہ کہ قرآن اور حدیث مثریف پر ایمان اور عمل ترک کر دیا الداس پر دشمن کو مسلھ کیا جاتے گااور ان کے قبضہ میں موجود مرچیز ان سے چین کی جاتے گا۔

(5) حب قوم کے مرکردہ حضرات کتاب اللہ کے مطابق حکم نافذ کرنا ترک کریں کے انہیں خانہ جنگی میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے بخيل كى زندگى سے الله تعالىٰ سنفر اور سخى كى موت سے (جو مسلمان نہيں ہو آاور سو مسلمان اور سخى ہو وہ الله كا حبيب ہو آ ہے ہميشہ ہى).

یں سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دو منصلوں کا اجتماع ایک صاحب ایمان شخص میں نہیں ہو آاوہ بخیل نہیں ہو آن ہی بداخلاق۔

رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القد تعالیٰ نے قیم اٹھائی ہوئی ہے کہ بخیل دجوز کوہ اوانہیں کر نیا جست میں منہ جائے گا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے کہ بخل سے بیچے رہو کیونکہ ایک قوم کو بخل سے بیچے رہو کیونکہ ایک قوم کو بخل نے آمادہ کر لیا۔ تو اور قطع رحمی کرنے لگے اور ان کو آمادہ کر لیا تو انہول نے خوٹریزی کی یہ سب کیجہ زکوۃ نہ دینے اور بخل کرنے کے باعث ہو آہے )۔

ر سول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ کمینہ بن الله تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو کنجوسی اور مال کے ساتھ ڈھانبا ۔

لوگوں نے حضرت صن رضی اللہ عنہ سے بخل کے متعلق موال کیا تو آپ نے فرمایا۔ بخل یہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ جتنا خرچ کیا ہے وہ صائع ہو کیا اور جو کیجہ خرچ كرنے سے روك ركھات وہ بڑا كام ہوكيا.

فی الحقیقت کنج سی کی جرف سب مال اور طول الل اور ناداری کا خدشہ اور اولاد سے محبت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کو اس کی اولاد کنج س اور بردل بناتی

م کچھ لوگوں کی حالت یوں ہوتی ہے کہ مال میں سے زکوۃ اداکر ناوہ اچھا نہیں جانتے وہ دینار دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جوانکی مشمی میں ہوتے میں۔ جبکہ انکو معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز انہوں نے ضرور مرنا مجی ہے ایک شاعر نے اشعار میں ہوں کہا ہے۔

الخي ان من الرجال بهيمته ... في صورة الرجل اللبيب البصر فطن بكل مصيبته في ماله فاذا دسب بدينه لم بشعر البحل داء دوى لا يلبق بذي مروء .. \* .. لاولا عقل ولا دين مراه .. \* .. لاولا عقل ولا دين عقل مراه .. \* .. المراه .. المراه .. المراه .. \* .. المراه .. الم

اکیا یہ بھائی میں بے شک بعض آدمی تو بہائم ہیں بصورت آدمی صاحب عقل و بھائم ہیں بصورت آدمی صاحب عقل و بھیرت۔ اپ ول میں وہ ہم مصیبت کو الحجی طرح جانتے ہیں گردین پر آفت پڑے توان کے شعور میں بھی نہیں آتا۔ بخل ایک مرض ہے جو معرایت کرنے والا ہے کسی نبی صاحب موان کے شعور میں بھی دیندار شخص کے شایاں بخل نہیں ہے ا

من آثر البخل عن وفر وعن جدة فقد كعمرى اصحى وهو مغبون يا بوس من منع الدارين حقهما فباع دنياه بعد الدين بالدون اد احال مدينا ولم بصب قريبا ولم يغيروه حال معدم

( ج شخص ال كمانے كواور سخاوت كرنے پر كنج سي كرنے كو ترجي ديآ ہو۔ مجے قسم ہے کہ وہ یقینا کھائے میں ہو تا ہے۔ کتنی سیکی میں مبتلا ہے وہ آ دمی صب نے ہر دو جہاں کا ت ارلیاس اس نے دین کے بعد دنیا کو مجی معمولی سے عوض میں بی دنیا کو مجی جی ڈالا)۔ ديكرايك شاع كاقول ہے۔

فعقباه ان تختاذه كف وارث وللباخل المورث عقبى التندم رس اس كانتجريد ب كداس يروارث كاقبضد موجاتا ب اور حب كنجس كود ورث ہوں قیامت میں اسے مشرمند کی تی ہے ا۔

اور حضرت بشرنے فرمایا ہے کہ بخیل سے ملاقات مجی ہو تواس میں مجی ایک آفت موجود ہوتی ہے۔ اسکی طرف د مکھا جاتے تو سنگار کی پیدا ہوتی ہے اور عربوں کے زندیک بخل اور بزولی باعث عار تصور ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہنا ہے۔

> انفق ولا تخش اقلا لا فقد قسمت على العباد من الرحمان ارزاق لا ينغع البخل مع دنيا موليته ولا يضر مع الاقبال انفاق-

اصرف کرواور تنگدمتی کاخوف نه کرواس لیے که رحمان ک طرف سے بندوں پر رزق تقسيم مو چكا موا بي اپنارخ چير لين والى دنيا ي موجودگي مي لنجوسي سے كچير فائده نہیں ہو آاور کوئی نقصان نہیں ہو آآ گندہ آجانے والی روزی کی وجہ سے خرچے کر دینا)۔

دیگرایک شاعرنے اس طرح سے کہا ہے۔

ارى الناس خلان الجواد ولا . غيلا إلى في العالمين واني رائيب البغل يزرى باهلم فاكرمت ونفسي ان يقال عنيل

(میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سخی کے دوست ہیں مگریں یہ نہیں و یکھا کہ کسی بخیل کا کوئی دوست ہو دنیا میں اور آخرت میں تجی۔ اور شخقیق میں نے دیکھ لیا ہے بخیل کواسکی کنچو میں عیب لگاتی ہے بہذامیں نے بخل سے کنارہ کشی کرلی ہے۔)۔

بخیل شخص کے واسطے پانچ چیزیں ہیں۔ (۱)۔ دومرول کے واسطے اکٹھا کڑا۔ (۱)۔ اسکے نقصان کی مار بخیل کا فود کھانا۔ (۱)۔ اسکے لطف سے خود محروم رہ جانا۔ (۱)۔ اسکی مثال دیتے شوشی حاصل نہ ہونا۔ (۵)۔ اسکی بھلائی سے خود محروم رہ جانا۔ اور و کسے اسکی مثال دیتے ہوئے یوں کہتاہے۔

لئيم لايزالمه وقرا لوارثه ويدفع عن حماه - ككلب الصيديمسك وهو طاو - فريسته لياكله سواه -

(اپنے وارث کے واسطے مال اکٹھا کرنے والا آدمی کمینہ ہو تا ہے اور اسکی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ حس طرح کہ ایک شکاری کتا شکار کو پکڑلیتا ہے اس پر مضبوط گرفت ڈالتا ہے۔ تاکہ اس کو دوممرا کھاتے )۔

اورالحكم المنثوره ميں ہے۔ بخيل كے ليے خوشخبرى دے دوكہ اسكے مال پر آفت پراے كى يا وہ وار ثوں كو ال جائے گا۔

حضرت الم الوصنيف رحمته الله عليه نے فرمايا ہے ميں يه موزوں نہيں جانا كہ بخيل كے ساتھ انصاف كيا جائے اس ليے كه اس كا بخل اسكو انتهائى قدم الله نيار كردية به اور كمي واقع ہوجانے كا خوف كرتے ہوئے وہ اپنے تن سے بڑے كرليتا ہے اس عرش كا جو شخص ہو تا ہے وہ المنت دار نہيں ہو تاكر تا۔

اور حضرت یحی علیہ السلام نے اہلیں کو دیکھ کر فرمایا اے اہلیں مجھے بتاکہ کون شخص سب شخص تجھے کون شخص سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ تو اہلیس نے جواب دیا۔ بخیل مومن مجھے سب سے بڑو کر پہند ہے۔ اور فاس سخی مبغوض ترین ہے میرے نزدیک۔ آب نے فرمایا یہ کیوں ہے تواس نے عرض کیا۔ گونکہ بخیل کا بخل بی میرے واسطے اسکے متعلق بے فکر ہو جانے کے نے عرض کیا۔ کیونکہ بخیل کا بخل بی میرے واسطے اسکے متعلق بے فکر ہو جانے کے

واسطے کافی ہے۔ جبکہ فائل سخی کے متعلق مجھے فدشہ ہو آ ہے کہ اسکی سخاوت کی وجہ ت بی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ ہے و مجھتے ہوئے اسکی معفرت نہ فرما دے۔ وہ یول کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر آپ ( یحیل علیہ السلام) نہ ہوتے تومیں مرکزیہ بات آ بکونہ بتا آ۔ اللهم صل علی سیدنا محمد دائما ابدا و علی الدواصحابہ وبارک وسلم۔

# باب نمبر26 طول امل (یعنی لمبی امیدر کصنا)

جناب رسول الند على الند عليه واله وسلم في فرمايا ب تم پر مجھ سب سے زيادہ دُر دو (باتوں) سے ب ايك يه كه تم طويل اميد باند هنا مشروع كر دو اور دو مر سے يه كه تم خوامش كى يېروى شروع كر دو.

اگر آدمی لمبی امید باندھ لے آئرت کو فراموش کر دیتا ہے اور نفسانی خواش آدمی کو تی ہے دوک رکھتے ہے۔ جتاب رسول الند صلی الله علیه والد وسلم نے فرمایا ہے۔ تین کے واسطے تین کا یقین دلا تاہوں۔ جو دنیا کا دلدادہ ہواس کی طمع کر تاہو، اس پر بخل کر تا ہو۔ اسکے بعد غنی نہیں ہے، اتنی زیادہ مصروفیت کا خس سے فراغت نہیں اور اسقدر پریشانی کاحس کے صافد کوئی خوشی نہیں ہے۔

مس کے باشدوں کو ابوالدردا۔رضی القد عند نے دیکھ کر فرہ یا تم حیا نہیں رکتے ہو تم ایسے مکانات تعمیر کرتے ہو جن میں تم دائمی رہنے والے نہیں اور ایسے امیدیں باندھتے ہو جو حاصل نہ کر سکو گے۔ تم وہ اکٹھا کرتے ہو حس کو گانہ سکو گے تم سے پیشہ نبی لوکوں نے اس سے بڑھ کر بکی عمار تیں بٹائیں تم سے زیادہ انہوں نے جمع کیا اور کمبی امیدیں گائیں۔ لیکن ایک وہ مکان آئی قبور بنی ہوئی ہیں انکی امیدیں دھو کا بی ثابت ہو گئیں اور جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھاسب برباد ہوگیا۔

اور حضرت علی رضی اللد عند نے حضرت عمر رضی الله عند کو فرمایا که تم اگر اپنی دونوں رفقارے چرونوں کی مرمت کرو دونوں رفقارے چرونوں کی مرمت کرو اور مختصر رکھوا پنی امید اور پیٹ بحر کر کھانے سے کم کھاؤ (دونوں رفقارے مراد حضرت رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم اور حضرت ابو بکر صدیل رضی الله عند ہیں)۔

مضرت آدم عليه السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو پانچ باتیں وصیت فرماتیں۔ اور فرمایا کہ اپنے بعد اپنی اولا؛ کو مجی وہ باتیں وصیت کر دیں آپ نے

(1) اپنی اولاد کو حکم فرما دینا که دنیا پر اکتفا کرکے مذہبیٹھ جائیں کیونکہ میں جنت پر مقمتن ہو گیا تھا ہو ہمیشہ رہنے والی ب تواللہ تعالی نے مجھے اس میں سے لکال باہر کیا۔

(2) جو کام تمبارادل جاہے کہ کروال کے انجام پر پہلے نظر ڈال ہو کیونکہ آگر یں نے اپنے انجام کو دھیان میں رکتاہو تا تو یہ تکلیف مجھے نہ جہمجی ت

(3) اپٹی عور تول کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے کام مت کرنا کیونلہ میں نے ا پن زوجہ کی خواسش کے مطالق عمل کیا تھا اور درخت کا پھل کھایا تخالیں مجھے ندامت

(4) تمہارے در میں کی چین کے بارے میں اگر کھ کا مو تو اس سے میکے تی رہو کیونکہ میں نے مجمل کتا نیا تھا تو میرے دل میں کھٹکا ساتھا۔ حس کی میں نے کوئی پرواہ منہ كى بالآخر ندامت كاسامنا كرنا براار

(5) مربات میں مثورہ رالیا کرو کی نک کر طائلہ سے میں نے مشاورت کر لی موتی تو میں اس آفت کا شکار ہر گزنہ ہو آ۔

اور حضرت مجاہد رحمتہ القد علیہ نے فر پایا ہے کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی التد عنهما نے فرمایا کہ جب صبح کرو تو دل میں شام ہونے کا بہت نہ سوچواور حب شام کرو تو دل میں خیال صبح ہونے کا مت لاؤ اور قبل زمرگ کچھ عمل کر بو زندگ بن اور مانس ت قبل دوران صحت کنچه عمل کر لو کیونکه تم کو معلوم نبیں که عل تیرا عال یا به گا۔

جناب رسول الله صلى الله عليه والدوسلم في فرمايا ب - ابيغ صحب ينتى الله عنهم ك تم سب بعنت مي جانے كے خوام شمند ہو۔ انہوں نے عاض كيا بال بارسول اللہ تو آب نے فرمایا بھر تم امید کو کا اور کھو۔ ند تعالی ت حیار کھو جیسے کہ ان ہو تا ہے جی كرف كالصابات عف كالم عام مي رق بن الله تعالى سے و تي في و موجه

رسول المند صلى الند عليه واله وسلم في فرايا ب- اس امت كى اصلاح زبد اور يقين عن رسول المند عليه واله وسلم أخرى بلاكت كغيرسى اور لمبى اميدر كصاب.

حضرت ام منذررضی اللہ عنہانے روایت کیا ہے کہ ایک م تبہ بوقت عثادر مول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فر مایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں ر کھن ہو لوگوں نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ دسلم وہ کیا ہو تا ہے۔ تو آشحضرت صلی اللہ علیہ دالہ دسلم وہ کیا ہو تا ہے۔ تو آشحضرت صلی اللہ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا تم اتنا نمع کر نیج ہو جو تم نہیں کھاتے اور ایسی امیدیں گھاتے ، و جو بوری نہیں کر سکتے اور اس طرح کے مکانات تعمیر کرتے ہو جن میں تم جمین نہیں رہ سکتے۔

حضرت او سعید خدری رضی الله عند سے مروق ہے کہ ایک لوندی کو حضرت اسامہ بن زیدر ضی الله عند نے ایک صددینار پر ایک اہ کاوعدہ کرتے ہوئے نریدا، جب آئے خضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے یہ بات سنی تو آ بنے فرمایا کتنی طویل امید ہا اسامہ کی مجھے قسم ہا اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں آئ نکھوں کو کھولتا ہموں تو مجھے یہ خیال بن آ آب کہ آئکھوں کی پلکس جھپکنے سے پہلے میری روح قبض کرلی جائے ۔ اگر اپنی آ نکھ کو اٹھا آ ہوں تو گمان ہو آ ہے آئکھ نیچی کرنے تک موت واقع ہمو جائے ۔ اگر اپنی آ نکھ کو اٹھا آ ہوں تو گمان ہو تا ہے آئکھ نیچی کرنے تک موت واقع ہو جائے ۔ یک نوالہ جب اٹھا آ ہوں تو گمان ہو تا ہے کہ نوالے کو چبانے تک موت واقع ہو جائے۔ پیم آب نے ارشاد فرمایا۔ اسے ہؤ آ دم اگر تم عقل ر کھتے ہو تو خود کوم دوں میں جائے۔ پیم آب نے ارشاد فرمایا۔ اسے بؤ آ دم اگر تم عقل ر کھتے ہو تو خود کوم دوں میں خیال کرو مجھے قسم ہے اسکی جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ آنے والی ہے بشکا خیال کرو مجھے قسم ہے اسکی جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ آنے والی ہے بشکا شہبارے ساتھ وعدہ ہے۔ اور تم اس کو التوار میں نہیں ڈال سکتے۔

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنها في روايت كيا ہے ـ كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جب باني اطبارت ، والي كے ليے باہم نكلا كرتے تھے تو منى ميں ب

باق مل لیا کرتے تھے میں عرض کر آ تھا۔ یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بانی تو نزدیک بن موجود ہے تو آپ فرماتے تھے کیا معلوم کہ میں وہاں حک مجی بہنچ سکوں گا۔

مروی ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تین لکڑیوں کو اٹھالیا۔ ایک کو پنے آگے نصب کردی اور تیمری کو کی قدر دور نصب کیا پھر آپ نے فر ایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے عرض کیا گیا کہ الند تعلی اور اس کارسول تی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرایا یہ انسان ہے اور یہ ہے موت اور وہ این آدم اینے ساتھ نے پھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی وت مائل ہو باتی ہے اور اس کو مشرمندہ کرتی ہے۔

اور منقول ہے کہ علیمی علیہ السلام بیٹی ہوتے تھے۔ بحبکہ ایک بوڑھا شخش رندے کے ماقتے زمین کو ہموار کرنے میں مصروف تفاء علیمی علیہ السلام نے دعا فرائی۔ اللہ اس سے امید کو دور فرادے۔ بوڑھ نے رندا نیچے رکھ دیا اور خود دو الیٹ گیا کچیہ دیر حک یوں می رہا پہر دوبارہ عمیمی علیہ السلام نے دعا فرائی یا اللہ پھر سے اس شخص پر امید قائم کر دے تو وہ بوڑھا شخص اٹھا اور پھر کام میں مصروف ہوگیا۔ عمیمی علیہ السلام نے اس سب دریافت کیا۔ تو اس نے کہا میں کام میں مصروف تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آگیا کہ کب حک کام بی کر تارہوں گا بہت بوڑھا ہو چکا ہوں بی میں نے رندار کھ دیا اور خود لیٹ گیا ۔ پھر دل میں یہ موجا کہ واللہ جب حک زندگی ہے تب حک مجھے کام کی میں نے بھر ایھ کر زندہ کی گیا ہوں بیں میں نے کام کی میں نے بھر ایھ کر رندہ پکڑ لیا۔

اللهم صل على سيدنا محمدو على الدواصحاب وسلم

## باب نمبر27

# عبادت میں دوام اور حرام کوترک کرنا

عبادت سے مرادیہ ہے کہ فراکف البیہ کو اداکیا جائے۔ محرات سے خود کو بچایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کا مطبع رہے۔ حضرت مجابد رحمت الله علیہ نے فرمان البی ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ (اور دنیاس اپنے حصہ مت جولو۔ القصس ، ۲۷) کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر آئی رہے۔

واضح ہو کہ اصل عبادت معرفت المبی کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالی کا در ہواور اللہ تعالیٰ سے بی امید وابستہ ہو اور خوف المبی کے باعث اپنا مراقبہ اور محاسبہ کر تارہا کر ہے۔ بند ہے میں یہ خصائل نہ ہوں تو اسکو حقیقت ایمان میم نہیں ہے۔ کمیونکہ اس وقت بی عبادت درست ہوتی ہے جب آدئی کو معرفت المبی حاصل ہو۔ س کا ایمان ہو کہ وبی خالق و عالم اور قادر ہے اور ایمان ہوکہ اسکے علم کی حد نہیں ہے ہم کا احاطہ کوتی نہیں کر سکتا اور اس کا تعدور نمی کرنا نا ممنن ہے۔ اسکی مثل نہیں ہے وہ بی ہے سننے اور و کی بھے

حضرت محمد بن علی بن حسین رضی الله عنجم ہے کسی اعربی نے موال کیا کہ کیا عبادت کرنے کے دوران آپ نے الله تعالی کو و کیما ہے تو آپ نے فرمایا کہ جے میں و کیما نہیں اسکی میں عبادت نہیں کر آاس نے عرش لیا کس طن آپ نے ویدار کیا۔ آپ سے فرمایا ظاہر و کیمنے والی آ تکھیں س کو نہیں دیکھ سکنیں اس کو توایمان کی حقیقت نے ساتھ صرف ول بی و کیما کر آ ہے۔ حواس ظاہر ہی اس کا اورا سکرنے سے قاصر ہیں ور وہ لوگوں کے ساتھ موسوف ہو۔ یہی صفات الله تعالیٰ کے حق میں ناجائز ہیں وہ اللہ ہے کہ تی خد نہیں سراتے اسکے وہ می

پروردگار ہے زمین اور آسمان کا۔ اعرابی نے کہا القد کو الجھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے داسکی مراد ہے کہ آ پکا خانوادہ ہی حقیقتا رسالت کے لائن قاائی لیے اس میں ہی حضرت محد صلی القد علیہ والہ وسلم آئے ،۔ ایک عارف سے باطن کے علم کے متعلق لوگوں نے پوچھاتو آپ نے فرایا القد تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وہ اسے ایٹ محبوبوں کے محلوب میں ڈالنا ہے اس سے کوئی فرشتہ مجی واقف نہیں ہو تانہ ہی کوئی السالان،

اور منقول ہے حضرت کعب احبار رضی الله عنہ نے فرمایا کہ الله تعالی عظمت میں ایک دانہ رائی جتنا مجی یقین اگر آدی کو ہو جاتے تو وہ سطع آب پر تیرنا مشروع کردے۔ سجان الله نے معرفت کے شعور سے عجز کے اقرار کو مجی ایمان ہی کہا ہے حس طرح کہ شکر کااوراک ہونے سے قاصر رہنے کے اقرار کرنے کو مجی شکر قرار دیا ہے۔ محمود وراتی نے کہا ہے۔

#### اذاكان شكرى نعمته الله نعمته

على له في مثلها عب الشكر فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الابام وانصل العبر اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالصر ائعتبها الاجر وما منهما الا له فيه نعمته وما منهما الا له فيه نعمته تضيق لها الاوهام والبر والبحر رميرا بب نعمت الهي كا شكر مي شكر الهي به قال مي مي الازم ب مير مير

رمیرا جب تعمت اہی کا شکر جی شکر اہی ہے تو اس میں جی لازم ہے میرے واسطے کہ فکر ادا کروں۔ پھر بلا فضل الہی اس کا شکر کیو نکر ممکن ہے۔ خواہ زماند بڑالمباہو جائے اور عمر بھی دائمی حاصل ہو جائے۔ جب خوشی حاصل ہو تو عام خوشی ہواور اگر رئج ہو۔ تو اسکے بعد اجر حاصل ہواور ان دومیں بھی نعمت الہی ہے جوند وہم و کمان میں اسکتی ہو۔ تو اسکے بعد اجر حاصل ہواور ان دومیں بھی نعمت الہی ہے جوند وہم و کمان میں اسکتی

ہے نہ فظی و تری میں ساسکتی ہے ا۔

ربوبیت کاعلم جب ہو گیا تو عودیت کا قرار مجی ہوگیا اور دل کے اندر ایمان جب
پکا ہو گیا تو عبادت الہی مجی لازم آئی اور ایمان مجی دو قسم کا ہے۔ ایک ظاہر کی ایمان
دوسرا باطنی ایمان۔ ظاہر کی ایمان زبانی اقرار کرنا ہے اور باطنی ایمان دلی اعتقاد ہوتا ہے اور
ایمانداروں کے درجات قرب کے لحاظ سے مجی مختلف ہیں۔ ایسے بی درجات عبادت مجی
مختلف ہوتے ہیں ایمان ایک جامع سانام تمام پر اور تمام کو بی حاصل ہے۔ جتنا جتنا کی
کو عطاکیا گیا ہے اور مرجہ مجی کسی کو زیادہ حاصل ہے اور کسی کو تحور ابمطابی ضوص لند
و تو کل علی القد اور احکام المبی پر راضی ہونے کے لحاظ سے۔

اور اخلاس یہ ہو آ ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ اس سے اپنے عمل کی جڑا طلب مت کرے ۔ کیونکہ اللہ بی نے بندے کو اور اسکے اعمال کو پید کیا ہے لحد الجر کے طمع یا خوف مرا کے باعث عبادت کرے گا تو اخلاص کامل نہ ہو گا۔ کیونکہ اسکی یہ جدو جد اپنی جان کی خاطر ہی ہوگی۔

روایت ہے کہ رسول القد صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے کس آدئی کو مجی برے کے کا مثلہ ند ہوتا جا ہے۔ کہ اگر خوفردوہ ہو تو عمل کرے اور ند بی برے مزدور کی مانند ہو کہ اجرت ند ملے تو وہ کام بی ند کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ا

ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خبر ن اطمان به وان اصابته فتنتمن انقلب على وجمه خسر الدنيا والآخرة.

(اور لوگول میں سے بعض ایسا بھی ہو تا ہے کہ وہ کنارے پر بی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تاہے اگر کوئی دنیوی بھلائی عاصل ہو تو اس کے باعث مطمئن ہو تا ہے اور اگر کوئی آزمائش آجائے تو اپنے منے کے بل چر جاتے وہ دنیا و آخرت میں کھائے میں ہے۔ الحج ۔

عبادت المي تو بمارا لازمي فرض يول بن جكا ہے كه پہلے سے بى بمارے او پر الله تعالى كا فصل بوا بوا ہے۔ پہلے بى ہم پر اس كا احسان ہے اور اسكے ساتھ مزيد عبادت

كرنے كا حكم فرمايا ہے اس ليے كه اور ثواب واجر عطا فرمائے اور يه كه مراه شخص كو الدوتے مدل مرادعے۔

اور تو کل یہ ہو تا ہے کہ معطل یا حاجت میں صرف اللہ تعالیٰ پر بی بحروسہ ہو۔ نہر حاجت میں اور ہر طرح کی معطل میں صرف اس پر بی بحروسہ رکھا جائے اور ساتھ بی دلی الحمیتان مجی ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر متو کل ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ مقدر ہے اور جملہ اسباب مجی اس پیدا کرنے اولے اور مدبر کے قبضے میں بی ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہما کر اینے آباؤ اجدا اور اموال اور کار خانوں کی جانب میلان نہیں کرتے۔ بلکہ اپنی جملہ ضروریات میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بی متوجہ ہوتے ہیں۔ اس پر بی ہر حال این جملہ ضروریات میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بی متوجہ ہوتے ہیں۔ اس پر بی ہر حال میں اعتاد ہوتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بحرومہ رکھتا ہے اسکے واسطے اللہ تعالیٰ کافی اور اس کا مدد گار ہے۔

اور رمنات مرادیہ ہے کہ حمی طرئ بھی مقدر ہے۔ اپنے دل وجان سے اس پر راضی اور مطمئن رہے۔ ایک عالم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب تروہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر راضی رہتے ہیں۔ جو ان کو حاصل ہو اور ایک حکیم کا قول ہے بعض خوشی بیماری ہوتی ہے اور بعض بیماری بھی شفاہوتی ہے جیسے کہ ایک شاعرنے کہا ہے۔

کم نعمت مطویت النوائب النوائب ومسرة قد اقبلت ومسرة قد اقبلت من حیث تر تقب المصائب فاصبر علی حدثان دهرک فاصبر علی حدثان دهرک فللا مورلها عواقب فللا مورلها عواقب ولکل کرب فرجت ولکل خالصت بشوائب ولکل خالصت بشوائب ولکل خالصت بشوائب اور تو بهال سے

مصیبتوں کا منظر تھا وہاں سے خوشیاں آگئیں۔ بی تو زمانے کے حوادث پر سبر کر کیونلہ تام امور کے واحظے کچھ انجام ہو تا ہے۔ اور مرتنگ کے بعد فراخی ہواکرتی ہے اور مرآسانی میں ابتلا ہوتی ہے ا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور وہ کافی ہے کہ وعسی ان تکر هواشیئاوهو خیر لکم (اوریہ ممکن ہے کہ ایک چیر تمہیں ناپینہ ہو کر وہی تمبارے واسط ، ہمتر ہو)۔ اور یا در کھو کہ عبادت البی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب دنیا کو رد کر دے ۔ ایک حکیم نے کہا ہے سب سے بڑھ کر بلیغ نصیحت یہ ہے کہ دل پر تجاب وارد نہ ہواور تجابات ہی دنیوی عوار فن ہی اور ان کی دنیاوی بائیں گردی ہم کے لیے ی وارد نہ ہواور عبادت میں بی لگادیں۔ الولید نے کہا ہے۔

اذا كنت اعلم علما يقينا بان جميع حياتي كساعته فلم لا أكون صنينا بها واجعلها في صلاح و طاعته

وجب یقینی طور پر مجی معلوم ہو کہ میری تام عمر ایک کمڑی ہم بی ہے تو پھر اس پر میں کیوں کنجوس بن جاؤں اور کیوں نہ اسے نیکی اور عِبادت میں لگادوں)۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے ايک شخص نے عرض كيا مجھ موت تا پہند ہے۔ آئ خضرت سلى الله عليه واله وسلم نے فرايا كيا تير سے پاس ال ہے اس نے عرض كيا إل فرايا تو اپنے ال كو آگے جيج دے (يعنی صدقد كردے) ـ كيونكه انسان اپنے مال كے ساتھ ہواكر تاہے۔

اور عیسیٰ علیہ السلام ہے منقول ہے کہ تین اِتوں میں نیکی ہے کلام میں اور نظر میں اور نظر میں اور نظر میں اور نظر میں اور خاموشی میں۔ حب شخص کا کلام اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر ہو آ ہے وہ بہودہ ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے نظر نہ ہو تو وہ مجی سہو ہے اور حب کا سکوت فکر آخرت میں نہیں ہو آ تو وہ لہو ولعب ہے۔

دنیا کو ترک کر دینے کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا کے بارے میں سو پر جنا خیال کرنا پھوڑ دے اور اسکی لذتوں کی ترون کرے کیونکہ گلر کرنے سے ارادہ جنم لیتا ہے اس لیے قکر کے ساتھ نفس کا بڑا ہے، تعلق ہے۔ ایے بی ناجا کزیر نظر مت ڈالے کیونکہ ناجا کزیر نظر ڈالٹا ایک تیرکی مانند ہے جو اپنے نشانہ پر پڑ آہے اور دلیل ہے جو غالب بی آتی ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ب نظر ايك تير سي ابلسي ك نيرون سه سب في اسكو خوف خداك باعث ترك كر ديا س كو ايساايان حاصل بو گانس كا

لطف وہ اپنے ول میں پاتے گا۔

اور آیک حکیم نے کہا ہے نظر کو جو نخص سزاد چھوڑ ہے اسے زیا دہ افوی ہو آ ہے ہم جانب دیا گھا رہے تھا ہو جاتی ہم جانب دیا گھتا رہے و خبر افشا ہو جاتی ہے انسان ذلیل ہو جاتی ہے۔ جہنم میں رہائش میں طویل ہو جاتی ہے۔ س اپنی آ تکھوں کی حفاظت رکھو کیونکہ تون کو آزاد چھوڑ دسے گاتو کی صعیبت میں شجعے ڈال دیں گی اور اگر ان کو ایپنے کمنٹرول میں رکھے گاتو تیر سے اعضائے بدن بھی کنٹرول میں وہیں گے۔

لوگوں نے افلاطون سے بوچھاکون ساعفودل کو زیادہ نقصان دے سکتا ہے کان
یا آٹکھ اس نے جواب دیادل کے لیے دونوں تل پر ندسے کے دو پرول کی مائند ہیں۔ ان
کے بغیر مجی نہیں وہ رہ سکتا ان کی طاقت نہ ہو تو اٹھ نہیں سکتا اگر ایک پر کٹ جائے تو
دوسرے کے ساتھ اڑتا توضرور ہے لیکن مشعت زیادہ ہوتی ہے۔

اور محد بن ضور نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اور صحاب عقل کے سامنے بندے کی اس قدر رسوائی اور خرابی کافی ہوتی ہے کہ حس قابل نفرت جین کاس کو موقع دستیاب ہو اسے وہ دیکھاکرے۔

ایک زاہر نے دیکھا کہ ایک شخص ایک لڑکے ساتھ ہس رہا ہے تواس نے اسے فرمایا تیری عقل برباد ہوئی نیرا دل عباہ تیرنی نظر بھی برباد۔ کیا تجھے نیکی اور بدی درج کرنے والوں کا بھی ڈر نہیں ہے کیا تو محافظین فرشنوں کا خوف نہیں رکھتا جو تیرے اعال ک گرانی کرتے ہیں اور ان کو درج کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں وہ گواہ ہیں تیزے خلاف اس کھلی آفت اور کھلی خیانت کے۔ اور تیری نفسانی بدستی کے۔ تو نے خود کواس جگه پر کھزاکیا ہوا ہے ۔ وقعت ہو جا آہ۔ پر کھزاکیا ہوا ہے وقعت ہو جا آہے۔ قاضی ارجانی نے کہا ہے۔

تمتعتما یا ناظری بنظرہ
فاور دنما قلبی اشرالموارد
اعینای کفاعن فوادی فانه
من البغی سعی اثنین فی قتل واحد
داے میری دوآ نگو! تم نے غلط نگائی کرکے میرے دل کو بری جگہ پر کرایا
ہے۔ میری آ نگمیں دل کے لیے مجاب ہو گئی پر زیادتی ہے کہ دونوں اس ایک قتل

کرنے کے لیے کوشاں ہیں ،۔
حضرت علی رفتی اللہ عند نے فرایا ہے آدمی کی آنگھیں شیطان کا پھندا ہوتی ہیں
تس نے انسانی اعضار بدن کو پروردگار تعالیٰ کی عبادت میں لگادیا اس کو اس کا مقصود
سل کیا اور جو اپنے اعضائے بدن کو ہدتوں میں مشخولی کر دے اس کا عمل بریاد ہو کیا اور
پھر آپ نے ان اشعار کو پر خا۔

اذا ما صفت نفس المرید لطاعته
ولما تشبها للمعاصی شوائب
واتبهما فعل الجوارح کلها
فتلک علیه انعمه و مراصب
تلقنه فی دارالخلود کرامته
اذا جب للعاصی سنام و غارب
(مالک کا دل حم وقت عادت کرا چاہ اور جب گاہوں کے غیوب ماتھ
بول۔ اور سب اعتماتے بدن اسکی اتباع کریں تو اس پر انعام واکرام کیا جائے گا۔ اس

اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ ایمان اصل میں یہ ہے کہ جو

بن رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم لے کر وزیا میں تشریف لائے۔ اس کی آدئی
تصدیل کرے اور قرآن پاک کی جو تصدیل کرے گاوہ اس کے مطابق عمل پیرا بھی
ہو گااور جہنم میں ہمیشر رہنے ہے جی اے نجات ال جائے گی اور جو حرام ہے ڈرے گاوہ تو گاور جو فرا تض اوا
قربہ کی کرے گا۔ اور جو علال کھائے گاہو تقوی جی افتیار کرے گااور جو فرا تض اوا
کر آبو گا۔ اس کا اسلام بی صحیح ہو گااور بھی زبان والا زبان کی لغر شات ہے بی محفوظ
رے گااور لوگوں کے حقوق اوا کرنے والا قصاص سے بچا رہے گااور سنتوں پر پابندی
کرنے والے کے اعمال پاک ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ بی کے لیے فلوص سے کام کرنے
والے کا عمل بھی قبول کیا جائے گا۔

اور حضرت الوالدردار رضى الند عنه سے روایت ہے کہ رسول الند صلى الله عليه واله وسلم مجھے دصيت وسلم کی فد ست ميں انہوں نے گذارش کی۔ يا رسول الله طلى الله عليه واله وسلم مجھے دصيت فرمايا پاک اور طلال کھاؤ نيک عمل كرو مرد فرمايا پاک اور طلال کھاؤ نيک عمل كرو مرد دن ميں اس دن مي الله تعالى سے رزق طلب كرو اور خود كو مرده لوگول ميں شار

آدمی کے واسط ضروری ہے کہ وہ اپنے ممل پر فخر ہر گزنہ کرے کیونکہ یہ عظیم ترین آفت ہے اور اعال کو برباد کرتی ہے۔ اپنے عمل پر فخر و عجب کرنے والا شخص حقیقت میں اپنے پرورد گار پر احسان جتلانے والا ہے۔ جبکہ وہ جانتا تھک نہیں ہو آکہ وہ مقبول ہے یاکہ مردود ہے۔ کمجی انسان ار کاب گناہ کے بعد عجزوا تکسار افتیار کر لیتا ہے اورید بہتر ہے اس عبادت سے جو حکبر اور غرور پیدا ہونے کا باعث بنتی ہونیز ریا کاری سے بچارے اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

وبدالهم من الله مالم يكونوا عصبون

(اور اللد تعالی کی جانب سے ان کے واسطے ظام ہو جائے گا ہو ان کے گمان میں تھی نہیں قا۔ الزمر۔ >٩٢-

یہاں یہ مراد ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگی میں اعال کیے اور انکو نیکیا س کمان کیا۔ لیکن روز قیامت وہ براتیاں گام ہو تیں اور بعض اہل ساف سے روایت ہے کہ اس آیت کو جب پڑھا تو ارشاد فرمایا ریا کار لوگوں کے واسطے بربادی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ولايشرك بعبادة ربداحداء

(اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کررا لکھی۔ ۱۱۰۔ مرادیہ ہے کہ عبادت کوریا کرتے ہوئے ظلم مت کرے نہ عی اس کو بوجہ دیا بوشیدہ رکھے۔ اور حضرت عبداللہ مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ قرآن یاک کی آ خر میں یہ آیت نازل ہو تی۔

واتغوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفي كل نغس ساكسبت وهم لا

داور ڈرتے رہواس دن سے سب روز کہ تم نے دائی اللہ تعالیٰ کے باس جانا ہے پھر ہر شخص اپنے عملون کا بدلہ پورا پورا پالے گااور کسی پر کوئی علم نہ کیا جاتے گا، (البقرة ـ ١٨١) ـ

اور محدین بشرنے اس طرت سے اشعار میں کہاہے۔

مضى أكثر الادنى شهيدا معدلا ويومك هذا بالفعال شهيد فان تك بالامس اقترفت لساء ة فثن باحسان وانت حميد ولا ترج فعل الخير مئك الى غد لعل عدا ياق د وانت فنيد ﴿ تيرازيا وه وقت كدر كيا مج عادل شلد تحااور اب آج كاروز شاه ب\_اكر توكل برے عمل کا مرتکب ہوا تھا تو تو دوبارہ نیک عمل کر مے بھر تو محبود ہو جائیگا۔ اور آنے والے کل کو نیل کرنے کی امید نہ باندھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آئے اور توم پھا ہو،۔ دیگرایک شاعرنے اس طرح سے کہاہے۔

تعجل الذنب بما تشتهى وتامل التوبت، في قابل والموت ياتى بعد ذا غفلته ماذلك فعل الحازم العاقل ر تو عجلت سے گناہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے تجھے آئندہ برس میں امید ہے اور خفلت کے بعد موت آنے والی ہے۔ ایسا فعل صاحب عقل محتاط تنخص کا نہیں

اور حضرت داؤد عليه السلام في حضرت سليان عليه السلام كوبتايا كه ايان كى قوت پر دلیلیں تین ہیں۔

(۱)۔ جب میسرینہ ہواس وقت کبی حن تو کل رکھا جائے۔ (۲)۔ حج کچھ ملے اس پر حن رضا ظامر کیا جائے۔ (٣) عجره جائے اس پرسن صبرے کام لیا جائے۔ اور الحكم المنتوره مي ہے كه مصيب و آفت ميں سبركرنے والا مطلب كو بہنج كيا

> عليكبالصبران نابتك نائبته من الزمان ولا تركن الى الجزع وانتعرضت الدنيابرينتها فالصبر عنها دليل الخير والورع فجاهدالنفس قسر افيهاأبدا تلق الذي ترتجيه غير ممتنع

(اور تنجم پر مصیبت وارد ہو تو تو صبر کر اور دہائی نہ دے اور تو مزین دنیا میں انہاک ر کھتا ہے تواس سے معبر کرنائیکی اور تقوی کی دلیل ہوگ۔ توبیخ نفس کے ظلاف جہد کر ادراس میں ہمیشہ می کوشاں رہ قوامید عاصل ہوگی یہ محال مجی نہیں ہے)۔ دیگرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

الصبر مفتاح ما برجی ولم برل دائما یعین دحس چیز کی امید ہواسکے لیے گنجی صبر ہے اور اس میں دائمی طور پر معاونت کر تا

فاصبرو ان طالت اللبالی فر بها ساعد الحزون (پس صبری کرو خواه راتیس لمبی مول کیکن اکثر او قات وه غم مول تو غمخواری کر آ ).

وربما نیل باصطبار ما قیل جیهات ما یکون (اور اکثر دفعہ ممبر کے ذریعے ہی ماصل ہو تا ہے جو کہتے ہیں افوس یہ کام نہیں

دیکرایک شاحرنے اشعار کھے ہیں۔

201)\_

اوثق الصبر الايمان عروة " ومجنته الغبطان نر عنه من المبير فيد محمودة عوقب والطيش فيه عوقب العصر ان فاذالقيت من ملعة الزمان وكذلك فينا الازمان عادة الجميل الصير فتدر ع تيقنا التصبر زائد ان الر صوان

(صبر سب سے پکاکڑا ہے ایمان کا اور شیطان کے و موسوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ صبر کا انجام قابل مد ساتش ہے اور غصہ میں انجام کارگانا ہو تاہے۔ اگر تو زبانے والے ہمارے ظلاف بہی طریقہ بر تیں گے۔ پی تو صبر جمیل کا لباس مہن لے اس یقین کے ساتھ کہ صبر کر نارضا الی کا پیغام ہے)۔ صبر جمیل کا لباس مہن لے اس یقین کے ساتھ کہ صبر کر نارضا الی کا پیغام ہے)۔ صبر کی پعند شافیں ہیں یعنی (۱)۔ فرائض پر صبر کرنا یعنی بهترین و قتول میں مبر کی بیدا ہمیشہ فرض ضرور اواکرنا۔ (۱)۔ نوافل پر صبر کرنا۔ (۱)۔ رفقا۔ اور پروس والول کی ایدا دی پر صابر رہنا۔ (۱)۔ یماریوں میں صبر سے رہنا۔ (۵)۔ تنگدستی وفاقہ میں صبر کرنا۔ شبوات اور جسم کے اعتباء وغیرہ کی جملہ نفول خرب جیوں سے خود کو بازر کھنا۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الدو أصحاب وسلم

### آباب نمسر 28 🗈

#### تذكرهرموت

جتاب رسالت آب صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز کو زیا دہ یا در کھا کرو۔ یعنی موت کا ذکر کر کے لذتیں ختم کیا کرو حتیٰ کہ لذتوں میں توجہ بی ندر ہے پس اللہ تعالٰیٰ کی طرف عی دھیان رکھا کرو۔

جناب رسول القد صلی القد علیہ واللہ وسلم نے فرمایا ہے اگر بہائم بھی موت کے بارے میں اثنا جانتے جتنا انسان کو معلوم ہے تو کوئی جانور موٹا فر بہ کھانے کے لیے مد پاتے۔

بحثاب سیدہ عائنہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے عرض کیا کہ کیا شھیدوں کے مقام پر ہو۔ عرض کیا کہ کیا شھیدوں کے مقام پر ہو۔ آخضرت نے فرمایا ہاں وہ شخص جو شب و روز میں ہیں دفعہ موت کو یا د کرے۔ یہ فضیلت اس لینے ہے کہ موت کو یا د کرنے کی وجہ سے آدمی فریب کی دنیا سے دور ہو جاتا ہی اور آخرت کے واسطے تیار کی کرنے لگ جاتا ہے۔ حبکہ موت کو بھولے ہوتے آدمی کی یہ فقلت اس کو دنیوی شہو توں میں منہمک کر دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

تحفته المؤمن الموت

(مومن کا تحفہ موت ہے)۔

یہ اس لیے کہ مومن کے واسطے یہ دنیا ایک قید فانہ ہے۔ دنیا میں مشقت میں پرارہما ہے نفس پر کنٹرول کر تا ہے شہوات کو دبا دبا کر شیطان سے جنگ میں رہا ہے۔ ایک موت عی ہے جوات ان چیروں سے نجات دلاتی ہے بیں یہ مومن کے لیے تحف ہے۔ رمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ ہم مسلمان کے واسطے موت کفارہ بے ۔ اس سے مرادوہ صاحب ایمان مسلمان ہے حس کی زبان اور پاتھ سے دیگر مسلمان بے رہیں۔ اس میں اس مسلمان کے اظلاقی حسنہ ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہوں کے سواکبیرہ معاصی سے خود کو بچیاتے رکھے۔ اس شخص کو موت گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ کہیرہ گناہوں سے خود کو محفوظ رکھے اور فرا تفل کی ادا تیگی کر تارہے۔ ایے شخص کے تی میں موت کفارہ ثابت ہوتی ہے۔

حضرت عطار فراسانی رحمت الند علیہ نے فرایا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کا گزر ایک مجلس پر ہوا اور وہ لوگ او پی آوازوں میں بنس رہے تھے۔
آئے ضرت نے فرایا کہ اپنی مجلوں کو لذتوں کامرا فراب کرنے والی چیز کی یا د کے ساتھ طلایا کریں۔ عرض کمیا وہ بدمرہ کرنے والی چیز لذتوں کو کیا ہے۔ تو آئے خضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے موت کی یا ، کثرت سے کرو کیونکہ یہ معاصی کو سٹا دیتی ہے اور دنیا سے رغبت کوختم کر دیا کرتی ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فر مايا كه جدائى وال دينے كے واسط موت كافى ہے۔ ويكر ايك مقام پر آپ كار شاد ہے كه نصيحت كے واسط موت كافى ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کا ذکر ہوا اور بڑی تعریف کی گئی آئن محضور نے فرایا۔ تمہارے اس مابقی کا موت کے متعلق معاملہ کیسا ہے عرض کیا گیا کہ موت کو یا د کرتے ہم نے کسجی اس کو نہیں ستا۔ آنحضور نے فرمایا پھر وہ تمہارا ساقتی اس مقام کا الک نہیں ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما ہوا ہے روایت ہے۔ کہ میں رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ والم وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہم دس لوگ تھے ان میں ہے دسواں آ دمی میں تھا۔ ایک انصاری شخص نے عرض کیا۔ یا رسول الله واتا ترین اور مکرم نزین کون شخص ہے۔ فربایا مجموت کو سب سے زیا وہ یا دکرہ اسکے واسطے زیا وہ تیاری کرتا ہو۔ وی دانالوگ ہیں وہ لوگ عی شرف دنیا اور فضیلت آخرت لے گئے۔

اور حضرت ربیج بن خیثم رحمته الله علیه نے فرمایا ہے کوئی غائب چیز موت سے 
اسم نہیں ہے حب کا کوئی ایماندار شخص منظر رہتا ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میرے 
بارے میں کسی کو مطلع نہ کیا کرو۔ بجائے اس کے میرے پرورد گارے میرے واسطے 
وعاما لگا کرو۔

دعا انگا کرو۔ کی علیم نے اپنے بھائی کو لکھ جیجا اے برادر! اس دنیا کے اندر موت کا خوف کیا کرواس سے پیشتر کہ تواس محریں جا پہنچے جہاں تم موت کی آرزو کرولیکن موت محر نہ ہو۔

حضرت ابن سیرین رحمنہ اللہ علیہ کے پاس جب موت کا ٹڈکرہ ہو یا تھا تو ان کا جسم تمام سن ہو کررہ جا تا تھا۔

اور حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمد الله عليه مررات كو فقبار كاا حتاع كرتے تھے اور وہ قيامت اور موت كے بارے من تذكرہ كرتے تھے اور وہ قيامت اور موت كے بارے من تذكرہ كرتے تھے تو عمر بن عبدالعزيز يول روتے سے كوئى جنازہ سامنے ركا و۔

میں حضرت ابراهیم تمینی رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے میرے لیے وہیا کی لذت دو چیزوں کے باعث فتم ہونے کا چیزوں کے باعث فتم ہو گئی ہے ایک موت کی یا ددو سری الله تعالیٰ کے صامنے ہونے کا پیروں کے باعث فتم ہونے کا

اور حضرت كعب رفعى الله عند في فرايا ب جوموت كوجان ليآب اس كاورر دين كے معاتب اور غم آسان موجاتے ہيں۔ اور حضرت مطرف رحمت الله عليه في فرمايا، ب كه مي سويا ہوا قالد دوران خواب ديكھاكد بصرہ كي مسجد ميں ايك آدمى كہما قانوف کھانے والے لوگوں کے دلول کو موت کی یا دنے فکڑے فکڑے کر دیا ہے واللہ تم ان کو مد ہوش دیکھو کے۔

حضرت اشعث رحمد الند عليه في فرمايا ہے كه عم جب كلى حضرت حن رضى الند عنہ کے یا س جاتے تھے۔ وہاں پر دوزخ اور آخرت اور موت کائی تذکرہ ہو تا تھا۔

اور حضرت صفیہ رضی الله عنها نے فرایا ہے کہ سیدہ عائث صدیقة رضی الله عنها ت ایک عورت نے اپنی سخت دلی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو تو تمہارادل زم ہو جائے گا۔ پس اس نے اسی طرح بی کیا تواس کادل زم برا کیا اسکے بعد وہ سیدہ عاتش رضی اللہ عنہاکی خدمت میں حاضر ہوتی کہ شکریہ اوا کرے۔ جب حضرت ملیسی علیہ السلام کے پاس موت کا تذکرہ مو یا تھا تو آ بلی جلد سے خون تکل آتا تفااور جب حضرت داؤد عليه السلام كے ياس موت اور قيامت كے بارے میں بات ہوتی تھی تو اتنا روتے تھے کہ ایکے بدن کے جوڑی جدا ہو جاتے تھے اور جب حمت البي كاتذكره مو أتفاتوه يم درست موماياكت تحد

حضرت حن رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے میں نے ایسا صاحب عقل سخص کوئی نہیں ب کیا جس کو موت آئے تو وہ اس سے فرار کرے یا اس کو تم ہو۔

اور حضرت عمر عبدالعزيز رحمة الله عليه في ايك عالم س كماكه مجم تسيحت كرو تو انہوں نے فرمایا۔ آنکے باب دا دوں سے لے کر آدم علیہ السلام کک سرفر د نے موت کا من میکا ب اور اب باری آپ کی آگئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله عليه يه س كررو زلكے.

اور عضرت ربیع بن فینم رحمت الله علیه نے اپنے گھر کے اندر بی ایک قبر کھودی ہوئی تھی۔ وہ دن کے دوران متعدد مرتبراس قبرمی لیٹنے تھے اور موت کو یا د کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے دل میں ہے اگر ایک ساعت کے لیے بھی موت کی یا د تکل جاتے تويد فراب او جلتے:

اور حضرت مطرف بن عبدالله بن شيخ رحمت الله عليه نے فرمايا ہے موت نے اہل

نعمت کے لیے نعموں کامرہ خراب کر دیا ہے اب تم وہ نعمت طلب کروحی میں موت نہ استی ہو۔ آئی ہو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیہ نے حضرت عنب رحمت الله علیہ کو فرمایا موت بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اس واسطے کہ اگر زندگی میں فراوانی مل ہے تو تنجہ پر تنگی مو کی اور اگر تنجیے تنگی ہوتی ہے تو تنجیے وسعت ملے گ۔

حضرت ابو سلیمان دارانی رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے کہ ام ہارون سے جب دریافت کیا کہ کیا تجھے موت پہند ہے تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اگر کسی انسان کی میں نافرمانی کروں تو اس سے ملتا نہیں جا پہتی تو میں اب الله تعالیٰ سے کس طر ٹ ملا قات کروں اسکی نافرمانی کرتی رعی ہوں۔

حضرت ابو موسی تمیمی رحمت الله علیہ نے بتایا کہ فرزد آئی زوجہ مرگئی تو جنازے میں بصرہ کے بڑے بڑے آدمی شامل ہوئے۔ حضرت حس رضی الله عند مجی ان میں مثر یک تھے۔ حضرت حن رضی الله عند نے فرمایا۔ اے ابوالفراس! تو نے کیا کچھ کرنیا ہے اس روز کے لیے۔ تو اس نے مواب دیا کہ ساٹھ برس کے عصہ سے لاالہ الا الله کی شہادت دی ہے۔ جب اے دفن کر دیا گیا تو اسکی قبر پر کھوں ہو کر فرزد تی نے کہا۔

اخاف وراء القبر ان لم تعافنی اشد من القبر النهابا واصنیقا۔ رمجھے قرکے بعد کا خوف ہے اگر مجھے تو نے معافی ند دی قبر سے بڑھ کر عذاب و منگی اور ڈیا دہ کری گا)۔

اذا جاء نی یوم الغیامته قائد عنیف و سواف یسوف الغرز دقا (قیامت کے روز میرے آگے اور میچھے جب ا تکنے والا آئے گام فرزد آل کو اہتک الم و گا)۔

لقد خاب من اولاد آدم مشتى إلى النار مغلول القلادة ارزقاء (آدم كى اولاد مي وعى تامراد موكيا ج ، جہنم كى طرف چل پراا سكى كردن ميں نيكے طوق دالے موتكے ) أ کی شاع وں نے اصحاب قبور کے بارے میں یہ اشعار موزول کیے ہیں قف بالقبور وقل علی ساحاتھا۔ من منکم المعنمور فی ظلماتھا۔ (قبروں پر شمبر داوران پر کبوکہ کون ہے تم میں سے اندھیروں میں ذوبا ہوا)۔ ومن المکرم منکم فی قعر ھا۔ قد ذاق بر دالا من من روعاتھا۔ داور کون عوت سے ہے قبر کی گہرائی میں کہ تمیں نے گئیر ایمن کے بعد پھر شنڈک (اور کون عوت سے ہے قبر کی گہرائی میں کہ تمیں نے گئیر ایمن کے بعد پھر شنڈک

ہا السكون لذى العيون فواحد - لايستبين الفضل فى در جاتھا -( مو آ تكھوں والے ہيں انہيں سكون ہے پس ايك وہ ہے كدائكے در جات ہيں اس كا فصل عياں نہيں ہے ) ۔

لوجاوبوک لاخبروک بالسن- تصف الحقائق بعد من حالاتھا۔ (اگر وہ حجاب دے سکتے ہوں تو تمکو زبانوں کے ساتھ بتادیں اور یہال کے حالات اور مقاتق بتادیں)۔

اماالمطیع فنازل فی روصنته یفضی الی ماشاء من دوحاتها -(وه یه که فرمانبردار شخص باغون میں ہے اور اسکے میدانوں میں جواک کادل چاہے وه کر آئے۔

ر ہاہے ،۔ والمجرم الطاعی بھامتقلب فی حفر ہیاوی الی تھا۔ (اور جو مجرم سرکش ہے وہ ممین کڑھے میں الٹا پلٹ ہے۔ اور سانپوں کی جانب تھکانا کر آہے )۔

وعظار ب نسعی الید فروحتد فی شدہ التعذیب من لدغاتھا۔ (اس پر مچھو ہیں جو پہٹ گئے ہیں توانکے ڈسنے سے اس کی روح کو شدید تکلیف )۔

صفرت الک بن دینار رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ میراگذر قبرستان سے موااور میں نے بیداشدار پڑھے۔ نے بیداشدار پڑھے۔

اتیت القبور فناد ہتھا فاین المعظم والمتحقر (میں قبور کے قریب کیا تومی نے یوں آواز دی کہاں میں عظمت والے اور فقیر لوگ)۔

واین المذل د بسلطانہ واین المزکی اذا ما افتخرا دکہاں ہیں وہ سلطانی پر فخر ، حسلانے والے۔ کہاں ہیں وہ جو فخر و غور سے پاک بنتے

حضرت مالک بیان فرماتے ہیں کہ قبور میں مجھے آواز سٹاتی دی میں من تورہا تھا۔ لیکن بولنے والاد کھائی ند دیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ

تفانوا جمیعا فما عنبر وماتوا جمیعا ومات العبر (تمام عی فنا ہو چکے کہ خبر کک دینے والا کوئی نہیں ہے تمام مرچکے ہیں اور خبر مجی م کتی ہے)۔

تروح و تغدو بنات الثرى و فته حوامحاسن تلک العبور . (قبور پر صبح اور شام ہوتی ہے اور یہ حسین صور تیں ۔ مٹی جاری ہیں)۔ شار انگار میں اللہ میں مدور کا میں میں اللہ می

فیاسائلی عن افاس مصوا- امالک فیما تری معتبر-(اے وہ مج گذر کے ہوؤں کے متعلق پوچھا ہے کیا تیرے واسطے اس میں عبرت

نہیں ہے۔

ان قبرول میں سے ایک قبر پر یہ تحریر شدہ تھا۔

تنا جیک اجداث وهن صموت وسکا نها تحت التراب خلوت (قور تجمے آواز دیتی ہیں اور وہ چپ ہیں ان میں سے ساکن لوگ مٹی کے نیجے دب

ہوتے ہیں)۔

ایا جامع الدنیالغیر بلاغتم لمن تجمع الدنیاوانت تموت دار و آو است به دنیا کو جمع کر تا ہے اور تو تو مرجانے والاہے)۔

-حضرت ابن ساک رحمتہ اللہ علیہ کاقبرستان میں سے گذر ہوا تو ایک قبر پر یول تحرير كيا مواقعا

يمراقاربي جنبات قبري-كان اقاربي لم يعرفوني-

(میرے اقربار میری قبر کے قریب سے گذر جاتے ہیں جیسے کہ وہ میرے اقربار محے بہانے عی نہیں)۔

ہو الميراث يقتسمون مالى و مايالون ان حدواديونى -دم سے وارث مير سے ال كى تقيم كر رہے ہيں اور نہيں وہ آتے ميرا قر غن ب باق کرنے کی طرف، ہ

وقداخذواسهامهم وعاشوا فیانهاس ع مانسونی -(دواپٹا حصہ لے چکے اور عیش کرنے لگے یا النی پید کتنی جلدی مجھے بھول چکے ہیں)۔

ديرايك قبررية تحرير كيا مواتحا

ان الحبیب من الاحباب مختلس- لایمنع الموت بواب و لاحرس-(دوست کو دوستوں سے چھین لیتے ہیں۔ نہیں روک سکتا موت کوئی دربان اور نہ کوئی يهريدان)\_

فكيف تغرح بالدنيا ولذتها- يامن يعد عليد اللغظ والنغس-(پ دنيا اور دنياكي لذتون م توكيونكر خوش مو تأب- اس ده جسكي كفتكوا ورسانس مي فنايذير اين).

اصبحت ياغافلافي النقص منغما وانت دهرك في اللذات منحمس ( تو کھائے میں ڈوبا موا ہے اور تو ہمہ وقت لد تول میں مستخرق ہے) . لایر حمالموت ذا جہل لغرقد ولا الذي كان مندالعلم يقتس - اور نہ عى اس عام الموت نہ تو كى جالت كے باعث رقم كھاتى ہے اور نہ عى اس عام پر حس سے علم شيكا پر "آ ہو) ـ

کم اخروس الموت فی قبر و قفت بده عن الجواب لسانا مابد خرس - دموت نے قبر کے اندر وہ زبان جی گو تکی کر دی ہے۔ جواب دینے سے حس میں پہلے موجود شرفا)۔

قد كان قصرك معمور الدشرف فقرك اليوم في الاحداث مندوس و رئير المحل آيا و تفااور او نجا تفالي آج تيرى قبر قبرول مين مئى جاري ہے ، و و قفت على الاحبت حين صفت و قبو دهم كافر اس الرهان و دمي شمر كيا احباب كى فور پر جب ان كى قور صاف موكنيں وس طرح كه و بلے

رمی ظہر کیا احباب کی قبور پر جب ان ٹی قبور صاف ہو سیں۔ عبی طرح کہ دیکھے دہلے کھوڑے ہوں)۔

فلٹن بکیت و فاص دمعی- رات عینای بینهم مکانی۔ رئیں اگر میں رووں تجی اور میے ۔ آنو بہنے لکیں تو میری آ تھیں ان میں اپنی جگہ کو دیکھ لین۔

قدقلت لماقال لى قائل - قدصار لقمان إلى رمسه

اا یک کھنے والے نے سس وقت مجھ کو کہا کہ لقان اپنی قبر میں گیا تو میں نے یوں

-(14

فاین من یوصف من طبه-و حذفه فی الماء مع جسمه-دلیں کہاں ہے وہ حس کی حذاقت اور طب میں بڑی تعریف کی جایا کرتی تھی وہ اپنے بدن کے ساتھ پائی میں ہے ا۔

هبهات لایدفع عن غیره-من کان لایدفع عن نفسهدافوس وه دو مرے سے دفع نہیں کر سکتا ہوا۔
یابھاالناس کان لی امل قصرتی عن بلوغه الاجل

د سے وکو میری اسید تی سیکن میری حد نک مجھے موت نے حال تی نہیں دیا ،

فلينق القهربدرجل امكندفي حبانه العمل

ریں اندن اپنے پرورد گار سے توف کرے حبی نے اس کو زندی کے دوران ممل کا اوقع بخشار

مااناو حدى نقلت حيث نرى - كل الى مناسسسفل -

دیبال میں کیلاش منتقل نہیں مواجہاں تم دیکھ رہے مو بلکہ یبال تو مسی نے منتقل ہوا ہے ۔۔ منتقل ہوا ہے ؛۔

اللهم صل على سيدما ومولانا محمدوعلى الدواصحات وسلم

Rose of the state of the state of the

## باب نمبر29

# آسان اور دیگر اجناس

منقول ہے کہ سب سے پیشتر اللہ تعالی نے جوہر پیدا فرمایا چراس پر اپنی نظ میت دالی تو وہ جومر بگل کیا اور الله تعالیٰ سے درتے ہوئے کانپیا شروع ہو کیا۔ بالا خربانی بن گیا چرالتد تعالیٰ نے اسکے اوپر اپنی رحمت کی نظر کی تو اسکا نصف جم گیا اس ہے ء ش کو پیدا فرمایا عرش نے کانینا شروع کر دیا تواس پر الله تعالیٰ نے لا اله الا الله محدر سول التد تحرير فرما ديا توعرش كو سكون موكيا اور ياني تا قيامت تره يتى حالت مين جي چموز ديا. الله تعالی فرمایا ہے۔ و کان عرش علی الما۔ (هود - >) د (اور اس کاعش بانی بر شا). اسكے بعد یافی میں موجیں اٹھنے لگیں اہریں بریا ہو ئیں۔ اس سے بخارات اٹھنے لگے ادر ایک دوسرے پر نہ دریتہ صورت میں اور رکو پیڑھ گئے اور اس کے اوپر جمال تحی اس سے الله تعالى في، أسمان اورزمين كواورر فيج بيدا فرايا - يددونوس أليس من طع موت تحد و ان میں ہوآ کو بھر دیا اور آسانوں اور زمین کے طبقے جدا جدا کر دیے۔ اللہ تعالی کاار شا: ہے۔

ثم استوى الى السماء وهي دخان-ريمرآ سان كي جانب توجه فرمائي اوروه دهوان تفار البقرة روم).

حکما۔ نے کہا ہے کہ آسمان کی اللہ تعالیٰ نے دھو تیں سے تحلیق فرماتی اور بخارات ع اس کو پیدانہیں فرمایا گیا اس کا یہ سب ہے کہ دھوال اس طرح سے پیدا فرمایا کہ اسکے اجزا۔ ایک دوسرے کو تحامع بن اور آخری حصد پر سکون ہے اور بخارات کی صورت یہ ہے کہ وہ اللئے بلٹنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت کمال علم اور حکمت ہے بھر یانی یر القدر تعالیٰ نے اغر رحمت فرماتی اور یانی جم کیا جیسے کہ یہ ذکر حدیث یاک میں ہے۔

مکتہ: ۔ اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی عجیب اور نرالی حکمت اور کاریگری ہے

کہ دھوئیں سے سات آسمان متخلیق فرمائے۔ جبکہ ایک بھی آسمان دوسمرے سے مثابہت نہیں رکھآاو۔ آسمان سے پانی ٹازل فرمایا اس سے مختلف اقسام کے نبا آت اور مختلف رنگوں اور ذا تقوں والے چھل پیدا فرمادیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

ونغضل بعضهاعلى بعض فى الاكل-

(اور کھانے میں بعض افعنل میں بعض سے۔ الرعد ۔ ١٧)

اللهم صل على سيدناومو لانامحمدوعلى الدواصحاب وسلم

### 30/-

# عرش و کرسی، فرشتے مقرب، روزی اور توکل

الله تعالى كارشادى،

وسع كرسبه السبوت والارض

(ا ملی کر سی زمین اور آسمان ہے وسلیع ہے۔البقرۃ۔ ١٢٥٥.

ایک تول ہے کہ کرسی سے مفہوم علم الہی ہے دیگر ایک قول ہے لہ ۔ تی سے سلسنت مراد ہے اور تول ہے لہ ۔ تی سے سلسنت مراد ہے ایک اور قول ہے ارمع وف فلک ہے۔

راتے نہ وی جاتے۔

اور اس کو اہل فلک نے فلک نہم کے نام سے موسوم کیا ہے اور اس کو فلک اعلیٰ اور اس کو فلک اعلیٰ اور فلک اور فلک اطلاب کے نام مجی دیے گئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ وہ فلک ہو بغیر ساروں کے ہے۔ کیونکہ پہلے اہل ہتیت کیمطابات یہ آٹھویں فلک میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس کو فلک بروج کے نام سے موسوم کیا ہے اور اہل نثریعت اس کو کرسی کے نام سے موسوم کیا ہے اور اہل نثریعت اس کو کرسی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور تام مخلوقات کی جھت یہ کرسی ہی ہے لیں اسکے احاطہ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں جک ہی بندوں کے طلم کی رسائی ہے۔ اس سے آگے جانتا اور اس سے زیادہ کچھ طلب مرگز نہیں کیا جاسکا اللہ تعالی نے فرایا ہے۔

فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هوالعظيمه عليه توكلت وهو رب العرش العظيمه.

رس آگروہ پھر جامیں تو کہو میرے واسطے اللہ تعالی کافی ہے۔ سکے سوا اوٹی راق عبادت نہیں اس پر می میں نے تو کل کیا ہے وروہ برورد گارہے عرش عظیم کا التوجند ۔ ۱۲۹ک۔

چونکہ تمام مخلوق سے عرش بڑا ہے س لیے اس کو عرش عظیم کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تو کل کما حقہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی خضرت کا تورات وغیرہ میں متو کل نام مذکور ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس لیے کہ تو کل ایک شاخ ہے توحید و معرفت کی اور آئحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم بی امام ہیں جملہ اہل توحید کے اور تمام اہل معرفت کے آقاو مردار ہیں۔

واضح ہو کہ تو کل کر نااساب کو اختیار کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ بی حکم ہے کہ اساب کو اختیار کیا جاتے۔ رسول الله صلی الله علیہ والمہ وسلم سے ایک اعرابی نے گذارش کی کہ کیا میں اپنی او نٹنی کو باند ھوال باکہ کھلا چھوڑوں اور تو کل ہی کروں۔ تو آئجناب نے ارشاد فرمایا اس کو باند ھواور پھر تو کل کرد۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا اكرتم منوكل ووادة الله تعالى يرجي ك

س ہوتی ہے تو کل کیے جانے کا تو تم کو ایے بی روزی میسر آئے جیے پرندوں کو دستیاب ہوتی ہے وہ میں کے وقت بھو کے جاتے ہیں تو شام کے وقت سیر شدہ لوٹے ہیں۔ یہاں صبح کو بھوکے بانا اسباب کو افتیار کرنے کی جانب اشارت ہے۔

حکایت: حضرت ابراهیم ادم اور حضرت شفیق بلخی رحمة الله علیه کم اور حضرت شفیق بلخی رحمة الله علیه کمشریف میں ملے تو ابراهیم رحمة الله علیه نے بوچاد آپئی یہ حالت کیوں کر شروع ہوئی اس پر آپ آج بہنچ ہوئے ہیں۔ تو حضرت شفیق نے فرایا میراکدرایک ویرانے سے ہوا۔ دہاں ایک پر ندہ دکھائی دیا اسکے دونوں پر ٹوٹ چکے ہوئے تے۔ میں نے خیال کیا کہ دکھنا چاہیے اسے کینے روزی طبق ہوئے تھا۔ وہ ٹلای بی اس نے اس پر شکستہ دیو چو چ میں ایک ٹلای اٹھائی ہوئے تھا۔ وہ ٹلای بی اس نے اس پر شکستہ پر ندے کی چو چی میں ایک ٹلای اٹھائی ہوئے تھا۔ وہ ٹلای بی اس نے اس پر شکستہ کو روزی ورزی ورزی خرور عطافرائے گی۔ خواہ میں کہیں چلا پر شکستہ کو روزی ورزی ورزی خرور عطافرائے گی۔ خواہ میں کہیں چلا براہیم علیہ باکس میں مشغول ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ باکس می اس نے ان کو فرایا۔ کہ آپ اس سے جی بہتر (درجہ پر) ہو سکتے تھے۔ کیا آپ نے اس کے اس کی الله علیہ والمہ وسلم کاارشاڈ مبارک یہ نہیں ساکہ۔

اليدالعلياخير من اليدالسغلى

(اورروالا إلف ينج والے الف سے ، امتر مے)۔

اور مومن کی ایک نظائی یہ ہے کہ سب امور میں دہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے کو شاں ہو تا ہے تاکہ اس سے ابراد کے درجہ کو مہینے۔ حضرت شفیق نے ابراهیم کا باقت پکڑا اور اس پر بوسہ دیا چر کہنے لگے اے اساداے ابواسحال آ دمی جب اسباب کو اختیار کر تا ہے تو اس کو اسباب پر توجہ نہ رکھنی چاہیے اور اسباب پر مظملت نہیں ہونا چاہے۔ کس بلکہ اسکی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر عی رہے اور وہی اس کا اصلی مقصود ہونا چاہے۔ حس طرح ایک منگذا ہے ہاتھ میں کھکول اٹھا کر لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن اسکی نظر طرح ایک منگذا ہے ہاتھ میں کھکول اٹھا کر لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن اسکی نظر کھڑول پر نہیں ہوتی بودی ہوتی جو دیتا ہے۔

مريث ياك مين مذكور ب كدو

منسر وان يكون اغنى الناس فليكن بماعندالته اوثق منه بما في يديه ( بو پہند کر تا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر غنی ہو۔ وہ اپنے یا س مو جود سے براء كراعمة دان انعامات پر كرے جواللد تعالى كے ياس ميں ا

روایت ہے کہ ابراهیم بن ادھم رحمت الله علیہ کے فادم حضرت ورفق مرعثی فقے۔ لوگول نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے کون سی بات حیران کن دیکھی ہے۔ توانہوں نے فرمایا کہ ہم کم شریف کی طرف جارہ تھے۔ که راہ میں لئی دنوں ہمیں کھانانہ اللہ چم ہم کوفہ گئے۔ جال ایک غیر آباد سی مسجد میں جا بیٹے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے میری جانب و ملحت موتے فرمایا۔ اے مدیفہ تجم پر مجھے بھوک کی علامات دکھاتی دیتی ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ مہی صور سحال ہے جیے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قلم دوات اور کافذ لاؤمي لايا تو آپ نے بهم الله الرحمن الرحيم تحرير كرنے كے بعد لكحا-

انت المقصود بكل حال والمشار اليدبكل شيئي (توعی مقصود ہے ہر حال میں اور ہرشے سے اسی کی جانب اشارہ ہے)۔

اس کے بعد آپ نے یہ اشعار تحریر فرائے۔

انا حامد انا شاكر انا ذاكر انا حائع انا صائع انا عارى رمیں حد کرنے والا ہوں میں شکر کرنے والا ہوں۔ میں ذاکر ہوں میں جمو کا ہوں میں الاك مواجا بامول من شكامول).

هي ستته وافا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا بارى (یہ چے ہیں اور میں ضامن مول ان میں سے نصف کا ایعنی تین کا) اے باری تعالیٰ اب نصف کا تو منامن بن جا ( یعنی تین کا))۔

مدحى لغيرك لهب نار خصتها

فاجر عبيدك من دخول النار و مجھے جھوڑ کسی اور کی میں مرخ کرول تو یہ شعلہ آتش ہے حب میں میں جاؤل۔ بی بيمرايين بندے كو آگ سے بجا لے )۔

اسکے بعد آپ نے وہ رقعہ مجھ کو دیا اور فر مایا جاؤ اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی سے اپنا تعلق مت رکھنااور سب سے اول حس سے تیری ملاقات ہوگی اسے یہ رقعہ دینا۔ میں وہاں سے باہر تکل آیا توایک شخص سے ملاقات ہوئی جو فجر پر سوار تفاوی سب سے قبل ملاتھا۔ میں نے اسکور قعہ دے دیا وہ رقعہ لے کر پڑھنے لگا تورو پڑااور کہنے لگاکہ اس رقعے کا کاتب کہاں ہے۔ یس نے بتایا کہ وہ فلاں سجد میں موجود ہے۔ اس نے مجھے ایک تھیلی وے دی اسکے اندر جو صد دینار نفے جم اور ایک سوار کومیں نے بوجھا کہ یہ نجے پر سوار تنخص کون ہے تو ، ک نے کہا یہ عیساتی ہے۔ پھر میں نے حضرت ابر شیم کی فدمت میں آ کریہ واقعہ ان سے بیان کیا تو آب نے فرمایا کہ اس کو تو مت چیرہ تا ایک ماعت میں وہ آنے والا ہے۔ اس ایک گھڑائی بعد وہ عیسانی وہاں آ پہنچا واندر وفل ہوا۔ حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله عليه ك مربر حيك كيا ورسركو جوما وربحر اسلام من افل بوكيا.

فأكده المستخصرت بن عباس وضى الله عنها في روايت كيا ب كه الله تعالى في ملائکہ حاملین عرش پیدا فرمائے تو ان کو حکم فرمایا کہ میرے ء ش لو اشاؤ ایکن وہ فرشیح ع ش نه الله اسكے . بھر الله تعالیٰ نے ان كو فرمايا كه كه كبو الحول ولا قوۃ الا بالله رنہيں ہے تو فیق اور نہ سے قوت بغیر اللہ تعالیٰ کے)۔ جب انہوں نے یہ پڑھ تو عرش کو اٹھالیا اور ان کے باؤں زمین ہفتم پر ہو کے روش پر نک گئے۔جب لئلے باؤں جم کئے توعرش تھم کیا ، س وقت سے اب مک وہ ملائکہ یہ لا حول ولا قوۃ متوا تر پڑھ رہے ہیں۔ آگہ وہ الث كر كر نہ جائیں اور معلوم تھی نہ بڑے کہ وہ کہاں جا پڑے ہیں یہ عرش اٹھانے والوں کامعاملہ ہے اور وی ذات و ش کو اٹھانے کی تو فیل ن کو عطا کیے ہوتے ہے۔

مروی ہے کہ جو شخص سر صبح کو اور سر شام کے وقت سات سات مرتبہ یہ پڑھے۔ حسي الله الا المور عليه تو كلت وحورب العرش العظيم. (میرے واسطے اللہ تعالٰیٰ ہی کافی ہے کوئی معبود نہیں ہے سواتے اسکے میں نے اس پر بی جمروسہ رکھااور وہ ہی عرش عظیم کا پرورد گارہے)۔

اسکے واسطے اسکے جملہ افکار و ہموم میں اللہ تعالی اسکا مدد گار کافی ہو گا۔ نواہ دد ان میں درست ہو یا دہ غلط ہو دیگر ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دنیوی اور خروی فار کے لیے کافی ہو گا۔

اللهم صل على سيدياومولانا محمدوعلى الدواصحابدوباركوسلم

#### #31 7.6 wh

### مذمت دنیا کرنا

آیات یاک کثرت سے وارد ہوتی ہیں جن میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ بلکہ قرآن پاک کااکثر حصد اس کی مذمت پر بی ہے۔ طلق کی دنیا سے رغبت کو ہٹانا اور آخرت کی طرف توجہ دلاتی گئی ہے اور جملہ انبیا۔ علیم السلام اسی مقصد کے پیش نظر مبوث ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں کھلے دلا تل موجود ہیں۔ بہذا وہ یہاں ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس بار ہے میں چند احادیث درج کر دیتے ہیں۔

مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ایک مری ہوئی بکری پر گذر ہوا

تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہم جانتے ہو کہ اسکے گر دانوں کے پاس یہ بکری بے بود بی

تی۔ صحابہ نے عرض کیا اے بیکار ہونے کے باعث بی باہم پھینک دیا گیا ہے۔ آنجناب
نے ارشاد فرمایا قدم ہے مجھے اس ذات کی حس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ

متام دنیا عنداللہ تعالیٰ اس بکری ہے ہی بڑھ کر بے وقعت ہے۔ یہ دنیا عنداللہ ایک

مجر کے پر کے برابر مجی اہمیت کی حال ہوتی تو پائی کے ایک گھونٹ بک مجی کافر کو

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا يه دنيا مومن كے واسط قيد ظانه ب اور كافر كے واسط يه دنيا ملحون كافر كے واسطے يه دنيا ملحون كافر كے واسطے يه دنيا ملحون ب اور مروه چيز جواس ميں موجود بوه جى ملحون ب يجزاس اثر كے جوالله تعالى كے واسطے ہے۔

حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرایا دنیا کے ساتھ محبت حب کی ہوگی، سکی آخرت کو نقصان ہو جائے گااور جو شخص آخرت کو پہند کر آ ہو گا اسکی دنیا کو نقصان ہو گائیں تم باقی رہنے والی کو فانی

يرزر ترفع دو.

رمول الله صلى القد عليه واله وسلم في فرمايا ب-

حب الدنيار اس كل خطيئته

(حب دنیا تمام گناموں کی جڑ ہے)۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے۔ کہ ہم حضرت ابو بکر صدیا تی رفی اللہ عنہ کے پاس ماضر فتے تو انہوں نے پینے کے واسلے کچے چیز طلب فرائی۔ ان کو پائی مع شہد حاضر کیا گیا جب (پینے کے لیے) نزدیک ہوا تو آپ کو رونا آگیا۔ ان کے ساقی جی رو پڑے اور پھر چپ ہو گئے گریہ دوبارہ رونے لگے۔ لوگوں نے جانا کہ ان سے کچے دریافت نہ کر سکیں کے راوی کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آنوؤں کو پونچے لیا دریافت نہ کر سکیں کے راوی کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آنوؤں کو پونچے لیا لوگ پوچے لیا۔ میں رسول اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ان کو کوئی چیز دور کرتے ہوئے و کیا گر مجے کچے بیر دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز دکھائی نہ دی تھی میں نے ع نش کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو اپنے سے دور بہارے بی میٹ جاوہ دوبارہ واپن آگر کہنے لگی کہ آپ دور بھی مجھ سے دور نہ ہیں۔ آپ کے بعد میں عور نہ رہی کے سے دور نہ رہی کے بعد والے مجھ سے دور نہ رہی گے سے دور نہ رہی گے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب كه دنيا سبزب اور ميشى ب تم كواس كاوارث اس ليے بنايا ب كه ده د كھے كه تم كس طرح كے عمل كرتے ہو۔

یہ دنیا بنی اسرائیل پر حب وقت زیادہ ہوگئی تو وہ لوگ زیورات و عورات اور طبومات و خوشبو میں کھو کر رہ گئے۔ عیسی علیہ السلام نے فرمایا تم اس دنیا کو اپنا رب مت بناؤ نہیں تو یہ تم لوگوں کو اپنا غلام بنار کھے گی جومال والا ہے اس پر آفت کے ورود کا فدش ہے اور اللہ تعالیٰ کا خزانہ حس کے پاس ہو اس پر کسی آفت کا خوف نہیں

حناب عليي عليه السلام في مزيد فراياءات حواريول كي جاعت تمهارت لييس

اور حضرت موسیٰ بن میسار رحمت الله علیه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دیگر چیز الله تعالی نے دنیا سے بڑے کر منبوض تخلیق نہیں فرمائی اور حس وقت سے اسے پیدا فرمایا ہے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے۔

اور منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے شخت پر سوار جارہ فقے۔ جبکہ پرندوں نے آپ بر سایہ کیا ہوا تھا دائیں اور بائین جانب انسان اور جنات تھے بنی امرائیل کے ایک عابد پر ان کا گذر ہوا تو وہ کہنے لگا واللہ اے ابن داؤد آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت رحمت فرمائی ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ سلیان علیہ السلام نے یہ ن کر فرمایا ایک صاحب ایمان کے اعلامہ میں ایک کا بیان ہے اس لیے جو (دنیا) اعمالنامہ میں ایک تسبیح اس تمام سے کہیں بہتر ہے جو مجمعے دی متی ہے۔ اس لیے جو (دنیا) ابن داؤد کو حاصل ہوتی دہ فتم ہو جائے گی جبکہ سبیح باتی رہنے والی ہے۔

بعثاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب كه قرآن بإك مين الهكمه المنتكاثر - ( تم كوكثرت كى طلب في غفلت مين ذالا ب ). ابن آدم كبتاب ميرا مال ميرا

ال جبکہ تیرامال صرف اتنائی ہے جو تونے کھایا اور ختم کیا یا پہنااور بوسیدہ کردیا یا وہ جو تونے سدقہ کیا اور اللہ تعالی کے یاس اس کو باتی رکھ لیا۔

عناب رسول القد صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب،

الدنيادار من لادار لدومال من لامال لدولها مجمع من لاعقل لدوعليها يعادي من لاعلم لدوعليها عسد من لافقد لدولها يسعى من لايقين لد

دونیا اسکے لیے گھر ہے جس کا کوئی گھرنہ ہواوراس کے لیے مال ہے حس کا کوئی مال بہت میں کا کوئی مال بہت میں انگھا کر تا ہے حس کو کوئی عقل نہ ہواور اسکے باعث وہ جی دشمنی کر تا ہے ہو علم نہ رکھتا ہواور اس پر وہ جی حسد کر تا جے کچھ سمجھ نہ ہواور اسکے واسط کوشش وہ جی کر تا ہے جے یقین نہیں ہوتا)۔

ر سول التد صلی الله علیه واله وسلم نے ار نشاد فرمایا حبی شخص نے صبح ایسے حال میں کی که اسے بڑی فکر دنیا بھی کی ہو تو اسکے متعلق الله تعالی کی جانب سے کوئی ذمہ داری نہ ہے اس کے دل پر الله تعالیٰ نے جار چیزوں کو لازم فرما دیا۔

(۱)۔ غم جو کھی اس سے نہ ہے۔ (۲)۔ اسی مصروفیت حی سے کھی فارغ نہ ہو۔ (۴)۔ فقر وفاقہ س سے وہ کھی نارت نہ ہو۔ (۴)۔ امید جو کھی پوری نہ ہو۔

اور حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وائہ
وسی نے مجھے فرمایا اسے ابو مریرہ کیامیں تجھ کو دنیا ور جو کچھ اسکے اندر ہے نہ دکھا دوں میں
نے عرض کیا ہاں یا رمول اللہ ۔ آپ میرا باقلہ پکڑ کر مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے آئے
وہاں پر ایک ڈھیر کوڑے کا پڑا ہوا تھا اس میں کھوپڑیاں اور غلاظت اور بوسیدہ
چینفڑے اور ہڈیاں تھیں آپ نے ارشاد فرمایا اسے ابو مریرہ یہ جو کھوپڑیاں میں یہ جی
تمہاری مانند حرص رکھتی تھیں۔ تمہاری جی مانند امیدیں لگایا کرتی تھیں۔ اور آئی یہ
بڑیاں (پڑی ہوئی) میں ان کے اوپر کھال نہیں ہے چھریہ راکھ ہو جائیں گی۔ اور جو یہ کوڑا
ہے یہ مختلف کھانے تھے جو لوگوں نے کھائے اور جہاں ہے کمائی کرنی تھی۔ کمائی کی چھ

ہے اور جویہ پرانے جیتھڑے ہیں یہ لوگوں کے ملبومات اور پر اور بازو تھے۔ آج انہیں ہوائیں (ادھر ادھر) اڑاتی ہیں یہ وہی ہڑیاں تھیں۔ جن پریہ لوگ شہر بہ شہر گھومتے تھے اب دنیا پر جوشخص روسکتا ہو وہ رولے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم پر سخت روناطاری ہو

اور منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کوزمین پر ا آد دیا گیا توان کواللہ تعالی نے فرایا تم برباد ہونے کے لیے تعمیر کرواور مرنے کے لیے پیدا کرو۔ اور داؤد بن بلال رحمت الله علیہ نے فرایا ہے۔ کہ صحف ابراضیم علیہ السلام میں درج ہے کہ اسے دنیا نیک لوگوں کے قریب تو کشفر غیر اہم می چیز ہے۔ جن کے واسطے تو نے زینت افتیار کی ان کے دلوں کو میں نے متنفر کر دیا اور ان کو تجھ سے دور ہٹادیا فناہو جانے والی اور حظیر اشیاء میں سب سب نیا دہ بے وقعت چیز تجھے تی میں نے پیدا فرایا حب روز تجھے تحلین کیا اس روز میں نے فیصلہ فرادیا کہ کی کے لیے تو ہمیش نہ رہے کی اور نہ تی کوئی تیرے لیے ہمیش رہ کا خواہ دنیا والے تیرے واسطے کتنی ہی گنج می کرتے رہیں نیک لوگوں کے لیے بشارت کے جنکے تلوب میں رضا ہے دہ باطل میں صدق اور استقامت کے عامل ہیں۔ میرے نزدیک ان کے واسطے یہ جزا ہے قبروں سے حل کر میرے یا می آتے وقت ان کے تردیک ان کے واسطے یہ جزا ہے قبروں سے حل کر میرے یا می آتے وقت ان کے تردیک ان کے واسطے یہ جزا ہے قبروں سے حل کر میرے یا می آتے وقت ان کے رحمت کی میرے پائل خراس کو میری رحمت کی میرے پائل خراس کو میری رحمت کی میری بھوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میری بین میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میری بین میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رحمت کی میں ہوں گے جو بالا خراس کو میری رو

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے دنیا کو جب الله تعالیٰ نے تحلین کیا ہے۔ زمن و آسان کے درمیان معلق شدہ ہے اس پر الله تعالیٰ نے نظر مجی نہیں ڈالی روز قیامت (الله تعالیٰ کو) کہے گی۔ اے پرورد گار تعالیٰ آئ تواپ دوستوں کو مجھ سے حصہ دینے کی تو فیق عطا فر الله تعالیٰ فرائے گارے تاجیر چپ ہو جا ان کے واسطے تو دنیا میں تیرے حصہ کے لیے راضی نہ فی آئ کیے رضا مند ہو سکتا ہوں (کہ ان کو تجم جسی حضیرہ بے وقعت چیزدوں)۔

اور منقول ہے کہ اس منع کیے گیے شجرے آدم علیہ السلام نے پھل کھالیا توان

کے معدے میں ترکت ہونے لگی تاکہ بوجھ کو باہر نکال دے جنت کے دیگر کسی کنانے میں مواتے اس در ثت کے الیمی فاصیت نہ تھی۔

اسی واسط ان کواس سے مانعت فرمائی گئی تھی بتایا گیا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام بعنت میں گھو منے لگے تو اللہ تعالی نے ایک فرشنے کو حکم فرمایا کہ آدم سے دریافت کرے کہ کیا مطلوب ہے تو اس کو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ دہ اپنے شکم سے وہ تکلیف فارخ کرنا چاہتے ہیں ہمیں باہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو کہا کہ ان سے دریافت کرے کہ اسے کہاں ڈالنے کی خوامش ہے۔ فرش پر یا کہ شختوں پر یا نہ دل کے اندریا کہ درخوں کے سایہ میں۔ یہاں کون می جگہ ہے جواسکے واسطے موروں ہو سی انہیں اسکے داخری کے داسے دنیا میں آثار دیا گیا۔

جناب رسول الند صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد ہے روز قیامت اس عرب کی قویں ہی پیش ہونگی کہ تہامہ پہاڑ کے برابر انکے اعمال ہول کے پہر ان کو حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل ہوں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کیا وہ نا:

پڑھے والے ہوں کے فرمایا ہاں وہ نماز اداکرتے ہول کے روزے ہی رکھتے ہوں کے نمر
بوقت شب وہ برائیوں کے مرتکب ہوتے ہوں کے اور ان کے سامنے جب دنیا عاضر ہوگ قواس پر جھیٹ پڑتے ہوں کے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خطبہ ارشاد فراتے ہوئے فرایا مومن دو خون میں ہوتا ہے ایک خون عمر کا جو بیت گئی اے معلوم نہیں کہ اسکے متعلق اللہ تعالی کا فیصلہ کیا ہوگا دو سرا خوف آئندہ عمر کا جو باقی ہے اسکو معلوم نہیں کہ اسکے برے میں اللہ تعالی کیا فیصلہ فرائے گا۔ پس بندے کو اپنے واسطے زاد راہ لے لینا چاہئے دنیا کے اندر وہ آخرت کے لیے حصہ حاصل کرے۔ اپنی زندگی کے دوران موت کا سابان تیار کرلے دوران شباب اہمام بڑھا ہے کا کرے۔ اس لیے کہ دنیا کو تمہارے واسطے پیدا فرایا گیا ہے اور تم کو آخرت کے واسطے پیدا فرایا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بعد از مرگ فتکانے والا کام کوئی نہ ہے اور دنیا کے بعد کوئی قدرت میں میری جان ہے بعد از مرگ فتکانے والا کام کوئی نہ ہے اور دنیا کے بعد کوئی قدرت میں میری جان ہے بعد از مرگ فتکانے والا کام کوئی نہ ہے اور دنیا کے بعد کوئی قدرت میں میری جان ہے بعد از مرگ فتکانے والا کام کوئی نہ ہے اور دنیا کے بعد کوئی تھا ہے بعد کوئی نہ ہے اور دنیا کے بعد کوئی تا ہے بعد کائیں کی بیا کوئی تا ہے بعد کائی کوئی تا ہے بعد کوئی

دوسر الشكاند نہيں ہے موائے جنت كے يا جہنم كے ديا البي يارب كريم اپنے حبيب اور رسول الله محد صلى الله عليه واله وسلم كے صدقے ہم كو دوزخ سے بجإنا اور اپنے رخم وكرم سے جنت عطافر مانا).

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کے دل کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی محبت نہیں رہ سکتی عیس طرق کہ آگ اور پانی ایک برتن میں ا کھے نہیں ہو سکتے۔

روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فدمت میں جبریل علیہ السلام نے عض کیا اے وہ نی جو سب نبیول سے زیادہ لمبی عمر والے ہو۔ آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے آپ نے فرمایا حس طرح کہ ایک مکان ہو اور اسکے دروازے ہوں ایک دروازہ سے داخل ہوااور دومرے دروازے کی راہ بام آگیا۔ کی نے حضرت عیمی علیہ السلام سے عن کیا کہ کائن آپ ایک مکان جی رہنے کے لیے تعمیر کر لیتے تو آپ نے فرمایا مجھ سے پیشتر مخبول کے بنے ہوتے جو مکانات ہیں وہ عی کافی ہیں۔

جناب رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا سے بچ یہ باروت اور ماروت سے لیمی بڑی جادو کر ہے۔

حضرت صن رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس آئے اور انبین ارشاد فرایا کہ کیا کئی کی یہ خواش ہے تم میں ہے کہ اس کا اندھا پن رفع ہو جائے اور وہ د کھنے والا ہو جائے۔ یا رکھو جو دنیا پر راغب رہا اور طول اہل رکھی اس کے مطابق اصلے دل کو اللہ تعالیٰ نابینا کر دیتا ہے اور حس نے دنیا میں رغبت نہ کی اور امید کو مختصر کیا اس کو سکھنے کے بغیر بی اللہ تعالیٰ علم عطافر مائے گااور بنائے جائے کے بغیر بی صراط مسقیم اس کو عطافر مائے گااور بنا در کھو تم لوگوں کے بعد بنائے جائے کے بغیر بی صراط مسقیم اس کو عطافر مائے گااور با در کھو تم لوگوں کے بعد بعض ایے لوگ آئی ملطنت قائم رہے بعد کی اور صرف فخر اور کمنوس کے ساتھ بی ان کی عناہوگی اور خواہش کی انباع بی ان کی عمار رہے خواہ اسے غنا پر گھرت ہوگی یا در کھو حس شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر محبت ہوگی یا در کھو حس شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر محبت ہوگی یا در کھو حس شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر

قدرت حاصل بن ہو (برے لوگوں ہے) نفرت پر بن صبر کرے خواہ محبت کرنے کی قدرت رکھنا بی ہو کم ورک پر بن صبر کرے خواہ غالب آنے کی قدرت رکھنا بی ہواور صرف اللہ تعالی کی رضا بن چاہتا رہے تو اس کو اللہ نعال پجپائی صدیقول کے برابر اجر دے گا۔

منقول ہے ، یک دن شدید بارش و گرئ تھی۔ تو عیسی عنیہ السلام کو بناہ کی جستج ہوتی دور فاصلے پر ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ وہاں گئے اس کے ندر ایک عورت موجود تھی تو آپ وہاں سے آب وہاں جاکر دیکی تو اسکے اندر کیائی دمی وہاں جاکر دیکی تو اسکے اندر کیائی دمی وہاں جاکر دیکی تو اسکے اندر یک نئیر تھا۔ آپ نے اللہ تعالی ہے دعائی یا اہی ہر چیہ کو تو نے جانے بناہ دے رکی ہیں لیکن میرے سے کوتی نہیں ہے اللہ تعالی ہے انہیں وی ہوئی تیرے واسطے میم تی رخمت میں بناہ کی جگہ ہے ہیں ایک صد حوروں کے ساتھ تیامت کے دن تیرا انکائی کروں گا۔ جو میں نئاہ کی جگہ ہے میں اور تیرے واسمہ میں جیار مزار برس تک کھانا کھلا آ بیس نے دست عود ہے محلیق کی جی اور تیرے واسمہ میں جیار مزار برس تک کھانا کھلا آ بور اعلان کرنے والے کو جی حکم کی دور دنیا کی جمہ کے برابر ہو گا اور اعلان کرنے والے کو جی حکم فی دور کی ہوئی ہور جی کھانا کی دور دنیا کی جمہور جی جان جی دنیا کے زاید ہوگ و دنیا کے زاید لوگ والے کو جی جی کہان جی دنیا کے زاید ہوگ و دنیا کے زاید لوگ والے کو جی جو دی جی میں میں میں دنیا کے زاید ہوگ و دنیا کے زاید لوگ والیان کرے دیا ہور جی جو کہان جی در میں میں میں میں کی شادی ہور جی ہو دی جو ان اور اعلان کرے کہان جی دنیا کے زاید ہوگ و دنیا کے زاید لوگ والیان کی دنیا کے دار دیک کھور جی ہو کہ والیان کی دنیا کے دار دی کو کہان جی در میں جی شادی ہور جی ہو کہ دنیا کے دار دیا کے دار جی کو کو کو کو کہان جی در دیا کے در ہو کی ہور جی ہو کہان جی در ہو کہ دنیا کے دار دیا کے در دیا کے در دیا کو کہان جی در دیا کے در ہو کی ہور جی ہو دی ہو دیا ہو دیا ہو دیا ہو دیا کی دور دیا ہو کی ہور دی ہو کہان جی در دیا ہو کی ہور جی ہور جی ہو دی ہو دیا ہو کی ہو دیا ہو کہ دست میں میں میں میں میں دیا ہو کی ہو دیا ہو کی ہو دیا ہو کہ دنیا کے در دیا ہو کی در دیا کے در دیا ہو کی ہو دیا ہ

حنہ ت عین علیہ السلام نے فرایا ہے ہلاکت و بربادی ہے دنیا دار شخص کے بیے

الی پر موت کیے وارد ہوگی۔ وہ دنیا کی تمام فریب کاریوں اور اس کی زینت اور
مو کات کو پچوڑ ہا ہو گا۔ ددیا کے اکے فریب میں سنے والوں کے لیے بربادی ہو

اسی عالت ہوگی ن کی ہو عذاب وہ ناپسند کرتے ہونکے اسی کو وہ دیکھیں گے جو دنیا کہ ان

کو محبوب ہوگی اس سے وہ جد اہو جائیں گے اور حب چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ،
جانے گا۔ اور حبن کی تمام تر فکر دنیا کے لیے بی ہے اور اسکے اعمال بی صرف معامی
بی ہیں اسکے واسطے بربادی ہو وہ کیسار سوااور ذلیل ہو گا کل کو این گناہوں کی وجہ سے۔
بی ہیں اسکے واسطے بربادی ہو وہ کیسار سوااور ذلیل ہو گا کل کو این گناہوں کی وجہ سے۔
منتوں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کو لند تعانیٰ کی طرف سے وہی ہوتی اے
موسیٰ ظالم لوگوں کے گور کے ماتی تجھے کیا تعلق ہے تیرا یہ گھر نہیں ہے تو اپنے دل سے

اس کے خیال کو خارف کردے اپنے آپ سے بھی اس کو دور کردے یہ برافتکانہ ہے البت اس میں جو شخص عمل صالح مرانجام دے اسکے واسط اچھ گھر ہے۔ اے موس خام لو کون کی گھات میں میں ہول بالآخر میں ان سے مظلومول کا بدلہ لینے والا جول۔

اور حضرت الو سعيد ذورى في لند عنه سے مردى ہے كه رسول الند صلى الله عليه والله وسلم في ہے كه رسول الله صلى الله عليه والله وسلم في الله عليه والله وسلم في الله تمہارے واسے لند تعالى زمين كى بركتيں ليا ايس تو تعالى زمين كى بركتيں ليا ايس تو تعالى زمين كى بركتيں ليا ايس تو تا تحد رت تعلى الله عليه واله وسم في فرمايا دنيا كادل.

جتاب ر بول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب النيخ تلوب لو دنياكى يا دمي له من الله عليه واله وسلم في دنيا ب دور ربخ ك له لكات ركه و معلوم جواكه ر مول الله صلى الله عليه واله وسلم في دنيا ب دور ربخ ك له الله الله عليه الله فرمايا ب حضرت عاربن سعيد في الله الله عليه الله مجلون عليه السلام جب ايك بتى سائدر ب تواس بتى في سب فرمايا ب كه حضون عليه السلام جب ايك بتى سائدر سائق في سب في الله حواد يول

کو مخاطب کرکے فرمایا اے حواریوں کے گروہ الند تعالی کے غضب میں ان لوگول کی بلاكت موتى باكر يكر سى طور مرع موق تويد دفن موت موت انهول ف عوض كيا

ے رون اللہ جاری خوامش ہے کہ ان کے بارے میں معلوم مو جائے تو آپ نے اللہ تعانی سے دعافر مائی اللہ تعالی سے وی ہوئی کہ رات جب ہوگی تو ان لوگوں کو آواز دینا توبید تم كو سواب ديں گے۔ عليك عليه السلام في رات كے وقت ان لوگوں كو آواز دى اے ستى والو تو انهول فى جواب ويا حاضر مين اسد روح المند . آب فى كماكيا حال ب تمبارا ادرتم او كون كامعالم كيا ب انبول في كما مم في سلامتي مين رات ممركى اور صيح كو ذات میں پڑ استے ہے نے پوچھا کہ کس طرح انہوں نے جواب دیا حب دنیا اور نافر مانوں کی اطاعت کی وجد سے آپ نے پو بچا دنیا سے تمہاری محبت کسی تھی۔ انہوں نے کہا حس طرت بجد مال سے محبت رکھنا ہے کہ وہ آتی ہے تو خوش مو جاتا ہے وہ جاتی ہے تو غمزده و تا ہے اور رو تا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ والوں كاحال كيسا ہے وہ كيوں نہيں جواب دیتے اس نے جواب دیا کہ نہایت سخت اور تند ملائکہ کے باقتوں سے انہیں آ تسئین لَكَاسِ وَالى كُنّى ہيں۔ آپ نے پوچھا پھرتم كس عال ميں ہوكہ تم مجھے جواب دے رہے ہو اس نے کہا کہ یہ اسلیتے کہ میں موجود توانہی لوگوں میں تھا مگر میں ملجاظ عمل ان میں سے نہ تھا یں عذاب آیا تو مجے پر بھی وارد ہوا اور میں معلق ہوں۔ جہنم کے کنارے پر مجھے نہیں معلوم کہ مجعے اس سے نجات ملے گی یا کہ اس کے اندر جاگروں گااوندھا ہو کر۔ پھر علیمیٰ علیہ السلام نے اپنے تواریوں کو فرمایا کہ جو کی روئی سے تناول کر لینا موٹے موٹے رمیے ہوتے نمک کے ساتھ کھر درا سا کپڑاڑیب تن کر لیٹا اور کوڑے پر سولیٹا اگر اسکے ہاتھ دنیا اور آخرت میں آرام ملے تواتنا ہی کافی ہے۔

حضرت انس رضى الله عنه في روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی او ننٹی عضبار سے کوئی (دیگر اونٹ) آگے نہ لکل سکتا تھاایک اعرابی اپنی اونٹنی کے ساتھ آیا تو دہ او نشی آ کے حل کئی صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی تورسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ دھیا کی جو بھی جیز مسر اٹھاتے اسکو وہ گرا

--

حضرت میسی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو دریا کی امروں کے اورر مکان تعمیر کرے گاس مہی ہے دنیا ہدا سکو مشقل رہنے کا شکانہ ند بناؤ۔

لوگوں نے حضرت عمین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم کو وہ علم تعلیم فرائنیں، جسکی وجہ سے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے آپ نے فرایا دنیا سے نفرت کرنے لگے آپ نے فرایا دنیا سے نفرت کرنے لگے آگا۔

اور حضرت الو الدردار رضى الله عند في روايت كيا كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرایا ہو کیچہ مجھے معلوم ہے اگر تم مجی جائے تو تم تحوز اہنے اور زیادہ روتے اور دنیا کی تمہارے سامنے کوئی و قعت مذہوتی اور تم آخرت کو ترجیح دیتے۔ ایکے بعد حضرت الوالدر دار في البيخ طور بر فرما يا جتناي جانبا بون أرتم كو معنوم بو توتم . ويُظّل ت من چلے جاتے ور بالے بناہ اس الاتے تم رہی جات را سے ارتے ور بغے ای تکرنی کے تم اپنے اموال جمہور دیتے اور سلی عرف و ملجتے تبی ند سے سے من سمن من من ، زیدہ موتی جبکہ اب یہ حال ہے کہ تمہارے واول میں سے امید نے آخرے و اُنس فرا دى مونى مير دنيانے تم پر اب غلب يا ليا ہے اور تم جابل بن چكے مو تمبار حال يون ب کہ تم میں سے کچے لوگ تو حیوانوں سے بھی زیا دہ برے ہیں جواپنی حرص کو چھوڑتے ہی نہیں اور ان کو اپنے انجام کے متعلق کوئی ترویش ہی نہیں ہے تم کو کیا ہو گیا ہے۔ تم کو الله تعالى سے كوئى محبت فہيں اور تم تصيحت مى قبول نہيں كرتے تم دعوى كرتے اوك الله اتعالی کے دین میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو تمہارے باطن میں مختلف قسم کی خواستات برے باطن نے دی موتی ہیں اگر تام ہی تم ا کٹھ مو کر نیک بن جاؤ تو تمبیں آئیں میں محبت ہو جائے گی۔ تم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ دنیو ی معامے میں مجی تھیمت قبول نہیں کرتے نہ عی عم کو آخرت ہے متعلق تصیحت قبول ہے اور تم یں سے کوئی جی اپنے دوست کو تصیحت نہیں کر تا ہے نہ عی کوئی آخرت کے بارے میں دوست کا مدو گار ہو آئے ندر بہنائی اسکی کر تاہے ہے علامت ہے کہ تمسارے واول ایسا ضعب ایا ن

231

ہے جیسے تم کو دنیوی نیکی اور برائی میں یقین ہے اسی کی مانند آ خرت کو چاہیے کہ تما تر بھی دو کیونکہ تمہارے عملوں پریہ (دنیا) عی زیادہ چھاتی ہوتی ہے۔

اب اگر تمہارا جواب یہ ہو کہ زمامنے موجود) دنیا کی محبت کاغلبہ ہے اس کاکیا كرين تو پهريد ہے كہ تمبيل بم وہ قوم دكھاتے ہيں۔ جو آخرت كو ترك كرتى ہے دنيا ماصل كرتى ہے جن معاملات ميں كاميابي حاصل مونا يفتني نبين ان مين مشقت الحاتى ہے۔ تم سب سے بری قوم ہو تم وہ ایمان می نبیب پاسکے حس کانام ایمان مقبول مشہور ہے اور اگر تم كو شك ہے اس دين ميں جو بعناب محد رمول الله صلى الله عليه وال وسلم الله میں تو پھر اس کی تم کو وصاحت ہم کرتے ہیں اور تمہیں نور دکھاتے ہیں جو دیلھو ک تو تمہارے ول اطمینان پالیں گے۔ واللہ تم پیدائش سے ناقص کعقل نہیں ہو تع معدور جانے جاد نیز تم دنیا کے بارے میں بڑی درست رائے ر کھتے ہو ہموڑی سی دنیا کجی باظ سے نکلے تو غمروہ ہو جاتے ہو اور الی حالت تمہارے پہرول سے ہی مودار وہ جاتی ہے۔ تمہاری زبانوں پر مجی واضح ہوتی ہے تم ان کو مصائب کہتے اور ماتم بھی کرتے ہو۔ عام دنیا دار لوگ تو اکثر ترک دین کر چکے ہیں اور دین کا نقصان تمہارے پہ ول پر نمودار نہیں ہو تانہ ہی! س وجہ سے تمہاری حالت ہی بگراتی ہے مجھے یوں محو س ہو تا ہے کہ الند تعالی تم سے بیرار ہو پھکا ہے. ظاہراً تم خوش ہو کر ایک دوسم سے سے ملا قات کرتے ہو تم ایک دوسرے کا استقبال برے طریقے سے نہیں کرمنے کہ وہ کبی تمہارے ساق ایسائی سلوک منہ کرے بالآخر تم کبینہ پرور بن کئے ہو طویل امید لگار کئی ہے۔ تم (موت گوارا نہ ہوتے ہوتے) عود کورد کیے ہوتے ہو میرادل پاہتا ہے مجھے تم لوگوں سے اللہ تعالی محفوظ ر کھے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے ہو میں محبوب جانتا ہوں کہ ان کو د بلجنول۔ ہو زندہ ہو وہ تم لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتااگر تمہارے اندر کچھ بھلائی موجود ہے تو میں نے تم کو اب سنا ہی دیا ہے تم اب یوں رہو کہ جو پرورد گار تعالیٰ کے پاس ہے وہ طلب کرو اس کو تم تھوڑا مجھتے ہو۔ اب تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالی سے بی مدد کاطلبگار ہوں۔ حضرت علیسی علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ حواریوں کے تم دین کی سلامتی اور

تقوڑی دنیا حاصل ہوئے پر بی راضی ہو جاؤاور انی ضمن میں ایک شاعریوں کہتا ہے۔ اری رجالا بادنی الدین قدقنعوا وحا ارلهہ رصنوا فی العیش بالدون۔

دلوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قفوڑے دین پر قانع ہو چکے ہیں مگر ان کو میں نہیں دیکھتا کہ وہ قفوڑی دنیا پر رانسی ہو جائیں ،۔

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما- استغنى الملوك بدنيا هم عن الدين-

(تو دین حاصل کر کے بادشاہوں کی دنیا سے مستغنی ہو جا جیسے کہ بادشاہ دنیا حاصل کر کے دین سے مستغنی ہو چکے ہیں)۔

حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے فرایا۔ اے دنیا کے چاہنے والے تو نیک شخص ہو جا۔
اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ دنیا میرے بعد تم لوگوں کے
یاس آنے گی وہ یوں تمہارے ایمان کھانے لگے گی حس طرح لکڑ یوں کو آگ کھا جاتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی اے مؤسیٰ حب دنیا پر میلان نہ کر کیونکہ یہ اثنا بڑا
گناہ کرواتی ہے حس سے عظیم تر دیگر کوئی نہ ہو۔

حضرت موسی علیہ السلام ایک روتے ہوئے شخص کے قریب سے گذرے اور جب والی تعلیم الله تعالیٰ سے جب والی تشریف لاتے تو الجی عک وہ رو بی رہا تھا۔ موسی علیہ السلام نے الله تعالیٰ سے عرض کیا اسے پرورد گاریہ بندہ تیرا تیرے خوف سے رو تا ہے۔ الله تعالیٰ نے فرایا اسے ابن عمران اسکی آ نکھول کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی روتے روتے بہہ جائے اور اسکے ایمی والے ہاتھ بھی شکستہ ہو کر گر پڑیں پھر بھی اسکی مخفرت نہ فراؤں گاکیونکہ اسے دنیا کے ساتھ محبت ہے۔

حقيقت دنيا

حضرت علی رضی الله عند نے فرایا حب شخص میں چھ خصائل نہ ہوں جنت سے اسے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کو دوزخ سے بچنے کی خواس ہے۔ (۱)۔ ہو الله کو

پہچان لے پھر اسکی عبادت کرے۔ (۲)۔ مو شیطان کو جان لے اور پھر اسکا ٹافر مان ہو۔ (۳)۔ جو حق کو سمجھ جاتے اور پھر اسکی پیروی کرے۔ (۴)۔ جو باطل کو جان لے اور پھر اس سے بچپارہے۔ (۵)۔ جو دنیا کو جان گیا اور پھر اس کو رد کر دیا۔ (۲)۔ جو آخرت کو جان جاتے اور پھر اس کا طلبگار ہو جائے۔

حضرت حسن رضی القد عند کہتے ہیں۔ القد تعالیٰ کارحم ہوان پر جن کے پاس دنیا بطور اہانت تھی۔ اور چر انہوں نے آگے ہوالے کردی اہانت دار لوگوں کو اور خود ہلکے پھلکے روانہ ہو گئے۔ اور یہ جی فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حب پر تو نے رشک کیا دین کے بارے میں اور اس نے جی دین کے لیے رشک کیا اور حب کے ساتھ تو دنیا کے بارے میں مقابلہ کرنے لگالیکن اس نے دنیا کو اسکے سینہ پر مار دیا (مرادیہ کہ دنیا کو دفع کردیا)۔

حضرت لقمان اپنے فرزند کو فرماتے ہیں اے میرے بیٹے دنیا عمین سمندر ہے متعدد لوگ اس میں غرق ہو گئے۔ تیرے واسطے اس سمندر میں کفتی خوف خدا ہے جسکا اندرون حصہ ایمان باللہ ہو اور تو کل علی اللہ اس کا لنگر ہو تو پھر ممکن ہے کہ تجھے نجات حاصل ہو جائے گرمیں تجھ کو حاصل کر تا نہیں دیکھتا ہوں۔

حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک لمبا عرصہ میں اس آیت پر مورچنار القاد-

انا جعلنا ما على الارص زينته لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وانا لجاعلونماعليهاصعيداجرزا.

(زمین پر جو کچید ہے اسے زمین کے واسطے ہم نے زینت بنایا ماکہ لوگوں کا امتحان، کریں کہ کون نیک عمل کر تا ہے۔ اور جو کچھ زمین پر ہے (معدوم فرماکر) بنجر میدان بنا دیں گے۔ (الکھٹ،۔ ۸۱۸))۔

ایک حکیم نے کہا ہے دنیا میں حب چیز کا تو مالک بنتا ہے تجھے معلوم رہے کہ اس کا تجھ سے پیشتر بھی کوتی مالک بنارہا تھا اور تیرے بعد بھی یہ کسی کی ملکیت ہے گی۔ دنیا میں سے تیرے واسطے صرف صبح اور شام کا کھانا ہی ہے پھر تو ایک نوالے کے لیے خود تباہ نہ ہو۔ دنیا سے روزہ رکھ لے اور آخرت پر روزہ کھول دنیا کاراس المال خوامش ہے۔ اور منافع اس کا آتش دوزخ ہے۔

لوگوں نے ایک راہب سے دریافت کیا زمانے کو تم کیا سمجھتے ہواس نے ہواب دیا کہ جسموں کو یہ بوسیدہ کر دیتا ہے اسیدوں کو نیا بناتا ہے ۔ موت کو نزدیک لاتا ہے مطلوب کو دور کر دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اہل زمانہ کا حال کس طرح کا ہے اس نے حجاب دیا جو فتح پا لیتا تھک جا تا اور جو ہارگیا اس نے مشقت ہی (بے فائدہ) برداشت کی۔ اور اس بارے میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

ومن يحد الدنيابعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل بلومها

داور جو شخص دنیا کی مدح مرانی کرے کہ زندگی مسر توں سے بھر پور ہے قسم ہے کہ وہ جلد کی بھی اسے مذموم کہے گا)۔

اذاادبرت كانت على المرع حسرة-وان اقبلت كانت كثيرة همومها-(يد دنيا جب جانى رئى ب توانسان كو حسرت بواكرتى ب اور جب آتى ب تواس كر بهت زياده غم بوت بي،

اور ایک طلیم نے کہاہے دنیا موجود تھی لیکن اس میں میں موجود نہیں تھا اور دنیا جاتی رہے گی اور میں نہ ہون گا۔ لہذا اس کے ساتھ میں دلی لگاؤ نہیں رکھتا اس لیے کہ اسکی عمیث محض عار نہی سی ہے اور اسکی صفائی کے اندر گردو غباد شامل ہے اس میں باشند ہے ہمہ وقت خط ہے میں رہتے ہیں۔ یا نعمت ہوتی ہے حس نے ختم ہو جانا ہو تا ہے یا آفت وارد ہونے والی ہوتی ہے یا موت جی آئی ہی ہوتی ہے جو خاتمہ کر دیتی ہے۔

حضرت سفیان نوری رحمت الله علیہ نے فرایا ہے کہ جو محبت کے ساتھ دنیا کو طلب کرتا ہے اور جو محبت سے طلب کرتا ہو اس کو کچھ حاصل ہو گیا سیکن اسکی خواس پڑھ کر ہے اور جو محبت سے آ نزت کو چاہے اسے بھی کچھ مل گیا لیکن آ خرت کی خواس آبی اس سے زیا دہ رمتی ہے۔ مذا کہ کی کوئی انتہا ہے۔ مذا کہ کی کوئی انتہا ہے۔

ایک مخص نے ابو حازم سے کہاایک دکھ ہے مجھ کو کہ میں دنیا سے محبت کر تا ہوں

لیکن میرا تورہے کے بیے گر بھ ہی میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اسے فرمایا تو اسکو تل دیکھ جو تجھے اللہ تعالٰ سے حطا ہوا ہے۔ صرف علال عاصل کر پھر اس کو ناتی مت صرف کر اس طرف یہ دنیا تیرے تی میں نقصان دہ نہ ہوگ۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس پر مجی طامت کر ہ تو اس کو پریٹان کر دیتا بالآخر دنیا کو بالکل بی چھوڑ تے ہوتے دنیا سے حکل بی جاتا۔

اور یحی بن معاذر حمة الله عليه في فرايا بيد دنيا شيطاني د كان بيداس شيطان كىد كان مي سے كوئى چيز جورى نه كرواگر كروگ تو شيطان اس كى جستجوي آجائے گا اوروہ تم كو يكو لے گا۔

اور حضرت فضیل رصمت الله علیہ نے فرایا ہے یہ فنا ہو جانے والی دنیا سونے کی تعجی بنی ہوتی اور باقی رہنے والی آفرت سٹی کی ہوتی تو پھر سٹی کو باقی رہنے والی آفرت لو ہی ترجیح دیتے اب بڑے افون ں ہت ہے کہ لوک فانی سٹی کو ترجیح دیتے ہیں باقی رہنے والی سونے کی آفرت پر۔

اور ابو حازم رجمتہ الند علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے خود کو بچیا کر رکھو کیو فکہ مجھے یہ روایت مجمنی ہے کہ جو بندہ دنیا کی تعظیم کرے گادہ قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا اور اس کو کہاجائے گاکہ جو چیز القد تعالی نے حقیہ فرمائی تواس کی تعظیم کر ما تھا۔

اور حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللد عند نے فرایا ہے کہ ہر تنخص مہمان ہی ہے اور اس کا مال اسکے پاس مستعار ہی ہے۔ پس مہمان رخصت ہونے والا ہے اور جو شے مستعار ہے وہ واپس ہو جائے گی۔ اور اس بارہے میں ایک شاعریوں کہتاہے۔

والمال والاهلون الاوديعتم ولابديوماان ترداالودائع

داوریه مال اور ابل مال تمام امانت میں اور لازما ایک روز ہو گاکہ ان امانتوں کو والب

ہوتا ہے)۔

، بعند لوگ حضرت رابعہ اصریہ رحمتہ اللہ علیماکی خدمت میں عائم ہوئے اور وہ دنیا کے بارے میں عظم کرنے لگے اور مناک مزمت کرتے تھے۔ آپ نے ان کو فر ماہاک دنیا کے بارے میں گھتگو بند کردو۔ اگر تم لوگ اپنے دول میں دنیا کی عورت ندر کھتے ہوتے تو اس کاذکر اتنازیادہ تم سرگزند کرتے کسی نے عضہ تابراهیم بن ادھم رحمت الله علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کاکیا حال ہے تو آپ نے جواب میں یوں فرمایا۔

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلاديننا يبقى ولامانرقع

المجم دین کو بھاڑتے ہیں اور یول دنیا کی مرمت کرتے ہیں کس اس طرٹ دین باقی نہیں رہتا ہے اور نہ بی وہ چیز حس کی ہم مرمت کرتے ہیں)۔

فطوبي لعبداثر النهربه وجادبدنياه لمايتوقع

ر بی بشارت ہے اس بندے کے واسطے حب نے اللہ تعالیٰ اپنے پرورد گار کو ہی ترجیح دی اور حب وقت کے آنے کی توقع ہے اس کی فاطر اپنی دنیا کو خیرات کر دیا ،

دیگرایک شاع نے لجی اسی بارے میں یوں کہاہے۔

اری طالب الدنیا وان طال عمرہ ونال من الدنیا سرورا وانعما (میں دیکھ رہاہوں دنیا کے تریش کو ٹواہ اسکی عمر کمبی ہواوراس نے دنیا کی ٹوئٹیاں اور نمٹیں ہی دیکھی ہوں)۔

حب الدنيا نساق اليک عفوا اليس مصير ذاک الى انتقال (دنيا تيري طرف فود چلى آتى ہے كيا دنيا كايہ عمل داسكے) نشقل ہو جانے كى جانب اشارہ نہيں ہے؟)۔

وما دنياك الا مثل فيء

اظلک شم اذن بالزوال (اور تیری کچید مجی نہیں سوائے اس کے کہ یہ یک ماید کی ماند ہے تمہارے اور حویهم زوال بذیر ہوجائیگا)۔

اپنے بھٹے کو حضرت لقمان فرمات ہیں اے بھٹے اپنی دنیا کو بعوض آ خرت جیج دے مجعے دونوں کا نفع حاصل ہو جائے گا۔ سر دنیا کے عوض آخرت نہ فروخت کر دیناورنہ تجھے دونوں کا بی خسارہ ہو گا۔ اور مطرف بن شخیر رحمت لقد علیہ نے فرمایا کہ تو سلاطین کی زندگی ان کی نزاکت اور دولت کے آرام کو مر نظر بند رکھ بلکہ تو دیکھ کہ کس عجلت کے ساتھ وہ جلے جاتے ہیں اور کس قدر عجلت سے ان کا نجام ہی ان کے سامنے آجا آ ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تحشماني فرمايا بي - الله تعالى في دنيا كو تلين حصوں میں کر دیا ایک حصہ برائے مومن ایک حصہ برائے منافق اور ایک حصہ کافر کے واسطے۔ منافق اپنی زادر رہ لے لیہ ہے منافق زینت کر تار ہتا ہے اور کافر تقع لیہ اے دمراد یہ ب کہ وہ صرف دنیا سے عمین عی کرت ہے ،

اور ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مردار ہے اس میں کچھ جو لے لیتا ہے ا سکو کتوں کے مقابلہ میں تعبر کرنا جائے اور بیک شاع اس بارے میں یوں کہتا ہے۔

يا خاطب الدنيا ألى نفسها تنح عن خطبتها تسلم (اے وہ حودنیا کو اپنی جانب بلا ما ہے اسکو پنی جانب بلانے سے رک جانو تو سلامت رہ جاتے گا)۔

ان التي تخطب أ عدارة قريبته العوس من الماثم (جے توبلا تا ہے وہ غدار ب اسلی شان کے بعد گناہ تھی نزدیک عی ہے)۔ حضرت الوالدرداررضي القد عند في فرمايا بيد دنيا عندالقد اتني قرب حقير ب كد تم دیکھ لو کہ دنیا کے اندر بی نافر بائی ہوتی ہے اور الند تعالیٰ کے باس اتنا ہی حاصل ہو تا ت جتنا دنیا کو جھوڑ دیا جاتے اور اس بارے میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشغت له من عدو في ثياب صديق رصاحب عقل منخص جب دنیا کو آزمائے تو یہ اسکے سے دوست کے لبادے میں دنتمن ثابت ہوتی ہے )۔

دیکرایک شاعر کا کلام دنیا کے بارے میں یوں ہے۔

يارا قد اليل مسرورا باوله ان الحوادث قد يطرفن اسِحارا (اے رات کے اول حصد میں مرت کے ساتھ موٹ دائے کسمی بوقت سح مصائب ئى دروازے آكر كھنگھاتے ہيں ؛

افنى القرون التي كانت سنعمة كر الجديدين اقبالا و ادبارا ر بست می صدیوں کو جو نعمت سے پر تئیں فٹا کر دیان کو جوادث نے جونتے آنے جانے والے تھے)۔

كم قد ابادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا و صرارا ر کتنے یاد شاہوں کو زمانے کے اُٹ چیر نے تباہ کر دیا جو تھی بڑے فائدہ دیے والے اور ضرر وسنجانے وائے تھے ا۔

> يامن يعانق دنياه لا بقاء له يمسى و يصبح في الدنيا سفارا (اے وہ جوفانی دنیا کے ساتھ معانقہ کر تاہے اس دنیا کو بقا نہیں ہے دنیا صبح و شام سفر کر رہی ہے)۔

ھلا ترکت من الدنیا معانقته حتی تعانق فی الفردوس ابکارا (کوں نہیں ترک کر دیٹا تو دنیا ہے گئے لمنے کو ٹاکہ تو ،ہمشت کے اندر پاکرہ موروں ہے گئے مل سکے)۔

ان کنت تبغی جنان العدد تسکنها فینبغی کان لا تا من النارا فینبغی لک ان لا تا من النارا از آگر تیری خوامش ہے کہ دائمی طور پر بہشت میں رہے تو چاہیے کہ تو دوز خ سے آمیش خوفر دور ہے)۔

اور حضرت ابوالمر بالجی رضی الند عند سے مروی ہے کہ جناب محد مصطفیٰ صلی الند علیہ وسلم جب مبعوث ہوتے تو ایلس کے لھری اہلس کے پاس آئے اور کہا کہ ایک نی مبعوث ہو گیا ہے اور ایک امت کو پیدا فرایا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا وہ دنیا کے ماقت محبت کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں تو (ابلس نے) کہا اگر وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں تو پیم کچھ پرواہ نہیں ہے اگر وہ بت پرست نہ بھی ہوں۔ میں صبح و شام کوان کے ہیں تو پیم کچھ پرواہ نہیں ہے اگر وہ بت پرست نہ بھی ہوں۔ میں صبح و شام کوان کے پاس تین باتیں لیے ہوئے جایا کروں گا۔ (۱)۔ غلط طریقہ سے مال کو کانا۔ (۲)۔ غلط راہ بی صرف کرنا۔ اور تام تر شر مجی یہاں سے بی میں صرف کرنا۔ اور تام تر شر مجی یہاں سے بی آغاز پذیر ہواکرتی ہے۔

حضرت علی رضی القد عنه کی خدمت میں ایک شخص نے التاس کی یا امیر المومنین آپ دنیا کے بارے میں فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی میں کیا تعریف کرول اس ایک فضائ ہے۔ کہ حب میں جو تندرست ہوہ مریض ہوگیا جو محفوظ ہے وہ مشر مسار ہوا جو غریب ہے وہ غم کا شکار ہوا اور جو تو نگر ہے وہ فقت میں پڑگیا اسکے طلال مال کا مجی حساب لیا جائے گا اور اسکے حرام پر اس کو عذاب ہو گا۔

اور حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے جادو کرنے والی سے زی جاؤ کو فکہ یہ عالموں کے قلوب پر تھی جادو کردیتی ہے (یہاں جادو کرنے والی دنیا کو کہا گیا

ے)۔

مصرت ابو سلیمان دارانی رحمت الند علیہ نے فرایا ہے۔ دل کے اندر جب آخرت بوتی ہے تو اس کامقابلہ کرتے ہوتے دنیا وارد ہوتی ہے اور جب دل کے اندر دنیا ہوتی ہے تو آخرت اس کامقابلہ نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ آخرت عزت واکرام والی شے ہے اور دنیا کمینی چیز ہے کمریہ بات بڑی شدید ہے۔

دنیا یں چیز سے سریہ بات بڑی سدید ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیار بن حکم کا قول زیادہ صحیح ہے۔ فرمایا ہے ایک دل میں دنیا اور آخرات دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو غالب آئے دوسری اسکے ماشحت ہو جاتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے دنیا اور آخرت دوسو تنیں ہیں ایک کے ساتھ جنٹا خوش ہوں اتنا ہی دوسری سے محروم رہنا ہے۔

حضرت حن رضی الله عند نے فرمایا ہے۔ والله میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ دنیا ان کے نزدیک مٹی سے بھی کم قدر وقیمت رکھتی تھی حس کے او پر لوگ چلا کرتے ہیں وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ طلوع ہوا ہے یا غروب۔ ادھر گئی ہے یا ادھر چل گئے۔ (وہ لوگ صحابہ تھے)۔

حضرت حن رضی اللہ عنہ سے آیک شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ایسے آدمی کے متعلق حب کو اللہ تعالی مال عطافر ما تا ہے۔ وہ شخص صدقہ دیتا ہے صلہ رحمی بھی کرتا ہے کیا اسکے حق میں اچھا ہو گا اگر کسی قدر وہ اس مال سے عشی بھی کرے ۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ خواہ تمام دنیا کا مالک بنا دیا جانے پھر بھی وہ اپنی محتاجی کے روز کے واسطے آئے بی جمیجتارہے (محتاجی کا دن روز قیامت ہے)۔

اور حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے میرے پاک تام کی تام دنیا کمل طور پر مزین ہو کر بھی چلی آتے پھر اس کا مجبر سے روز آخرت محاسب فی کیا جاتا ہو پھر مجبی اس سے گھن آتے گی جیسے کہ مردار کے قریب سے جب لوگ گزریں تو اینے پر کہراکر لیتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی الند عند ملک شام میں تشریف لے گئے تو

ان کااستقبال کرنے کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آئے جواوٹنٹنی پر سوار تھے۔ اوٹنٹنی کی ناک میں بڑی سادہ قسم کی نگیل تھی۔ سلام علیکم کے بعد گفتگو ہوتی پھر حضرت عمران کے خیر میں کئے حب کے اندر صرف ایک علوار ایک ڈھال اور اونٹنی کا کجاوہ عی دکھائی دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ن سے کہا کہ کچید سامان بی بنالیا ہو تا تووہ کہے لگے یا امیرالمومنین مم کویہ آنے دانے وقت پہنچا ہی دے گا۔

حضرت سفیان رضی الله عند نے فرمایا ہے بدن کے داسھے دنیا سے لے اورول کے واسطے اس خرت سے لو۔ اور حن رضی اللہ عند نے فرمایا ہے واللہ قوم بنی اسمرائیل بوجہ حب دنیا بی رحمن تعالیٰ کی عبادت کے بعد بتوں کی عبادت گذار بنی تھی۔ اور حضرت وبب رحمت الله عليه نے فرايا ہے كم مل نے كھ كتب ميں پڑھا ہے كہ اہل عقل كى غنیمت ہے یہ دنیا اور جابل لوگوں کے لیے یہ غفلت ہے وہ اس کو نہیں جان سکتے آآتکہ وہ اس سے نہ تکلیں اور جب اس سے تکل جائیں کے تو پھر دوبار، واس بھیج جانے کے لیے عرض کریں کے مگر چم والی مرکز ناممکن ہے۔

اور حضرت لقان عليه السلام في اين بيش كو فرمايا اس ميرس بية حس روز تودي میں آسکیا تھااک روز سے یہ دنیا چیچھے کو چل پڑی تھی اور تو آخرت کی طرف جلا جا تا ہے اور اب تو آخرت والے گھر کے نزدیک ہو تاجاتا ہے اور دنیا روز بروز دور علی جارتی ہے۔ اور حضرت سعید بن مسعود رحمته الله علیه نے فرمایا ہے جب تو دیکھ لے کہ سی بندے کی دنیازیا دہ ہور بن ہے اور اسکی آخرت کم ہورین ہے اور وہ اپنی اس حالت پر خوش ہو تو جان بیتا کہ یہ دھو کا ہے۔ حس میں وہ مبتلا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہے۔

حضرت عمر بن عاص رضی الند عند نے بر مسر منبر فرمایا۔ والند میں نے ان جسی قوم کھجی نہیں دیکھی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حب چیز کی طرف قطعا رغبت نہیں رکھتے تھے یہ لوگ اس پر ( یعنی دنیا پر) بہت راغب ہیں واللہ مسجی تین يوم رمول الله صلى الله عليه واله وسلم پر ايے نه كذرے تھے۔ جن ميں كه آپ كو آرام كم نہ حاصل ہوا ہو اور محنت زیا دہ نہ کرنا پڑی ہو۔ اور حضرت سن رضی اللہ عنہ نے بید

ارشادالبی بردها

فلاتغر نكمه الحيوة الديناء

(بي تم كودنياوى زندكى دحوك من متلان كردس السجدة ١٣٣٠)

اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یوں کہے تم اسکو یوں کہو کہ یہ دنیا کس نے پیدا فرمائی اور کون زیا دہ واقف ہے اس دنیا ہے؟ تم لوگ دنیا سے بچی ی رہو کیونکہ دنیا بہت مصروف کر دیتی ہے۔ آ دمی اگر اپنی مصروفیت کا ایک دروازہ کھولتا ہے تو وہ دروازہ اور دس کر دروازوں کو کھول دیتا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کتامسکین ہے ابن آ دم جواک کھر بر بی خوش ہو کر رہ گیا ہے۔ حمل کے طلال کا صاب دیتا ہے اور جسکے حرام پر عذاب ہو گا۔ طلال کما تا ہے تو اس کا حساب دیتا پرنے گااگر حرام کمائی کر تا ہے تو اس پر عذاب ہو گا۔ وال کما تا ہے تو اس کا حساب دیتا پرنے گااگر حرام کمائی کر تا ہے تو اس پر عذاب ہو نا ہے۔ ابن آ دم اپنے مال مشقل سمجھے بیٹھا ہے اور عمل نہیں کر تا ہے۔ دبن پر عذاب ہو نا ہے۔ ابن آ دم اپنے مال مشقل سمجھے بیٹھا ہے اور عمل نہیں کر تا ہے۔ دبن میں مصیبت پر بی خوش رہتا ہے جبکہ دنیوی مصیبت پر شور مجا تا ہے۔

حضرت حن بصری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دحمت اللہ علیہ کو لکھ ہمیج "السلام علیم البعد گویا کہ تو آخری شخص ہے حس کے لیے موت مقرر ہوتی اور جو مر پکا ہے "۔ اس کے ہواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا گویا کہ آپ دنیا میں موجود نہیں بلکہ آخرت میں بی رہ رہے ہیں "۔

اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت القد علیہ نے کہا ہے۔ دنیا میں آ جانا تو آ مان ہے گر اس میں سے کل جانا بڑا مشکل ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہے حیرت ہا اس شخص پر پر جے علم ہے کہ موت یعتیٰ ہے پھر مجی وہ نوش ہو تا ہے اور تعجب ہے اس شخص پر حب کو علم ہے کہ دوز ن مجی یعتیٰ موجود ہے اور پھر مجی ہنتا ہے حیرت ہے ایے شخص پر جو دیکھ رہا ہو کہ دنیا داروں پر دنیا عبد ل ہوتی رمتی ہے۔ پھر مجی وہ اس پر مظمئن ہواور حیرت ہے اس پر مواد کہ قضاد قدر بر حق ہے پھر مجی شکانے۔

حیرت ہے اس پر جو آگاہ ہے کہ قضاہ قدر بر تن ہے پھر مجی تعکماہے۔ حضرت معاویہ رضی الند عنہ کی فدمت میں نجران سے ایک شخص حاضر ہواا سکی عمر دوصد برس تھی۔ آپ نے اس کو پوچھا تو نے دنیا کو کیسا پایا ہے۔ اس نے جواب دیا بجند برس مصیب کے ہیں اور بیضد سال فراخی کے ہیں ایک، وزائسانی کا ہو تا ہے دوسرا
دن شکی کا ہے۔ اسی طرح ایک شب آرام ہے دوسم کی رات رنج کی ہے ایک رات میں
یہ پیدا ہوا اور ایک رات کو بچہ مرکیا اگر پیدا نش نہ ہوتی تو مخلوق کا خاتمہ ہی ہو جاتا اور
کر موت وار دنہ ہوتی تو اہل دنیا پر یہ دنیا شک ہو کر رہ جاتی۔ حضہ ت معاویہ رضی اللہ عد
نے فرایا کہ ماٹلو کیا ما تکے ہواس آ دمی نے کہا میرن گذشتہ عمر کو لٹا دیں یا مجر بر موت
دار د ہونے سے روک دیں۔ آپ نے فرایا مجھے ایسا اختیار حاصل نہیں ہے اس نے کہا پر

حضرت داؤد طاتی رحمد الند علیہ نے فربایا ہے۔ اے ابن آدم اپنی اسیدر سانی پر تو خوش ہورہا ہے لیکن شجھے یا د ہونا چاہیے کہ اپنی ساری زندگ پوری کرکے بہاں تک تو آیا ہے تو مملی کو لمتوی کر تارہا ہے۔ کو یا تو جانتا تھا کہ اس کافائدہ کسی اور کو ہو گا بجائے تیرے۔ اور حضرت بھر حانی رحمت الند علیہ نے فرایا ہے حس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا طاب لی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے (برائے محاسبہ) لمجے وقت کے لیے کم اربخ کے سے ور فواست کردی۔

اور ابو حازم رحمت الله عليه نے فرایا ہے کہ تیرے لیے خوشی کا باعث بنے والی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ الله تعالٰی نے ہر دنیوی چیز کے ساتھ ساتھ دکھ نگا کا ہے۔ ابن آ دم کی جان اس دنیا میں رضی الله عنہ نے فرایا ہے۔ ابن آ دم کی جان اس دنیا میں سے تین حمر تیں لیے ہوئے نکلا کرتی ہے۔ (۱)۔ جو کچھ جمع کیا تھا س کو خوب پیٹ جم کا کہا تھا س کو خوب پیٹ جم کیا تھا س کو خوب پیٹ جم کا کہا یہ اور ایک بررگ سے لوگوں نے پوچھاکیا آپ نے نحا یالی دانہوں کے لیے سامان تیار مذکیا۔ اور ایک بررگ سے لوگوں نے پوچھاکیا آپ نے نحا یالی دانہوں نے تواب دیا) کہ غنا اس شخص کو حاصل ہوا کرتی ہے جو دنیا کی غلامی کو اٹار پھینکا ہے۔ اور حضرت مالک بن وینار رحمتہ الله علیہ نے فرایا ہے کہ ہم لوگ بب دنیا پر مصالحت اور حضرت مالک بن وینار رحمتہ الله علیہ نے فرایا ہے کہ ہم لوگ بب دنیا پر مصالحت کر بیٹھے بایں سبب ہم آلیں میں ایک دوسرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں الله تعالی ہم کو اس حال میں نہیں رہے دیگا اور ہم نہیں جانے کہ اس جہ سے کہ بہیں جانے کہ اس جہ سے ہم آلیں میں ایک دوسرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں الله تعالی ہم کو اس حال میں نہیں دہنے دیگا اور ہم نہیں جانے کہ اس جہ ہم اس حال میں نہیں دہنے دیگا اور ہم نہیں جانے کہ اس جہ سے کہ میں نہیں جانے کہ اس جہ سے کہ بیں بیا تھوجہ سے ہم

پر کس طرح کا عذاب ہو گا۔ اور ابدِ حازم رحمت الله علیہ کہتے ہیں تحور کی دنیا ہی کثیر آخرت سے انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔

حضرت حن رضی اللہ عند نے کہا ہے دنیا کی کچھ جی وقعت مت ۔ کھیں واللہ اک کو ہو شخص ہے حقیقت رکھا ہے اس سے زیادہ ہے وقعت یہ کسی کے نزدیک نہیں ہوتی اور فرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب جھلائی کا ارادہ کر ناسے تواس کو دنیا میں سے پہلے اس کا حصد عطافر ما تا ہے۔ بعد میں روک لیا کر تا ہے حس وقت وہ اسے نافذ کر تا ہے تو دو مرکی مرتبہ عطافر ما تا ہے۔ اگر وہ بندہ اس کو بے قدر وقیمت جانے تو پھر اس پر دنیا کو زیا وہ کر دیتا ہے۔ اور یک بزرگ ہونے ہیں جو دعا کیا کرتے ہے اس کو قائم رکھنے والی ذات تو جو اس کو زمین پر گر پڑنے سے روکے ہوتے ہے مجمد کو دیا ہے دریا کے ذریعے دنیا سے بازر کھے۔

محد بن مکندر رحمت الله علیہ نے فر مایا ہے کیا آپ یہ سوپتے ہیں کہ ایک شخص آمیث وزے سے رہے افطار نہ کرے ۔ ساری رات عبادت کر قارہے اور بالکل نہ ہوئے مال سد قد کرتا ہے فی سبیل الله جہاد کرے شرام سے بچارہ ۔ لیکن قیامت کے دن اس حال میں اس کو الا تیں کہ اسکو کہا جائے جو چیز الله تعالی نے حقیہ قرار دی تی آخرت کو، اس آدی نے بڑی کردانا اور جو چیز الله تعالی نے عظیم قرار دی ( یعنی آخرت کو، اس شخص نے اسے حقیہ جانا تو تم لوگ دیکھ لو اس کا کیسا حال ہو گااور ہم میں سے کس نے دنیا کو عظیم نہ کردانا اور ساتھ ساتھ معاصی کا بوجہ تبی نہیں اٹھار کھا۔

حضرت ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے دنیا اور آخرت ہر دویں محنت بردشت کرتا پڑتی ہے مگر آخرت کے لیے مشعت کرنے کے لیے تجد کو مدد گار کوئی نہیں ملے گا۔ جبکہ مشعت برائے دنیا کا یہ حال ہے کہ حب کام میں ہاتھ مارے گاال میں اس سے پیشتر کی کوئی بدمعاش نشخص ضرور (ہاتھ ڈال چکا ہو گااور وہ) کام کر چکا میں اس سے پیشتر کی کوئی بدمعاش نشخص ضرور (ہاتھ ڈال چکا ہو گااور وہ) کام کر چکا

حضرت ابو وریره رضی الله عند نے فرایا ہے یہ دنیازمین اور آسمان کے درمیان لنگی

ہونی ہے ماند ایک پرانے مشکیزے کے اور حمی وقت سے یہ پیدائی گئی ہے فنا ہونے بک یہ این ایک گئی ہے فنا ہونے بک یہ اینے پرورد گار اے رب مجھ سے بحک یہ اینے پرورد گار اے رب مجھ سے تحجے نفرت کیوں ہے تو وہ فرماتا ہے اسے ناچیز تو چپ ہوجا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ ملیہ نے فرمایا ہے حب ونیا اور معاصی نے دل کو وحشت زدہ کیا ہوا ہے اب ضیر کہاں پہنے گی۔

حفرت وہب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے آگر کسی کادل دنیا کے تحور اُسے صحصہ کے ساتھ بنوش ہو تا ہو تو (جان لیا جائے کہ) اس نے حکمت کو کھو دیا اور ہو شخص شہوت کو این یاؤں کے بنچے رکھے شیطان اسکے ساتے کا بھی غلام ہوگیا اور بسکی نوامش پر اسکے علم کو غلبہ حاصل رہے وہ ہی غالب آدمی ہے۔

حضرت بشر حانی رحمت اللد علیه کولوگوں نے کہاکہ فلال شخص مرگیا ہے۔ آپ نے فر مایا اس نے دنیا اکٹھی کی اور خود آخرت کو رخصت ہو گیا اور خود کو یوں برباد کر لیا کسی نے بتایا کہ وہ تواس طرح کے اعمال کر تارباتھا مرادیہ کہ اسکے نیک کام بیان کیے تو آپ نے فرمایا یہ اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے کیونکہ وہ دنیا کو جمع کر تارباتھا۔

اور ایک بزرگ نے کہا ہے دنیا ہم کو خود سے متنفر کرتی ہے۔ اسکے باو ہود ہم اسکے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ساتھ ہم کو محبت دلایا کرتی تو پھر ہمارا حال کس طرح کا ہو تا؟ ایک عکم سے لوگوں نے دریافت کمیا۔ کس کے لیے ہے یہ دنیا تو اس نے فرمایا اس کے لیے ہے ہو اسکو ترک کر دے پھر پوچھا گیا کہ آخرت کس کے واسطے ہے تو فرمایا اس کے لیے ہے ہواس کی طلب رکھتا ہو۔

دیگر ایک علیم نے کہاہے کہ دنیا ویران ساایک گھر ہے اس کو جو دل آباد کر تاہووہ
اس سے بھی بڑھ کر ویران شدہ ہے اور جنت ایک آباد گھر ہے اور جو دل جنت کو طلب
کر تاہووں اس سے بھی بڑھ کر آباد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تے جن کی زبان پر حق ہی جاری تھا انہوں نے
ایٹ ایک بھائی کو اس طرح سے نصیحت فرماتی۔ وہ ان کا اللہ کے لیے بھائی بٹاہوا تھا۔ آپ

نے اس کو القد سے ڈرتے رہے کے لیے فرایا اسے بھائی دنیا پیمسل جانے والا مقام ہے اور ذات والی جگہ ہے یہ برباد ہو جائے گی اس میں جو رہتے ہیں انہوں نے قبرول میں جا داخل ہونا ہے۔ یہاں کے لوگ منتنثر ہو جانے والے ہیں دنیا کو ذیا وہ کرنا شکل کرنا ہے اور دنیا کو شک کر لینا حقیقت میں فراخی ہے۔ یہ القد تعالیٰ کے دیے ہوتے رزق پر ہی راضی رہ اور اس فتا ہو جانے والے گھریں ہی نہ کھویا رہ باقی رہنے والے گھریں ہی نہ کھویا رہ باقی رہنے والے گھریں ہی نہ کھویا رہ باقی رہنے والے گھریں جی ختم ہو جائے گا اور دیوار ہے ہوگر جائے گی عمل صالح بہت کراور اپنی امیدوں کو مختصر کر۔

مایک آدمی سے حضرت ابراهیم بن ادهم رحمته الله علیه نے فربایا کیا تو دوران خواب ایک در ہم لینے کو زیادہ بہند کر آ ہے یا کہ جاتے ہوئے ایک دینار لینااس نے جواب دیا کہ بداری میں ایک دینار حاصل ہونازیا دہ پہند ہے۔ آپ نے فربایا کہ تو غلط کہآ ہے کیوفکہ جو کچھ تو دنیا کے اندر پہند کر رہا ہے دہ دوران خواب بن لینا پہند کرنے کی مانند ہے اور جو کچھ تو ہ خرت میں حاصل کرنا پہند نہیں کرتا وہ تو ایو بیداری کے دوران بینا پہند نہیں کرتا وہ تو کیا تو بیداری کے دوران بینا پہند نہیں

حضرت اسماعیل بن عیاش رحمت الله علیہ نے فرایا ہے کہ ہمارے دوست دنیا کو خذر رہے ہم سے پرسے ہی رہ اور خذر رہے ہم سے پرسے ہی رہ اور اس سے مجی کوئی بدتر نام ایکے پاس ہو تا تو دنیا کو اس نام سے پکارتے۔

حضرت كعب رضى الله عند نے فرمایا ہے دنیا كو تم اتنا بهند كرنے لكو كے كه تم دنیا اور اہل دنیا كى عبادت كرنے لك جاؤ كے۔ اور حضرت يحبى بن معاذرازى رحمته الله عليه نے فرمایا ہے۔ صرف تین قسم كے لوگ عقل والے ہیں ہ

(1) وہ جودنیا کو ترک کردیتے ہیں قبل اس کے کہ دنیاان کو ترک کردے۔

(2) جو قبر میں جانے سے پیشتر قبر تیار کر رکھیں یعنی خود کو مردہ تصور کرتے ہول اس کامطلب یہ نہیں کہ وہ قبرین ہی کھود تا پھرے۔

(3) وہ جواللہ تعالیٰ سے جاملنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ کوراضی کر لیتے ہیں۔

اوریہ نجی آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا بڑی ہی منوس چیز ہے۔ ایک یہ نحوست ہے اسکی کہ جبتازیادہ تو دنیا کو چاہنے لگتا ہے۔ اسی قدر تو (اللہ تعالٰ سے دور ہو تا جا تا ہے) اسکی عبادت سے غفلت کرنے لگتا ہے اور اگر دنیا میں منہمک ہو جاتے تو پھر اپنا حال کیا ہو گا خود ہی جان لیے۔

حضرت بکر بن عبداللد رحمته الله علیہ نے فرایا ہے۔ اگر کوئی آدی فوام بن کے کہ وہ دنیا کے ذریعے ہی دنیا سے لا پرواہ ہوجائے تو یوں ہی ہے گویا کہ شکوں کے ساتھ آگ کو بھوانا چاہتا ہے۔ اور حضرت بندار رحمته الله علیہ نے فرایا ہے۔ حب وقت اہل دنیا کو زہد کے بارے میں گفتگو کرتے دیکھو تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ شیطان معرہ پن کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جی فرایا کوئی شخص اگر دنیا پر مائل ہو گا تو دنیا کی آتش اسکو جلا کر رکھ دے گی اور جو ریہاں مراد ہے کہ حرص دنیا ہیں وہ جل جائے گا۔ حتی کہ وہ راکھ ہو کر رہ جائے گا اور جو شخص این میں آخرت رکھے گا۔ تو وہ آگ (یعنی حرص دنیا) اے صاف کر دے گی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور جو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور جو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور جو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله تمالی کی سونا ہو جائے گا کہ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله سونا ہو جائے گا کہ حب سے اسے نفع ہو گا اور حو شخص الله سونا ہو جائے گا کہ حب سے اسے نفع ہو گا ہوں کی گا کہ حس سے اسے نفع ہو گا ہو گا ہی کی گا کہ حتی کی دور گا ہی کی گا کی سونا ہو جائے گا کہ حب سے اسے نفع ہو گا ہوں کی کی دور گا ہو کی کی دور گا ہوں کی کی دور گا ہوں کی کی دور گا ہوں کی دور گا ہوں کی دور گا ہوں کی کی دور گا ہوں کی کی دور گا ہوں گا ہوں کی دور گا ہوں کی د

حضرت علی رضی القد عنہ نے فرایا ہے۔ دنیا چھ اشیا کا نام ہے یعنی کھاتا، پینا،
لباس، مواری، نکان اور نوشہو تیں۔ پس سب سے بہتر غذا شہد ہے وہ محصول کی چائ ہوتی ہے سب سے بہتر پینے کی چیز پانی ہے جو ہر اچھے برے لوگول کو چمر ہے برابر طور۔ پر سب سے اچھالباس ریشم ہے یہ بھی کیروں کا تھوک ہے سب سے اچھی مواری گھوڑا ہے اس پر موار ہو کر انسان کو قتل کرتے ہیں۔ بہترین نکاح عورت سے ہے جو کہ خطرہ در خطرہ ہے عورت بڑی اچھی طرح کے زینت کرتی ہے لیکن اس کے ماتھ سب سے برا معاملہ ہو تا ہے اور سب سے اچھی خوشہو مشکل ہے جو کہ خون ہی ہو تا ہے (جانور کا)۔ تو عبرت پکڑو کہ یہ دنیا کیا چیز ہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم

### C3277 CR

#### مزمت دنیا

ایک بزرگ نے کہا ہے کہ مطملن ہو کر (نیک) عمل کرتے جاف اللہ تعالی سے خوف کھاتے رہواور امید باندہ کر دھوکہ نہ کھاؤاور امیدوں کے ذریعے ہی تم آزماتے جاتے ہو۔ ور آتی یوں ہے جیسے کہ کوئی خوب زینت کردہ دلمن ہو خوبصورت آ نگھوں والی کہ لوگ د کلیجتے تی رہیں اور دل اس پر مائل ہوتے جائیں لوگ اس پر عاشق ہوں اور اسکے واسطے متعدد لوگ قتل مو کئے اور اس سے تسکین عاصل کرنے والے متعدد لوگ ذلیل مو کرر، کئے لیں تم اس کو سی کی نظر سے و کھا کرواس لیے کہ یہ دنیا گھر ہے جو افتول سے پر ہے۔ اسکو پیدا کرنے والے نے خود اسکو مذموم فر مایا ہے اس کا جو نیا ہے وہ مجی پرانا ہو جانے والا ہے۔ اس میں موجود ملکت مجی ختم مونے والی ہے اس میں جوعوت والا ہے وہ مجی ذلیل ہونے والا ہے۔ یہاں کشر سج ہے وہ تعلیل ہو گا یہاں کی محبت فنا ہونے والی ہے یہاں کی بھلائی مجی ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرائے تم غفلت سے جاگ افو قبل اس کے کہ لوگ کہنے لکس کہ فلاں شخص بمار ہے یا فلاں یمار پڑا ہے یا فلال کی زندگی کا آخری لمحہ آگیا ہے پھر تو کوئی دواتی نہیں ملے گی پھر لوگ كہے لكيں كے فلال نے وصيت كى۔ ال كنا جاتے كا چر كبيں كے اب اسكى زبان ب حرکت ہو گتی ہے وہ بول نہیں سکتا پروس والوں کون پہچان سکے گا اتھے پر پسینہ آنے لگاہے اب کراہ رہا ہے موت روبرو ہو گتی نظریں ساکت ہو گئیں۔ احباب روپر اے دیکھ یہ فرزند بے تیرایہ بھائی ہے تیرا مگرزبان بے حرکت ہے۔ زبان پر مہر شبت ہوگتی ہے۔ اب كلام نهيں پير موت وار د ہو كتى روح نكلى أسمان پر جا چردهى برادرى والے اہل وعيال نے ال جمع كر تا شروع كرديا اور تواب اينے اعال ميں متلا موكيا۔

ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے کہا حب پر دنیا فراخ ذیا دہ ہوتی اور اس نے مال و جاہ ذیا دہ پایا اس کو چاہے کہ لوگوں سے بڑھ کر دنیا کی مذمت کرے کیونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اسکے مال پر آخت وارد ہو حالانکہ وہ حاجتند ہے اس کا یا جو چیز وہ احباب میں تقییم کرنے سے بخل کر آتا تھا اس پر آفت وارد ہو جاتے لہذا اس کے علیے یہ دنیا ذیا دہ مذمت کے قابل ہے انعام پر حب وقت آفت وارد ہو تو اسے یہی لیتی ہے۔ جب دنیا کی دنیا دار کو ہنائے تو دوسرا بی اس پر ہنتا ہے دیعنی وہ جو سمجھتا ہے کہ اسکے بعد مجھے بی دنیا دار کو ہنائے تو دوسرا بی اس پر ہنتا ہے دیعنی وہ جو سمجھتا ہے کہ اسکے بعد مجھے بی طلے کی اور جب یہ دنیا دنیا دار کو رلائے تو دوسرا بی اس پر رونے لگتا ہے جب یہ دیئے تا کی واسط اپنے ہاتھوں کو کھولے تو دوسرا بی اس پر رونے لگتا ہے جب یہ دیئے تا جب یہ دینے تا جب یہ تا ہوا ہے تو کل کو زمین میں دفن کرتے ہیں ۔ جو اسکے قریب ہواا ور جو ہاتی رہ گیا وہ تا میں برابر ہیں اور فنا پذیر ہیں تو خود دیکھ لے گا کہ جو ہاتی رہادہ بھی کل رخصت ہورہا ہے اور یکے بعد دیگرے آ رہا ہے۔

حضرت حن بصری رحمتہ الند علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کی طرف لکھ بھیجایہ دنیا چلے جانے کی جگہ ہے یہ جائے قرار نہیں ہے۔ آ دم علیہ السلام کو النہ تعالیٰ نے زیر عتاب کرکے دنیا میں اتار دیا تھا یا امیر المومنین آپ اس سے بجیں اسے ترک کر دینا می زاد راہ ہے۔ اس کے غنی میں اسکی محتاجی ہے اس کی خاطر مروقت قتل ہوئے جاتے ہیں۔ مروہ جواس کی تعظیم کرے رسوا ہو تا ہے اس کو جمع کرنے والا فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے زمراس کو وہ ہی کھا تا ہے جواس سے آگاہ نہیں اور اس میں اسکی موت ہے۔ اس کے اندر یوں رہو حی طرح کہ علاق کرنے والا ہو تا ہے زخم کا کہ آغاز پر بی علاج کرتا ہے کہ بڑھ نہ جاتے مرض زیا دہ ہو جانے کے خوف کے باعث دواکی کی علاج کروا مث کو صبر سے برداشت کرے لہذا اسکے گھر سے بیچے رہویہ غدار ہے خیانت کرتی ہے دھوکہ دنے والی ہے اسکی زینت اس کا فریب ہے اور دھوکہ و فریب کا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ امیدیں بند ھواتی ہے اور یا توں میں ٹال دیا کرتی ہے اور ایے ہے جیسے بناؤ کیا ہوتے ہیں۔ لوگ اس

پر عائق ہو جاتے ہیں سب سے مختصر اس کالکاح ہے۔ گذشتہ کے مقابلے میں باتی کا اعتبار نہیں ہے اور پہلے والے کے مقابلہ می بعد والا عبرت کے قابل نہیں ہے۔ جوالقد کی معرفت یا لیآ ہے وہ دنیا کو جمع مرکز نہیں کریا۔ اس کے عاش کو تھی تھوڑی سی ال جاتے تو اسکے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سر کشی اختیار کرتا ہے آخرت کو جمول جاتا ہے اور اسی میں مغز ماری کرنے میں لگارہتا ہے اور لغزش کا شکار ہو جاتا ہے چراس کو بردی شرمندگی ہوتی ہے اور حسرت عی رہ جاتی ہے اس پر سرگ کی بیروشیاں وارد ہوتی ہیں بری تکلیف ہوتی ہے۔ جو چھن گیا اس پر غصہ اور حسرت ہوتی ہے اور جو نہیں یا یا ا سکی خوامش کر تا ہے یوں اس کو کچھ نہیں ملتا سوائے تھکاوٹ ودرماندگی کے بالآخر دنیا میں بغیر کسی زاد راہ کے رخصت ہو جا آ ہے اور وہاں چلا جا آ ہے جہاں کے واسطے پھر کچھ کبی آ کے جمیجنا ناممکن ہو ہا ہے۔ لھذا یا امیر المومنین خاص طور پر محتاط رہیں حتی الوسع اسکے خطروں سے بچے رہواور مرممکن طور پر اسکی آفات سے آگاہ تی رہیں۔ جب کسی خوشی کے باعث دنیا دار دنیا پر خوش ہو آ ہے تو اس کا انجام نامطلوبہ ہو آ ہے جو دنیا دار کے حق میں باعث ککلیف و بربادی ہو تا ہے اسکی مفید چیز بھی بعد میں فریب و نقصان ثابت ہوتی ہے۔اسکی فراخی کے بعد ابتلا۔ ہوتی ہے۔اس میں مستغرق ہونا تباق ہےاسکی خوشی میں غم ملا ہوا ہو آ ہے۔ جو اس سے چلا جائے جو یہاں سے جاتا ہے پھر دائیں نہیں آتا اور معلوم نہیں اب کیا آنے والا ہے۔ اس کی امیدیں سب جھوٹ ہے اسکی آرزو تیں باطل ہیں اسکی صفامیں کدورت ہے اور اس کی عیش میں پریشانی ہے۔

نی آدم ہمہ وقت خطرے میں ہیں اگر ابن آدم دیکھے اور جان لے کہ تعمیں جی خطرہ میں ہیں اور ابن آدم دیکھے اور جان لے کہ تعمیں جی خطرہ میں ہیں اور خوف آفات ہے۔ اگر اس کا خالق خود ہی اس کا حال نہ واضح فرادیا اسکی مثالوں سے وضاحت نہ کردیا چمر جی فائی دنیا ہما حال غافل کو بیدار کر دیا غافل کو متنب کر دیا اور پچ نکہ اللہ تعالیٰ نے ہی نصیحت فرادی ہے۔ بہذازیا دہ توجہ کرنی چاہیے۔ جب سے یہ پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت نہیں فراتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دنیا اور اسکے خزائن کی چاہیاں حاضر کی گئیں اور اگر آپ لے جی لینے

جب بھی خزائن الہی میں مچھر کے پر برابر تھی کمی واقع نہ ہوتی اور آنتحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تو انکار ہی فرادیا تھا۔

اس كا تذكره كرنا مجى الله تعالى كى نافرانى بيد يا الله تعالى سے مبغوض چيز سے محبت كرنا به يا جي الله تعالى نے ذليل كر ديا بيداس كو بلند كرنا بيدائى ليے نيك لوگوں سے دنيا كو دور فراديا ان كى يہ آزا تش مجى بيداور دنيا كو دشمؤں كے ليے فراوال كر ديا باكہ وہ فريب خوردہ اپنى عوت كمان كرتا جو حاصل كر ليے وہ فريب خوردہ اپنى عوت كمان كرتا بيا الله عليه واله وسلم پر الله تعالى نے باور اس وقت كو فراموش كر ديا كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر الله تعالى نے كس طرح كاو قت طارى فرايا تحاكہ بوجه بحوك پيش پر آپ نے پتحر بائد ها مواجا۔ مديث قدمى من مذكور ب كه جب دنيا آتى موتى موسى عليه السلام نے ديكھى تو ان كو الله تعالى نے ارشاد فرايا كہ تو يول كردا

ذنب عجلت عقوبت

(کوئی ایساکناہ سرزد ہوا ہے جسکی فورا سرائل گئی)۔ اور تو فقر کو آتے ہوئے دیکھ لے تو یوں کد،

مرحبابشعار الصلحين-

(خوش آمدید توصالح لوگوں کی نظانی ہے)۔

اور آپ اگر چاہیں تو کھے اللہ عینیٰ علیہ السلام کی پیروی اس بارے میں کرووہ کہا کہتے تھے میرا سال بھوک ہے اور خدا کا ڈر میراشعار ہے۔ صوف میرا پیر بن ہے اور زیادہ تواب والی میری خاز موسم سمرا والی ہے۔ سورج اور چاند میرے چراغ میں دو نا مگیں میری سواری ہیں جو زمین اگاتی ہے وہ میری غذا ہیں اور پھل۔ مکانات تو موجود فی سکین میرے لیے کوئی نہیں ہو تا۔

حضرت ومب بن منبه رحمته القد عليه في فرمايا ہے حس وقت الله تعالى في مومىٰ اور مارون عليما السلام كو فرعون كى جانب بھيجا تو ان كو فرمايا ـ كه فرعون كے دنياوى لباده سے مرعوب مت ہوتاكيونكه اسكى كدى پرمين قابض موں يلا ميرے اذان كے دہ بول

نہیں سکنااور سانس تھی نہیں لے سکنا پنی آنکھ تھی نہیں جھیک سکنااور اس کے پاس مو جود مال و جاہ سے بھی حیرت زدہ نہ ہوتا کیونکہ یہ محض زینت دنیا ہے اور دنیا پرست لوگوں کی نمود و نمائش ہے۔ فرعون حب وقت دیکھے تو میری طرف سے تم کو عطاشدہ معجزے کے مقابلے میں باکل عاجز و درماندہ ہے۔ وہ معاملہ جان جاتے گا۔ تم کو اس سے میں بچاتے رکھوں گااور فرعون کوغرق کروں گاای طرح بی میں اپنے دوستوں کے ساتھ كياكر با مول ان مي مي دنيوى فانى تعمول كو برے يرے عى ركھا مول حب طرح کوتی سمین کڈریااپی بکریاں ہلاکت کی جگہوں سے پرے رکھتا ہے۔ان کومیں وہاں سے پنا ہگاہ میں لا آ ہوں جیسے کوئی مہر بان گڈر یا اپنے اونٹ پر خطر جگہوں سے ہٹالیہ ا ہے اور محفوظ میں مقام لا تاہے یہ بایں سبب نہیں کہ ان کی کچھ قدر نہیں میرے نزدیک بلکہ سلامتی کے اگرام واحترام سے وہ حصہ پالیں یہ میری مرضی ہے۔ میرے دوستوں کی حالت اليي ہے كه وه مسكنت اور خفوع و خثوع ميں ہى رہاكرتے ہيں انكے قلوب ميں تقوى ہو تا ہے ان کے جسموں پر ان کی یہ حالت ظاہر ہوتی ہے ۔ ان کا پیر بن تقوی سے مزین ہو تا ہے دہ پر ہمیز گار متقی ہوتے ہیں ظاہرا اور باطنا تھی اور اس کو عی وہ نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالی سے کرم کی توقع ہوتی ہے اور یہ چیزان کے تق میں شرف کا سبب ہے اور ان پر تقوی و پر میز گاری کی علامت ہے۔ حب کے باعث وہ پہچان کیے جاتے ہیں ان سے جب ملاقات ہو تو عاجز بن کر ملو اور اپنے دل میں انہیں محترم رکھو اور اچھی طرح سے یا در کھو۔ اگر کسی نے میرے کسی دوست کو خوفزوہ کیا تواس نے میرے ماتھ جنگ کھونی کر دی اور روز قیامت اس سے میں عی انتقام لول گا۔

ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ فرمارہ سے فرماتے تھے یا درہ کہ تم نے مرتا ہے موت وارد ہونے کے بعد تم کو زندہ کیا جاتا ہے اور تمہارے اعمال کے لحاظ سے تمہیں کھوا کیا جاتے گا اور ان کا عوض تم پاؤ گے۔ ہدا دنیوی زندگی تمہیں فریب نہ دے کیونکہ دنیا کے ساتھ آفت ہے موت کا گھر ہے اس کا کام دھوکہ دیتا ہے۔ دنیا میں برشے فتا ہونے والی ہے۔ دنیا کی تعمیں جی ملتی اور چھنتی رستی جیں۔ ایک حال پر قائم

نہیں رہتیں اسکی اسفوں سے بڑی مشکل ہے ہی جج سکتے ہیں۔ لوگوں پر بعض او قات شکی آ جاتی ہے اور تھجی فراخی آتی ہے۔ بینی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تھجی زندگی بہت د نثوار ہو جاتی ہے۔ اور فراخی ہمیشہ نہیں رمتی دنیا کے اندر سر شخص ایک مقصد رکھتا ہے۔ وہ اے پانے کے لیے جدو جد کرتا، ہا ہا ہا اور تیر چلا تا رہتا ہے۔ سر فرد کے واسط موت معین ہے اسکا نصیبہ بھی متعین شدہ ہے۔اے اللہ تعالی کے بندو تمہیں یا در ساجا ہے۔ حس دنیا میں اب تم رہتے ہو اس میں سے پہلے ہو نہایت طویل عمر یانے والے طاقتور ترین لوگ مخے رہ کر جاچکے ہیں۔ تمہاری نسبت انہوں نے زیا دہ دنیا آباد کی تھی۔ انکے آثار زیادہ ہیں ،حبکہ آج اللی آوازیں نہیں رہی عصد ہو گیا وہ گمنام ہو گئے۔ ان کے بدن برسیدہ ہو گئے ہوئے ہیں انکے علاقے ہی اجرا گئے نظے نشانات ختم ہو گئے لئے مستحم محلات برباد ہو چکے انکی مسندیں اور ان کی مسم یا ن اب پتحر ہیں۔ وہ قبور کے اندر بند ہو چکے ہیں۔ ائلی رہائش گاہ زیادہ دور نہیں ہے ۔ ان میں بسنے والے اب ویرانوں اور آبادیوں میں اجنبی ہو گئے ہوتے ہیں۔ مجلے والوں کو اٹکا کچھ پہتہ نہیں نہیں وہ جانتے کہ یہاں پر کوئی آبادی مو جود ہے۔ پڑوس والول ہے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ سب بھاتی جاراختم ہو گیا تو اب وہ كيب تعلق ركھ سكتے ہيں۔ جبكه زمانے نے انہيں پيس كر ركھ ديا ہے۔ انكو كيروں نے كھاليا ہے۔ زندگی فنا ہو کئی انبیں خوش کرنے والی زندگی مصر تھی۔ اس میں انہوں نے اسینے ‹‹ سنَّوْں کو جمع کیا اور اب وہ دنیا ہے چلے گئے ہیں اور زیر زمین دفن پڑے ہیں دوبارہ دنیا میں نکا آنا ناممکن ہے۔ باتنے افوس یہ بات وہی ہے جو کسی نے کہی تھی۔ انکے لیے ازال بعد نا قیامت عالم برزخ رہے گا۔ یعنی حب مصیبت اور تہنائی کی جانب وہ جانے والے تے چلے گئے۔ وہ اس گڑھے میں جا چہنچے اور اس جگہ نے ان کو قابو کر رکھا ہے۔ تو حب وقت تمہیں مولناک عذاب دکھائی دے گا۔ قبورے اٹھالیے جاؤ گے۔ ہو کچھ تم نے اپنے سیوں میں یوشیدہ کر رکھا ہے وہ بانہ نکال ڈالو گے۔ اللہ تعالیٰ مالک کے آگے کھڑے ہو کے ۔ تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی تمہارے حواس سابقہ معاصی کے باعث باختہ ہوں گے۔ مر شخص اپنے عمل کا جر وصول کرے گا۔ الله تعالیٰ نے اسکی وصاحت مور فراتی ہے۔ بد عملوں کو بد عملیوں کی سرا ملے گی۔ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالی . بہتر اجر عطافرائے گا۔ اللہ تعالی نے فرایا ہے۔

لیجزی الذین اساء واجماعملواو یجزی الذین احسنوابالحسنی -النجمه - د آگد انہیں بدلہ دے جنہوں نے بداع الیاں کیں اور ان کو جزار و خیر عطاکرے جنہوں نے نیک عمل کیے )۔

نیز فرمایا ہے۔

ووضع الكتاب فتري المجرمين مشفقين مرمافيه

(اور کتاب رکھی جاتے گی بی تم مجرموں کو دیکھو کے جو کچھ، س میں ہو گا (دیکھ دیکھ کر) ڈرتے ہونگے) (الکھف۔ ۹۹)۔

اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب اللہ کا پابند بناتے ہمیں توفیق عنا فرمائے اپنے اولیا۔ کی پیروی کرنے کی اور اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے ہمیں اور آپ سب کو خروی مناقب پیروی کرنے کی اور اپنا فضل و کرم فرماتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی محمود ہے وہی بزرگ و بر تر ب ور ایک مکیم نے فرمایا ہے کہ

ایا م تیر ہیں ایکے نشانے لوگ ہیں اور روزانہ ایک تیر تجو پر زمانہ مار آئے اور دن رات ہمر ہو جانے کے ذریعے تجھے بوسیرہ کر کر کے پھاڑ رہا ہے۔ حتی کہ بدن کے سب اعضا۔ لوٹ گئے۔ شب و روز مسلسل گذرتے رہنے کے ساتھ ممکن نہیں کہ انکے اثرات تمہمارے بدن پر نہ پڑیں۔ اگر اس لوٹ پیوٹ ہے آگاہ ہو جاؤ۔ تو تم حیرت دو رہ جاؤا ور تمہارے اوپر گذرنے والی ہر ساعت تمہیں سخت محموس ہونے لگے۔ گر ان تام امور کے اوپر تدبیر فداوندی کام کرتی ہے تاکہ دنیا کی آفتوں سے نی کر انسان مزے ارا آزارہے۔ یہ حکیم کی تاخ معجون ہے یہ تو ظاہری دنیا ہی کی آفتیں ہیں اگر فی الحقیقت تام ارا آزارہے۔ یہ حکیم کی تاخ معجون ہے یہ تو ظاہری دنیا ہی کی آفتیں ہیں اگر فی الحقیقت تام کو جملہ آفات سامنے ظاہر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جملہ آفات سامنے طام ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جملہ آفات سے بچاتے درکھے۔

ایک طیم نے دنیا کی توصیف یوں کی کہ دنیا کاوقت بلک ایک مرجم جھیکنے کی مائند

ہے۔ جو وقت گذر گیا وہ نہیں تم پکڑ مکتے اور جو وقت الحی آیا نہیں اسکے بارے تجھے کچھ علم نہیں ہے کہ کیا ہو گا۔ زمانہ فی الحقیقت آنے والاروز ہا اسکی رات موت کی خبر دیتی ہے۔ اور دن اسکی ساعتوں کو لیپٹیآ جاتا ہے۔ زمانہ کے حوادث انسان پر وارد ہو کر اسکوختم کرتے جانتے ہیں۔ زمانے کا مہی کام ہے کہ وہ جاعتوں کو بکھیر تا ہے۔ آبادیاں ملیا میٹ کرتا ہے سلطنتی تبدیل کرتا رہتا ہے طول اہل قائم کرر کئی ہے۔ جبکہ عمر قلیل میٹ کہ سارے معاطے اللہ تعالیٰ کے یاس جانے والے ہیں۔

ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله خطبه فرمارہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تمہیں ایک امر کے لیے پیدا فرمایا گیا اگر تم تصدیل کرو تو احمق ہوا گر تلذیب ہو تو ہلاک کرنے والے ہو تم ہمیشہ کے لیے تخلیق نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک مقام سے دو سرے مقام کی جانب جاتے ہو۔ اے بند گان خدا تم اس گھر میں ہو حس میں تمہاری غذا غم ہم مشروب شرمندگی ہے مشعت کے بغیر اس میں کوئی نعمت نہیں۔ حس کی تمہیں خوشی ہو اگر ایک نعمت ماصل ہوتی ہے تو دو سری چھن خاتی ہے۔ جبکہ تمہیں نعمت کا جاتے رہنا نا بہند ہے۔ بی حس طرف جانا ہے جہاں پر زندگی ہمیش کی ہے اس جگہ کے لیے عمل کرو نا بھر آپ رونے لگے اور منبر سے نیجے آگئے۔

اور حضرت علی رضی القد عند نے ایک خطبہ میں فرمایا تم لوگوں کو میری تھیجت ہے کہ اللہ تعالی سے خوف کیا کرو ترک دنیا کرو۔ کیونکہ یہ تم کو ترک کرنے والی ہے اور تم اس کو ترک کرنا پہند بہیں کرتے ہو۔ یا درہے کہ تمہمارے بدنوں کو یہ بوسیدہ کرنی والی ہے۔ جبکہ تم تحدید اجسام چاہتے ہو تمہماری مثال یوں ہے کہ ایک قوم سفر کرری ہوراستہ پر ہویہ کمان کریں کہ ہم راستہ طے کر چکے ہیں اور ممزل پر آ گئے ہیں۔ جبکہ حال یہ ہان میں سے کچے تو مطلوب کو پا گتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ انکا صرف ایک دن عال یہ ہان میں سے کچے تو مطلوب کو پا گتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ انکا صرف ایک دن می دنیا میں ہاتی رہ گیا ہے اور بعض اسکی طلب کے دوران ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب دنیا کی دنیا می ہوتا ہے ونیوی نفع اور نعموں ہو خوش مت کر کیونکہ یہ جی فتا ہو جائے گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے طالب دنیا کو دیکھ کر

کیونکہ موت اسکی جستج میں ہے۔ جبکہ وہ غفلت میں پڑا ہے جبکہ موت اس سے غفلت نہیں کرتی۔

حضرت محمد بن حسین رحمته الله علیہ نے فرایا ہے۔ جب اصحاب علم و فضل ور ارباب معرفت وادب جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے قدر قرار دیا ہے اور اپنے اولیا۔ کے حق میں دنیا کو تابیند فرمایا ہے۔ کیونکہ عنداللد دنیا حقیر ہے۔ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم اور صحاب كرام في زهر فرمايا اسكي فلند سي محفوظ رب شديد حاجت موتى تحي تو کھاتے تھے زیادہ مقدار میں آخرت کے لیے جمیحتے رہے صرف کفایت کی حد مک بی انہوں نے لیا باقی کو چھوڑ دیا بقدر حاجت ہی پہنا صرف اتنا تناول کیا حس سے بھوک ختم ہو جاتے۔ انہوں نے دنیا کو فانی ہی دیکھا اور آخرت پر متوجہ رہے کہ وی باتی و دائمی ہے۔ دنیا سے مسافر کی مائند زادراہ جمع کی دنیا کو انہوں نے برباد کیا اور آخرت کو آباد کرایا ول كو المنكمون سے وہ اخرت كى طرف و للصة رب وہ جان كے بين كه حقيقت كى نظر سے وہ اس پر نگاہ ڈالیں مے سی افلی دلی رحلت بطرف آخرت ہے اس لیے کہ انکو معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے جسمول کے ساتھ اسکی طرف نیلے جانا ہے۔ تھوڑی تھکن تو ہوتی مگر طویل نعمت بالی اسکی تام تر توفیق ان کواپنے مولائے کریم کی طرف سے میم ہے۔ حس کواللہ تعالی پہند فرمالیا اسکے قلب میں اسکی محبت رکھی اور حس کواس نے پہند نہ فرمایا اسکے قلب کے اندر اسکی نفرت رکھد گ۔

اللهم صل على سيدنا محمدو على الدواصحاب وبارك وسلم

#### الباب أنستر 333

#### قذاعت کے فضائل

ہو آدی فقیر ہے اسکے واسطے ضروری ہے کہ قناعت پذیر ہو ظلق سے طمع نہ رکھے ہو گھے فات کے پاس ہے ادھر توجہ مت کرے۔ مال کھانے کی خرص سے بجا رہے ہاں سخت حاجات کے واسطے بقدر حاجت لے جیے کہ کھانالباس اور رہائش ہے۔ کم از کم مقدار پر قناعت کرے ایک دن کا اہمام کر رکھے یا ذیا دہ سے زیادہ ایک مہینہ کے لیے اور ایک مہینہ کے لیے اور ایک مہینہ کے لیے اور ایک مہینہ کے باد کی مشغول نہ کرے۔ اگر اس نے کمرت کی جانب یا لیک مہینہ کے بعد کی ضرورت میں دل کو مشغول نہ کرے۔ اگر اس نے کمرت کی جانب یا لیک مہینہ کے اور طمع اور کھی امید پر دل مشغول کر لیا تو جان نے کہ قناعت کی طرف لے حرص میں پڑگیا وہ حرص اور لالج اس کو بداخلاق کی جانب اور عدم قناعت کی طرف لے جائے گا۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،۔

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بنغى لهما ثالثا ولا يملاجوف ابن ادم الاالتراب ويتوب الله على من تاب.

(ابن آ دم کے لیے اگر سونے کی دووادیاں ہوں تو خواسش کرے گاکہ تیمبری وادی کی ساتھ مل جائے اور اللہ کی ساتھ مل جائے اور اللہ تعلیٰ اسکی توبہ قبول فرما تاہے جو توبہ کرہے )۔
تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرما تاہے جو توبہ کرہے )۔

حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مورۃ براءۃ کی مانند دیگر ایک مورۃ کا نزول ہوا تھا مگر بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا اس میں سے صرف اتنا ہی یا درہا،

ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم ولو ان لابن آدم واديتين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملاجوف ابن آدم الا التراب و يتوب الله على من تاب. (بلا شبہ اس دین کی مدد اللہ تعالیٰ ان قوموں کے فدیعے بھی فرما ہے۔ جن کادین میں کوئی حصہ نہ ہواور اگر بنی آدم کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تووادی ثاث کے جی میں کوئی حصہ نہ ہواور اگر بنی آدم کے باس مال کی دووادیاں ہوں تواند ہو اللہ ہونے کی آرزو کر تا ہے۔ اور سواتے مٹی کے ابن آدم کا پیٹ نہیں جمر سکتا اور جو اللہ تعالیٰ قبول فرما تا ہے)۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دو حریص شخص کسجی سیر نہیں ہوتے حریص علم اور حریص مال۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابن آدم بورُها ہو جاتے تو دو چیزیں ہیں جو اسکے ساتھ جوان ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک اسید اور دوسری حب مال ان دونوں چید ول کے تباہ کن ہونے کی وجہ سے ہی الله تعالی نے اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے بھی اس کی تعریف فرماتی جو قناعت کرتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بنثارت ہے اس کے لیے جے اسلام کی طرف هدایت مل گئی اس کارزق بفقر کفایت حاجت ہوتی ہے اور وہ اسی پر قانع رہنا ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا كوئى فقير ايسا نہيں ہو گانہ ہى كوئى تونگر موروز قيامت بيدنہ چاہے گاكم كائن دنيا كے اندر مجھے ہمبت اور قوت ميسر ہو جاتى۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ غنی مال کی زیا دتی سے نہیں ہوتی بلکہ حقیقی غنی دل کی غنی ہے اور آ شخصرت نے ہمہ وقت دنیا طلب کرنے میں مشتول رہنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کاار شاد ہے اے لوگو اچھے طریقے سے طلب کرو (روزی وغیرہ) کیونکہ بندہ کے واسطے وہی ہے جو اسکے تق میں لکھا جا بچکا ہے اور کوئی بندہ دنیا سے رخصت نہ ہوگا آئکہ جو (روزی) الله تعالیٰ نے اسکے واسطے لکھ دی ہوتی ہے۔ اس تک رخصت نہ ہوگا آئکہ جو (روزی) الله تعالیٰ نے اسکے واسطے لکھ دی ہوتی ہے۔ اس تک

اور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوجیاکہ تیرا بندہ دہ کون جو سب سے بڑھ کر غنی ہے۔ تواللہ تعالی نے فرمایا جو میرے عطا کیے

ہوتے پر سب سے زیادہ قانع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عن کیا کہ سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص سب سے زیادہ انصاف اپنی جان کے ساتھ کر باہے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرسے قلب میں روح الفدس نے یہ ڈال کہ کوئی بھی چیز مرتی سرتی سرگر نہیں آآئکہ وہ اپنی روزی کو پورا نہ کرلے۔ بیں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور مہمتر طریقہ طلب کاافتیار کرو۔

اور حضرت البر ہم یرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے البو ہم یرہ جب تجھے شدید بھوک ہو تو شجھ پر لازم ہے کہ ایک روٹی اور ایک لوٹا یانی لے کر دنیا پر تف کرو۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم متقی ہو جاؤ اور مومن بن جاؤ اور آپ نے ممانعت فرماتی طمع کرنے سے۔ حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر ہی فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔ تو جب نماز اداکرے تو الوداعی نماز اداکر۔ کسی کے ساتھ وہ بات ہی نہ کر حس کے لیے بعد میں عذر خواہ ہونا پڑے اور حج لوگوں کے پاس ہے تواس سے ام ید ترک کر دے۔

حضرت عوف بن مااک الحجی رضی الله عند نے فرمایا کہ ہم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں نوشخص یا آٹھ یاسات حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہم الله کے رسول کی بیعت نہیں کرتے ہو۔ صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول الله کیا ہم نے آپ کی بیعت پہلے ہی نہیں کی تو آپ نے فرمایا۔ کیا ہم الله تعالی کے رسول کی بیعت نہیں کرتے ہو تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور آئحضرت صلی الله علیه والہ وسلم سے بیعت ہو تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور آئحضرت صلی الله علیه والہ وسلم سے بیعت کی ۔ ایک شخص نے عرض کیا ہم پہلے جی تو بیعت ہوئے تھے۔

اب چرید نتی بعت کس لیے ہے تو سپ نے فرمایا۔ یہ بعت اس پر ہے کہ تم الله کی عبادت کرو کے کوتی اس کا شریک نہ بناؤ کے بیجگانہ نماز ادا کرو کے۔ میرا تکم سو کے اور اطاعت کرو کے اور ایک بات آہستہ سے فرماتی اور لوگوں سے تم کوتی تھی جین طلب نہ کرو گے۔ رادی نے بتایا ہے کہ ازاں بعد صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کا کوڑا تھی نیجے گر ير أقا تو وه دومر عكون كها تحاكه يه مجم الحاكر دع دو-

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لالچ مجی فقر ہو تا ہے اور مایوسی (خلل ے) عنی ہے اور لوگوں سے انکی چیزوں سے ناامیدر منے والاستعنی ہو تاہے۔

لوگوں نے ایک حکیم سے دریافت کیا کہ عنیٰ کیا ہوتی ہے اس نے فزمایا خواہٹات کم ہو ٹابقدر کفایت حاجت پر عی راضی رہنا۔ اس بارے میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

> العيش ساعات تمر وخطوب إيام تكر اقنع بعيفک ترضه واترک مواک تعیش حر فلرب حتف ساقه ذهب و بياقوت ودر

ر عشیں کی ساعتیں گزر جایا کرتی ہیں اور دکھ کے دن بار بار ؟ تے ہیں۔ اپنی زندگی میں قانع رہ تو تو خوش رہے گا اور خواہشوں کو ترک کر دے اور آزاد ہو جا۔ اس بہت می ہلا کتیں ہیں۔ حولا تا ہے سو نااور یا قوت اور موٹی)۔ اور محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ کامعمول تھا کہ وہ سو کھی ہوئی روئی کو جھگو کر پانی کے ساتھ کھالیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہو اتنی مقدار پر قانغ رہے اس کو کسی جھگڑے یہ کاسامنا نہیں کرنا پڑتا۔

حضرت سفیان نوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تمہاری سب سے الحیمی دنیا وہ ہے حب کے باعث تم پر کوئی آفت وارد نہ ہو اور سب سے بدتر ابتلا۔ وہ ہے ہو تمہارے اپنے اِتھوں سے بی وارد ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی القد عند نے فرمایا ہے کہ روزاند ایک فرشتہ ندا کر آ ہے اے ابن آدم تھوڑااور بقدر کفایت حاجت اس کثرت سے بہمتر ہے جو تجھے سرکش بناتے۔

حضرت ابن سمیط بن عجلان رحمت التد عدیہ نے فرمایا ہے اسے ابن آ دم ایک بالشت جربی تیرا شکم ہے اس نے تیج کو اب دوزخ میں کیوں کر داخل کر دیا۔

لوگوں نے ایک طلیم سے دریافت، کیا کہ تمہارا ال کیاہے تواس نے کہا ظاہرا زینت کرنا مگر باطن میں اعتدال پر دہنااور جو کچھ مخلوق کے پاس سے ایوس بی رہنا۔

روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعانیٰ نے فرمایا اے آدم تمام دنیا تیری ملک ہو جاتے پر بھی تجھ کو صرف کھاٹائی ملے گااور کھاٹا تیجھ کومیں نے عطاکر دیا ہے اور اس کا حساب دیگر لوگول پر ڈال دیا ہے ۔ پس میں نے تیجھ پر احسان کیا ہے دیعنی تمہارامحن میں ہوں)۔

حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عنه نے فرہایا ہے جب کسی کو کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ تھوڑی سی ہی طلب کرے اور لوگوں سے ارے تو، ارے تو کہ کرنہ پیش آتے یہاں تک کہ اپنی کمر توڑ لے اور یا در کھے کہ جوروزی اسکے مقدر میں ہے وہ لازمان کو ملے گی .

حضرت ابو حازم رحمت الله عليه كى طرف بنو اميه ميں سے كسى حكمران في بڑے اصرار كے ساتھ تحرير كر ديں ۔ انہوں في جواب ديا كه ميں اپنى حاجات مجھے تحرير كر ديں ۔ انہوں في جواب ديا كه ميں اپنى حاجتيں اپنے رب كريم كى بارگاہ ميں عرض كر پيكا ہوں ۔ ازاں بعد حبثنا كچھ اس في حجھ سے اس في روك ليا اس سے ميں في اعت كر لى اسے تا كہ قاعت كر لى ہے ۔

لوگوں نے ایک حکیم سے پوچھا عقلمند آدمی کے واسطے زیادہ خوشی کی کونسی چیز ہوتی ہے اور وہ چیز کیا ہے جوغم رفع کرنے کے لیے زیادہ مدد کرتی ہے۔ اس نے فرمایا آدمی کے لیے زیادہ خوشی کی چیزاس کے ایسے نیک اعمال ہیں جواس نے آخرت کے لیے چیجے ہول اور قضاد قدر پر راضی رہنا ہی وہ چیز ہے جوغم کو سب چیزوں سے بڑھ کر دور

كرتے والى نے۔

ایک طلیم نے فرمایا ہے عاسد لوگوں کوس نے سب سے زیادہ غمزدہ مضطرب دیکھا ہاور جولوگ سب سے بڑھ کر آرام و سکون کی زندگی مسر کرتے ہیں وہ میں نے قناعت كرنے والوں كو د مليحا ہے اور سب سے بڑھ كر محكليف بر صابر رہنے والے ان كو د مكن ب جو دنیا کے تارک ہو گئے۔ اور ان علماء کو دیکھا کہ سب سے زیادہ ندامت اٹھانے والے ہیں۔ جو (اسلام کے امور میں) افراط اور تفریط ( یعنی کمی اور زیادتی) کرنے والے ہیں۔ایک شاع نے یوں کیا ہے۔

ارفه ببال فتی امسی علی ثقته ان الذى قسم الارزاق يرزقه فالعرمن منه مصون لا يدنسه والوجه منه جديد ليس عناقه ان القناعته من علل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يورق، (وہ جوان سب سے روح کر اظمینان سے ہے۔ جے یعین ہو گیا کہ حب نے رزق تقیم کیا وہ اس کو روزی ضرور عطا کرے گا۔اسی کی وجہ سے اسکی عزت محفوظ ہے وہ خراب

نہ ہوگی۔ اسی کے سبب اسکا چہرہ تازہ ہے وہ ذلیل نہ ہو گا۔ قناعت کے میدان میں جو داخل مواس كو تمام عمر مي كوئي يريشاني لا تق نبي موتى ، ـ

دیگرایک شاعراسی قسمن میں یوں کہتا ہے۔

حتى متى انا في حل وترحال وطول سعى ، وادبار. واقبال ونازح الدار لا نفك مختربا عن الاحبته لا يدرون ماحال

بعشرق الارص طولا ثما مغربها لا مغطرالموت من حرصى على بال ولو قنعت اتا نى الرزق فى دعته ان الغنى لا كثرة المال

ان القنوع الغنى لا كثرة المال

(كس وقت تك مجمع سفر و حضر مي لمبي مشقت اور آمدور فت ميں جي رہنا ہے۔ اور

ہوگھر سے دور رہتا ہے وہ ہمین مسافر جی ہے اپنے محبت كرنے والوں سے ان كو معلوم

ہمیں كہ میرا حال كيسا ہے۔ كہمى زمين كے مشرق ميں اور بعض او قات اسكے مفر ب ہو تا

ہوں میں حرص كے باعث دل پر مرجانے كا خوف نہيں ہو تا۔ اگر میں قانع رہتا تو خودرز ق

میرى جستجو میں آجاتی بیشک قناعت غنی ہے مال كی كثرت غنی نہیں ہے)۔

حضرت عمر رضی الند عنہ نے فرمایا ہے کیا تم کو بتادوں کہ الند تعالی کے مال میں سے حلال کشنا ہے۔ میری مسردی اور گرفی والے دو حوڑے اور غذا (کپڑے اور اتنا کہ جج اور عمرہ کے واسطے میری کمر کو سیدھار کھے ازاں بعد میری غذا ایک عام قریشی شخص جمیں ہو ان سے نہ میں بڑا ہوں نہ ججموٹا ہوں والند مجھے نہیں معلوم کہ یہ طلال ہے یا کہ حلال نہیں۔

یعنی اس قدر مقدار میں آپ شک کرتے ہیں کہ بقدر کفایت سے کہیں زیا دہ بی نہ ہواس پر قانع رہنا ضروری ہے۔ ایک اعرابی شخص نے اپنے بھائی کی حرص پر تنبہ کی اور کہنے لگا۔ اے بھائی تو طالب بنا ہوا ہے جبکہ مطلوب ( یعنی رزاق ) تجھے آپ تلاش کر قامے وہ تجھ سے (دور) نہ رہے گا۔ تو اس کا جویال ہے جو تیرے واسطے کافی ہو پکا ہے اور جو تجھ سے فاتب تھا۔ وہ تیرے آگے واضح ہو گیا ہے اور تو حس حالت میں ہے تجھ سے وہ علیمدہ ہو رہا ہے ۔ اے بھائی یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تو نے کوئی نا پڑی محروم ہیں د مکھا ہے اور تو نے کوئی نا پڑی محروم ہیں د مکھا ہے۔

ایک شاع نے اس طرح کہاہے۔

اراک، بریدک بر الاثراء برا حرصا

على الدنيا كانك لا تموت فهل لك غايته ان صرت يوما اليها قلت حسبى قد رصيت

امیں دیکھ رہا ہوں کہ تیری حرص کو تیرامال زیادہ کر رہا ہے گویا تونے کمجی مرتا نہیں ہے۔ کیا تیری حرص کی وقترامال زیادہ کر رہا ہے گویا تونے کمجی مرتا نہیں ہے۔ کیا تیری حرص کی کوئی انتہا ہے جو تو کسی روزاس تک پہنچ جائے اور کہد دے کہ میں اب راضی ہوں)۔

رر کائی ہے میں اب راضی ہوں)۔ حکایت: - یہ حکایت امام شعبی رحمت اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے کہ کسی شخص نے ایک چندول کا شکار کرایا۔ چندول کمنے لگا۔ مجرے توکیا بر تاؤ کرے گا۔ اس آدی نے کہا۔ تجھے ذیح کر کے میں کھالوں گا۔ اس نے کہا۔ والند کوشت کفایت نہ کرے گانه بھوک دفع ہوگی۔ البیتہ میں تین چیزیں مجھے دیتا ہوں جو کہیں بہتر ہیں بہ نسبت مجھے کھانے کے۔ ایک بات اسوقت تجھے بٹاؤل گاجب تیرے باتھ میں ہول گا۔ دوسری بات میں اس وقت بیان کروں گاحب وقت میں درخت کے اوپر ہوں گااور تیمبری بات میں یہاڑ پر موجود ہوتے ہوتے بتاؤں گا۔اس آ دمی نے کہاکہ اچھا۔اب تو مجھے پہلی بات بتا تواس نے کہا کہ جو کچھ ہاتھ سے جاتارہ اس پر افوس نہ کرتا جا سے۔ اس آ دی نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر درخت پر جا کر بیٹھا تو دوسری بات بتاتی اور کہا کہ جوبات ناممکن ہوا س کی تصدیق مت کرو کہ وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اڑ کر پہاڑ پر جاہیٹھااور کہااے بے نصیب آدی اگر تو مجھے ذیح کر لیتا تو میرے پیٹ میں سے دوعدد موتی بر آمر کر لیتا جن میں سے مرموتی ہیں (۲۰) مثقال وزنی ہو تا۔ کہتے ہیں کہ اس شکاری نے تاسف كرتے ہوتے اپنے ہونٹول كو كاٹ ليا چر كہنے لگاكہ اب تيمرى بات مى بتا دو۔ اس نے کہا کہ تونے دو باتیں فراموش کردی میں اب تیمری بات بتانے میں کیا فائدہ ہو گا۔ میں نے تجھے بنایا تھا کہ ہو چیز ماتھ سے تکل جائے اس پر افوس مت کرواور نہ ہو سکنے والى بات ير مركز لفتين نه كرو ميرا كوشت خون اور ير وغيره سب كچه ملاكر مجى بي مثقال ہونا ناممکن ہے چھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ میرے اندر سے ہیں ہیں مثقال وزن کے دو موتی موجود ہول۔ اس کے بعد وہ اڑگیا۔ حریص شخص کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے۔ طمع آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ درست بات نہیں جان سکتا حتی کہ وہ ناممکن کو ممکن وانت لكتاب.

حضرت ابن ساک رحمت الله علیہ نے کہا ہے کہ امید ایک رسی ہے تیرے قلب کے اندر اور زنجیر ہے تیرے پاؤل کی اس تو دل سے امید کو فارج کر دے تاکہ تیرے یاؤں سے زنجیر مجی اتر جاتے۔

ابو محمد یزیدی رحمت الله علیه نے فرمایا ہے کہ میں بارون الرشید کے یاس جلا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک کا پی سے تحریر پڑھ رہاہے۔ جو سونے سے علمی کئی تھی مجھے ا ديكھ كروه مسكرا راے ميں نے كہا ۔ اے امير المومنين الله بھلائي كرے تيرے ساتھ كيا کوئی نفع تخش چیز ہے؟ اس نے حواب دیا ہاں میں نے یہ دواشعار تحریر شدہ بنوامیہ کے خزانے میں دیکھ لیے ہیں اور انکے ساتھ میں نے تیسرے شعر کااضافہ کر دیا ہے۔ پھراس نے

> اذا سد باب عنک من دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لك بابها فان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الامور اجتنابها ولا تك مبذالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

(حس وقت تیری حاجت کاایک دروازہ مسدود ہو جائے تو پھر تواس کو چھوڑ دے اور کوئی دیگر دروازہ دیکھ وہ دروازہ کھل جاتے گا۔ جب شکم کامشکیرہ جر جاتے تواتنا ہی كافى موتا ہے بھر ديكر فضول امور سے اجتناب كرنا كافى ہے۔ اور تواپني عزت كو برباد مت کر اور گناہ کرنے سے مجتنب ہی رہ پھر اسکی سن انبی تجھ سے اجتناب کرے گی ا۔ حضرت کعب رضی الله عنه سے حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه نے

دریافت کیا جب عالم لوگ عمل کو یا د کر لیتے ہیں۔ اور خوب سمجھ لیا کرتے ہیں پھر وہ علوم ایک دلوں میں سے کیسے تکل جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حرص اور بڑا لالچ اور دنیوی ضروریات کی جستجومیں ایسا ہو تاہے۔

ضروریات کی جمتج میں ایسا ہو تا ہے۔
ایک شخص نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وضاحت فرا تیں۔ توانہوں نے فرایا کوتی شخص اپنی کسی حاجت کی خاطرا تنی جدو جہد کرے کہ اپنے دین کو جی تباہ کر لے۔ اور حرص و لا کچ میں ۔ بہی کچھ ہوا کر تا ہے یہ یوں ہو تا ہے کہ تمہاری خواش ہوتی ہے کہ تمہارے باقہ سے کوتی چین ہوا کر تا ہے یہ یوں ہو تا ہے کہ تمہاری خواش ہوتی ہے کہ تمہارے باقہ سے کوتی چین فرا کی خواش میں ماجت بھی پوری ہو جائے۔ جب یہ حاجت بھی نوری کرے گاتے جب تیری حاجت ماجات بر آنے گئتی ہیں تو چھر تیرا واسط چند لوگوں سے پڑے گا۔ جب تیری حاجت کوتی پوری کرے گاتے جد حر چاہے لیے چھرے گا۔ جیسے کہ تمہاری ناک میں تکیل ڈال رکھی ہو گئی تمہاری بعض حاجت کے بھرے گا۔ جیسے کہ تمہاری ناک میں تکیل ڈال مال ایسا ہو گاکہ دنیا کے واسط ہر آدئی کو تو سلام کرنے لگے گا۔ اگر وہ یہار پڑے گا تو تو سلام کرنے لگے گا۔ اگر وہ یہار پڑے گا تو تو اللہ بی عیادت کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ پس تیجے اس سے کچھ بھی عاجت نہ کے لیے اللہ تعالی کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ پس تیجے اس سے کچھ بھی عاجت نہ کے لیے اللہ تعالی کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ پس تیجے اس سے کچھ بھی عاجت نہ پڑے لئے اللہ تعالی کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ پس تیجے اس سے کچھ بھی عاجت نہ پڑے تو یہ تی تمہارے کے بہتر رہے گا ۔ پس تیجے اس سے کچھ بھی عاجت نہ پڑے تو یہ بھی تمہارے کے ساتھ زندگی بھر کرے )۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا و عبيبنا محمد وعِلى اله واصحابه وبارك ملم

# 734 pri

## فقراركے فضائل

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ اس امت کے اندر فقیر لوگ ، بہترین لوگ ہیں اور ہو تیزی کے ساتھ بعنت میں چلے جانے والے ہیں وہ ضعیف لوگ ہیں (یہال ضعیف سے مراد دنیوی جاہ و مال مذر کھنے والے ہیں)۔

رسول الله صلى التدعليه واله وسلم في فرمايا ميرے دو كام ہيں۔ حس في يه دونوں كام بين حس في يه دونوں كام بيند كر ليے اس في محبوب ركھا اور سوان سے متنفر ہوا اس في محبوب نفرت كى اور وہ دونوں يہ ہيں فقر اور جہاد۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محد! (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا آپ کو پہند ہے کہ اس پہاڑ کو آپ کے لیے سونا کردول اور آپ حس جانب جی تشریف لے جائیں یہ آپکے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ آنحضرت صلی اور آپ حس جانب جی تشریف لے جائیں یہ آپکے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر مبارک جھکالیا اور پھر فرمایا اے جبریل یہ دنیا اس کے لیے گرہے حس کا گھر آخرت میں نہ ہو اور اس کے واسطے وہ شخص ہی جمع کرے گاج عقل نہ رکھا ہو۔ جبریل نے عرض کیا یا محد! رصلی اللہ علیہ والہ وسلم) اللہ کے آپ کو قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوران سفر ایک آدمی پر گذر ہوا ہو چادراوڑھے سویا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو برگایا بھر فربایا۔ اسے سونے والے اٹھ کر اللہ تعالی کو یا دکراس نے آپ کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں تو دنیا کو دنیا داروں کے واسطے ترک کر پچکا ہول۔ آپ نے فربایا۔ اے میے سے دوست پھر تو بے شک سوجا۔ ایک آدمی کے قریب سے حضرت موسی علیہ السلام کا کذر ہوا۔ جو مٹی پر سویا ہوا خوا در گار ہوا۔ جو مٹی پر سویا ہوا خوا در مرکے بنچے اس نے ایک کجی اینٹ رکھی ہوتی تھی۔ چہرہ اور ڈاڑھی گرد آلود تھی۔ اسنے تہمند باندھ رکھا تھا۔ اس پر رحم کھا کر موسی علیہ السلام نے دعا قربائی۔ یا پرورد گار اس دنیا میں تیرا بندہ اجڑ گیا ہے۔ موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فربائی اسے موسیٰ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حس وقت میں اپنے بندسے پر توجہ فرباؤں تو اس سے تمام دنیا کو دور کر دیٹا ہوں۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے یاس کچھ مہمان آ گئے۔ آپ کے پاس مہماؤں کی خاطر تواضع کے واسط کوئی چیز موجود نہ تھی تو آپ نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کی طرف بھیجا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے تو مجھے رجب کے چاند محک آٹامستعاد دے دے یا بھی دے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس کے پاس چلاگیا اس نے کہا نہیں کوئی چیز ر من رکھ دو - میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کر دیا تو آپ نے فرمایا۔ واللہ میں امین موں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کر دیا تو آپ نے فرمایا۔ واللہ میں امین موں اس کو لاز فا اداکر تا۔ میری یہ زرہ لے جاؤی کی وہ زرہ ر بن رکھ دی کئی۔ اور وہاں حب وقت یہ صحابی باہر صل محکے تو اس آیت کا نزول موا۔

ولاتمدن عينيك الى مامتعنابه ازوأجامنهم زهرة الحيوة الدنياء

(اور ان پر نظر نه کریں جو ہم نے لوگوں کو دنیا کی زیب وزینت کی چیزیں جو ڈول میں دیا ہیں دنیا وی زندگی کی تازگی۔ طہ۔ ۱۳۱)۔

اس آیت پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ترک دنیا پر مطمئن فر مایا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے حس آ دمی نے اس حال میں صبح کی کہ اسکے جسم میں عافیت ہوتی دل پر امن ہوااس دن کے لیے غذاایس کے پاس ہو تواسے تمام دنیا عطاکر دی گئی۔

حضرت كعب احبار رضى الله عند في فرمايا ب- كه موسى عليه السلام كوالله تعالى

نے ار شاد فرایا کہ تو جب فقر آتا دیکھ لے تو یوں کہنام حبابشعاد الصالحین - (مرحبا صالحین کی صورت میں ہو)۔

حضرت عطا خراسانی رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے۔ سابقہ دور کے ایک نبی علیہ السلام ساحل کے زدیک سے جب گذرہ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مجھلیاں پکڑ رہے ہو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مجھلیاں پکڑ رہا ہے۔ اس نے بسمہ الله کہ کہ جال بھینکا مگر کوئی چیز جال میں نہ آئی بعد ازاں دیگر ایک آدمی کو دیکھا اس نے کہا بسمہ الشیطان اور جال ڈالا اس کے اندر اتنی مجھلیاں اس آدمی کو دیکھا اس نے کہا بسمہ الشیطان اور جال ڈالا اس کے اندر اتنی مجھلیاں اس کو جھکنا پڑا۔ الله کے چینمبر نے دعاکی اے بردرد گار تعالیٰ یہ کیا صورت ہے اور تجھے معلوم ہی ہے کہ تیرے قبضتہ قدرت میں ہر شخص ہے اور الله تعالیٰ نے طاحکہ کو فرمایا۔ ان دونوں شکار کرنے والوں کے جو شکانے آخرت میں جو شکانے آخرت میں جی وہ میرے نبی کو دکھاؤ۔ مجھلیوں سے محروم رہنے والے کے تی میں عوت وکرامت نظر آئی اور دومرے کے لیے ذات کی جگہ کو دیکھا تو آپ نے کہا۔ اسے میرے دب تعالیٰ میں داشی ہوں۔

جناب رسول التد صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے رصنت کے اندر د مکھا تو زیا دہ تر فقیر لوگ جنتی د مکھے اور دوزخ کو د مکھا تو اس میں زیا دہ تر دولتمند لوگ اور عور تیں دیکھیں دیگر روبیت میں الفاظ یوں ہیں کہ اغتیار کہاں ہیں۔ جواب دیا ان کو محاسبہ میں رو کا ہوا ہے۔

بین ما مدین ہاکہ میں ہے۔ میں نے دوزخ والوں میں زیا دہ عور تنیں دیکھیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کس جرم میں ہیں تو بتایا گیا۔ انہیں دو سرخ (چیزوں) نے رو کا ہے سونے اور زعفران نے۔

ر سول التد صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے که دنیا کے اندر مومن کا تحفہ فقر ہے۔ دیگر ایک روایت میں ہے۔ انبیاء علیم السلام میں سب سے بعد میں حضرت سلیمان علیه السلام بحنت میں جائیں گے۔ کیونکہ اٹکی بڑی زبردست سلطنت تھی۔ اور جو صحابہ کرام جنت میں واشل ہول گے ان میں آخری واضل ہونے والے حضرت عبدالرحمن بن

م كاشفته القلوب

عوف رقعی اللہ عنہ مول گے۔ اس لیے کہ وہ بہت الدار تھے۔

حضرت عیسی مسع علیہ السلام نے فرایا۔ الدار تحص بڑی د شواری سے جنت میں داخل ہو تا ہے۔ اور ایک روایت اہل بیت رضی الله عنہم سے روایت شدہ ہے کہ رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا- جب الله تعالى الي كسى بندے كو بسند كرنے الله ہے تو اسکو آڑا تش میں مبتلا کر آہے اور زیادہ محبت جب کرے تو پورے طور پراسے نتخب کر لیتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا پورا نتخب کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اہل وعیال نہیں چھوڑ آاور نہ ہی اس لامال رہنے دیتا ہے۔اور مروی ہے کہ فقر کو جب آتے ہوئے دیکھ لو تو چمراس طرح سے کہا کرو:-

مرحبابشعار الصالحين-

(خوش آمدید صالحین کے نشان میں ہو) ذنب عجلت عقوبة - گناه مرر د مواجسکی عقوبت جلدی مل گئی یہ اس وقت کھنے کے لیے ہے جب ال آ تا مواد کھائی دے ،۔

الله تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔اے میرے پرود گار مخلوق میں سے سب سے پیارا تیرے نزدیک کون ہے۔ ماکہ میں جی اس کے ساتھ محبت رکھول۔ تو فرمایا فقیر اور فقیر۔ یہاں دومسری مرتبہ فقیر فرمایا شاید برائے ٹاکید ہے اور یہ لی ممکن ہے کہ اس کامطلب ہو کہ جو نہایت پریشان محاج ہو۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے مسکینوں سے پیار ہے اور مالداروں سے میں نفرت کر تا ہوں اور وہ زیا دہ پہندیہ کرتے تھے کہ ان کو کہا جانے اے مسکین۔ رسالت مآب صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں عرب کے سرمایہ دارول اور سرداروں نے عرض کیا کہ ہمارے ملنے کے لیے ایک علیحدہ دن متعین فرمادیں اور ایک دن ان کے واسطے عليحده دن مقرر كر ديں كه جب وه آئيں ہم نه آئيں اور جب ہم آئيں وه نه آئيں ۔ ليعنی فقرار صحابه كرام نه أتنيل جيسے كه حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صهيب، حضرت البوذر، حضرت خباب بن ارت، حضرت عمار بن ياسم، حضرت البو مريره اور اصحاب صفه و غيرتهم فقے۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ان كامطالبه مان ليا كيونكه

وہ عرض کرتے کہ ہمیں ان کے کپروں سے بد ہو آتی ہے۔ سخت گرمی میں مسلمان موٹے کپروں میں ملمان موٹے کپروں میں ملبوس ہوتے تھے۔ پسینہ آنے کے باعث ہو آنے لگتی تھی۔ اقرع بن حالب مسلمی اور عیبینہ بن حصین فراری اور عباس بن مراد اسلمی وغیرہ ہم تو نگر لوگ فقرار صحابہ کے ساتھ نشت و بر فاست سے متنفر تھے۔ تو آٹ محضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تسلیم فرمایا کہ وہ اور یہ لوگ بیک وقت مجلس میں جمع نہ ہونگے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم فرمایا گیا۔

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ولا تعدعينك عنهم تريد زينته الحيوة الدنيا ولا تطع من اغغلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هومه وكان امره فرطا- و قل الحق من ربكم فمن شاء فليو من ومن شاء فليكفر -

(اور لوگ جو اپنے رب تعالیٰ کو صبح و شام بکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کے ساتھ ہی اپنی ذات کو مانوس رکھو اور ان سے اپنی نظریں ہٹائیں نہیں کہ تم دنیا وی زندگی کی زینت چاہنے لگو اور ہم نے اپنی یا دسے حس کا دل غفلت شعار کر دیا ہے اور وہ اپنی خوامش کی اتباع کر تا ہے اور اس کا معاملہ حدسے تجاوز کر پکا شعار کر دیا ہے اور وہ اپنی خوامش کی اتباع کر تا ہے اور اس کا معاملہ حدسے تجاوز کر پکا ہے۔ اس کا کہنا مت مانیں اور یوں کہ دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے برحق ہے۔ بھر حس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور حس کا جی چاہے کافر رہ جائے۔ الکھف

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عند نے اجازت مانگی جبکہ آئتحضرت کے پاس قریش کے بعض بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کو کچھ گراں گذرا تو الله تعالیٰ نے یہ آیات پاک نازل فرمائیں۔

عبس و تولی ان جاء ه الاعمی و ما یدریک لعله یزی او یذکر فتقعه الذکری امامن استغنی فانت له تصدی ـ ا تیوری چڑھالی اور رخ کو پھیر لیا بایں وجہ کہ اسکے پاس وہ نامینا آگیا اور تم نہیں مجھتے شاید کہ وہ باک ہویا نصیحت نے تو نصیحت سے اس کو فائدہ ہواور وہ جولا پرواہو تا مجھتے شاید کہ وہ باک ہویا

، اب ابنا ہے مراد حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عند اور لا پرواہ شخص سے مراد وہ سردار ہے جو حضور کی خدمت میں آیا تھا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے مروی ہے کہ روز قیامت (الله تعالیٰ کے سامنے) بندہ حاضر ہو گا۔ تو اس سے الله تعالیٰ معذرت کرے گا۔ الله تعالیٰ فرائے گا۔ قدم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی میں نے تمہاری ذات کے لیے تجھ سے دنیا دور نہ رکھی تھی۔ بلکہ تیرے واسطے عزت اور مشرف بنایا تھا۔ بایں سبب یہ کیا تھا ہے میرے بندے ان قطاروں میں چلے جاؤ۔ حب نے میری رصاح بی میں تجھے کھلایا پلایا تھا۔ اس کا بلتہ پکڑلو۔ وہ تیرا بی ہے (مرادیہ ہے کہ تیری سفارش سے وہ جنتی ہے) اور لوگ اس روز اس حال میں ہوں کے کہ سینے میں ڈوبے ہوں گے۔ بی وہ شخص قطاروں میں گھوے گا اور اس کو اور دیکھے گاکہ کون کون ہے اس پر احسان کرنے والا وہ اس کا باتھ پکڑے گا اور اس کو بحث میں لے جائے گا۔

رسول التد صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ۔ فقیروں کے ساتھ اچھی طرح جان پہچان رکھواور افکے پاس اپنی امانتوں کور کسو (مرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کر کے اپنے لیے آخرت کاسامان تیار کرلو)۔ کیونکہ ان کو شوکت عاصل ہے ۔ آپ سے عرش کیا گیا۔ یارسول اللہ ان کو شوکت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہیں روز قیامت کہا جائے گا۔ تم یہنایا اس کا باتھ تھام کر اسے جنت میں لے جاؤ۔ پہنایا اس کا باتھ تھام کر اسے جنت میں لے جاؤ۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ میں جب بعث میں داخل ہوا تو اپنے اس سول الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ میں جب بعث میں داخل ہوا تو اپنے آواز سنائی دی۔ میں نے جود کیا تو دہ بلال تھے اور ان کے اور بر میں نے د کیا تو اور ایک بیجے تھے۔ نیچے جو میں نے د کیا تو اور ایک بیجے تھے۔ نیچے جو میں نے د کیا تو

ان میں تھوڑے تو نگر لوگ اور عور تیں تھیں۔ میں نے کہا۔ اے میرے دب تعالیٰ ان کا معالمہ کیا ہے تو فرمایا کہ عور توں کو دو مرخ (چیزوں) سونے اور ریشم نے ضرر پہنیا یا ہے اور مالداروں کو لمبے محاسب نے بہتلا کر لیا۔ میں نے اپنے صحابہ کو ڈھونڈا۔ لیکن مجھے عبدالر تمان بن عوف دکھائی نہ دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجی آتے اور وہ روتے تھے۔ میں عبدالر تمان بن عوف دکھائی نہ دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجی آتے اور وہ روتے تھے۔ میں نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو نہ حالب عک آئے تک دریافت کیا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو نہ حالب عک آئے تک بہت می تکالیف دیکھ بھی ہوں۔ میں سو بحتا تھا کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھاکس وجہ سے تو عرض کیا میرے مال کے بارے میں مجھ سے دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھاکس وجہ سے تو عرض کیا میرے مال کے بارے میں مجھ سے محاسبہ جادی تھا۔

اب (قارتین) بخود ہی موج لیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی القد عند بڑی عرب اور مشرف والے صحابی رمول ہیں۔ آپ رمول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ رہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ جنہیں بشارت دی گئی ہے بعنت میں واخل ہونے کی پھر ان کے متعلق رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کے مال کے سبب سے ایسے حالات بتاتے ہیں چھرا ور لوگوں کا حال کیسا ہوگا۔

ایک فقیر شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ دسلم آئے۔ اسکے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے نور کواگر تمام اہل زمین پر تقییم کردیں تو وہ سب کے لیے کافی ہو گا۔

رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیامیں جنتیوں کے بادشاہ تم کو نہ بنا دوں عرض کیا گیا۔ ہاں یا رمول الله۔ تو آپ نے فرمایا ہر ضعیف، کمرور، غبار آلود، پریشان حال چھے پرانے لباس والاحس کی طنق پرواہ نہیں کرتی۔ اگر وہ الله پرقسم اٹھا لے تو الله تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔

حضرت عمران بن تحصین رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم کے نزدیک میرا ایک خاص مقام تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے عمران ہمارے نزدیک تیرا ایک مربید ومقام ہے۔ کیا تو فاطمہ بنت محمد رسول الله صلی الله علیہ

واله وسلم کی عیادت کرو کے۔میں نے عرض کیا ہاں یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم میرے ال باپ آپ پر نثار۔ اس آپ اٹھ میں جی آنجناب کے سابقہ اللہ کھرا ہو۔ ہم فاطمه رضي الله عنباك دروازه پر جا مهنيجي- أشحضرت نے دروازے كو تھنكھايا اور فرمايا السلام عليكم الدخل (كيامي اندر آجاؤن) - حضرت فاطمه رضى الله عنحاف حجاب ديا- يا ر سول الله اندر تنثریف لائیں آپ نے فرمایا۔ عمران ساتھ ہے تو حضرت فاطمہ رضی الله عند نے عرض کیا مجھے اس کی قسم حس نے آپ کو بر تی نبی بنا کر معوث فرمایا ہے کہ میرے یاس صرف ایک جاور عی ہے۔ آنحضرت نے فرایا یوں کر اواور اینے بات ہے اشارہ فرمایا تواہوں نے عرض کیا میں نے ایتاجسم ڈھانپ لیا ہے۔ لیکن بال کس طرح وُهاني جائيں۔ أن حضرت نے ان كى جانب كيرا چينك ديا مو أنجناب كے خود اپنے ياس تھااور ساتھ ی فرمایا کہ اسے اپنے سر پر لے لو۔ اسکے بعد انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ بی آپ اندر داخل ہو گئے اور آنحضرت نے فرایا السلام علیکم اے میری بیٹی آج كساحال ہے۔ عرض كيا والله آج تو برى كيليف ميں موں اور برى كليف سب سے يہ ہے کہ میں ایک شخص کا کھانا فراہم نہیں کر سکتی ہوں اور جوک نے حالت غیر کر رکھی ب. (ید س کر) انتحضرت صلی الله علیه واله وسلم رو پراے اور پھر فرایا۔ اے میری میٹی تو گھرانہیں میں نے تین یوم سے کھانا حکھاتک نہیں ہے۔ جبکہ عنداللہ مجھے تم سے زیادہ عزت عاصل ہے اور اگر اپنے رب تعالی سے میں طلب کر تا تو وہ مجھے کھلائ دیتا لیکن میں آخرت کو ترجیح دینا ہوں پھر آنحضرت نے انکے کندھے پرایٹا باقد رکھ کرار شاد فرمایا خوش ہو جا۔ واللہ تو بصنت کی عور توں کی مردار ہے۔ عرض کیا پھر فرعون کی زوجہ آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم رضی اللہ عنها کس مقام پر ہوں گی۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا آسيه رضي الله عنهاايني زمانه كي عور تول كي مردار موكي اور مريم رضي الله عنها اپني عهد کی عور توں کی سردار ہوگی اور تو ان مکانات میں ہوگی جو گھاس کے بنے ہونگے۔ ان میں كوتى ككيف نه بوكى نه عى كوتى شوروغل بو گاله كوتى محنت مشقت مجى مركز وإل نه ہوگی۔اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے چیا کے فرزند کے ساتھ قناعت پذیر رمتی چیاہ والندمیں

نے تیری شادی دنیا کے سردار اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فقیروں سے حس وقت لوگ متنفر ہو جائیں گے اور دنیا وی زیب و زینت کا اظہار کریں

یروں سے بی و سے رہ و بال کی جانوں کو کھیا تیں گے توان پر اللہ تعالی جار طرح کے عداب وارد کرے گا۔ (1) وہ قحط کا دور ہو گا۔ (2) سلطان ظالم ہو گا۔ (3)

مر کاری اہلکار خائن ہوں گے۔ (4) دشموٰں کو شوکت حاصل ہوگی اور وہ غالب ہوں گے۔

حضرت ابوالدردار فی اللہ عند سنے فرمایا ہے کہ ایک درہم والے سے بڑھ کر سخت صاب دو درہم والے کے لیے ہو گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت معید بن عامر رضی اللہ عند کو ایک ہزار دینار ارسال کتے۔ ان کو بہت غم ہوا۔ ان کی زوجہ نے دریافت کیا کہ کیا کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اس سے زیا دہ سخت بات ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایٹا پرانا دویٹہ مجھے دو۔ وہ لیا اور اس کو پھاڑا اور اس بال کو تھیلیوں ہیں بند کر کے غریبول میں بائٹ دیا۔ اس کے بعد اٹھ اور نماز شروع کر دی اور صبح ہو جانے تک روتے ہی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہو ہا تے میری امت کے فقیر لوگ مالدار لوگوں سے پانچ صد برس پیشتر جنت میں جائیں ہے کہ میری امت کے فقیر لوگ مالدار لوگوں سے پانچ صد برس پیشتر جنت میں جائیں گا۔ یہاں تک کہ ایک مالدار شخص فقرا کے ہجوم میں شائل ہو جاتے گا تو اس کو اس کا ہفتھام کر ان سے باہر کر دیا جائے گا۔

محضرت الو مریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ بعنت میں تمین شخص بلا حساب چلے ہوئت میں تمین شخص بلا حساب چلے ہوئت کے۔ ایک وہ شخص ہوا پہنا کپڑا دھونا چاہٹا ہو۔ گر اس کے پاس پرانا کپڑا مو تو دنہ ہو بھے وہ پہن سکتا ہو۔ دوسرا وہ شخص حمب نے اپنے چولیے پر کھی دوقتم کی ہنڈیاں نہ پڑھائی ہونگی اور تبیمرا شخص وہ ہو گاکہ حمب کو کہانہ جائے کہ تمہیں کیا چاہیے جب وہ پسینے کے لیے کچھ طلب کرے (یعنی اسکوا مقدر حقیر و بے وقعت گروانا جائے کہ

اور منقول ہے کہ حضرت سفیان توری رحمت الله علیہ کے باس ایک فقیر شخص

آگیا۔ آپ نے اسے فرمایا اگر تو مالدار ہے تو یہاں سے چلاجا۔ میرے نزدیک نہ آنااور آپ کے دولتمند دوست بھی یوں ہوتے تھے کہ فقیر بھی نظر آیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے فقیروں کواینے قریب کیا ہواتھا اور تو تگروں کو دور کیا ہواتھا۔

حضرت مؤل رحمت الله عليه في فرمايا ب مي في الداد شخص سے بڑھ كر ذليل آدى حضرت سفيان تورى رحمت الله عليه كى مجلس مي كمجى كى كونسي د يكھانه بى كمجى فقير سے زيادہ عزت والالفك نزديك د يكھائه ي

ایک علیم نے فرایا ہے۔ ابن آدم کتامسکین ہے کہ اگر وہ جہنم سے اتنائی خوفردہ ہو تا جہنم سے اتنائی خوفردہ ہو تا جتناوہ فقر و فاقد کا خوف کر تا ہے۔ تو ان سے دوباتوں سے نے جاتا اور جنت کی جانب وہ اتنائی میلان رکھتا جتناوہ مال کی جانب اٹل ہے تو دونوں میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو تا اگر وہ باطن میں اللہ تعالی سے اتنائی ڈر تا جتنا وہ طاق سے ظاہرا خوفردہ ہو تا ہے تو ہر دو عالم میں وہ خوش نصیب ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا ہے ملعون ہے وہ شخص مو مالدار کا احترام کرے اور فقیر کی توہین کا مرتکب ہو۔

معنرت لقان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا ۔ کسی شخص کو بھی اس کا پرانا پیر من دیکھ کر حقیرمت خیال کرنا۔ کیونکہ اس کارب اور تیرا پرورد گاروئی ایک ہے۔ حضرت سیحی بن معاذر تمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقیروں سے محبت کرنا انبیا۔ کا طریقہ ہے ان کے ساتھ مجلس کرنا نیک ہونے کی نشانی ہے اور انکی بزم سے دور بھاگنا منافقت کی علامت ہوتی ہے۔

پدانی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ میری ناراضگی ہو گئی تو یہ دنیا می میری ناراضگی ہو گئی تو یہ دنیا می تیرے اوپر بہادوں گااور تو میری نظر میں گرجائے گا۔

حضرت امبر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما کی فدمت اقدس میں مال بھیجا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دن میں ہی ایک لاکھ درہم بان دیا کرتی تھیں۔ کمر پھر بھی ان کے اپنے دوپٹ میں پیوند ہوا کرتے تھے۔ ایک
دن آپ کی ایک لونڈی نے عرض کیا کہ آپ ایک درہم ہی رکھ لیتیں کہ ہم اس کا
گوشت خرید لیتے اور اس کے ساتھ روزہ کھول لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنجانے فربایا
اگر تونے مجھے یا دکرادیا ہو تا تو پھر ایسا کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آپ
کو وصیت فرباتی تھی کہ اگر مجھ سے ملنے کی تجھے خوامش ہو تو پھر فقیروں کی بائند زندگی
ہر کرنادولتمندوں کی مجالست سے دور رہنا اور جب تک دوپٹے کو پیوند نہ لگالیا اسے مت

ایک شخص نے دس مزار درہم حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت اللہ علیہ کو پیش کیے۔
آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ آدمی صد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کیا تیری خوامش ہے
کہ دس مزار درہم کے بدلے میں میرانام فقیروں میں سے فارج ہو جائے میں تو ہر گزایسا
نہ کردل گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے حق میں
فوشخبری ہے جے اسلام پر ہدایت عاصل ہوتی۔ گزارہ بقدر کھایت ہواور وہ قانع ہو۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا۔ اسے فقیروں کے گروہ الله تعالیٰ کے ساتھ دل سے راضی ہو جاؤ تو تم کو فقرا کا اجر عطا ہو گا ورنہ نہیں پہلا شخص وہ ہے ہو قناعت کر تا ہے۔ دو مراوہ ہے جو راضی بر صاالہی ہے۔ اسکی روشنی میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حریص کو فقیری کا کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن دیگر روایتوں میں فقر کی فضیلت بیان کہ حریص کو فقیری کا کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن دیگر روایتوں میں فقر کی فضیلت بیان ہوئی ہے ان سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کو ثواب لازما حاصل ہو گا جیسے آئندہ ہم اس بادے میں بحث کریں گے۔

ممکن ہے بہال عدم رصائے دنیا کارک جانا مراد ہو ہواس کو پہند نہیں ہو لا گر متعددایے ال چاہنے والے جی ہوتے ہیں۔ ہواللہ تعالیٰ پر انکار نہیں کرتے ہیں اور انکار نہ ہوتے ہوئے اس میں کوئی کراہت نہیں ہوتی اور ہاں کراہت فقر کا ثواب ختم کر دیا کرتی ہے۔

جناب رمول اللد صلى الله عليه واله وسلم سے حضرت عمر رضى الله عنه راوى بي كه

آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ مرچیز کی چابی ہوتی ہے اور بعنت کی چابی مسکینوں اور فقیروں سے عجبت کرنا ہے۔ کیونکہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور روز قیامت اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں انہیں مجلس حاصل ہوگی۔

حضرت علی رضی القد عد نے روایت فرمایا ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو فقیر ہو قانع ہو اور اللہ تعالی کی دی ہوتی روزی پر وہ خوش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعاکی۔ یا اللہ تعالی محمد کی آل کی غذا بفتر کفایت عطافر ہا۔ آدمی مالدار ہو یا فقیر ہو ہر آدمی قیامت میں آرزو کرے گاکہ اسے دنیا کے اندر صرف کفایت کی مقدار بحک بی غذا مصر ہوتی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وتی فرمائی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں حلاش کرو۔ عرض کیا وہ کون لوگ ہیں تو فرمایا جو سیجے فقیر لوگ ہیں (مرادیہ کہ صابر قناعت کرنے والے اللہ تعالی کی رصا پر راضی رہتے ہیں)۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ فقیر جب الله تعالیٰ پرخوش ہوتا ہے تواس سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کاار شاد ہے کہ روز قیامت الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ میری مخلوق میں جو سب سے عدہ ہیں وہ کہاں ہیں۔ ملائکہ عرض کریں گے اسے پرورد گاروہ کون لوگ ہیں توار شاد ہو گافقیر مسلمان لوگ جنہوں نے میری عطا پر قناعت کی میری تقدیر پر وہ راضی رہے۔ انہیں جنت میں داخل کردیں۔ ایس پر عالی پر کھا پی رہے ہونگے۔ جبکہ دیگر لوگ محاسبہ میں پر جائیں گے۔ یہ مقام صابر قانع کا ہے انشار الله تعالیٰ آئندہ ہم اور عی فضائل بیان کریں گے۔

اور بڑی تعداد میں آ ثار قناعت و رصا کے بارے میں روایت ہونے ہیں اور یہ تو ظاہر بی ہے کہ قناعت کامتھاد طمع ہے۔ حضرت عمرابن خطاب رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ طمع در حقیقت شکد تی ہے اور (مخلوق ہے) عدم امید غنی ہے اور جو آ دمی لوگوں کے یاس موجود چیز سے مایوس ریا اور قائل رہ وہ توگوں سے مستغنی ہوگیا۔ اور حضرت ابن معود رضی الند عند نے فرنیا ہے عرش سے روزانہ ایک فرشتہ اعلان کر آ ہے

کہ اے ابن آدم تھوڑی چیز ہو کفایت کرتی ہو تیرے واسطے وہی زیادہ اچھی ہے جاتے اسکے ہو تجھے سرکشی پر آمادہ کر دے۔ اور حضرت الوالدردا۔ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے ہر شخص کی عہل میں فتور ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ دنیا آ جائے تو اسکو خوشی ہوتی ہوتی ہے۔ جبکہ شب وروز اسکی عمر کم کرنے لگے ہوئے ہیں اور وہ غم زدہ نہیں ہوتا اور وہ مال بے فائدہ ہی ہے جوزیادہ ہواور عمر کھٹتی جارہی ہو۔ ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھاکہ غنا کہا تمنا تھوڑی کر اور بقدر کفایت پر بی راضی رہنا غنی ہے۔

روایت ہے کہ خراسان کے اندر حضرت ابراهیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بڑے مرمایہ دار شخص تے۔ ایک دن اپنے محل سے باہری طرف دیکھ رہے تے کہ محل کے دالان میں ایک شخص دکھاتی دیا ۔ بعباللہ میں روٹی لیے ہوئے کھار ہا تھا۔ پھر کھانے کے بعد دہ موگیا ۔ حضرت ابراهیم مذکور نے ایک فادم کو فرایا کہ یہ شخص جب جاکے گا تو اسے میرے پاس نے آناہی دہ بیدار ہوا تو غلام اسکو آپ کے پاس لے آیا۔ حضرت ابراهیم بن ادھم نے اسے فرایا اے شخص تو بعو کا تھا پھر تو نے روٹی کھالی اور سیر ہوگیا پھر تو مطمئن ہو کر سوگیا۔ اس نے جواب دیا ہاں ۔ تو حضرت ابراهیم نے اپنے دل بی دل میں خیال کیا کہ پھر اتنی زیادہ دنیا کو میں نے کیا کرنا ہے ، حبکہ آدمی اس قدر تھوڑی سی مقدار پر بی قناعت پر یر ہو سکتا ہے۔ لھذا مزید دنیا لے کرمیں نے کیا کرنی ہے۔

عامر بن عبد القس رحمته الله عليه كے قريب سے ايك تخص گذرااس وقت سبزى فكم كندرااس وقت سبزى فكمك كے ساتھ كھارہ ہے تھے: اس آدمی نے آپ سے پوچھا۔ اسے الله تعالیٰ كے بندے تو اتنی تقورْی می دنیا پر بی راضیٰ ہو پکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا كہ كیا تجھے میں اس سے مجی بد تر نہ بنا دوں ۔ اس بنے كہا ہاں بنا دیں تو آپ نے فرمایا ۔ آخرت كے بدلے میں جو شخص دنیا ہے كر راضی ہو جا تا ہے (دہ اس سے بڑھ كر برا ہے)۔

حضرت بمحد بن واسع رحمت الله عليه پائى ميں روئى بھگوليا كرتے تے اوراس كو نمك كے ساتھ كھايا كرتے تے اور اس كو نمك كا كے ساتھ كھايا كرتے تے اور فرمايا كرتے تے كہ جواتنى دنيا پر راضى ہو جائے وہ كسى كا محمّاح نہيں ہو تا۔ اور حضرت حن رضى الله عنه نے فرمايا ہے۔ اليى قوموں پر حنت البى

ہو جنکارزق اللہ تعالیٰ نے تقیم فرادیا۔ لیکن وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ اسکے بعد آپ نے اس آپت کر بھر کو پڑھا۔

وفی السماء ورزفکم و ما تو عدون فورب السماء والارص اند لحق۔ (اور رزق تم لوگول کا آسان میں ہے اور جو گی تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پی قسم ہے آسان وزمین کے پرورد گارکی بہی حق ہے۔ الذاریات۔ ۲۲،۲۳)۔

ایک روز جبکہ لوگوں کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف فرہا فقے۔ انکی زوجہ نے آکر کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہواور گھر کے اندر واللہ کھانی کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عورت ہمارے آگے گھائی ہے بڑی دشوار گزارہ حس سے بلکے پھلکے انسان کو عی چھککارا مل سکتا ہے (یہ سن کر) وہ خوش ہو کر لوٹ گئی۔

حضرت دوالون مصرى رحمت الله عليه في فرمايا ہے۔ تمام لوگول ميں قريب الكفر وہ ہو آ ہے ۔ حب پر فقر و فاقد ہو آ ہے اور وہ صبر ندكر آ ہو۔ ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھا آپ كے پاس كتا ال موجود ہے تو فرمايا بطاہر زينت كر تا باطن ميں اعتدال پر رہا اور جو كچھ لوگوں كے پاس ہے اس سے تاميد ہى رہنا۔

روایت ہے کہ کسی سابقہ کتاب میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اسے ابن آدم اس تمام دنیا کو بھی اگر تیری ملکیت بنادیا جائے چر بھی تجھے تو غذائی ملے گی اور ہم نے تو تجھے غذا سے ذیا دہ دے دیا ہے اور اس کا حساب بھی دو صرے پر بھی رکھا ہے۔ تو تجھے یا در سنا چاہیے کہ میں احسان کرنے والا ہوں تیرے اور ید۔ اور قناعت کرنے کے ضمن میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

اصرع الى الله لا تصرع الى الناس واقنع بياس فان العز فى الياس واستغن عن ذى قربى وذى رحم الن الغنى من استغنى عن الناس.

ایک اور شاع کہنا ہے۔ يا جامعا مانعا والدهر يرمقعه مقدرا ای باب منه تغلقه مفكرا كيف تاتيه منيته اغادیا ام بها یسری فتطرقه جمعت مالا فقل لى هل جمعت له يا جامع المال اياما تفرق المال عندک مخزون لوارث ماالمال مالک الا يوم تنفقه ارفه ببال فتى يغدو على ثغته ان الذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لا يدنسه والوجه منه جديد يس عقله ان القناعت، من علل بساحتها لم يلق في ظلها هما يورقه

(الله تعالیٰ سے زاری کر اور عوام کے آگے زاری مت کر اور (عوام سے) مایوس رہ کر قناعت کر کیونکہ مایوسی میں عن ت ہے۔

اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں سے مستغنی ہو جااسلیے کہ دہ عی غنی ہے جو لوگوں سے تعنی رہتا ہے۔

اے دنیوی مال کو جمع کرنے اور روک ر کھنے والے وقت تیری گھات میں ہے اور دیکھ رہاہے کہ کونے دروازہ سے بند کر رہاہے۔

مو پہتا ہے کہ کس طرح موت وارد ہوگی دروازے پر صبح کو کھنگھٹائٹ کے گ

یا که شام کو۔

۔ تونے مال اکٹھا کر رکھاہے اے مال جمع کر ر کھنے والے مجھے بنا تو سبی کہ کیا تونے وہ دن کن لیے جواس کو برباد کر دیں گے۔

وہ دوں صف و بر برور دریں ہے۔ تیرے پاس مال تو تیرے ور ثار کے لیے جمع شدہ ہے تیرا تو اسی قدر مال ہے جو فی سبیل اللہ تو نے صرف کیا۔

فی سبیل اللہ تونے صرف کیا۔ وہ جوان سب سے زیادہ مطمئن ہے جے یقین ہو گیا کہ حس نے رزق تقیم کیا ہے وہ اس کو مجی روزی دیے گا۔

اس کو مجی روزی دیے گا۔ اس کی عزت تب محفوظ ہو جاتی ہے، کسجی اس پر میل نہیں آتا اور اس کامنہ مجی کسجی پراتا نہیں ہو تا:

بی پراتا ہیں ہویا۔ حس کے صحن میں قناعت وارد ہو گئی وہ اسکے ساتے میں کسی غم واندوہ کو نہ دیکھے گا جواسکے لیے پریشان کن ہوسکے)۔

اللهم صل على سيدنا محمدواله واصحابه وبارك وسلم

#### -35% CM

# صرف الله تعالى بى كارساز ب

الله تعالى في قرآن مي ارشاد فرمايا ب-

ولاتركنواالى الذين ظلموافتمسكم النار

(اور ظلم کرنے والوں کی جانب مت جمکو ورنہ تم کو آگ مس کرے گی۔

کچھ مفہرین نے فرایا ہے کہ اہل لغت متفق ہیں کہ رکون کے معنی ہیں مطلق طور پر تھوڑا یا زیادہ میلان اور قوجہ۔ اور حضرت عبدالرحمن بن زید نے فرایا ہے کہ اس مقام پررکون سے مراد مداہنت کرتا ہے (مداہنت حقیقت چھپار کھنے کو کہتے ہیں)۔ پس یہ مطلب ہوا کہ لوگ اگر کفر کرتے ہول یا براتی کے مرتکب ہول تو یہ ان پر الکار نہ کرے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عند نے فرایا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ ان کو اپنانہ بنایا جائے۔ اور بھاہر آیت کا مفہوم ہے کہ اہل شرک کی جانب ما تل نہ ہوں اور ایے بی فاس مسلمانوں کی جانب ہی میلان نہ ہو۔ علامہ نیٹا پور ی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ اہل تحقیق علمار نے فرایا ہے۔ کہ جو میلان منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ظالموں کے ظلم پر راضی ہوتا یا مجرموں کے طریقے کو آراستہ کر دکھانا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ آچی بات ہے۔ اس طرح ان کے ظلم میں خود مشریک ہوجانا۔ ہاں کی ضرر کو دفع کرنے کی خاطر اگر مداہنت کی جاتے تو کے محف وقتی سافاتدہ ہے جو رکون میں داخل نہیں ہے۔

اور میں یہ کہنا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے امور سے درست ہے۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ ان تام سے کلی طور پر دور رہیں اور اللہ تعالٰی بی کافی اور مدد کرنے والا ہے۔

اب میں یہ کہنا ہوں کہ انہوں نے سیح کہا ہے کہ زمانہ حال میں کفار اور فاسقوں کی جانب میلان کی جڑعی ختم کی جائے اس لیے کہ اب میلان اور دوستی قائم ر کھتے ہوتے راتی کے ارکاب سے روکنا مسل مو چکا ہے اور نیکی کا حکم نہیں دے سکتے ان کی طرف میلان (ہر حال میں) دھوکہ اور فریب ہی ہو گا۔ آپ خود تجی تدبر فرمائیں کہ اس طرح کے اشخاص کی طرف مائل ہونا جہنم کی آتش لگ جانے کی طرح ہے تو جو آدمی نہایت ظالم اور برا ہے۔اسکے ساتھ بڑی رفاقت اور بے حکلف ہونا کتنی بڑی ہلاکت کاسبب بنے گا۔ ان کے ساتھ راہ ورسم رکھنا بجز برے انجام کے اور کچھ نہ ہو گا۔

ایے ظالم و فاس لوگوں کی معاشرت ر کھنے والا ان کے لباس کو ، بہتر جانے والا ان کے فتا پذیر جاہ و مال پر رشک کرنے والا خود برباد مو آ ہے۔ کہ اپنی مربصر کو برباد کرنے والا ہے۔ الله تعالى كے نزديك ان لوكول كامال وجاه ايك دانه برابر بحى نہيں مو مايه تو مجمر كے ايك ير كے برابر كى وقعت نہيں ركھا۔ إبداان كى طرف دلى ميلان مركز مركز نہيں

جناب رسول اللد صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ب كه انسان اين دوست ك دین پر ہو تا ہے۔ اس دیکھ لو کہ تم کس کواپتار قیل بناتے ہو۔ اور منقول ہے کہ صالح ہم نشین اسطرے ہو تا ہے جیسے مشک والا ہو تا ہے۔ تیرے حکم کے تابع وہ نہ جی ہو گا پھر جی اس سے خوشبو ضرور حاصل ہوگی اور بدہم نشین یوں ہو تاہے جیسے کوتی آگ کی دھو مکنی والا مو يا ب يحجه وه شر مي جلائے گا تواس كادهوال تجهد لاز أوسيني كا

الله تعالى في فرمايا ہے۔

مثل الذين اتخذوامن دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا (جواللہ تعالیٰ کے موا دوممروں کو اپنے دوست بناتے ہیں ان کی مثال الی ہے جیسے کرئی کی مثال جو گھر بتاتی ہے۔ (بڑائی کمزور)العنکوت۔ اِ ۴)۔

رسولِ الله صلى الله عليه والمه وسلم في فرمايا ب حي شخص في كسجى مالدار شخص كى تعظیم روار کمی اسکے بال کے باعث، اس کا دو تباتی دین چمن کیا۔ اور آپ نے فرایا ہے جب کی فائن کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ تو اسکے باعث عرش عظیم کو جنبش ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:- ندعوا کل اناس بامامهم - (حب دن سرایک جاعت کو ان کے امام سمیت طلب کرلینگے)۔ یعنی قیامت کے روز میدان حشر میں۔

لفظ الم می تشریح کرتے ہوئے اہل تفسیر میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی الله عضا نے فرایا ہے کہ میر شخص کا اعلانامہ مراد ہے اس ہے۔ یعنی اس کے اعلانامہ سمیت بر شخص کو طلب کیا جائے گا اور اس مفہوم میں تاکید اس آیہ کریمہ سے ہے۔ فاما من اوق کتاب ہیں کا اعلانامہ دائیں ہاتھ میں ملے ،۔ اور حضرت زید نے فرایا ہے۔ امام سے مراد وہ کتب ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ پی اور حضرت زید نے فرایا ہے۔ امام سے مراد وہ کتب ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ پی کہا جائے گا۔ اے اہل تورات اے اہل انجیل اے اہل قرآن۔

حضرت مجاہد اور حضرت قنادہ رحمت اللہ علیمانے فرمایا ہے۔ امام سے مراد انکے متعلقہ انبیار میں اور یوں کہا جائے گا۔ اے ابراهیم علیہ السلام کے فرمانبردارو آ جاق۔ اے موسی علیہ السلام کے فرمانبردارو آ و اور اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متبعین آ جاقہ اے عیمی علیہ السلام کے فرمانبردارو آ و اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والد وسلم کے بیرو کارو آ ؤ۔

امام ترمذی رحمته الله علیه نے ابو مریرہ رضی الله عند سے حدیث نقل کی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں رمول الله صلی الله علیه والمه وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے ایک کو طلب کیا جائے گا اور اس کو داہنے باتھ میں کتاب دی جائے گی (اعمالنامہ) اور اسکے بدن کو ساٹھ گر کیا جائے گا۔ پہرہ سفید ہو گا مر پر موتی کا تاتے پہنا ہو گا وہ چمک رہا ہو گا وہ

اپنے رفقاء کی جانب جا آہو گااور دور سے عی د ملحتے ہوتے وہ کہیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے یا س لا اور ہمارے واسطے اس میں برکت ڈال دے وہ ان کے یا س آئے گا اور کمے گاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تم میں سے سر شخص کے واسطے (اتناانعام واکرام) ہے۔

اور کافر کا چہرہ کالا ہو گا۔اسکے بدن کو بھی ساٹھ کرن مک کر دیں گے وہ انسانی شکل میں ہو گا سر پر سیاہ آج مجی ہو گاجب اسکے ماقد والے اسے دیکھیں گے تو کہنے لکیں گے۔ ہم اس برائی سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتے ہیں۔ یا البی یہ ہمارے یا س نہ آئے۔ راوی كابيان بىك ان كے ياس وہ آجائے گااوروہ كہنے لكس كے اسے اللہ تعالى إسكوذليل فرمااور وہ ان کو کیے گاالند تعالیٰ تم کو رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کے واسطے اتنی (سرا) ہے۔ اور الله تعالیٰ نے فرایا ہے -

اذاز لزلت الارص زلزالها واخرجت الارص اثغالها

(جب زمین میں سخت زلزلہ آجائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال چھینکے گی۔ الولوال - ۱۹۴)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے یوں وضاحت کی فر،یا کہ بنیج سے حرکت یزیر ہوگی اور جلنے پیٹ کے اندر مردہ لوگ اور دفینے ہیں۔ سب کو باہر تکال لانے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ نے روایت کیا ہے کہ رمول القد صلی الله علیہ واله وسلم نے اس آیت کو پڑھا- مومئذ تحدث اخبار ھا۔ (حب روز خود عی یہ اپنی خبروں کو بیان 1625

پھر فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ اسکی کیا اخبار ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انحضرت نے فرمایا خبریں یہ ہیں کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہر مرد اور ہر عورت نے کیا ہو گا۔ زمین اسکے عمل کی گوائی دے گی۔ رسول الله ملی الله عليه واله وسلم سے روايت كيا كيا ہے كه ارشاد فرمايا زمين سے زيج كر رمويد مال ہے تم لوگوں کی۔ تم ہو بھی اچھا برا عمل اس پر کرو گے ہدوہ بتادے کی (طبرانی مشریف)۔

اللهم صل على سيدنا محمد والداصحاب وصلم

### الب نمبر 36 ا

## محشر كاميدان

رسول الند صلى الند عليه واله وسلم في فرمايا ب - عيش كس طرح كى جاسكتى ب حبك صور چھو مکنے والا اپنے منہ میں قرن لیے ہوتے ہے۔ سر کو جھکاتے ہوتے ہے اور کان لگا رکھے ہیں منتظرے کہ کب حکم ہو جائے تو فورا بی بجادوں۔

حضرت مقاتل رحمتہ الله علیہ نے فرمایا ہے صور بی قرن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے سنکھ (قرن) پر منہ لگایا ہوا ہے۔ سنکھ ایسے ہے جیسے بھل (Bugal) اور اس سنکھ کامنہ سب آسانوں اور زمین کی گولائی کے برابر ہے نظر عرش ر لگی ہے اور منظر ہے کہ جمجی حکم فرمایا جائے فورا صور پھوٹک دیا جائے۔

صور پھو نکا جائے گا تو زمین و آسمان میں مو جود مر چیز پر صعقہ وارد ہو جاتے گا۔ یعنی شدید طور پر تھبرا کر ہر جاندار چیز مر جائے گی ہاں حس کو اللہ چاہے گاوہ صعفہ ہے محفوظ رہیگا۔ یعنی حضرت جبریل میکائیل، اسرافیل اور موت کا فرشتہ اول صعفہ سے يجي رہيں گے۔ اسكے بعد ملك الموت كو فرمايا جائے گاكہ جبريل عليه السلام بحر ميكاتيل علیہ السلام اور پھر اممرافیل علیہ السلام کی ارواح کو قبض کو لے۔ انکے بعد موت کے فرشتہ کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ صور اول مرتبہ چھونکی جانے کے بعد چالسیں سال تک مخدق برزخ کے عالم میں مردہ حالت میں رہے گی پھر اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ كرے گااوراس كو فرمائے گاكه دوسرى مرتب صور پھوتكے،

ثم نغخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون ( پھر اس میں دوبارہ پھو نکا جائے گائیں وہ دیلھتے کوٹے ہونگے۔ الزمر - ١٨)۔

یعنی وہ دومسری مرتبہ اینے یاؤں کو اشتے ہوئے دیکھ رہے ہونگے۔ رسول الله صلی الله

علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ دوسری مرتبہ جب اٹھنا ہو گا تو صور کو پھونک ارنے والا فرشتہ آجائے گا۔ اس پر اپنامنہ رکھے گاایک قدم آگے کی طرف بڑھالے گا دوسرے قدم کو چیچھے کی طرف کر لے گا اور منظر ہو گا کہ پھونکنے کا حکم کب ہو تاہے۔

الی قرار ہو جاقد اب ذرااس وقت کے بارے میں خیال کرو کہ دوبارہ اٹھنے کے وقت صعفہ کے ڈر کے باعث مخلوق کتنی مراساں اور ذلیل اور درماندہ وعاجز ہوگی۔ منظر ہوگی کہ لظے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے سعادت یا بد بختی۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندے تو نے مجی ان میں ہونا ہے بڑاعاجز اور مرگرداں۔ اور اگر اس دنیا کے اندر دولتمند اور فضول خر چیوں کا مرتکب ہوگا تو تجھے بھی یا درہنا چاہیے کہ اسخرت میں دیگر لوگوں سے بڑھ کر بادشاہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ پاؤں کے بیچے پایال ہورہ ہونگے۔ بادشاہ اور عالم مانند چیو نٹیوں کے جنگلی جانور مجی جنگلوں سے آباد یوں میں اس روز آ داخل ہونگے۔ پہاڑ گر پڑیں گے جانور لوگوں میں گھس رہے ہونگے حیرت زدہ و محتیر وہ صور کی آواز اور پہاڑ گر پڑیں گے جانور لوگوں میں گھس رہے ہونگے حیرت زدہ و محتیر وہ صور کی آواز اور معقہ کی شدت کی وجہ سے لوگوں سے دور بھاگ جاناان کو یا د بھی نہ ہو گا۔ سب حیران و معقہ کی شدت کی وجہ سے لوگوں سے دور بھاگ جاناان کو یا د بھی نہ ہو گا۔ سب حیران و الوحوش حشر دایک دو سرے میں اختلاط کتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ واذا الوحوش حشر میں گے۔ واذا سب حیران کو مامند تعالیٰ نے فرایا ہے۔ واذا الوحوش حشر میں گے۔ واللہ تعالیٰ کے سامند عاضری سے نہایت نوفزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ واذا اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مامند خاضری سے نہایت نوفزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

فو ربک لعشر نهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهم جثيا- (مريم. ۲۸)

﴿ پھر قسم ہے تیرے پرورد گار کی ہم ان کو اور شیطانوں کو اٹھالیں کے پھر ان کو دوز خ کے گردزانوؤں کے بل حاضر کر لیں گے )

کے گنا تش ہوسکتی ہواور کوئی پستی مجی دہاں نہ ہوگی کہ اس میں ہی گر کر لوگوں کی نظروں سے او جھل ہو سکتے۔ وہ زمین باکل سپاٹ وسیعے کھلی ہوگی ۔ لوگ گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ پاک ہو سکتے۔ پاک ہو دور دور سے ایک مقام پر کے۔ پاک ہو دور دور سے ایک مقام پر اکٹھا کر دیا کہ چہلی دفعہ صور پھونگی گئی۔ پھر دومر کی مرتبہ نفنی ہوگا تو اس روز دلول کا خوفردہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ آ نگھیں جھکی ہوئی ہول گی۔

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه روز قيامت ايك سفيد و صاف (جموار میدان امیں لوگ محثور ہوں کے حب طرح کیہ صاف سیات عکیہ ہوتی ہے۔ اس میں کسی کے واسطے کوئی سایہ موجود مذہو گا اور یہ مذہ سمجھیں کہ وہ زمین اس موجودہ زمین کی مثل ہوگ۔ اس کا صرف نام می زمین ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ يوم تبدل الارصیٰ غير الارص والسموات ـ (حي روز كرزين تبديل شده دوسرى آجائے گي اور آسان ـ ابراہیم ۔ ۴۸)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنھا نے فرمایا ہے کہ اس میں کمی ہیثی ہو گئی ہوگ<sub>ی۔</sub> شجرو جنبل تام معدوم ہو جائیں گے۔ اس کی وادیا ں اور ان میں موجود تام اشارختم ہو چکی ہوں کی اور عکاطی چمڑے کی ماننداسے بڑھاکر سفید کر دیا جائے گا جیے کہ جاندی الی سفید کہ حس پر خون نہ گرا ہواور اس پر کوئی گناہ مجی مرزد نہ ہوا ہو۔ آسانوں کے سب سیارے، سارے اور جاند سورج وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اب مسکین تو بھی اس روز کے خوف و ہراس کو دیکھ۔ تام مخلوق اس زمین پر جمع ہو گی تو اورر سے آسانی سارے کر جائیں گے۔ سوری و ماہتاب بچھ کتے ہوں کے۔ مرست اندھیرا ہو جائے گا۔ خلق کا حال یہ ہو گاکہ ممروں پر آسان پیٹ رہا ہو گا۔ اپنی موٹاتی اور سختی کے باو جودوہ بانچ صد سال مک پھٹائی رہے گا۔ کسقدر میبناک صورت حال ہو کی۔ مضبوط آسان پھٹ پھٹ کر جاندی پلھلی ہوئی کی مانند بہنا شروع ہو جائے گا حس میں کہ زردی می ہو جینے کہ سرخ چمڑا ہو تا ہے اور آسان یوں ہو گاجیتے پلجلا ہوا تانبہ ہو تا ہے۔ پہاڑ یوں اڑتے ہوئے ہول کے جیسے روتی ہوتی ہے۔ طلق برہنہ یا اور برمنہ بدنوں کے ساتھ مائند بہنگوں کے اوکت کر رہے ہوں گے۔ رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کو نگے پاؤں برہند بدنوں کے ساتھ محثور کیا جائے گا۔ وہ لیسے میں غرق ہوں گے۔ لیسے کا پانی ان کے کانوں کی لوجک آیا ہوا ہو گا۔

ام المومنین حضرت مودہ رضی القد عنبانے اپنی روایت کردہ حدیث میں فرمایا ہے کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول القد دصلی الله علیه وسلم ) ہم سب ننگے ہوں گے اور ایک دو میرے کو دیکے رہے ہوں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ وہاں تمام لوک (اپنی برہنگی ہے) غافل ہوں گے۔ ہر شخص اس روز اپنے ہی حال میں ڈوباہواہو گا۔ وہ نبایت سخت روز ہے حس میں ستر کھلے ہوں گے۔ اس روز نظر و دھیان کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ تو اس حال میں ہوں گے کہ چمروں اور چیوں کے بل چل رہے ہوں گے۔ کسی اور جانب د مکھنے کا ہوش عی نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ روز قیامت لوگوں کی تمین اقسام ہوں گی۔ (۱) سوار۔ (۲) پیدل چلنے وائے۔ (۳) چم وں کے بل چلنے والے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رمول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوک چمروں کے بل کیے چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا حس (اللہ تعالی) نے ان کو پاؤل پر چلایا ہے اس کویہ قدرت حاصل ہے کہ ان کو چمروں کے بل مجی چلاتے۔

یہ تو عام انسانی فطرت ہے کہ حس چیز سے وہ انوس نہیں ہو آاس سے انکار کر دیتا ہے حتی کہ اگر اس نے بڑی تیز رفتار لی پو سانپ کو حرکت کرتے ہوئے پیٹ کے بل دیکھ یہ نہ ایر اس نے بڑی تیز رفتار لی پو سانپ کو حرکت کرتے ہوئے پیٹ کے بل دیکھ یہ نہ ایا ہو تا تو بجز پاؤں کے کسی دوسر کی صورت میں چل سکنے سے انکار ہی کر دیتا بلکہ اس نے پاؤں پر چلنے کو نہ د مکھا ہو تا تو اسے مجی وہ بعید از عقل ہی تصور کر تا۔ بہذاد نیا پر قیاس کے ساتھ قیامت میں واقع ہونے والی کسی جھی بات سے انکار ہر گزنہ کریں کیونکہ اگر عبابات دنیا تو نہ دیکھ چکا ہو تا اور پھریہ تیرسے سامنے کر دئے جاتے تو یقین ہے کہ تو ان کو سرگرد نہ مانیا۔

اب دل میں ذرا اس منظر قیامت کا تصور تو کرو کہ قیامت کا دن ہے تم وہاں بالکل نظے ذات کی حالت میں حیران و مشتدر پریٹان صورت کروے ہواور منظر ہو کہ

معلوم نبیں اب نوشخبری ملے گی یا کہ ہر بختی ملتی ہے۔ یا در کھویہ نبایت ہی سخت معاملہ ہو گا اور یہ بھی سوچ لو کہ تمام مخلوق النھی کی گئی ہوگی۔ مید ن محشر میں تمام ساتور آ سانوں اور ساتوں زمینوں کے جملہ ملائکہ تمام جنات و شیاطین جنگل کے تمامتر جاور درندے اور پرندے وغیرہ کا ایک بڑا بجوم ہو گا۔ آفتاب بوری تازت میں ہو گا۔ شدید کرئی ہوگی۔ زمی وہاں کسی بات میں نہیں ہوگی۔ پہر وہ سم وں کے زردیک ہو جانے گااور اس وقت موائے عرش رب العامين كے مائے كے، ديكر كوئى سايد مذہو گااوروه سایہ سرف مقرب لوگوں کو نصیب ہو گا۔ بعض لوک سایہ ع ِشْ میں اور دوسم ہے لوک آفتاب کی شدید گرمی میں ہول ئے۔ غش کھارہے ہول کے شدید کرمی کی وجہ ہے۔ ور گرئی کی ج سے بڑی تکلیف ہو رش ہوگی نیز مخلوق اتنی زیادہ کہ ؛ حکم بیں ہوتی ہوگی۔ یاؤں پر یاؤں پڑتے ہوں گے۔ پھر وہ مثر مندگی ور سوانی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا شدید خوف، حرارت آفتاب، حرارت سانس اور آتش ندامت میں دلوں کی سوزش اور خوف وہ ک سب کچھ وہاں ہو گا۔ ہر بال سے بہینہ بہتا ہو گااور ممثر کے میدان کی زمین رِر أَر رہا ہو گااور بهر رہا ہو گا (ماند سيلاب كے) عنداللہ جتنا بڑا درجه براتى كے لحاظ سے کس کا ہر گاامی قدر وہ پسینہ میں غرق شدہ ہو گا۔ کسی کی کم بک کسی کے کانوں مک و گاور کچھ ایسے بد بخت مجی ہوں گے تو پورے غ ق ہو کررہ جائیں گے۔

حضرت الوم يره سے مروى ہے كه يسول الله تعلى الله عليه وسلم في فرمايا۔ قيامت اين اتنا بسينه لوكوں كو آيا ہو گاكه ستر باع زمين جمر جائے گی ( يعنی ستر كُن) اور ان كو گام ريتا ہو گا۔ اور ان كے كافول تك بريخ جائے گا۔ ( بخارى ومسلم ) ۔ ديگر ايك حديث ميں آيا ہے كه آ نكيس نكنگى باندھے ہوئے ہوں كى جانب آسمان۔ چالىس سال تك جمليف شديد كے باعث ان كا بسينه لگام (منہ) تك آ جائے گا۔

ور مضرت عقب بن عام رضی الله عنه نے روایت فرمایا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز آفقاب زمین کے زیادہ نزدیک ہو جائے گازیادہ۔۔ بوگوں کا بسینہ آنے لگے گا۔ کچھ کو ایر ایوں مک، بعض کو گھٹنول مک، بعض لوگوں کو ان کی رانوں بک ، کچھ لوگوں کو ان کے کولہوں تک اور بعض کے منہ تک پسینہ آجائے گا۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ فر ہایا کہ منہ کو لگام دے گا اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں پسینہ غرق بی کر دے گا اور یوں مسر پر ہاتھ کیا۔

اپی اے مسکین انسان محشر کے میدان میں اس بیٹیے اور تکلیف کا سوچ کہ کیجہ لوگ بکار اٹھیں گے کہ اے برورد گار تعالیٰ ایسی پریشانی اور دکھ سے ہمیں رہا فرما خواہ ہم کو جہنم میں ہی ڈال دے۔ (یا اہی ہمیں ایسی صورت حال سے اپنی حفاظت ہی میں رافینا تو بڑائی غفور رحیم اور کریم ہے)۔

(مندرجہ بالا) صورت حال وہ ہے کہ انجی محاسبہ اعمال نہیں ہوا وہ اصل عذاب انہی مروع نہیں ہوا۔ تم مجی ان تمام کے ساقہ شامل ہو اور تم کو معلوم نہیں کہ کہاں بک تمہار ۔ یہ پسینہ ہوگا۔ تم الحجی سوچ لو کہ جو پسینہ فی سبیل اللہ مشقت میں نہیں نکانا تج، جہاد، روزے، صلوۃ اور حاجات مسلم کو پورا کرنے کے لیے چانے میں اور ام بالمع وف اور نہی عن المنکر کرنے کی محنت میں نہیں بہتاوہ قیامت کے میدان میں ندامت و خوف کے ساتھ بہد نکلے گا اور اس میں طویل پریشانی ہے۔ آ دمی دھوکہ و جہالت سے اگر خود سے اس کو معلوم ہو جاتے گا کہ عبادات کرتے ہوتے پسینہ بہانا ذیا دہ آ سان اور تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ بجائے قیامت میں اس دکھ اور انتظار والے پسینہ کے کیونکہ قیامت کا وہ روز نہایت سخت اور بڑا لمبا ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى آلدواصحابه وسلم

#### الت مر 37 ا

## مخلوق كافيصله كيول كربوكا

منه ت او مريره ف ويت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا كياتم له معلوم ہے۔ له كن مفلس ہے۔ ہم نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وله استم ہم میں وہ مشکس ہے جو شدر م و دینار رکھنا ہے اور نداسکے پاس مال ہوزندگی کے لیے ۔ سب نے فرایا مدری مت کاوہ شخص مفلس ہے۔ جوروز قیامت صوم وصلوۃ اور زکوۃ ... ماقر آئے گا۔ لیکن س نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ کسی پر کوئی تہمت لگا پھاہو گا۔ ی کامال تھاایا ہو گا۔ سی کاخون اس نے بہایا ہو گااور کسی کو پیٹا ہو گا۔ اسکے باعث اللَّهُ نبك عُمل الله دي دين جائيل كي حلين الله يقول لعباد غصب كيه مول ۔۔ ن کی وہنگی ہو جانے سے قبل ہی اسکی نیکبال ختم ہو جائیں گی پہران کی برانیوں کہ اس پر ڈال ابا جانے گا۔ اور اس کو دوڑٹ میں ڈال دیں گے۔ اس روز کی وہ مصیبت ع بچو کہ س کی ریا کا گی اور اسکے شیطانی حیلول کی وجہ سے اسکی کوئی تھی نیکی باقی نہیں ﷺ کی ۱٫۶۱ سوچ لو) که اگر نساع صد تو اپنی نیکی کو سنجالے رکھے مگر تیری اس نیکی کو تیے ۔ شمن سے سی (یہ سبب غیبت وغیرہ جو تونے کی ہوگ) ۔ اگر توخود اپنا صاب بیبا رہے تو تو دیکھ ہے گا کہ عوم و صلوۃ سب کچھ ادا کر کے بھی توروزانہ مسلمانوں کی غیبت کر تاہے۔ جو تیری کی ہوئی نیکیوں کے برابر نہیں (بلکہ ان سے کہیں بڑے کر براتی ہے)۔ ا پنی دیگر برائیوں کا تیرے یا س علاج کیا ہے حرام کھالیتے ہو مشکوک ال کھالیتے ہو. عبادات میں بھی تو کمی کر تا ہے ۔ حس روز بغیر سینگ کے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانورول سے لیا جانا ہے۔ تو اس روز اینے کیے ہوئے ظلم و زیاد تیول سے کیسے جھوٹ سکے گا۔ حضرت الو ذر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دو بکریا ں دیکھیں ۔ جو ایک دوسری کو اپنے سینگوں سے مارتی تھیں۔ فرمایا اسے الو ذر کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک دوسری کو سینگ کیوں مار رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ آپ نے فرمایا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے اور وہ روڑ قیامت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔" اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ومامن دآبة في الارض ولاطائر يطير . عناحيه الاامم امثالكم-

در مین میں جو تھی چوبایہ ہے اور پروں پر اڑنے والا ہر پر ندہ ہے۔ تمہارے مانند وہ سب امتیں ہیں۔ (الانعام۔۴۸)۔

الله تعالی ک ال ارشاد کے بارے میں حضرت او مریرہ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت الله تعالی سری مخلوق، حیوان چلنے والے جاندار اور پر ندول و غیرہ سب کو محنو، کرے گا۔ الله تعالی مدل فرمائے گا۔ سینگ والی سے بدلہ نے گا بغیر سینگ والی کا اسکے بعد ( بجزانس و بن کے ) تمام کو حکم فرمائے گا۔ کہ مئی ہو جاؤاس وقت کافر بنی کہنے لگے کاش میں بنی منی بی جاتا۔

اے مسكين! تو سوچ تواس روزكس حال ميں ہو گااگر نامدا عال تيرے ميں نيكياں نہ ہو تيں تو طويل ابتلا ہوگی تو اپنے نيك اعمال كويا دكرے گا اور وہ كبيں گے كہ ہم تو تمہارے دشمن كے كتاتے ميں وال ديے گئے ہيں۔ اور تو ديكھے گا كہ تيرا كتات اعمال برے اعمال سے بھر پور ہے اور تجھے بڑی لمبی مشعت اٹھائی پڑے گی۔ تو كہے گا اے ميرے پرورد گار ميں نے يہ برے اعمال نہ كيے تھے۔ تو تجھے بتا يا جائے گا كہ يہ ان كے مامد اعمال سے تمہارے كتاتے ميں آئی ہيں۔ اس قوم سے جن كی تو نے غيبت كی تی ۔ نامد اعمال سے تمہارے كتاتے ميں آئی ہيں۔ اس قوم سے جن كی تو نے غيبت كی تی ۔ اس كورنج پہنچايا۔ ان كا تو پڑو سی تا ان كو يہودہ طريقے سے خطاب كر تا تھا۔ ان سے جھگر تہ تھا اور يوں ان پر تو زيا دتی كر تا تھا ۔ ان كو يہودہ طريقے سے خطاب كر تا تھا۔ ان سے جھگر تہ تھا اور يوں ان پر تو زيا دتی كر تا تھا ۔ یعنی سارے معاملات پی خلم وستم بيان كر ديا جائے گا۔

حضرت عبداللد بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وله وسلم ف

فرمایا ہے۔ عرب کے علاقہ میں بت پرستی کے بارسے میں شیطان اب ناامید ہو پکا ہے۔

گرتم سے وہ اس امر میں خوش ہو تا ہے۔ کہ تم چھوٹے چھوٹے جراتم کاار تکاب کرواور

یہی ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ ہدناتم حتی الامکان ظلم کرنے سے بچے رہو۔ قیامت کے
روز ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیک اعمال کے ساتھ پیش ہو گا اور اسکی نیکیاں اسکی
نظروں کے سامنے بی اس کو چھوڑ دیں گی۔ ایک شخص آکر عرض کرسے گا۔ اسے رب
تعالیٰ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا توالقہ تعالیٰ فرمائے گاسی قدر اسکے نیک اعمال تم لے
تعالیٰ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا توالقہ تعالیٰ فرمائے گاسی قدر اسکے نیک اعمال ہے کہ پہند
مافر لوگ کسی جنگل میں اثریں انکے پاس ایندھن نہیں وہ ایندھن جمع کریں اور تھی
طرح سے آگ جلائیں اور سارا ایندھن ختم کردیں۔ مرادیہ ہے کہ معاصی کا فرتک ہو
دوسروں پر ظلم کر تا ہے۔ یوں اپنی نیکیوں کو کھو پیٹھتا ہے جب اس آیہ کریمہ کا نزول

انک میت وانھم میتون ٹم انکم یوم القیامة عندر بکم تختصمون۔ (بے شک تم نے انتقال کرنا ہے اور بے شک انہوں نے کمی مرنا ہے۔ پھر بے شک قیامت کے روز اپنے رب کے پاس تم مجگڑو گے)۔

تو حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیا جو نتائج دنیا کے اندر معاصی کے ہیں وہ دوبارہ بہر آ خرت میں بھی ہوں گے۔ استحضرت نے فرمایا ہاں یہ مقدمات دوبارہ بھی ہوں گے۔ تم مرحق والے کاحق اداکردو۔ حضرت زبیر نے عرض کیا اللہ کی قدم ہے کہ ایک قدم مجی کوئی شخض کی قدم مجی کوئی شخض درگذر ننہ کر آباد گا۔

حضرت انس نے فرایا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے خود سنا ہے۔ کہ اس دن طلق کو جموک ور بر جنگی میں الند تعالی محثور فرمائے گا۔ روی نے کہا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ انکے پاس کیا چید، ہوگی۔ تو فرمایا کچھ مجی نہ ہوگا۔ بتر لند تعالیٰ آواز دے گا جو دور وے کو تجی اس عرش سنی جائے گی۔ میں ہوں بادشاہ۔ میں :وں صاب لینے والا۔ کسی جنتی کو مجی جنت میں جانے کی اجازت نہیں آآ تکہ اس پر کسی جہنمی کا جن اور خواہ وہ ایک کسی جہنمی کا جن دواجب الا ١٠) ہو۔ جب جک کہ اس سے بدلہ منہ لے لول خواہ وہ ایک بجبت کا بی جی ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ وہاں ہماری حالت کیا ہوگی لوگ تو برہمنہ اور خالی باقد ہوں کے تو آسخضرت نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ماقد بدلے لیے اور دیے جائیں گے۔

یں اے بند گان خدا لوگوں پر ظلم کرنے سے ڈرتے رہو اور ان کا مال غصب كرنے الكي عرت تياه كرنے اور الكے دلول كورنج جهنجانے اور الكے ساتھ ميل جول ميں برا بر تاؤر کھنے سے خود کو بجاتے ہی رہو۔ اللہ تعالی اور اسکے بندے کے درمیان مخصوص رابطہ ہو تا ہے۔ معفرت تیزی کے سافھ آجاتی ہے اور حین سخص کے ذمہ لوگوں کے حقوق جمع ہو جانیں وہ اللہ تعالی سے توبہ تھی کرے۔ لیکن حقوق والول سے حقوق کی معافی جاہنا، کر ناممکن یا دشوار ہو تو وہ نیکیاں بہت زیا دہ کرے اور اینے اور الله تعالی کے در میان باکل ظاموش رہتے ہوئے عی حقوق والوں کو کچھ نیکیاں دیتا رہے اور مخلصاند كرے كه صرف الله تعالى عى اس كام كاعلم ركھنا ہوء ممكن ب يول كرنے سے قرب البی حاصل ہو جاتے اور ایمانداروں کو نیکیاں متقل کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ لطف و کرم فرماتے ہوئے حقوق والوں سے اسکو معاف کرا دے۔ جیسے کہ روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم تنثر يف فرما فقے تو (صحاب كرام كابيان ہےكه) ہم نے د مکحاکہ آنحضرت بنے اور آپ کے دندان مبارک دکھائی دیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ نثار۔ آپ کس وجہ سے بنے ہیں۔ آ تحضرت نے فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے دوامتی کھٹنوں کے بل (حاضر) ہوں گے۔ ایک عرض کرے گایا رب مجھ پر کیے گئے ظلم کابدلہ میرے جاتی ہے لے۔ الله تعالى حكم فرماتے گاكه ظلم كابدله اينے بحانى كودووه عرض كرے گا۔ اے پرورد گار میرے یاس اب کوئی نیکی باقی نہیں رہ گئی۔ اص پر الند تعالی کا ارشاد ہو گا اس کے یاس تو سکی کوئی باقی ماندہ نہیں ہے۔ اب تو کیا کرے گا تو وہ عرض کرے گااے رب تعالیٰ میرے معاصی وہ لے لے۔ راوی کا بیان ہے کہ چمر رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی آ نکھوں میں آنو آ گئے۔ پر آ نحضرت نے فرایا کہ اس دعویدار کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس فرمائے گا۔ اوپر اٹھائے گا۔ اوپر اٹھائے گا۔ اوپر ورد گا۔ تعالیٰ یہ شہر ہیں چاندی کے او نچے سونے سے بنائے گئے محلات ہیں جو موشوں کے ماٹھ چکتے ہیں۔ الکو کونے نبی یا کون سے شہید یا کون سے صدین کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ اسکے واسط ہیں جو آئی قیمت مجھے ادا کر دسے ۔ وہ عرض کرے گا کون ہے جو آئی قیمت تجھے ادا کر دسے ۔ وہ عرض کرے گا کون ہے جو آئی قیمت ہے ادا کر دسے ۔ وہ عرض کرے گا کون ہے جو آئی قیمت ہے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو قیمت دسے سکتا ہے وہ کی گا کیا قیمت ہے تو ارشاد ہو گا۔ اپنے بھائی کو معافی دسے دینا۔ اس پر بندہ عن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو کرے گا کیا ہے بھر دسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اور جنت میں داخل کر دو۔ پھر دسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے درہو۔ اپنے تعلقات کو درست کر لو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان لوگوں کی اصلاح فرمان

یہ سب بھاری ہ گاہی کے لیے ہے کہ اخلاق البیہ کو اپنانا چاہیے۔ (یعنی عفو و کرم کرنا) اور یہ تی ہے ہیں ہیں تعلقات کی اصلاح کرنا اور جملہ اخلاقی اسی طرح اصلاح والے ہونے ضروری ہیں۔ اب ذراغور کرو کہ اگر تمہارے اعلانا ہے ہیں گناہ اور ظلم نہ ہوں اور شجعے کرم فراتے ہوئے معاف فرما دیا جائے اور شجعے یقین ہو جائے کہ کامیابی ہو گئی ہے۔ تو شجعے کتنی خوشی ہوگی۔ کہ تو عدالت سے کامیاب نکلا اور رضا مندک عاصل ہو گئی۔ ایسی سعادت کے بعد کسمی بد بختی نہ ہوگ۔ نعمت پھر ذوال پذیر نہ ہوگی تو اس لمحے تیرا دل میہ ت و شادمانی کے باعث اڑنے کو تیار ہو گا۔ تیرا پہرہ سفید جمکنا ہو گا ماند بدر منیر کے اب تو تمام لوگوں کے سامنے نازاں و فرحاں سک خرام ہو گا۔ تیر سماند بر منیر کے اب تو تمام لوگوں کے سامنے نازاں و فرحاں سک خرام ہو گا۔ تیر سماند بر اللہ تعالٰی کی نعمت ورضامند کی کی چمک ہوگی۔ اگلے نیچھلے سب شجید کو دیکیو رہے ہوں گے۔ اور تیرے حن و جال پر رشک کمناں ہوں گے۔ تیرے آگے اور جیجے مور کے اور تیرے حن و جال پر رشک کمناں ہوں گے۔ تیرے آگے اور جیجے ملائکہ چل رہے ہوں گے۔ اور سب کی موجودگی بیکارتے ہوں گے۔ یہ فلاں ہے بینا فلاں

کاس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگیا اور اسے راضی کر دیا اس نے وہ سعادت پالی کہ اس کے بعد کھی ہد بختی نہیں ہے۔ بعد کھی ہد بختی نہیں ہے۔

لیں اے بندہ فدا! اس طرح کا مقام تجے نصیب ہو جائے تویہ اس مرتبہ ہو کہیں افعال ہے۔ جو تو تلاش کر تا ہے۔ دنیا دالوں سے ریا کاری اور ظامری زیب و زینت کے ذریعے اور اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ آخرت میں حاصل ہونے والے اس مرتبہ کے مقابل یہ دنیوی مرتبہ تو بیج ہے تو پھر تو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے پر فلوص انداز میں ایپنے معاملہ کو تصحیح کر کیونکہ ایسا کے بغیروہ مرتبہ یا تا تا ممکن ہے۔

التد تعالی نہ کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہوں ہو تو نے معمولی ہے جانے ، حبکہ التد تعالیٰ کے پاس تو سخت معاملہ ہے تو وہ سمجھ پر سخت نارانس ہو گااور کہے گا اے بندے تمجھ پر العنت مجھے تیری عبادت بھی قبل نہیں ہے۔ جب تو یہ سخ گا تو تیرا پہرہ سیاہ ہو جانے گا۔ پونکہ شمجھ پر القد تعالی غضبناک ہو گا۔ پیڈا فرشخ نبی تیرے لیے غضبناک ہوں گے وہ بحق ترجی پر العنت کریں گے اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت کہیں گے۔ تو فورا عذاب کے فرشخ آگے آئیں گے جوالقد تعالیٰ کے غضبناک ہوئی عورت کہیں ہوں گے۔ و فورا عذاب کے فرشخ آگے آئیں گے جوالقد تعالیٰ کے خضبناک ہوں ہوئے ہوں ہوئے پہرے کے باعث وہ بھی غضبناک ہوں گے۔ تیرے ساقہ سخت پر آؤ کریں کے۔ خوفناک صورت میں ہوں گے ججھے تیری پیشائی ہے پہرے ساقہ سخت پر آؤ کریں کے۔ خوفناک صورت بیں ہوں گے۔ تو گول کو تیری ڈائ کریں گے۔ تو شور مجارا سیاہ چمرہ دکھائی دے رہا ہو گا۔ تو شور مجارا ہو گا۔ ہو گیا اور طاتکہ شمجھے کہتے ہوں گے۔ آئی ایک بلاکت نہیں بلکہ متعدد ہو گئیں ہیں۔ فرشخ آ واز بلند کریں گے یہ فلاں ہے بیٹا فلاں اسکی ذات ور موائی اللہ تعالیٰ نے سے عام واضح کر دئی ہے۔ اس پر القد تعالیٰ نے اسکے گناہوں کی وجہ سے نعنت فر مائی ہے۔ عالی ہے۔ سکے لیے ایسی یہ بختی ہے کہ کمجی سعادت نہ ہے گی۔

بعض او قات آ دمی خفیہ گناہ مجی کر تا ہے تاکہ لوگ ند دیکھیں یا اس واسے کہ لوک اس کو نیک ہی جانتے رہیں یا کہ خلق میں رسوائی نہ ہو۔ یہ شخص کنٹا بڑ جابل ہے کہ لوکوں میں رسوا ہونے سے دنیا میں خوفزوہ ہے۔ اور سخرت میں رست بری رسوائی سے نہ فردو نہیں ہوختم ہی نہ ہوگ۔ جبکہ ساتھ غضب اہمی اور سخت عذاب بھی ہو گا۔ اور عذاب واسے فرشختا س کو ہا فکتے ہوئے دوزخ میں لئے جائیں گے۔اے انسان اس طرٹ کا حال ہے تیر پھر بھی تجھے خطرے کا کوئی احساس نہیں ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى الدواصحاب وباركوسلم

#### الب مر 38 · ا

### مال کی مذمت

الند تعالی نے قرآن پاک میں ار شاد فرمایا ہے:-

بايها الذين امنوالا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون ـ (المنافقون - ٩) ـ

(اے یمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولا دتم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رے اور مین ہوگوں نے ایسا کیا وہ ہی خسارے میں ہیں۔

دیگر کید قوم براللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

انمااموالكم واولادكم فتنته والتهعنده اجرعظيم

اور جو شخص رصائے لہی اور جست کی بجائے مال اور اولاد کو زیادہ محبوب جانے وہ بزے گتانے میں رہ گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

من كال يريدالحيوة الدنياوز ينتهاء

ا جو دنیا کی زندگی اور اسکی زیب و زینت چاہے۔ حود۔ ۱۵)۔

اور الله تعالى في يد محى ارشاد فرمايا بي - قرآن باك مين -

الهكمالتكاثر

ركثرت كى طلب في تم كو غافل بناديا).

اور رسول القد صلی الله علیه واله وسلم نے فروی ہے۔ مال و جاہ کی حب دل میں نفاق بید اکرتی ہے جیسے یانی سبزے کو اگا تاہے۔

اور رمول الند صلى القد عليه واله وسلم في فرمايا ب. بكر يول ك ريود مي دو بجيراب

اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مسلمان شخص کے دین میں حب مال وجاہ نقصان دہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے مال کی کثرت کے طالب ہلاک ہو گئے۔ سوائے اس کے کہ جنہوں نے بندگان خدا پر مال خرج کیا۔ اور یوں کہاا ور وہ قلیل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله آپ کی امت میں کیا خرابی ہے۔ تو آنحضرت نے فرمایا مالداد لوگ۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تم لوگوں کے بعد اسی قومیں ہوں گی۔ وہ دنیا کی بہت عدہ اور مختلف تعمتیں کھاتی ہوں گی۔ حسین ترین عور تول ہے تکان کریں گے۔ نہایت عدہ اور قسم قسم کے لباس زیب تن کریں گے۔ ختوڑے کے ماقہ ان کے شکم جریں گے نہیں اور نہ ہی ان کے دل کثرت پر قناعت پذیر ہوں گے۔ دنیا پر ہی ٹوٹ پرٹیں ہیں دنیا پر شب و روز دل دیے ہیں۔ یہ لوک دنیا کو اپنا فدا بنائے بیٹیا پر ہی ٹوٹ پرٹیں ہیں دنیا پر شب و روز دل دیے ہیں۔ یہ لوک دنیا کو اپنا فدا بنائے بیٹیا کی تام تر جدو جد محدود ہو کر رہ گئی ہوگی۔ اپنی خواہشات پر ہی عامل ہول گے۔ پی گئد بن عبدالله کا تمہیں سخت ترین حکم یہ ہے کہ جو شخص وہ زمانہ بائے اور ان لوگوں کو دیکھ لے ان کو سلام مت کرے ۔ افکے مریضوں کی عیادت نہ کرے ایک جناڑے میں شامل مت ہو۔ افکے برٹول کا ادب و تعظیم مت کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا شامل مت ہو۔ افکے برٹول کا ادب و تعظیم مت کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا دیعنی سلام و تعظیم وغیرہ) تو (جان لوکہ) اس نے اسلام کو منہدم کیا۔

ر سول الله صلّی الله علیه واله وسلم نے فرمایا که دنیا ترک کر دو دنیا داروں کے حق میں۔ وہ شخص اپنی موت ہی لیتا ہے جو بقدر حاجت سے زیا دہ لیتا ہے ۔ لیکن اسے شعور نہیں سے

جناب رسول القد صلی القد علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آ دم میرا مال میرا مال کہ ابن آ دم میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے حالانکہ تیرا مال تو اتنا ہی ہے۔ حو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا یا بہنا اور بوسیدہ کیا یا صدقہ کیا اور آگے بیج دیا۔

جناب رسول کریم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا یار سول القدیس موت کو

بیند نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ۔ آپ نے فرمایا۔ اپنا مال تو آگے جسج دے کیونکہ مومن کادل اسکے مال کے ساتہ ہوتا ہے مال آگے بھیجا ہو گا توخود مجی چاہنے لگے گاکہ اس مال کے ساتھ جاملے اور اگر مہیجے بی جموز دیا تووہ تجی اسکے ساتھ مہیجے رہنا پہند کرے گا۔

جناب رسالت آب صلی الند علیہ والد وسلم نے فرمایا۔ تین دوست ہیں ابن آدم کے۔ ایک وہ حواسکی روح قبض کیے جانے تک ساتھ رہتا ہے۔ دوسمرا قبر تک رہتا ہے اور تیمہ امیشر کے میدان تک ساتھ رہتا ہے۔ روح قبض ہونے تک مال ساتھ رہتا ہے۔ قبر تک اینے اہل وعیال ہوتے ہیں اور میدان محشر تک اس کا عمل جاتا ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام سے مور یوں نے عرض کیا۔ آپ پانی پر کیوں کر چل لیتے ہیں۔ ہمیں یہ قدرت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے بوچھا تمہارے نزدیک درہم ودینار کامر تبدک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمابا ۔ میرے نزدیک یہ دونوں اور مٹی کے ڈھیلے پیکساں ہیں۔

حضرت ابو الدردار كی طرف حضرت سلمان فارسی تحریر كیا اسے برادر اتنی دنیا اسلم كار نے سے بازرہو كہ حس كاشكر توادانه كر سكے ۔ كيونكه رسول القد صلى القہ عليه واله وسلم كار شاديس نے سئا ہے ۔ كه دنيا والے كو سامنے پيش كیا جائے گا۔ جو القد تعالى كا مطبع رہا ہو گا اور اس كامال مجى اسكے سامنے موجود ہو گا۔ وہ پل صراط پر چلئے كے وقت كيے گا جا تو نے ميرے اندر سے اللہ تعالى كائل اداكر دیا ۔ اسكے بعد دوسرے دنیا داركو كئے گا جا تو نے ميرے دال ميں اطاعت اہى نه كى ہوگى ۔ اسكے كند سوں كے درميان اس كا مال مي موجود ہو گا ۔ وہ بل صراح بر چلئے گا ۔ تو اس كامال اسے كم گا برباد ہو تو۔ كيونك تو نے ميرے اندر الله تعالى كائل ادانه كيا تھا ہو يوں ہى كہتارہ گا اور دعائے كار كو شارے و شاور وہ بلك ہو جائے گا۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا۔ بندہ حب وقت پر مرنے لگنا ہے۔ تو الاعکم کہتے ہیں۔ کہ تو نے آگے کیا کچھ بھیجا ہوا ہے۔ جبکہ لوگ اس وقت کہا

کرتے ہیں کہ کیا کچھ ترکہ ہے اس کا درمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا که جاگیریں قاتم نه کروورنه تم کو دنیا کے ساقہ محبت ہو جائے گی۔

منقول ہے کہ کسی آدمی نے حضرت الو الدردار کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرائی ۔ یا البی مجھ سے بد سلوکی کرنے والے کے بدن کو شدرست بی رکھ اسے طویل عمر دے اور مال زیادہ اسکو عطاکر دے۔ اس دعا پر غور کروکہ مال کی زیادتی کے ساتھ لمبی عمر اور تندرستی کو بڑی آفت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسکے سبب اس کا مرکش ہو جانا ضروری ہے۔

حضرت علی اپنے ہاتھ پر در ہم رکھے ہوئے تھے اور فرمایا اگر تو مجھ سے نہ گیا تو فائدہ نہ دے گا۔ (مرادیہ ہے کہ فی سبیل القد صرف نہ ہوا تو کچھ فائدہ نہیں تجھ سے )۔

منقول ہے کہ حضرت عمر نے بدید بخدمت بعناب ام المومنین زینب بنت محبّ ارسال کیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ ان کو بتا یا گیا کہ یہ آپ کی فدمت میں حضرت عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ ام المومنین نے فرایا ۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے ۔ پھر آپ نے اپنا دویٹ پھاڑا اس کی تحسیلیاں بنا تمیں اور وہ مال اہل بیت اور رشتہ داروں اور بتامیٰ میں تقیم کر دیا ۔ اسکے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعاکی کہ اس برس کے بعد مجھے عمر سے ہدیہ نہ ملے بی یہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسی برس میں وصال یا کئیں۔

اور حضرت حن نے فرمایا اللہ کی قلم حب شخص نے درہم کی تعظیم روار کھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل ورمواکیا اوریہ تبی ایک قول ہے۔ کد درہم و دینار کو جب بنایا گیا تھا۔ تو ان کو اٹھا کر اہلس نے ماتھ پر رکھ سیا اور ان کو چوما یوں کہتے ہوئے کہ تم سے حج محبت کرے گا۔ وہ ممیرا صحیح غلام بنے گا۔

اور حضرت سمیط بن عجلان رحمت الله علیہ نے کہا ہے کہ درہم و دینار کفار کے لیے گامیں ہیں۔ ان کو آگ کی جانب ان کے ساتھ بی چلایا جائے گا۔ اور حضرت یحیٰ بن معاذ رحمت الله علیہ کا قول ہے کہ درہم مجھوب اس کامنتر صحیح اگر تم کو معلوم نہ ہو تواسے

مرگزند لیں۔ تمہیں اس نے دیک مار دیا تو یہ بی اس کازمر ہے۔ اور حضرت علاء بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ دنیا شکل اختیار کرکے میرے سامنے آئی۔ مرطرت سے خوب زیب و زینت کیے ہوئے تی ۔ میں نے کہا تیری نثر سے میں اللہ تعالی کی پناہ طلب کر تا ہوں (اس نے مجھے کہا) اگر شجھ یہ عزیز ہے کہ تو مجھ سے اللہ تعالی کی پناہ میں بی رہ تو درہم و دینارے مشفر رہو۔

یہ اسوجہ سے ہے کہ تام تر دنیا درہم ودینار ہی ہیں۔ اس لیے کہ انہی کے ذریعے ہم قسم کی دنیا حاصل ہوتی ہے۔ ان سے صبر کر لینے والا دنیا سے صبر کر گیا۔ اور ایک شاعراس بارے میں یول کہتا ہے۔

لا یغرنک من الموء قمیص رقعہ او ازار فوق عظم الساق رفعہ رکوئی شخص تجے دھوکہ نہ دے کہ اسکی تمیض میں پیوندلگے ہوئے ہول یا موئی پنڈلی سے اور پر اسکا تہبند ہو)۔

او جبین لاح فید اثر قد خلعہ
ارہ الدرهم تعرف حبہ او ورعہ
(یا انتے پر سجدے کے نشان پڑے ہوں اس کو درہم دکھا دو تو پہچان لو گے دنیا ہے اسکی محبت یا اس کا تقوی)۔

و دیگرایک شاعراس طرح سے کہتا ہے۔

انی وجدت فلا تظنوا غیرہ
ان التورع عند هذا الدرهم
فاذا قدرت علیہ ہم توکتہ
فاعلم بان تفاک تقوی المسلم
فاعلم بان تفاک تقوی المسلم
دیں نے پالیاہ اسکے علاوہ نہ سوپھا۔ فی الحقیقت اس درهم کے وقت ہی ہم
پرہیز گاری ہے۔ حی وقت تم کو قدرت ہوجائے اس درہم پر پھراس کو ترک کردو

تو جان لو کہ تیری پر ہمیر گاری کی مسلمان والا تقوی ہے)۔

اور حضرت مسلمہ بن عبدالملک کے متعلق نقل کیا جمیا ہے۔ کہ یہ حضرت خمر بن عبدالعزیز کے پاس آنے۔ جب وہ قریب الوفات تھے۔ اور ان کو کہا اے امیر المومنین آپ نے وہ کام کر دیا جو آپ سے پیشہ کی نے نہ کیا۔ آپ اپنی اول دوریں عالت چھوڑے جاتے ہیں۔ کہ انکے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہیں۔ اور یہ معلوم رہ کہ آپ کے تیرہ بچے تھے۔ حضرت خمر نے جواب دیا مجھے بٹھاؤ ۔ ان کو بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری یہ بات کہ بچوں کے واسے ہیں کوئی درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جارہا۔ تجھے یا د فرمایا تمہاری یہ بات کہ بچوں کے واسے ہیں کوئی درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جارہا۔ تجھے یا د دوطر حول میں سے ایک طرح عصب نہیں کیا نہ ہی دیگر لوگوں کا تق ان کو دیا ہے۔ میہ سے بھر دوطر حول میں سے ایک طرح کے بوں گے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت گذار ہوں گے۔ پھر کہ نظاف بی ان کا واسط کافی ہو گا اور یا وہ اللہ تعالیٰ کے نافر ہان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافر ہاؤں بوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافر ہاؤں کے بارے میں میں پرواہ نہیں کر ناکہ ان کا کیا بنا۔

روایت ہے کہ حضرت محد بن کعب قرظی کو بہت سا ،ل مل کیا نو ان کو اسی شخص نے کہا کہ یہ مال مل کیا نو ان کو اسی شخص نے کہا کہ یہ مال اپنے بیٹے کے واسطے جمع رکھ چچوڑیں ۔ انہوں نے فرمایا۔ ہم کر نہیں یہ ال میں اپنے برارد گار کے یاس بھیجتا ہوں اور اپنے بچے کے واسطے میں اپنے ، ب تعالی کورکھوں گا۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے ابو عبداللہ کو کہا کہ یوں مذکر ناکہ خود تو اپنے سابتہ برانی لیے ہوئے جاؤ اور اپنی اولاد کو جملائی کے سابھ چیچے چھوڑ جاؤ۔ بس ابو عبداللہ نے اسی وقت اپنے ال میں ایک لاکھ در ہم فی سبیل اللہ تقسیم کر دیے۔

اور حضرت میحی بن معاذ نے فرمایا ہے کہ دومضینتیں وہ بیں جو نہ اہل سلف نے سنین نہ اہل خلف نے سنین نہ اہل خلف نے سنین نہ اہل خلف نے حوکہ مالدار انسان پر موت کے وقت وارد ہوتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھاوہ کیا ہیں تو فرمایا اس کا تمام مال کا حساب محجل اور پھر تمام مال کا حساب محجل لیا جاتا ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى آله واصحابه وبارك وللم

### المال أبر 39 الم

# اعال وميزان وعذاب و ثواب

اے میرے جاتی روز قیامت اعال کی میران اور دائیں یا بائیں ہتے میں اعمالنامہ دیا جاتا ہر گزند بھول کیو نکہ سوال و جواب ہونے کے بعد تنین اقسام کے لوگ بول گے:

(1) یہ گروہ ایسے افراد کا ہو گا۔ جن کے پاک تنگی کوئی نہ ہوگی۔ تو دوز نیم سے ایک سیاہ رنگ کی گزانہ ہوگی۔ تو دوز نیم سے ایک سیاہ رنگ کی گردن بر آئد ہو کر پر ندول کے دانہ چینے کی مائند ان بوگوں کو اخذ کر سے گی اور ان کو لیمینے ہوئے اچک لے گی چیز دوز نیمیں جا چیمنے کی ۔ ان کو آئن دوز ٹی خود میں جن کو میں جذب کرنے کی چیز ان کے متعلق ایک آواز آئنے کی یہ از لی بد بخت لوک ہیں جن کو مسلم میں عامت نصیب نہ ہوگی۔

(2) دو سرائروہ ایے لوگول پر مشتمل ہوگا۔ جن کی کوئی برائی نہیں ہوگ ۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا تو وہ لوگ اٹھیں گے۔ جو ہم حال میں اللہ تعالٰی کی حد کیا کرتے تھے اور وہ بحثت کی حرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر ایے بی قیام اللیل کرنے والوں ( تہجد گذاروں ) کے واصلے ندا ہوگ ۔ ازاں بعد تجارت میں کاروبار کے دوران ذکر اللہ سے غفلت نہ کرنے والوں کے لیے ہوگ ۔ وہ مجی جنت کو چلے جائیں گے ۔ ان سب کے مشعلی آواز دی جائے گی یہ خوش بخت لوگ ہیں جنہیں کہی بد بختی نہ ہوگ ۔

(3) اس تیمرے گروہ میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگ۔ جو نیک و برے اعال کرتے رہے اور انکے بعض عال لوگوں سے جیبے مجی رہے۔ سیکن وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے۔ ان کے نیک اعمال زیادہ ہوں کے یا برے اعمال جو وزن کرکے اللہ تعالیٰ وکھادے گا۔ ٹاکہ اگر معافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور مرا ہوتی تو عدل الہی سامنے آجائے ۔ بیس صحیفے اور اعمالنامے ارْتے ہوں گے۔ جن میں نیک وبداعمال درجی ہول سامنے آجائے ۔ بیس صحیفے اور اعمالنامے ارْتے ہوں گے۔ جن میں نیک وبداعمال درجی ہول

ک۔ میں ان جائم کردی بہتے گی۔ نظریں اعالقاموں پر نگی ہوں کی کہ ، بلیس ، بنے ہاتھ ایک آنے بڑر یا کہ ہائیں ہاتھ میں۔ ازاں بعد میرون کا کالمار نظر ہو گا کہ دیکے لیں کونسا وال نیادہ وزنی ہے۔ نیکیوں والا یا کہ برائبوں والا یہ نہایت کیافیت خوف ہوگی۔ مخلوق محاس ہافتہ جوری جوگی۔

سند تدن م موسین سیده عائش رفتی الله عنها کی در سول الله تعلی الله علیه واله وسم کا الله تدن م موسین سیده کو سخرت کی یاد سنگی اور رو پرین در مول الله علیه واله وسلم کے رزا مبارک پر خکے سنو الله سنگی اور رو پرین در مول الله علی الله علیه واله وسلم کے رزا مبارک پر خکے سنو الله سنگی اور رو پرین در دریافت فر ایا دانے عائش تو کیوں رو تی ہے عاش کیا ہورت کی یا ہورت کی بیا ہوت کی بیا ہوت کی بیا ہوت آپ بین بی الله و عیال کویا در اللیمی گویا کی و بیار کویا در اللیمی کی بیار کویا ہوت کی میں میری جان ہے۔ تین مقالت بین کہ جہاں کوئی کی کویا ، میری جان کے د

ا ا ا کی وقت میران قائم ہو گئی تاکہ انسان کو معلوم ہوجائے کہ وزن کم ہوا ہے ۔ یک زیدہ میں تناج تناکہ ایک اونٹ کے پہلو پر تل ہو یا جو بائے کے بازو پر کوئی داغ ہو۔ یک اے عشات شعار انسان! تو نفس سے فریب زدہ ہے ۔ ونیا کے کاموں میں محو

ہو اور دیگیا ہے او کنارہ مرگ پر ہے۔ جو چین تو جیمور کر بانے والا ہے۔ اسکے بارے میں سو بنا تراک درسے اور اس کا وہ جال تو جانے کو ہے۔ کیونکہ تو یہ اطلاع پا چکا ہے کہ تام وکوں کے درواونے کی جگہ ہے وہ دوز خید

و ان ممكم الا واردها كان على ربك حتما مقضياً ثم ننحى الذين اتفوا ونذر الظلمين فيهاجثيا.

ور عولیٰ اس نہیں تم میں سے مگر یہ کہ سکو گذرنا ہے سی پر۔ یہ تمہارے حتمی افور پر سفر سے پئر ہم مشقی ہوگوں کو نجات دیں گے ور خالم ہوگوں کو اس کے ندر معلموں پر بزے دونے ہی چھوڑ دیں گے) (مریم،۲۰۷۵)۔

یں یفنین ام ہے کہ تم نے اس میں جانا ہے۔ نیکن اپنی نحابت مشکوک بی ہے۔ ہیں

(3) ور تبرمر وقاص بلصراه كي ياك بون كاب

حفرت أن رضی اللہ عد سے روایت ہے کہ روز قیامت بنی آدم کو میران کے دونوں پلاول کے سے انکور کریں گے۔ س پر ایک فرشتہ متعین ہو گا۔ اگر نیکو ب وہ پلاا زیا یہ وزن کھ فرق فرشتہ نیز کرے گا جو تام مخبوق من رتی ہوگ فرن شخص فوش بخت ہوگ ۔ اگر نیکیوں کا چا بات ہو تو فوش بخت ہوگ ۔ اگر نیکیوں کا چا بات ہو تو فرشتہ ندا کرے گا بات ہو کا نیمیوں کا چا بات بات ہو کا نیمیوں کا چا بات ہوگ ۔ اگر نیکیوں کا چا بات ہو کا نیمیوں کا چا بات کے فرشتے آج تیں گئے ۔ باتوں میں او ہے کے فرشتے آج تیں گے ۔ باتوں میں او ہے کے فرشتے آج تیں گے ۔ باتوں میں او ہے کے فرشتے آج تیں گے ۔ باتوں میں او ہے کے گا گا ہوں کی کا عذاب یا تیں گے ۔

رسول التد صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے ، روز قیامت حس میں کہ آدم علیہ السلام ہی بول گے۔ الله تعالی آواز دے گا۔ اے آدم الله اور دوزخی گرون کو جیجی آدم

عدید السلام ع ص کریں ہے۔ جہنی گروہ کتا بڑا ہے۔ اللہ تعالی بتانے گا کہ ہم ہمار میں سے نوٹ رفتاویں الوجو) ہیں۔ یہ قول بیغم میں اللہ علیہ ملہ وسلم منہوم ہو گئے۔ بہنی اللہ علیہ ملہ وسلم منہوم ہو گئے۔ بہنی اللہ علیہ والہ وسلم منہوم ہو گئے۔ بہنی اللہ علیہ والہ وسلم سے فرا کے حسل اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا۔ عمل کرواور خوش ہو جاق مجھے قدم ہے اس وات کی حس کے قبضہ میں میری جال ہو ہے۔ تمہارے ساتھ اور بھی دو مخلوق ہیں جو شار میں دیگر کسی کے ساتھ ور نیس اللہ میں اللہ علیہ مرا دیکر کسی کے ساتھ والوں یا اہلس کی والو کے رفتا مرا دی کر منی گا ہو گئیں۔ ماق جو بنی آدم کے ساتھ والوں یا اہلس کی والو کے رفتا میں سے ماک ہوگئیں ۔ صحابہ نے گذارش کی کہ وہ دو کون ہیں تو رسول اللہ نسی سد علیہ مد سے اللہ وسلم سے رشا، فریا وہ یا جوج اور ماجوج میں روی نے بیان کیا ہے کہ جم صحابہ کی اس کی مرا دو گئی ہو جاق مجھے ساتہ دیے ہیں۔ داوی سے بیان کیا ہے کہ جم صحابہ سے کہ ایک ممل کرواور خوش ہو جاق مجھے ساتہ دیے ہیں۔ کام کی جو جاق مجھے ساتہ دیے ہیں۔ کام کی جو جاق مجھے ساتہ مرا اللہ علیہ والہ وسلم کی جو جاق مجھے ساتہ مرا اللہ علیہ والہ وسلم کی جو جاتہ کہ عبال کی جمل کی جو جاتی ہو جاتی مجھے ساتہ میں والہ وسلم کی جو جاتی گئی جو جاتی گئی جو جاتی گئی ہو جاتی مجھے ساتھ والہ وسلم کی جو جاتی ہو جاتی مجھے ساتھ والہ وسلم کی جو جاتی ہو جاتی مجھے ساتھ والہ وسلم کی جو جاتی ہو جاتی مجھے ساتھ والہ وسلم کی جو جاتی ہو جاتی مجھے ساتھ والہ وسلم کی جو جاتی ہو جاتی

آ ياكس ار شاد فداوندى ب

ذف الكرانب العزيز الكريم

( جيكي تو- به شك برامع زاور مكرم بي الرفان. ١٧٩٠

و انبس المین کیلیے تنگ اطراف والے مکان میں سے جاکر قید کریں ہے۔ بہاں ایکتیں ہوں گی دوزی فیکانے المجام جم من گار میں ہوں گی دوئی فیکانے کا نام مجم من گار عذب دینے ولے فرشح انہیں ہمنٹر اور سے ہوں گے اور ان کو ہاویہ بمن کرسے آدوہ سرزو کریں گے کہ مر جائیں مگر نجات نہ ہوگ۔ ان کے پاؤل کو ماقتوں کے ساتھ جکڑ دیئے۔ معاصی کی ظلمت کے باعث ان کے پہرے ساہ ہوں گے۔ ہم طرف نور پڑا ہو گاک اے مالک ! ہمارے واسط عذاب ثابت ہو پہکاہ۔ اے مالک یہ لوب پڑا ہو گاک اے مالک یہ لوب پڑا ہو گاک اے مالک ! ہمارے واسط عذاب ثابت ہو پہکاہ۔ اے مالک یہ لوب پڑا ہو گاک اے مالک ! ہمارے واسط عذاب ثابت ہو پہلا ہیں۔ اے مالک ہمیں ہمان کے بید ہم کمجی برا عمل نہ کریں گے۔ عذاب کے فرشح ہمان کے بعد ہم کمجی برا عمل نہ کریں گے۔ عذاب کے فرشح ہمیں گئیں گے۔ نہیں تم کو امان نہیں ہے۔ ذات ور سوائی کے گھر ے باہر جانے کی کوئی راہ نہ کہیں گئی دیا جانے کی کوئی راہ نہ کہیں گئی دیا جانے کی کوئی راہ نہ کہیں کے اندر ذلیل ہو جاؤ اور مت بولو۔ تم کواگر فکال جی دیا جانے تو تم وہی کچے۔

پھر کرو کے جو منع کیا گیا ہے پھر وہ ناامید ہو جائیں گے اور بہت متاسف ہوں کے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ۔ مگر اب ندامت سے چھنکارا نہ ہو گا۔ افوس کرنا ہی ب فائدہ ہی ہو گا۔ یہ جونے بی منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے۔ ان کے ،ویر نیج دائیں ہا نیں آتش ہی آتش ہوگی اور اس کے اندر وہ غرق شدہ ہوں گے۔ ان کے کل و مشرب آٹک ہی ہوگی۔ لباس مجی آگ، پھونا مجی آگ ہوگی یعنی وہ بڑے بڑے ہتش مشرب آٹک ہی ہوگی۔ لباس مجی آگ، پھونا مجی آگ ہوگی یعنی وہ بڑے بڑے ہتشیں شعلوں میں پڑے ہوگھے۔

گند ھک کے اب س میں ہول گے ہمنٹر مارے جاتے ہونگے۔ لیہ جمل زنجیریں ہونگی جہنم کی گہر انی میں سر گرداں ہونگے۔ دوزن کی وادیوں میں سے جات ور سے اندھیروں میں بھنگے پھریں گے اور مانند ہنڈیا کے حرارت آ تش میں بلتے ہوں کے در کہیں کے کہ بائے برباد ہو گئے جتناوہ بائے کرتے ہوں کے اثنائی ان کے معروب کے اور رم بن 🕠 جاتا ہو گا۔ ان کے ماتھے زمھی وہ جیکے ہوں کے آتکھیں کامن یہ بہ راز موں ، ر خساروں سے پوست کر جائے گا جدریں ور بال مجی کر جامیں کے بیر از را وانسا ہ رہے گا۔ ان کی رکوں پہنوں کے ساتھ جانیں چیک جی موں ں ور سنسی انعماری كرامية موں كے وہ تما كريں كے مرجائي مكراب موت كمال بجر تمهار في حات انہيں ویکی کر کسی ہوگی جب وکی آن دے گال ن کے جبرے راکھ سے زیادہ سیاد مو چکے ہیں۔ بینانی ان کی ختم ہو جائیں۔ زبانیں ساکت ہو کنیں کمریں شکستہ ہو کئیں ہڑیاں سرمہ بن کنیں کان مجرہ گئے۔ پیمرہ سے مسلے کئے ہاتوں کو گردنوں سے جکر دیا ہے یاد پیثانوں کے ساتھ باندھے گئے اور چمروں کے ال آتش کے ور بہت اور کے آ تلحوں میں گرم لوہے کی سلاخیں جمرتی اول گی۔ اعصار کے اندر تھی شعلہ ہائے آ تش رواں ہونگے اور ظاہر کا عضار پر دورٹ کے بیسو دستے ہوں گے۔

مختصر طور پرید صورت مال ہے۔ اب تم خود سی غور کرو۔ جہنم کے نالت بدر اللی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے رکھنا۔ آئیں ،۔ البی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے رکھنا۔ آئیں ،۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کے درال کے اس میں سے درسول ہیں پھر ہر ایک وادی کی مزید ستہ ہزار شاخیں ہیں۔ ہم شاٹ کے اندر ستر ہزار اژدھا ہیں اور ستر مزار کچھو تھی۔ جب کافر و منافق لوگ یہاں پہنچیں کے تو اس کے اندر جا پڑیں مے۔ حضرت علی رضی الند عند نے روایت کیا ہے کہ رمول الند صلی الله علیه واله وسلم كا ار شاد ہے کہ جب الحزن یا فرمایا وادی الحزن سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو (جب الحزن ے مراد غم کے گڑھے ہیں)۔ عن كياكيا يار سول التد صلى الله عليه واله وسلم وه جب الحزن یا دادی الحون کیا ہے فرمایا دوز ل کے اندر ایک وادی ہے۔ اس سے خود جہنم ہی ستر مزار مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ یہ ان کے سے تیار شدہ ہے جو ریا کار ہیں۔ یہ وسعت جہنم ہے یا اسکی وادیوں کی شاخیں ہیں اور یہ دنیوئی شہو توں کے مطابق ہیں اور اسکے دروازے مات اعضار کے مطابق ہیں۔ جن کے ذریعے آ دمی نافرمانی کیا کر تا ہے۔ اور وہ ایک دو ممرے کے اور پر میں۔ ور والا جہنم پھر سقر پھر لطیٰ ہے بھر حصہ اور پھر سعیر پھر جھیم اور اور پھر ہاویہ ہے۔ بیس یبال سے ہاویہ کے عمل کو سمجبو اسکی کہ ن بے حد ہے۔ حضرت ابع ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مہ وئی ہے کہ ہم بخد مت جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه واله وسلم حاضرت يداجي نك على دهما كابهوار مول الله تسكى الند عديه واله وسلم في فرمايا كيا تمکو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے ء ض کیا اللہ تعالی اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پہتم ہے جو ستر برس قبل جہنم میں ڈالا کیا ور وہ ب سکی ممرانی پر وسنیا ہے۔

پی اند زہ کرو کہ دوزن کی وادیاں مجی کتنی متفیق ہیں سفرت کے درجات بہت بڑے ہیں۔ اند زہ کرو کہ دوزن کی وادیا سے مشغول ہیں ایسے بن ان کے واسط درجات دوزخ ہیں ایسے بن ان کے واسط درجات دوزخ ہیں اور اللہ تعال ایک ذرہ عتنا مجی طلم وزیا دتی کسی سے نہیں کرتا اس لیے تمام بن دوزن پر یکسال عذاب نہیں اوریہ کیونکر ممکن ہے۔ وہاں ہم کنبگار کے لیے اسکے کناہ ک مطابق ممراہے اور عذاب کی شارت مجی سوچیں کہ حبر کو سب سے تحوز اعذاب ہو،

اگر وہ تمام تر دنیا اور دنیو گیا آس نشات دے کر س سے رہائی یا سکتا ہو تو فورا ہی دے دے ۔ رمول اللہ صلی لند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے روز قیامت سب سے تعارف عذب پانے والاوہ ہے جے دوآ تشیں ہوتے پہنائیں گے۔ ان ہوتوں کی حررت سے اس کا دہائے اہل رہا ہو گایہ سب ہے کم عذاب والے کو دیکھ لو کہ کتنی ہوگیف ہوتی ہا ہی سے عبت لو اگر پھر مجی شدت عذاب میں کچھ شک باقی ہوتو ، پنی انگل کو آتش کے نزدیک کرکے ہی جان لو مگر یا درہے کہ یوں جی اندازہ کرنا غلاق ہی ہوگا۔ کیو تکہ دنیا کی آگ کو دوزش کی آگ سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی آگ ہی اتی شدید ہوتو دوزش کی آگ کا عذاب کس قدر شدید ہوگا۔ بلکہ اہل دوزش کو اگر دنیا کی آگ کے انند اگل دوزش کو اگر دنیا کی آگ کے انند اگل دوزش کو اگر دنیا کی آگ کے انند اگل دوزش کو اگر دنیا کی آگ کے انند اس دائی دوئی کہ دنیا کی آگ کی دوئی ہو دوڑی اور اس میں کود پڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعش روایوں میں نصیحت کے طور پر کہا گیا ہے ۔ دنیا کی آئش رحمت کے ستر پانیوں ہے ، ہوئی گئی دور رہ سلیں اس فاہل ہوئی کہ دنیا والے اس کو ہرداشت کریں دیکٹی آگ کی وساحت فر بائی ہے۔ داند تعاں نے مکم فرمایا کہ آگ کو ایک ہزار برس تک جزئ کا غیل بچر وہ میں نہ کئی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی پھر مزید یک مزار سال جزئ کائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی تو وہ سیاہ ہو گئی پھر مزید یک مزار سال جزئ کائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی تو وہ سیاہ ہو گئی تو وہ سیاہ ہو گئی بھر مزید یک مزار سال جزئ کائی گئی تو وہ سیاہ کائی ہے۔

ر سول الند سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دور ن کی آگ نے اللہ تعالی ی بارگاہ میں فریاد کی کہ یارب تعالی میرے بعض حصد نے میرے بعض حصد کو ہن ب کر اللہ تعالی نے اس کو اجازت عطافر مائی کہ وہ دو سانس لے سکتی ہے۔ ایک سم دیوں میں اور ایک کر میوں میں بس جو گرمی کے موسم میں تم بڑی کرمی جائے ہو۔ وہ اسی وجہ سے ہے اور سم دئی کے موسم میں جو شدید سمردی ہوتی ہے وہ اسکے زمبریر ت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند تعالی نے فرمایا ہے ۔ دنیا میں حس کافر پر سب سے زیادہ انعامت فرمائے گئے اس کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا اس کو آگ میں ایک مرتبہ ڈبکی میں اور دنیا میں سب سے بڑھ کر تکلیف یانے والے ایک مسلمان کو لائیں گے اور فرمایا جائے گا اس کو آگ میں ایک مرتبہ ڈبکی نہیں اور دنیا میں سب سے بڑھ کر تکلیف یانے والے ایک مسلمان کو لائیں گے اور فرمایا جائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جست میں غوط لگولؤ پھر اس سے پوچھا جائے گاکیا تو نے اس جائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جست میں غوط لگولؤ پھر اس سے پوچھا جائے گاکیا تو نے اس جائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جست میں غوط لگولؤ پھر اس سے پوچھا جائے گاکیا تو نے اسے جائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جست میں غوط لگولؤ پھر اس سے پوچھا جائے گاکیا تو نے اس کا دیں سے پوچھا جائے گاکیا تو نے اسے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جست میں غوط لگولؤ پھر اس سے پوچھا جائے گاکیا تو نے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جست میں غوط لگولؤ پھر اس سے پوچھا جائے گاکیا تو نے

کسجی کوئی چکلیف یائی تھی۔ وہ جو ب دے گا کسجی نہیں۔ جندت ابو ہر یرہ رضی الند عند فرمایا ہے۔ مسجد کے اندر ایک ہزار آئی یا اس سے بڑی تعداد میں ہوں چر بید دور ٹی تعداد میں سائس لے تو یہ تمام بھی مر جائیں۔ ایک بزرک تے بنوں نے الند تعالٰ سے ارشاد خلفے وجو ھھم النالا۔ (آگ ن سے جہ سے ججسس کی)۔ کے بارے میں فرمایا انسی ایک م جبہ سے مجسس کی)۔ کے بارے میں فرمایا انسی ایک م جبہ سے میں دور جب بین کا م شت یر یوں بیاد آ۔ ہے گا۔ اسکے بعد انسی ایک م جبہ سے کا دار دوجتے ہوں کے اسے بیمائی کہتے ہیں۔

حضرت الوسيد ندرى و تعلى الله عند الدفر الله و الله عليه و الما معلى الله عليه و الما و الله عليه و الله عليه و الله و ال

وال بستعمثوا بغانوا بما عالمهل بتوى الوحوه بئس الشراب و ساء بم مرتففا.

و در رود فراد کریں گئے توان کی المجھے ہونے ناخیا ہی مانٹلا کر م پائی سے فراہدہ رہے ہا۔ رسی ہوئی و منہ وجھی دارے اسام ہے منہ واللہ در برزی ہے اسٹن و مدہ جنے میں ا

 تم پر زندگی کو خراب کر دے۔ حضرت بعدد ، رفتی الله حد نے روایت کیا ہے کہ رمول الله صی الله علیہ والد وسلم نے فرد به بل دورن پر سی شدید بھو ہ حار بی ری کے کہ وہ بی عذب بی مائند ہوگی کمان طلب رین ک تا کمی تاوہ دین ہے ہو گئے میں نگ کر می دہ جاتے پہر بی طلب کریں گ تا ہی سلاخوں پر گرم مشہ وب به جائے گا۔ مند نزدیک ہو گا تو مند بھسل جائیں گے یہ کرم مشہ وب جب پین میں چلا جائے گا تو بین کن ہو گا تو مند بھسل جائیں گے یہ کرم مشہ وب جب پین میں چلا جائے گا تو بین کی سی کہ ابل دورن ہمیں کے یہ داروغہ بہ جہنم کو بلاؤ داروغہ کو عنی بریں کے کہ اپنے رہ تعالی ہو کہ کی دن ہم پر سے عذاب کو کھا بی کے کہ اپنے رہ تعالی سے ہمارے سے در خوست کروکہ کسی دن ہم پر سے عذاب کو کھا بو نے تشریف الله علیہ والد وسلم تمہارے پاس محجرہ ت لیے بونے تشریف الله علیہ والد وسلم تمہارے پاس محجرہ ت لیے بونے تشریف کی اس مولے تھے۔ دہ ہوت دیں گ بال یو فرشق ہیں کے پہر تم پارو کھا کو بین کہ کار رہ بیگاں جائے گ دراوئ کا بیان ہے کہ پھر وہ کہیں کے بات دورن کو بلاو کھر فرد کھیں کہ بات دورن کو بلاو کھر فرد کھیں کہ بات دورن کو بات کہ کھر فرد کار بر کہیں ک سے بات دین کے اور کھی بات کہ کھر نے کہ باتی رہا ہو کھی کہ تم کے باتی رہا کہ دین کے بات دینے ہیں کہ کا بیان ہے کہ ان کو جاب ملے گاکہ تم کے باتی رہا ہے سے میں کہ کا بیان ہے کہ انکے پر دراوئ کا بیان ہے کہ ان کو جاب ملے گاکہ تم کے باتی رہا ہوں کی بران کی کہ ن کھی نے فر مایا ہے کہ انکے پر دراوئ کا بیان ہے کہ ان کو جاب دینے ہیں یہ بہ بران کی کھی ن کے فر مایا ہے کہ انکے پر دراوئ کا بیان ہے کہ ان کو جاب دینے ہیں بیا ہو بران کی کھی ن کو کھی کو کہ ان کو خواب دینے ہیں بیا ہو بران کو کھی کو کہ کہ کو کھی کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کھی کا کہ کھی کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کھی کے کہ کو کو کہ کہ کو کو کھی کے کہ کو کھی کی دیا ہو کہ کہ کی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کہ کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کور کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کی کو کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو

اور دوز خوں کی خواک کا ندامہ کریں ہا کہ قلوم ہے بھیے کہ اللہ تعالی نے برشاد فرمایا ہے:

ثم انكمد ايها الطالول المكذبول لا دبون من شجر من زفوم فمالنول منهاالبطوير. فشار بون عميد من الحميم فشار بول شرك الهم

ر چر تھیں اے گمراہ لوگو جھٹلائے والہ تم تھو ہے در انت سے کمانے والے ہو بہر اس سے بق شکم پر کرنے والے ہو چر تم کرم بائی کو پینے والے ہو پیر تم بیاسے او نول کی مائند آینے والے ہو۔

دیگرایک مقام پریوں یشا، فرمایا کیا ہے۔

انها شجرة تخرمنهاج فمالؤن في اصل الحجيم طلعها كاند رء وس

الشياطين. فانهم لاكلون منها النطون ثم أن لهم عليها لثوبا من حمد مم أن مرجعهمه لالى الجحيم.

(بلاشبہ وہ ایک شجر ہے وہ دوزن کی جڑسے برآ مد ہو گاس کا سر گویا کہ سانیوں نے سم ہول تو ہے شک وہ سنیوں نے سم ہول تو ہے شک وہ س سے بیٹوں کو پر کرنے والے ہیں پھر انہیں ابلیا ہوا مشروب دیا جائے گا بھر شخیق انکو دوزخ کی طرف تی مداعت کرنی ہے۔۔

نير ارشاد فرمايا ہے :-

تصلى نار احاميته تسفى مسعين اديته

( ور چہرے جلتی ہوئی ٹار میں ۱۰ فل ہوں گے پلانے جاتیں گے ابلے صولنے پہشمر سے)۔

نیزیه محی فرایا کیا ہے۔

الدنياانكالا وجعيما وطعاما داغصه وعذابااليما

(بے شک ہمارے پائل ہیں یاں اور آگ ہے اور گلے میں جسنس جانے والا کھاتا ور عداب ہے دروناک)۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ کہیں گے اسے سمارے پرورد گار ہم پر بھاری بد مختی نے غلبہ پالیا، ورفی انو فقی ہم مراہ تھے ہم کو سرمیں ہے، باہر نکال گر دوبارہ نجی ہم ایسا ہی کریں گ تا ہم فالم ہوں گ ۔ ان کو جواب ان گاکہ سی کے ندر سمیشہ ذات میں رہو اور گفتگو مت کرو بہر اہل دوز ٹ سر ذرع کی بھلائی سے مایوس ہوں گ ۔ وہ تاسف کرتے ہوئے واویلا کرنے اور چلانے میں مشغول ہوجائیں گے ۔

مخفرت ابو ار من رضی الکھ عند سے مروق ہے کہ راء ل کریم سلی اللہ عدبہ والہ وسلم نے درج ذیل آید کریمہ کے بارے میں ارشرو شایاد۔

ويسقى من ماء صديد بسجر عدو لا يكاديسبغد

الوريب على ورد كالكوال كوال يكاد كان كان الدس كان

. ون کا بیان کیا ہے کہ . بہتان کے ناویت لریں کے مگرات وہ ناپیشد كريد الدا مراتس وقت وران بدايد جائے كا وان ك ساكى جدا كر جائے كى اور مجورا سب بن لیں کے تو نیز یاں سی کے جانیں گی اور وہ ان کے سیکھے سے خار ن ہو جا۔ الله تحار نے قربایا ہے۔ وسفوا ماء حصما فقطع امعائهم، ب وکیم او کہ مہی اللی نو.ال دسنه وب مونکے جنوک بیر ان ب وقت اورخ کے وہ مجتو ور مانب الن کے زمر اور شدت در عظمت اور نکی پیت بودن ن پر مسلط شرد یک محد تجی دستاور کا گابیدند أنين بدر رول الله صلى الله عليه والدم همت فرمايا ووزخ لي الدر كمبي كر اول وال سب بول گے. مو کائیں ، پر ن کو وائل عالی سال مک درق رائے اور آ جن برے انجو ہوں کے وال پر ملد ، اس معولوک ونیاس انجوسی مراطاقی اور و كول كه يه وينكي عادت . كيت مول سكد ادر ان وا على او تول د يريا ، من والاان المايال عن أي بجارت الله

علاء ریال دورخ کے برے بسموں سے بارسے این اور موت اور ان کے براؤن كوالتد " بي علم في يوزاني إن برحد الله بو كا ، لدين ويدريا واعلاب مواوروه بك وقت اسم کے حصد پر آل کی اس ور سانیوں انہوؤں کے ڈینے کاعلاب لیں کے حضرت او م .. و فعى للد عند سے مروى ب م وى ب الله الله الله عليه واله وسلم في فرما إكرا الله كالم الله على الله بيها ( فيتى بلان موك ورجلد كي موثاني ان يوم ن سائت ك بربر مون س الا نتيج والا مونث على إياتى ير النكنا مو كا وراوير والا مون اوير كو جڑے مو اسے پہرے کو دُحاب رہا ہو گا۔ ور رسول الله صلى الله عليه واله اسلم فريد ہے کہ رہ فیات قید کے اندر کافر کی زین تھسٹ رہی ہوگی لوگ اسکو بیال کریں کے جسم برے میں کے ور آئش بار بار ان کو جلانے گی جلدیں اور گوشت از سر فر گاتے جاتے ہوں گے۔ اور حذ تحن رضی الله عند نے اس آیہ کری ،

كلمانضجت جلودهم بدلنهم جلوداغيرها دافلی عدد یں جب سے علی کریں گی تو مدر ال کرکے نتی اگادی علیا کریں گی . کے متعلق فرمایا ہے کہ اعلی کھی اول کو ایک روزاند ستر مرد سے بنیہ جلادیا رہے گی اور جب ہی جل جُائے گی نئی جد پھر پیدا کر دی جائے گی۔ تو ان پر اسی عرب پھر عداب

اہل دوزخ کی چینفیں اور آہ و ایکار کا عالم یوں ہو گا کہ دن کے تفازیت می دوز<del>ن</del> کے اندر ان پر آہ و بکا طار تی ہ و جانے گی۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اس رور دورن کولائیں گے۔ اسے ستر مزار لگامیں پرنی دور ان ورب لگام کے ساتھ سنہا،

اور حضرت انس رقعی الله عند سے مروی ب که رمول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا الی دوزخ پر کریہ عاری کر دیا جائے گا۔ بالآخران کی انت یاں قطع ہو جانی<mark>ں گے</mark> پھر وہ خون کے "نبوروٹ لگیں گے دن کہ ن کے گاول پر اُڑھے بن جانیں کے کہ ان كم اندر نشتيول كو بهايا جائے تووہ بھے لكيں اور حبر وقت على افكو آرہ و كاكر في اور مینیخنے چلانے ں اجا 'ت ہوں اس وقت تک ن کو قشر یا "رام ہو گا مگر <sup>سن</sup>ر میں وہ <mark>جی</mark>

محد بن كعب راست الله عليه في والي جد الل : وزن بانج مرتبه وعاما علي كي النعر تعالی ان کو جا۔ مرتبہ ہج ب دے گا، ہم جب یا نجویں مرجہ دما کر میں کے تو اسکے بعد پیم معجی دہ بات نہیں کر اسی کے۔وہ س طراع یا عرض کریں کے

قالو اربناامسااثيتي واحبيتنا اثنين فاعترقنا بذنو بنافهل اليخروج

ولمين كے اے تارے رہا تورنے دور بتہ ہم كور رااو دور تيه زندہ كريون تم نے اعتراف کرلیا اپنے معاصی کائی کیاب کول علی جے کی راہ ہے؟۔ المومن ۔ ١١١٠ ان کے جواب میں اللہ تعالی ہیں فرد کے گا.

ذلكم باند اذا دعى الله وحده كعراتم وأن يشراك بد تؤمنوا فالحكم لله العلى الكسر- ريد ابصرناو سمعنافار جعنانعمل صالحاء

رے علی ہے رب ہم نے دیکھ سیا ورس ایا پڑت ہم کو دائیں ہیں دے ماکہ ہم اچھے عال مہم اچھے عال مہم اچھے ا

اس كاجواب الله تعالى يدوس كا

77. 12.

اوله نكونوااقسمتم من قبل مالكم من روال . ريا تبل زين تم قهم نه كماتے شئے كه تمبار مائة كيد أبي زوال شاہد براجيم .

بيم اس طرح دعاما عكيس محره

رسااخرجناىعمل صالحاغر الذيكالعمل

ے عارے رب ہم کو ہے انکال ہم نیاب ملی مرین نکے علاوہ وہ جو ہم ممل کرتے رہے تھے ۔

مَن كَالْحِوْنُ بِاللَّهُ لَمَا لَيْ أَنْ مَا فَ سَعِيمِ بِي رَبِيرٌ كَالِيهِ مِنْ

المسم معمر كم ما يمذكر في دين الدكر وجاء كم النذير فذوقوا فما

للطاله، بی نصبیده یاتم وگوں کو سم نے اتنی اسال کی کر ایرین تصیحت پکڑو ہو تصیحت کرنے میں سے امر تمہارہے ہیں میں میشد میں بہتم فیلیولیس ظلم کرنے والوں کا کوئی مرد گار نہیں مظار ، ۱۹۷۰ میں ۱

الروزي بريد كين كيد - المستريد كين

ر. . ملجت علينا شفو تناوك 'فو الحالي

(اے ہمارے رب ہم پر بد بختی کاغلبہ ہو کیا اور ہم گم او قوم ہو کتے )۔

ربنااخر حنامنهافان عدنافاناطالمون

(اے بھارے رب ہم کو مکال س میں سے پھر ہم اگر دوبارہ کریں تو ہم زیادی گرفت کو میں کو ہم زیادی کرنے دی ہے۔ کرنے دالے موں کے المومنون ۔ الآو) ۔

الله تعالى ارشاد فرمائے گا

فال اخسئوا فيهاو لا تكلمون.

( كبي كادور به بادات الدر ور كلام مت كرو مج س\_المومون و المايد

اڑال بعد وہ تنبی بات نہ کر پی کیں کے ور ان کو بہت شدید عذاب ہونے لگے گا۔ مشرت اللہ تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں زید بن اسلم فے یہ فرمایاء۔

سواءعلينااجزعناام صبرنامالنامن محيص

(بربر ہے ہم پر خواہ ہم واویلا می نیس یا صبر کریں ہمارے کوئی فرار کا مقام نہیں ہے۔ ابراضیم ۔ ۲۴ تا تا:

اور (یہ پرٹند کر) پیم فرمایا ایک صد سال تک صبر کریں کے پیم ایک صد سال چیخ و پکار کرتے رہیں گے۔ پیم ایک صد برس صبر کریں گے۔ سکے بعد پیم یوں کہیں گے،

سواءعلينااجزعناام صبر دامالنامن محيص

(برابر ہے ہم پر ہم واقط کریں یا ہم صبر کریں ہمارے واسطے فرار کی جگہ نہیں ہے)۔

رمول الله فعلی الله علیه واله وسلم في فرايا به دوز قيامت موت عاضر كی جائے گ جيسے كه سياد و سفيد مينلا حاجو تا جهد سئو پائر بعنت وردوز في كه درميان ذرح كر ديا جائے گا در كه ديا جائے گا اے الل جنت تم جميش عى رجود ب موت بركز نه بوكى اور اسے الل دوز في تم جى جميش رجو موت كنجى نه آئے كى د

ری م بن میں رہو موت بن نہ آئے ں۔ حضرت حمٰن رفعی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ یک شخص دوزن میں سے ایک مزار بر س ے بعد باہر آئے گا۔ پھر فرمایا کاش کے دومیں تن ہو جاؤں (مرادیہ ہے کہ آبیودور لُ کا سخت خوف تھا)۔

ایک م جبہ حضرت من رضی اللہ عند ایک اوشد میں رور ب تھے۔ ن سے والوں نے بر چیا کہ رونے کی وجد کیا ہے تو فرمایا کہ ڈر رہا ہوں سے ہمیں دوزن میں آال دیا کہ ور جم میری کوئی پرداہ می ند کی جائے (یا البی ہمیں سک سے بچائے راستا سین شم آمین )،

یہ اختصار سے عذاب دورن کا بیان ہے۔ ورنہ دورن کے عذاب ور دکھوں کا تو اندازہ عی نہیں ہے۔ دورن کے عذاب شدید کے سافتہ ور بھی ایک مرابہوگی کہ جنت ہاتنہ نہ آنے اللہ تعالی کا دیدار نہ ہونے اور رضائے آئی حاصل نہ ہونے کا افوس ورن ہی ایک مرابہوگی کہ جنت ہاتنہ ہوگا کہ یہ یہ نہ کا دیدار نہ ہونے اور رضائے آئی حاصل نہ ہونے کا افوس ورن ہی ہی د و گا۔ یہ یہ نصیب تام نعمق کو چند سکوں نے بدنے میں فروخت کر بیتے۔ مراب یہ نہ کنتی کے چند ایا م دنیا کے اندار حقیم شہوت کے تون انہوں نے سب چی تل سوادیا۔ سبد ان دنیا کے انعاب میں سکون میں نہیں تھا۔ عموا غم و غصہ ملے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بیداروز قیامت یہ لوگ کہتے ہوں گے۔ کر افوس ہم نے خود کو نافر مائی کرکے برباد کر دیا۔ ہم چند یوم صبر نہ کر سکے دمبر کرنے سے بی دن گذر ہی جاتے پیم ہم اپنے برورد گار کے ہاں نعمقول میں وراسکی رضائیں رہ کرتے۔

ایسے لوگوں پر نہایت افوس بی ہے جورہ کیا ہی وہ رہ بی گیا ۔ اب آفت زوہ ہو سے اور ان بی گیا ۔ اب آفت زوہ ہو سے اور ان کے پاس دنیا کی فعمقوں سے اب کچہ میں نہیں ہے۔ اگر یہ انعابات جنت ، کھی نہ نہیے تو چھر اس قدر افنوس ان کو مذہو یا طروہ تو (الند تعالیٰ فی م فعی سے) انہیں دکھا دیے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

رسول القد صلی القد علی والد وسلم نے فردیا ہے۔ روز قیامت بعض ہو کو روز ن میں سے بعث کی جانب لایاج نے گا۔ وہ بعث سے نزدیک منیں کے تو بعث کی خوش ہو سو تلحی جائے گی اور اسکے سارے محلات اور انعامات ان کو دکھائی دیں سے ہوائی بعث کے واسطے القد تعالی نے تیار کر رکھے ہیں پہر ان کو ندا آئے کی کہ تم یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اس میں تمہار اکوئی حصہ نہیں ہے تو وہ اسٹے افوس زدہ ہوں کے ور واپس مزیل کے کہ اتناافوس سلف و ظلف میں کسی کو نہ ہوا ہوگا۔ پھریہ کہیں گے اے پرورد گار
تو نے یہ ہو تواب اور انعامات اپنے دوستوں کے لیے رکھے ہیں۔ اگر ہم کو تو یہ نہ دکھا تا تو ہم
کو اسقدر افوس نہ ہو تا ہمیں دکھاتے بغیر ہی دورخ میں ڈال دیتا تو ہمارے لیے آسانی
ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں نے یہ اس واسط کرنا چاہا ہے کہ ہم جب اسکیلے ہوتے
تقے تو بڑے بڑے معاصی کے مرتکب ہو کر میرامقابلہ کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے ماتھ
تومنکہ ہو کر ملتے تھے کم دلوں میں میری بابت ہو ہو تا تھا دہ کچھ اور ہو تا تھا اور ہم لوگوں
کے سامنے تقوی دکھایا کرتے تھے۔ لوگوں سے تو ڈرتے دہے مگر میرا تم کو ڈرنہ تھا۔ لوگوں
کی ہم تعظیم کرتے رہے میری تعظیم ہم نے نہ کی لوگوں کے لیے ہم تارک عصیاں بنے
میرے لیے برائی کو نہ چھوڑا۔ پی ہم کو میں آئ ہمیش کے ثواب سے محردم کر تا ہوں اور
عذاب الیم دیے ہوں۔

اور احد بن حرب رحمت القد عليه في فرمايا ہے۔ كه بم بر شخص كے لئے سائے كو بهتر جانتے بي دھوپ كى مجائے۔ كر افوس تو يه ہے كه مر شخص صنت كو دوزر خص زيادہ پند نہيں كرتا۔

حضرت عیمی علیہ السلام نے فرایا کہ کتنے زیادہ لوگ تندرست حسین رخ اور شیری زبانیں کل دوزخ کے اندر چلارہ ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعاکی یا البی تیرے آفتاب کی تمازت پر مجھے صبر نہیں ہے۔ پھر دوزخ کی حرارت پر کیوں کر صبر کیا جاسکتا ہے۔ تیری رحمت کی صدا پر سننے کا مجھے حوصلہ نہیں ہے تو دوزخ کے عذاب کی صدا پر کیوں کر صبر کیا جاسکتا ہے۔

اے بنی نوع انسان ان حالات کی روشنی میں تو خود عی اب دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسکی خاص صفات کے ساتھ تخلیق فرایا ہے اور آگ میں جانے والے مجی پیدا فرمائے میں وہ کم یا زیادہ نہ ہول گے یہ امر ہے کہ ہو پتکا ہوا ہے۔ ادر شاد خداوندی ہے ۔

وانذرهم يوم الحسرة اذقضي الامروهم في غفلته وهم لا يؤمنون.

(اور انہیں حسرت والے دن سے ڈراؤ جب امر کا فیصلہ ہو جائے گااور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ مریم ۔ ٣٩)۔

یباں اثمارہ ہے روز قیامت کی طرف بلکہ ازل الازل کی طرف مگر رہیلی قضاو قدر قیامت کے روز ظامر کی گئی ہے۔ اس اے انسان حیرت ہے کہ توہش رہا ہے کھیلتا ہے۔ دنیا کے حقیر امور میں مستغرق ہے تو نہیں جانیا کہ تیرے تق میں فیصلہ فرمایا جا چکا ہے۔ اگر تویہ کے کہ کاش مجے معلوم ہو آگہ میں نے کس جگہ جانا ہے۔ میراانجام کیا ہونے والا ہے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تواس کا وہ طریقہ ہے حس سے تججے کچید امید ہوسکتی ہے اور انس ہو سکتا ہے کہ اپنے اعمال واحوال پر دھیان کر۔ کیونکہ ہر شخص کے لیے ایسائی آسان ہے جسکی فاطروہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر خیر کی راہ تجھ پر آسان ہے تو پھر تو خوش ہو کہ تو دوزخ سے پرے ہے اور اگر تھے پر خیر کی طرف جانا گرال ہے بح جرد کر نے جانے کے نہیں جا آاور نیکی کو دور عی کر تاہے اور براتی کی طرف اکل ہے۔ تو توسمجم جاکہ تیرے خلاف فیصلہ ہوگیا ہے۔ کیونکہ الی صورت حال پرخطر انجام کی علامت ہے۔ حب طرح مینہ برسا علامت ہے نباتات کی اور دھواں علامت ہے آگ کی۔ الله تعالى كارشاديك ب

ان الابرار لفی نعیروان الفجار لفی جحیم-(بے شک ابرار لوگ لعموں میں میں اور بے شک فاجر لوگ جمیم میں ہے۔ الاانفطار۔

اینے آپ کو مذکورہ بالا دو آیات کی روشنی میں دیکھ لو که دارین یعنی جنت و دوزن دو گھروں میں سے تمہارا محکانہ کس میں ہے تم کو معلوم ہوجائے گا۔ (والله اعلم)۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محدوعلى الدواصحاب وبارك وسلم

### . باب مجر 410

### فضائل عبادت

یا در کھو تام تر خیراور بھلائی عبادت اہی میں ہے۔ کتاب اللہ میں بہت کی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت پر ترغیب فرمائی ہے۔ یہی کام سرانجام دینے کے لیے سب رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو نفس کے اندھروں سے تکالیں اور اللہ تعالی کی معرفت کے نور کی طرف لے جائیں اور نعمت کے مقام (یعنی جنت) سے مشفیہ ہوں جو ہر مشقی کے واسطے بنائی گئی ہے۔ وہ بحنت مع اپنے انعامات کے کی آنکھ نے دیکھی ہے نہ مقصد تخلیق نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پیدا کیا ہے کہ بد عمل ہو تو سرادی جائے اور نیکو مقصد تخلیق نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پیدا کیا ہے کہ بد عمل ہو تو سرادی جائے اور نیکو دیتی ہے دائوں کی نافر مائی ضرر دیتی ہے دائوں اس سے بے نیاز ہے نہ بی اسکو لوگوں کی نافر مائی ضرر دیتی ہے نہ بی نافر مائی اس کے کمالات میں کمی کا بی باعث بنتی ہے۔ یہ (جنات وانسان دیتی ہے۔ یہ (جنات وانسان سیح کرتے ہیں۔ خوشب وروز اسکی دیتی کرتے ہیں۔ خوشب وروز اسکی سبع کرتے ہیں۔ خطحت نہیں ہیں۔ پس جو نیک کام کرے وہ اپنے لیے بی کرتا ہے۔ جو آبیں میں۔ پس جو نیک کام کرے وہ اپنے لیے بی کرتا ہے۔ جو اللہ عمل کی دائی کی ذات تو بے نیاز شہری اور تم سب برائی کرتا ہے وہ اس پر بنی وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی ذات تو بے نیاز شہری اور تم سب اسکے محتاج ہو۔

تعجب تویہ ہے کہ ہم میں سے ہم شخص غلام خریدتے وقت خواہش کرتا ہے کہ غلام ہمہ وقت فدمت میں سامر رہے بالکل درست ہو فرمانبردار ہو۔اگر غلام اس طرح کا نہ ہو تواس پر فانی اور تھوڑا سال مال بھی صرف نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی کرے تواس پر غضب ناک ہوتے ہیں اور اکثر دفعہ اس کو پیٹے تھی ہیں یا پھر بھی ہی دیتے ہیں تو پھر اب کیا ہوا ہے کہ خود ہم اپنے رب تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں حس نے ہم کو پیدا فرمایا

اور (خوبصورت بناتے ہوئے) ہمیں ہموار کیا۔ بے شار معاصی میں بتلا ہیں پھر ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعموں اور تعاون کو ہم پر سے بند نہیں فرما ناوہ ہم پر انعامات نہ کرے تو ہم ختم بی ہو کر رہ جا تیں۔ حالا نکہ ایک خطا پر بی وہ ہمیں گرفت کر سکتا ہے۔ پھر بھی مہلت عطا کے ہوئے ہے کہ ہم توبہ کو لیں اور وہ توبہ قبول کر تا ہے۔ گناہوں کی معفرت فرما آ اور پردہ پوشی فرما تا ہے۔ یہ سب کچھ د کھتے ہوئے ہم ذی عقل جان سکتا ہے کہ فرمانبر داری کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے۔ پس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رئ کر تا چاہیے۔ خطا کم اختدار سب سے زیادہ کون ہے۔ پس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رئ کر تا چاہیے۔ خطا مرزد ہو تو توبہ کرے ۔ اپنے فائق کی جانب متوجہ ہو اور اسکی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسکی نعموں کا شکر گزار ہوتے ہوئے اسکے ساتھ محبت کرے اور ہمیش طاعت گذار رہے۔ پھر شاید ایسا وقت آ جائے کہ اسکو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں میں شمار کر لے پھر آ دگی پر موت جب وارد ہو تو وہ اپنے مولا کریم کا اشتیاق رکھے گا اور النہ تعالیٰ خود بھر آ دگی پر موت جب وارد ہو تو وہ اپنے مولا کریم کا اشتیاق رکھے گا اور النہ تعالیٰ خود اس سے ملاقات کا مشتری ہو گا۔

حضرت ابو الدردار رضى الند عند نے حضرت کعب رضى الله عند سے كہا كه مجمح تورات كى خاص آيت بناؤ الهوں نے كہا كه الله تعالى نے فرمایا ہے۔ نيكو كارول كو مجم الله تعالى نے فرمایا ہے۔ نيكو كارول كو مجم سے ملنے كاشوق طويل ہوگيا اور ميں مجى ان كے ساتھ الما قات كازيا دہ شوق ركھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا كه اسكے ایک طرف تحریر شدہ ہے ۔ حم نے مجمح مثلاش كيا اس نے مجمح الماش كيا اس نے مجمح يا بى كيا اس نے مجمح مد يا يا۔

ابوالدردارضی الندعنان عند فرایا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے ایسے ہی رمول کریم صل التدعلیہ والدوسلم کو تبی فرماتے ہوئے ساعت کیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سے ایک یہ ہے کہ القد تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میری زمین والوں کو بتادیں کہ مجھ سے جو محبت کر تاب، س اس کا عبیب ہوں اور میرا جو ہم نشین بنتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں اور جے میرے ذکر سے انس ہو میں تبی اس کا انسی ہو تا ہوں۔ جو مجھے اس کا انسی ہو تا ہوں۔ جو مجھے متنظب کر تاہے میں تبی اسکے ساتھ ہو تا ہوں۔ دلی یقین کے تتخب کر لیتا ہے میں محل اس کو چن لیتا ہوں۔ میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے تتخب کر لیتا ہے میں کمی اسکی دیا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے تا

سافۃ ہو بندہ میرے سافۃ محبت کر تا ہے میں مجی اس کو اپنے واسطے قبول کر لیتا ہوں۔
میری مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے سبقت نہیں لے جاسکتا ہوت کے سافۃ میرا مثلاثی
ہواس نے مجھے پالیا اور جو ممیرے علاوہ کسی کو چاہے اس نے مجھے نہ پایا۔ پس اے زمین
والو تام تر فریب ختم کرواور ممیرے ہی کرم اور مصاحبت اور میری مجلس کی جانب ہی
آ جاؤ۔ میرے سافۃ انس رکھومی بھی تمہاراانسی ہول گااور بڑی محبت کروں گا۔ کیونکہ
میں نے اپنے محبوبوں کی مٹی کو اپنے فلیل ابراھیم علیہ السلام اور مناجات کرنے والے
موک علیہ السلام اور اپنے مصطفیٰ عبیب محد صلی المتد علیہ والہ وسلم کی مٹی سے پیدا کی
ہوتی ہے۔ اپنے عاشقوں کے دل اپنے نور سے بیدا کیے ہیں اور انکی نعمتیں میری عظمت

بعض اہل سلف نے روایت کیا ہے۔ کہ الله تعالی نے ایک صدیق کو انہام فرایا کہ میرے کچھ ایے بندے ہیں ہو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور انکے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ وہ میراشوق رکھتے ہیں میں ان کاشوق رکھتا ہوں۔ وہ مجھے یا د کرتے ہیں میں انہیں یاد کر ما مول وه میری جانب د ملحت رہت میں میں ان پر دھیان رکھتا مول تو اگر الکے طریقے پر گلمزن ہو تو تیرے ساتھ میں محبت کروں گا۔اگر تونے ان سے منہ چھیرا تو تجھ ے میں خفا ہو لگا۔ اس نے عرض کیا ۔ اے رب تعالیٰ ان کی کیا نشانی ہے قربایا دن کے دوران وہ ساتے کو دھیان میں رکھتے ہیں ۔ جیسے سفیل گدریا اپنے بکریوں کے ربور پر دھیان رکھتا ہے اور سورج غروب ہونے کی طرف وہ یوں متوجہ رہتے ہیں جیسے بوقت غروب آفتاب پرندے گھونسلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پس جب رات ہو جائے اندھیرا ہو جانے لوگ چار پائیاں گا لیتے ہیں بستر بچھ جاتے ہیں اور دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت میں ہو جاتے ہیں۔ تو وہ میری ظرف قدم جالیتے ہیں۔ (مراد ہے نماز میں قیام کرتے ہیں)۔ اپنے چروں کو میرے آگے بچھاتے ہیں اور میری مناجات کرنے لگتے ہیں۔ میرے انعام کی فاطر میرے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ بعض بھیختے اور روتے میں ۔ بعض آمیں جمر رہے ہوتے ہیں اور فریاد کرتے میں ۔ بعض کھڑے :واتے ہیں ۔ بعض بیٹے ہوتے ہیں۔ بعض رکوع و سجود میں ہوتے ہیں۔ جو فریاد میری محبت کے باعث وہ کرتے ہیں میں وہ سنتا ہوں اور میں سب سے قبل انہیں تین چیزیں دیتا ہوں:

(1) ایک یہ کہ انکے قلوب میں اپٹانور داخل کر دیتا ہوں وہ مجھ سے ہی (علم وغیرہ) بتایا کرتے ہیں۔ جومیں انکو بتا تا ہوں۔

(2) دوسم سے یہ کہ انکی میزان میں اگر زمین و آسمان اور ما فیجاسب کچھ بی ہے پھر مجی ان کے لیے اسے کم بی سمجھتا ہول (مرادیہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں)۔

(3) اور سوم یہ کہ انکی جانب میں اپنارخ کر لیتا ہوں اور تمہیں معلوم بی ہے کہ میں صب کی جانب سے کہ میں جب کی جانب رخ کر لوں اس کو وہ باتیں تھی معلوم ہوتی ہیں ہو میں دیگر لوگوں سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے وحی فراتی۔
اے داؤد تو کب تک جنت طلب کر تارہیگا اور میرا عش طلب نہ کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا البی تیرے عاش لوگ کون ہیں۔ فرمایا میرے عاش وہ لوگ ہیں جنہیں ہم طرح کی مشقت سے ہیں نے پاک فرا دیا ہے۔ انکو مضیات سے متنبہ کرکے بنا دیا لئے تئوب ہم طرف سے مور کر اپنی طرف لگا لیے ۔ وہ مجھے د یکھا کرتے ہیں لئے دل میں نے اپنے ہاتھ ہیں لیے ہوئے ہیں۔ ان کو میں اپنے آسمان پر رکھا کر تا ہوں (مرادیہ کہ وہ ہمہ وقت ہوئے اسمان د یکھتے ہیں یعنی میری طرف متوجہ دہتے ہیں)۔ پھر اپنے نتخب فرشتے بلا تا ہوں۔ میں انکو کہتا ہوں کہ اس لیے تم کو طلب نہیں کیا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ بلانے کا مقصد یہ میں انکو کہتا ہوں کہ اس لیے تم کو طلب نہیں کیا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ بلانے کا مقصد یہ میرے عاشقوں کے دل دکھا کر ان کی وجہ سے تم پر فرخ کروں۔ یہ میرے عاشقوں کے دل دکھا کر ان کی وجہ سے تم پر فرخ کروں۔ یہ میرے عاشقوں کے دل میں نے اپنی رضا سے تحلیق فرمائے ہیں۔ میرے نور رخ سے انکی نعمت ہے۔ میں نے اپنی رضا سے تحلیق فرمائے ہیں۔ میرے نور رخ سے انکی نعمت ہے۔ میں نے اپنی رضا سے تحلیق فرمائے ہیں۔ میرے نور رخ سے انکی نعمت ہے۔ میں نے اپنی رضا سے تحلیق فرمائے ہیں۔ میرے نور رخ سے انکی نعمت ہے۔ میں نے اپنی رضا سے تعلی خواط ان کا انتخاب کیا ہے۔ زمین پر اپنی نگاہ کرم کے مقام پر ن

کے جسموں کو کیا ۔ انکے واسطے راہ متعین کی حب راہ پر وہ مجھ پر نظر جماتے ہوئے ہیں دن بدن ان کا شتیاق بڑھ آہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اسے پرورد گار تعالی مجھے کبی وہ محبت كرفي والے دكادے فرايا اسے داؤد لبنان كے اندر فلال بہاڑ ير چلے جائيے۔ بہار پر چودہ شخص موجود ہیں۔ بعض جوان بعض بوڑھے اور درمیانی عمر کے ہیں۔ ایکے پاس جاکر میراسلام کہواوران سے کہ دیں کہ آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما آ ہے کہ تم اپنی کوئی حاجت کیوں طلب نہیں کرتے ہو۔ کیونکہ تم میرے محبوب ہواور میرے فاص بندے ہوتم میرے دوست ہو تمہاری خوشی کے ساتھ میں خوش ہو آ ہول۔میں تیزی کے مافق تم سے محبت کر تا ہوں۔ کس داؤد علیہ السلام آئے تو ایک چشمہ کے قريب انبين موجود بإيا. وه الله تعالٰ كي عظمت مين فكر مين مشغول تفي. وه حضرت داوّد عليد السلام كو ديكيم الله كفراس بوت كم كبيس ادهر ادهر جو جائيں۔ داؤد عليه السلام في انہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کارپول ہوں۔ تم کو رب تعالیٰ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ <mark>تو وہ</mark> آ پلی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سننے کے لیے کان لگادیے اور اپنی نظروں کو زمین پر جا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہوں۔ آپ کی طرف بھیجا کیا ہوں۔ تمہارارب تم کو سلام کہنا ہے اور فرما تا ہے کہ تم مجھ سے اپنی کوئی حابت کیوں طلب نہیں کرتے ہو۔ تم مجھے بگارتے کیوں نہیں ہو۔ میں تمہاری آواز و کلام سننے والا ہوں۔ تم میرے محبوب اور خاص میرے بندے اور میرے دوست ہو۔ تم خوش ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ میں کئی خوش ہو تا ہوں۔ تیزی کے ساتھ میں تم سے محبت کر تا ہوں۔ میں ہر ساعت میں تم پر یوں نظر رکھتا ہوں۔ جیسے کوئی شفقت و زمی مجرے دل والی والدہ اپنی بچ<sub>ے ہ</sub>۔ 'غرر تصتی ہے

بتا یا گیا ہے کہ ان کے رخساروں پر آنو بہن لگے پھر انہیں میں سے ایک بوڑھابولا تو پاک ہے۔ تو پاک ہے۔ ہم تیڑے بندے ہیں ہم بندے ہیں تیرے تو ہمیں گذشتہ او قات کی نافرانی کی معافی عطا فرما۔ جن میں ہم تیراؤ کرنہ کر سکے پھر دوممرا شخض بولا تو پاک ہے تو پاک ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں تواپنے اور ہمارے درمیان ہم پر کرم کی نظر فرما پھر ایک اور کھنے گا۔ تو پاک ہے تو پاک ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں کیا ہم جرات كرسكتے ہيں كہ مم تنجم سے طلب كريں . جبكہ تجھے فود ہى معلوم ب كہ ہميں كوئى ضرورت لا حق نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے راستہ پر عی ہمیشہ کے لیے گامون فرمااور ہم پر اپنا كال اصان فرمائے ركھ اسكے بعد ديگر ايك يوں كھنے لگاہم تو تيرى رضاكى طلب ميں ہى ناقص می رہے ہیں۔ تو کرم فرماتے ہوئے ہماری مدد کر۔ چمر دیگر ایک نے کہا تو نے ہماری تحلیق نطفہ سے فرمائی ۔ اب تو ہم پر اپنی عظمت میں فکر کرنے میں ہمیں مدددے اور تیری عقمت و جلال کی فکر میں مستغرق شخص دعا کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے۔ ہم تو تیرے نور کے قرب کے طالب ہیں۔ پھر ایک اور یول گویا ہوا کہ تیری عظمت و شان اور تیرے دوستوں کے قرب اور اہل محبت پر تیرے احسان کثیر کی وجہ سے ہمارے زبانیں گنگ شدہ ہیں۔ چم دیگر ایک نے یوں کیا تونے ہمارے قلوب کو ا پنی جانب حدایت فرماتی اور فراغت عطا فرمائی که تیری یا د میں لگے رہیں۔ ہو قصور سم ادائیگی شکر میں کر چکے ہیں وہ معاف فرمادے۔ پھر اور ایک نے یوں کہا ہماری حاجت تجھے معلوم می ہے یعنی تیری طرف ایک نظر۔ آقا کے سامنے غلام کو کیا جرات ہے اب تو نے ہم پر مہر بانی فرمائی ہے۔ تو ہمیں تو اپنا نور عطا کر کہ ہم آسانوں کی تدور تد ظلموں میں تیری راه یاسکس ایک اور کہنے لگامیری دعاہے کہ تو ہم پر الیی نفر (رحمت) فرماکہ ہماری عبادت قبول فرمااور اپنی مصاحبت ہمیشہ کے لیے ہمیں عطافرما۔ پھر اور ایک یول کویا ہوا کہ جو کچھ ناحال تو نے ہمیں عطافر مایا ہے اور ہمیں جو بزرگ عطافر ماتی ہے۔ ہم تجھ سے کامل نعمت کی در خواست کرتے ہیں۔ ایک اور نے یہ کہا کہ تیری مخلوق سے ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ ہمیں اپنے جال کا دیدار عطافرما۔ پھر ایک اور یوں گویا ہوا کہ مجھے دنیا اور اہل دنیا کی طرف سے اندھا کر دے اور میرا دل صرف آخرت میں لگاتے رکھ۔ پھر ایک اور نے عرض کیا۔اے اللہ تعالی تو خوب جانتا ہے کہ تجھے اپنے اولیاء کے ساتھ محبت ہے۔ اب تو ہم پریہ احسان فرہادے کہ ہمارا دلی تیرے مواسر چیز سے لاپرواہ ہو

جائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وی فرمائی۔ ان سے فرما دیں کہ تمہار ت باتوں کومیں نے س لیا ہے۔ حو کچھ تمہیں پہند ہے میں نے وہ قبول کیا ہے۔ پس تم سب ایک دومم ے سے علیحدہ ہو جاؤ اور سر ایک اپنے واسطے خلوت کی جگد مقرر کر لے۔ کیونک اب میں اپنے اور اسکے در میان سے تجاب انتانے والا ہوں۔ یہال مک کہ تم میرے نور اور میرے جلال کو بی د ملھو گے۔ حضہ ت داؤد عدیہ السلام نے عرض کیا۔ یا الہی انہوں نے تجدے یہ م جب کس طرح حاصل کیا فرمایا کیا کہ میرے ساتھ حسن طن ہونے دنیا اور دنیا داروں سے جدا ہو جانے اور میرے ساتھ بی تنبائی اختیار کر لینے اور میرے آگے مناجات میں مشغول ہو جانے سے انہوں نے یہ درجہ یا لیا اور یہ مرتبہ وہی عاصل کر سکتاہے ۔ جو دنیا اور دنیا والوں کو ترک کر دہے اور کسی دنیوی امر میں خود کو مشغول نہ کرے اور صرف میرے واسطے بی اپنے ول کو خالی کر رکھے اور صرف مجھے بی اپنا کارساز جانے مقابلہ جملہ مخلوق کے۔ پھر اس پر ارزائی فرما آ ہوں۔ دنیا کے تعلقات سے اسکے دل کو علیجدہ کر دیتا ہو۔ اسکے اور بینے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہوں تو وہ میری جانب یوں د مکھنے لگتے ہیں جب وہ فی الواقع کسی جیرہ کو دیکھ رہے ہوں۔ مر ساعت میں اسکو عوت مطا فرما تا ہوں۔ بینے فر کا قرب عطافر ما تا ہوں وہ بیمار پڑے تو میں اس کا خیال رستا موں۔ حس هر ن سافی ملین ماں اپنے مینے اکا فریال رکتا کرتی ہے۔ الله بیاس محموس مرت میں سیراب کر دیتا ہوں اور ان کو اپنی یاء کی غدا کے یو کر تا ہوں۔

اے داؤد جب بہال تک ، اور مذرتے ہیں تا دنیا اور اہل دنیا سے انکے دل اور اس را لیتے ہیں۔ ان کی چاہت وہ نہیں کر نے اور ایک ذرہ برابر مجی میرے ذکر سے غفلت کے مرتکب نہیں ہوتے۔ وہ خواہ اُس را نے ہیں کہ جلدی میرے یا س آجا تیں یہ گر مجھے پہند نہیں ہوتا کہ ان پر موت وارد کروں کو نک وہ میری سخلوق میں سے میری نفر میں رہتے ہیں۔ سوائے میرے وہ کسی اور کر و کی نفر میں اور میں نجی انکے علاوہ کسی پر نفر نسیب موائے میرے وہ کسی اور کو و کی اور کو و کی اور کو یہ کہی جان پکھل جی ہے اور جسم مجی محل بی کو اور جسم مجی محل بی کو اور جسم مجی محل بی

ہے۔ اعضائے بدن شکستہ ہورہ ہیں دل اکھڑ تا چلاجا تا ہے۔ حب وقت میرے ذکر کووہ سنے تومیں اسکے باعث اہل آسمان اور طائکہ پر فخر کیا کر تا ہوں۔ اس میں میرا دُر اور میری عبادت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے داؤد مجھے قدم ہے اپنی عزت و جلال کی میں اس کو لازیا بہشت میں داخل فراؤں گا۔ کہ میری طرف دیکھ دیکھ کر بہشت میں داخل فراؤں گا۔ کہ میری طرف دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو شنڈ اکرے یہاں مک کہ وہ خوش ہو جاتے اور اسکی رضا سے بھی زیادہ اونی مرتبہ عطاکر تا ہوں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے یہ کبی ہے کہ اللہ تعالی نے فرایا۔
میری محبت کی جانب متوجہ اشخاص سے کہو کہ آپنی مخلوق سے جب میں پردہ کر لوں اور
میرے اور تیرے درمیان سے پردہ کھل جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ حب
وقت کہ تم میری جانب اپنے دل سے دھیان کرو کے اور اس وقت کبی تمہیں کوئی
نقصان داقع نہ ہو گا۔ جب میں دنیا کو تجھ سے پرسے ہٹادوں گا۔ ہاں تمہارے واسط
دین کی فراخی عطا کروں گا اور جب تم میری رضا کے طلبگار ہو گے اور دنیا خفا ہو جائے گ

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات ہے ہے۔ اللہ تعالی نے وحی فرائی کہ بچھے مان ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے چر تو دنیا کی محبت اپنے دل سے فارخ کردے۔ کیو دکھ دنیا کی محبت اور میری محبت ایک دل میں کھی اکٹی نہیں ہو سکتیں۔ اے داؤد تو فلو میں رکھ میرے کے ساتھ اور دنیا والوں سے صرف اختلاط ہی کر۔ اور دم ف مجود سے ہی دین عاصل کر لوگوں سے اپنا دین مت لے تو اسکے ساتھ ہی تعلق رکھ ہو میری محبت سے دین عاصل کر لوگوں سے اپنا دین مت لے تو اسکے ساتھ ہی تعلق رکھ ہو میری محبت سے تیم سے سامنے آ جاتے اور مشتبہ کے بارے میں تو مجھ سے ہدایت عاصل کر مجھے یہ تی ہے کہ تمہاری ۔ ہمائی تیری کے ساتھ کروں اور تجھا پینا دوست بنائے رکھوں اور میں تیرا بیا دوست بنائے رکھوں اور میں تیرا بیا دوست بنائے رکھوں اور میں تیرا میں بنا مائی تیری کے ساتھ کروں اور تجھا پینا دوست بنائے رکھوں اور میں تیرا ہوں کا ۔ میں نے قسم اٹھا ہو اور بہنا ہوں بن مائے جو طلب رکھتا ہو اور میں ہوتا ہے اور بغیرے وہ کچھے نہیں فرق کی نیت کا عال ہو وہ خود میرے ہوتا ہوتا ہو اور بغیرے وہ کچھ نہیں

كر سكيًّا توجب اس طرح موجائے كاتو وحشت و ذلت تحج سے دور كر دول كا۔ تير ب ول میں عنیٰ رکھ دوں گا۔ کیونکہ میں نے قسم اٹھار کھی ہے کہ میرا بندہ اینے نفس کے ساتھ اظمیتان نہ یاتے گا۔ بلکہ اسکی نظر مہر بانی کرنے والے پر ہوگی اور میں اسکوسیرد کر دول گا چیزیں جو میری طرف منوب ہوں گی اور یہ تیرے عمل کے بر عکس نہ ہو گاکہ محنت تو برداشت کر مارہے اور تیرا ساتھی فائدہ اٹھائے اور میری معرفت کی کوئی انہنا نہیں لامحدود ہے۔ تو نے جب تھی مجھ سے طلب کیا میں عطا کروں گااور زیادہ دینے کی تھی کوئی صد نہیں ہے۔ چر تو بنی اسرائیل کو آگاہ کر دے کہ ان کے اور میرے درمیان سی واسط نہیں ہے۔ لہذا وہ ام محی طرح رغبت کریں۔ میرے یا س بی ان کے مطلوب ہیں۔ ان کو میں وہ عطا کروں گار ہو کھی کسی آنکو نے نہیں دیکھانہ کسی کان نے سِٹا ہونہ ہی کسی انسان کے دل پر عی تعجی گزرا۔ مجھے عی اپنی نگاہوں میں رکھیں دل کی آ نظموں کے ساتھ مجھے دیکھا کریں اور ظاہر آنکو سے ایے لوگوں کی جانب نہ دیکھیں۔ جن کی عقلیں زیر تجاب کردی کتیں ۔ انہیں اجرنہ عطاکر کے انکی فضامیں نے بگاڑ دی۔ میں اپنی عرت و جلال کی قعم اٹھا پکا موں کہ محف تح بے کی فاط حب نے میری فرمانبرداری کی اسکے لیے در ثواب واند كرون كار

جے تو تعلیم کرے اس کو افتیار دے دنیا تواقع کے ماقفہ سالکوں پر زیادتی نہ کرنا۔ اگر اہل محبت آگاہ ہو جاتے کہ مرتبہ سالکوں کا میرے ہاں کیا ہے۔ تو وہ ان کے واسطے زمین سے دہتے حب نے اوپر وہ چلتے اے داؤد تو اگر کسی ارا تمند کو بے ہوشی سے نکالنا ہے۔ تو اس کو میں مجاہد درخ کر لیتا ہوں۔ اور جے میں نے مجاہد لکی دیا اس پر کسمی وحشت وارد نہ ہوگی نہ ہی وہ مخلوتی کی جانب کسمی مائل ہو گا۔ اے داؤد میرے کہے پر کیا ہو کر لگ جا اور اپنے لیے خود سے کچھ عاصل کر لے ایسا نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ اپنی محبت زیر حجاب کر دول ۔ میر کی رحمت سے میرا بندہ نا امید نہ کر دینا تو اپنی خواشش میرے لیے چھوڑ دے ۔ کیونکہ اپنی ضعیف مخلوق پر میں نے خواہشات مبائ کی ہیں۔ میرے داول کے لیے خواہشات مبائ کی ہیں۔ میرے داول کے لیے خواہشات بندے کے لیے قوت والوں کے لیے خواہشات بندے کے لیے قوت والوں کے لیے خواہشات بندے کے لیے

میری مناجات کی علامت میں کمی کردیتی ہیں۔ قوت والوں کے لیے کم از کم عتاب ان کی عقلول پر پردہ کر دیتا ہوں۔ اپنے پیارے کے لیے میں دنیا پہند نہیں فرما تا بلکہ اس سے دنیا کو چھین لیتا ہوں۔ اس میں میں دنیا کو چھین لیتا ہوں۔

اے داؤد اپنے اور میرے درمیان وہ شخص مت رکھنا ہو میری محبت کو پہند نہ کرتے ہوئے جاب میں کر دے میرے ادا تمندول کے لیے ایے لوگ ڈاکوؤں کی مائند ہیں۔ دائمی روزہ رکھ کر ترک شہوات میں قوت عاصل کرو اور افطار میں مشخول مت ہونا اور روزہ سے میری محبت اسی صورت میں ہے کہ روزہ دائمی رکھا جائے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى الدواصحابد وبارك وسلم

# فتكركي ادائيكي

قرآن مجبید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تلقین کے ساتھ شکر اداکر نا مجی فرمایا ہے۔ ذکر کے بارے میں البتہ یوں تھی ار شاد فرمایا ہے:-

ولذكرالتهاكبر

(اور البية الله تعالى كاذكر عي سب سے برا ہے۔ العنكوت ٥٨) ـ

اورالله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،

فاذكروني اذكركم واشكروالي ولاتكفرون

(تم مجھے یا د کرومیں تم کو یا در کھوں گااور میرا شکر ادا کرو اور کفرینہ کرو۔ البقرہ۔

مايفعلالله بعذابكمان شكرتم وامنتم

(اگر تم شکر ادا کرو کے اور ایمان لاؤ کے تو پھر تم کو عذاب دے کر اللہ نے کیا کرنا ہے۔الشارہ ۱۳۲)۔

اور الله تعالى نے فرایا۔ وسنجزى الشاكرين - (اور شاكر لوگوں كوسم جلد بى اجر عطا فرمائیں گے۔ آل عمران۔ ۱۴۵)۔ نیز لعین اہلیں کے بارے میں بیان کرتے ہوتے فرمایا ہے۔

لاقعدن لهم صراطك المستقير

(لا زمامیں ان کے لیے تیری راہ مستقام پر بیٹھوں گا۔ الاعراف۔ ۱۹)۔ اور اس معلون اہلیس نے طعن اسمیز انداز میں زمین مخلوق کے متعلق یوں کہا۔ ۔

ولاتجداكثرهم شاكرين-

(اور توزیا دہ تر کو شکر اوا کرنے والے نہیں یائے گا۔ الاعراف۔ > ١)۔

اور الله تعالی نے قرمایا ہے۔

وقليل من عبادى الشكور-

(میرے تحورہ سے بندے ہی شکر گزار ہیں۔السا۔ ۱۳)۔

اور شکر گذار بندول سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو مزید عطا فرمائے گا۔ اور وعدہ بغیر کسی اسٹٹار کے فرمایا ہے۔

لئنشكرتم لازيدنكم

(اگر تم شکر ادا کرو کے تو تم کو اور عطافر ہائیں گے۔ابراھیم۔ >)۔

اور صرف پانچ امور میں استثنافر ایا ہے۔ وہ ہیں مالدار کرنے میں ، قبولیت میں ، رز ق کے لحاظ سے ، بخشش میں اور توبہ کرنے میں جیسے کہ فرمایا گیا ہے -

فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء-

رس جدى ى تمهيل عنى كرے كالله تعالى اپنے فصل سے اكر اس نے چاہا۔

التوبية . ١٨٠) \_

علاوه ازیں یوں ارشاد فرمایا ہے۔

فيكشف ماتدعون اليه ان شاء-(الانعام-٣١)-

ب تم جسكى جانب اسے بكارتے ہووہ كھولے گااگراس نے چام)۔

اور الله تعالى في ارشاد فرايا ب-

ويرزق من يشاء بغير حساب

(اور حس كووه جاب بلاحساب رزق عطافرما آب)-

اوریہ مجی ارشادالی اسی صمن میں ہے۔

ويغفر مادون ذلك لمن يشاء-

(اور اسكے سواجے وہ جاہے تخش ديتاہے۔ ١١٩)۔

نیزاللد تعالی نے فرمایا ہے۔

ويتوبالله علىمن يشاء-

(اور الله تعالى توبه كو قبول فرما ما يه جسكى وه جام).

اور الند تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے۔

وانه شكور حليم.

(اور الله تعالى قدر كرف والاعلم والاس)\_

اور فرایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنتیں کا اول کلام شکر ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ وقالواالحمدنة الذي صدقناوعده۔

(اور کہیں کے اللہ کے لیے ہی تمام تر تعریف ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدہ کو سچا کر دیا۔ الزمر۔ ۲۲)۔

نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے.

واخر دعولهم ان الحمد نقر ب العلمين -

داور ان کا آخری یہ بکارنا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہو تمام جہانوں کا پرورد گارہے۔ یونس۔ ۱۰ )۔

#### شكر سے متعلقہ احاديث:

بعناب رسول صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے کہ کھانے والا شکر گذار تخص ایے دوزہ دارکی مائند ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ اور حضرت عطار حمت الند علیہ نے روایت کیا ہے کہ وہ بعناب سیدہ عائشہ رضی الند علیہ والہ وسلم سے متعلقہ عجیب ترین بات مجھے عاض گذار ہوئے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم سے متعلقہ عجیب ترین بات مجھے بنائیں۔ تو آپ رو پڑیں اور فرایا کہ کون ساعمل المنحضرت کا ایسا ہے جو بڑا تعجب فین اور رشک کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک رات وہ ممیرے یاس تشریف فرما ہوئے۔ ممیرے بستر میں آگئے یا فرایا کہ لحاف کے اندر یہاں مک کہ آپ کا بدن ممیرے بدن کے ساتھ لگ گیا۔ پھر اسمیرے بدن کے ساتھ لگ گیا۔ پھر اسمیرے بات کی دو تاکہ میں کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آپ کا بدن ممیرے بات کا بدن ممیرے بدن کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آپ کا واب سیدہ عائشہ رضی الند عضانے عرض کیا گو مجھے آپ کا اپنے پرورد گارکی عبادت کرلوں۔ سیدہ عائشہ رضی الند عضانے عرض کیا گو مجھے آپ کا قرب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو بی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ یائی کے قرب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو بی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ یائی کے قرب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو بی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ یائی کے قرب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو بی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ یائی کے قرب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو بی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ یائی کے قرب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو بی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ یائی کے

مشکیرہ کے نزدیک چلے گئے وضو فرمایا۔ کثرت سے پائی نہ بہایا ہیں اٹھے اور نماز نشروع کر

بی اور اس قدر گریہ کیا کہ آنو آپ کے سینہ مبارک پر گرتے تھے پیم رکوع فرمایا اور
روتے رہے پھر ممر اوپر اٹھالیا اور روئے حتی کہ یوں تمام رات آپ روتے بی رہے۔
بالآ خر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے اور (فج کی) نماز کی اطلاع کی بو میں عرض گزار
بوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ روئے کیوں ہیں۔ اللہ تعالی تو آپ کے
کذشتہ وآتندہ کے تمام معاصی معاف فرما پکا ہے۔ تو آٹ نجناب نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالی
کا شکر گذار بندہ نہ بون اور میں یوں کیوں نہ عمل کروں اللہ تعالی نے تو میرے اوپر یہ
آیات کر یمہ نازل فرماتی ہیں۔

ان في خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار لايت لاولى الالماب.

دبیشک آسانوں اور زمین کی شخلیق اور رات و دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کیلیے۔البقرۃ۔ ۱۲۴۰)۔

ان آیتوں سے معلوم ہو جاتا ہے رونانہ چھوڑا جائے اور اس روایت سے بحی یہ بی اشارہ ملتا ہے کہ ایک روزایک نبی علیہ السلام کاایک پتھر کے پاس سے گذر ہوا۔ اس میں سے بہت پانی خارج ہو تا تھا۔ آپ بہت ستھر ہوئے تواللد تعالیٰ نے پتھر کو قوت کو یائی عطافر اتی تووہ کہنے لگا۔ جب سے اللہ تعالی کا یہ حکم میں نے ستا ہے۔

#### وقودهاالناس والحجارة

(دوزخ کاایندهن لوگ بی اور پتحر)۔

اس وقت سے میں خوفردہ رو تارہ آبوں تو پیغمبر علیہ السلام نے دعافر انی کہ اِس کو آگ سے اللہ تعالیٰ پیناہ عطافر ائے بیں اللہ تعالیٰ نے پیناہ عطافر اُئے ۔ عرصہ گذر نے کے بعد ان کا پھر وہاں سے گذر ہوا تو د مکھا کہ اب بھی پتھر رو تا ہے دریافت کیا کہ اب رونے کا سبب کیا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ رونا ابوجہ خوف تھا۔ اور اب نوشی اور شکر کارونا ہے اس کی مائند بندے کادل بھی مائند پتھر کے یا اس سے بھی زیا دہ سخت ہو تا ہے اور وہ سختی

وشدت خوف کے باعث یا شکر اداکرتے ہوئے رونے کے ذریعے جاتی رستی ہے۔
اور ربول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ روز قیامت نداہوگ۔ حدکر نے
دالے لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو لوگوں کی ایک جاعت اٹھے گی۔ ان کے واسط ایک جھنڈا
نصب کیا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول الله صلی الله
علیہ والہ وسلم حد کرنے والے کون لوگ ہیں تو فرایا کہ وہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرتے رہے ہیں۔ دیگر ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو دکھ میں اور سکھ میں اللہ تعالیٰ کے
شکر گزار ہوتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حمد جادر ہے الله رحمن کی۔
حضرت ایوب علیه السلام کو الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میں اپنے دوستوں کی طویل باتوں
کے بدلے میں شکر پرراضی ہوں یہ روایت لمبی ہے۔ اور حضرت ایوب علیه انسلام کو وحی
فرما ارکر هم کرنے والوں کا حال بتایا کہ ان کا گھر سلامتی کا گھر ہے۔ وہ گھر میں داخل ہو
رہ ہوں تو میں شکر ادا کر ناان کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ اور یہی سب سے بہت کام
ہے اور شکر کے وقت میں ان سے اور زیادہ شکر چاہتا ہوں اور میری جانب وہ نظر رکھتے
ہیں۔ تومی ان کو اور زیادہ عطاکر تاہوں۔

فتوحات کے مواقع پر جب خزاتن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کدار ہوئے کہ کون سامال ہم لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ ہم میں سے مر شخص کو چاہیے کہ وہ زبان ذاکر اور دل شاکر لے یعنی آپ نے حکم فرمایا کہ بجائے مال کے شکر کدار دل حاصل کرو۔

حضرت ابن معود رضی اللہ عند نے فرمایا ہے۔ "شکر اداکرنا نصف ایمان ہے۔"
دریہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ شکر دل و زبان اور اعضاء سے تعلق رکھتا ہے۔ دل یوں شکر
کرتا ہے کہ نیکی کرنے کی نیت کرے اور تمام مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرنا سو پے
زبان یوں شاکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے الحد لللہ اور سجان اللہ کہنے سے
اور اعضا۔ یون شکر کرتے ہیں کہ نعمت ہائے الی کو اسمی کی فرمانبرداری میں استعمال کریں۔

ان کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرنے سے باز رہے یہاں تک کہ آ تکھیں یوں شکر کریں کہ کسی سلمان کا عیب نظر آتے تو پردہ پوشی کریں کاؤں کا شکو ہے کہ عیب کی بات س لیں تو اس کو راز میں رہنے دے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتوں کے شکر میں شمار ہوتی ہیں زبان اللہ تعالیٰ بر راضی رہ کر شکر اداکرتی ہے اور صاحب زبان اس پر یابندی مجی کرہے۔

رسالت ہآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک آدمی سے دریافت فرمایا کہ صبح کس طرح ہوتی اس نے عرض کیا کہ سبح کس طرح ہوتی اس نے عرض کیا کہ لب شیک ہی ہوتی۔ آپ نے دوبارہ پوچھااس نے دوبارہ مجاب دیا کہ شیک ہے۔ آنحضرت نے بخر دریافت فرمایا تو تیمبری مرتبہ اس نے کہا شیک الحمد لللہ اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا تو آپ نے فرمایا مجھے بجی شحیہ سے یہی مطلوب تھا۔

اور اہل سلف نیک لوگوں کا معمول اسی طرح تھا کہ وہ اس طرح کے سوال کرتے سے اس لیے کہ پوچھا جانے والا جاتی شکر کا حکم ادا کرکے شکر کرنے والوں میں شمار ہوسکے اور جو کہلوا تا ہے وہ بھی عابد شمار ہو جا تا ہے اور شوق ظاہر کرنے میں ان کا مقصد ریا کاری نہ ہوتا تھا اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ انسان کا حال ایسا ہے کہ اس سے حال دریافت کریں تو وہ شکر کرے یا شکایت اور یا چر چپ ہی رہے ۔ شکر عبادت ہے جبکہ شکایت گڑنا دینداروں کے نزدیک گناہ ہوتا ہے اور اگر موت کے فرشتہ کے سامنے شکوہ کیا جائے تو دینداروں کے نزدیک گناہ ہوتا ہے اور اگر موت کے فرشتہ کے سامنے شکوہ کیا جائے تو نیا دہ سخت گناہ ہے۔ کیونکہ بندہ کے متعلقہ تھام امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ خود تو بندہ کو کسی بات پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ پس موزوں یہ بی ہے کہ اگر بندے سے بندہ کو کسی بات پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ پس موزوں یہ بی ہے کہ اگر بندے سے مجبور بی ہو جائے تو شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے بی کرے اس لیے کہ وہی بشلا کر تا ہے مجبور بی ہو جائے تو شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے بی کرے اس لیے کہ وہی بشلا کر تا ہو اور وہ آفت دور کرنے پر وہی قادر ہے۔ اپنے مالک کے آگے ذات میں عزت ہے اور کی دور کے کسی شخص کے سامنے اپنی ذات ہے۔ اور کی بیان نہایت شدید ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے ۔

ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عندالله الررف واعبدوه واشكر والمد

ا تحقیق مواتے اللہ تعالی کے تم جنگی عبادت کرنے والے ہو وہ تمہارے رزق کے الک نہیں میں اللہ سے ہی رزق مانگو اور اسکی عبادت کرواور اسکا شکر اوا کرو).

نین الند تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں،

ان الذين تدعون من دون الله عماد امثالكم

(بلاشبه وہ تمباری مثل بندہ بی ہیں جن کو تم الند تعالیٰ کے موا بکارتے ہو الاعراف\_۱۹۴)۔

اور نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعن پر رحمتہ النہ علیہ کے پاس ایک وفد گیا۔
وفد کے لوگوں میں سے ایک جوان گفتگو کرنے کے لے اٹھا۔ حضرت عمر بن عبد لعن پر نے
کہا کہ کوئی بڑا شخص اٹے وہ کہنے لگا یا امیر المومنین اگر عمر کے لحاظ سے بی یہ ہوا کر تا تو
اہل اسلام میں آپ سے زیادہ عمر والے بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ انچنا تم بات کرو
اس نے کہا ہم بنی رغبت کا وفد نہیں ہیں دیعنی طلب کرنے والے نہیں ، نہ ہم رہبت
والے بی ہیں دیعنی پریشانی یا خوف کی خبر دینے والے )۔ آپکے احسان کی وجہ سے ہمیں
رغبت کی جانے والی چیزیں مل چکی ہیں اور آپ کے عدل نے ہمیں رہبت سے بھی
مخفوظ کر دیا ہوا ہے۔ البتہ ہم شکر ادا کرنے والوں کا وفد حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں
آنے کی غرض یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی آپ کا ہم شکر ادا کریں اور رخصت ہو

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدواصحابد وابل بيته وبارك وسلم

#### آباب نمبر 42 🗈

# تكبر مذموم ب

قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامت پر اللہ تعالی تکبر کی مذمت فرما آ ہے اور تکبر کرنے والے اور تکلم و زیا دتی کا ار تکاب کرنے والوں کو مذموم قرار دیا۔ الله تعالی نے فرمایا ہے --

ساصر فعن ایسی الذین یت کبرون فی الار صن بغیر الحق -(زمین پر بلا حجاز تکبر کرنے والول کومی اپنی نشانیول سے پھیر دول گا)۔ (الاعراف۔ ۱۴۰).

نیز فرمایا ہے۔

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار-

(ایے عی اللہ تعالی سر متکبر سرکش کے قلب قلت پر مہر شبت کر دیا ہے۔

المومن ١٥٥٠)\_

ديكرايك مقام پرارشاد فرمايا ہے:

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

(اور انہوں نے فتح مانکی اور مر مسر کش عناد کرنے والا نامراد ہو گیا۔ ابراھیم۔ ١٥)۔

نيز فرمايا ہے:-

ائدالا بحب النستكبرين-

(بلاشبه وه متكبرول كو محبوب نهيں جانتا۔ النحل۔ ۲۳)۔

نیز فرمایا ہے۔

لقداستكبر وافي انغسهم وعتو اعتواكبيرا-

(انبول نے اپنے دل میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔الفرقان۔ ۱ ۲)۔ اور فرایا ہے -

ان الذين يستكبرون عن عبادق سيد خلون جهنم اخرين-(ميرى عبادت سے جولوگ متكبر إين وہ رسوا او كر ، جہنم مين جائيں كے المومن ـ ٢٠) ـ

ایے عی مزید مقامت پر مجی قرآن پاک میں متکبر کی مذمت ہوتی ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حب کے دل میں راتی کے ایک دانہ کے برابر مکمبر ہو گاوہ جنت میں نہ جائے گااور حب کے دل میں راتی کے برابر عی ایمان موجود ہو گاوہ دوزٹ میں نہ جائے گا۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تکبر میری چا در ہے اور عظمت میراازار (تہد) ہے۔ حس شخص نے ان دونوں باتوں میں مجھ سے جھکڑا کیا اس کو جہنم میں داخل کروں گااور مجھ کو کچھے پرواہ نہ ہے۔

اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رحمد الله علیہ نے فرمایا ہے کہ صفاد بہاڑی کے اور حضرت ابن عمرورضی الله عنما اور حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنما الله عنما اور حضرت عبدالله بن عمرو وہاں سے رخصت ہو گئے دونوں میں موافقت ہو گئے۔ اسکے بعد حضرت عبدالله بن عمرو وہاں سے رخصت ہو گئے اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہ وہیں کھڑے کھڑے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبدالرحمن آب کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے بواب دیا کہ ان کا ریعنی عبداللہ بن عمرورضی الله عنہ ) کمان ہے ۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کوار شاد فرماتے ساعت کیا ہے کہ حس کے دل میں رائی کے ایک دانہ برابر تکم موجود ہوااس کو منہ کے بل دورخ میں پھینکا جائے گا۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے انسان چلا جاتا ہے (یعنی زندگی بسر کرتا جاتا ہے) حتی کہ اس کو جہار لوگوں میں درج کر دیا جاتا ہے ( جہار سے مراد ہے متكبراور ظلم كرنے والے) \_ پيراس كووہ عذاب بى ملتا ہے جو جباروں ( تكبر كرنے والے ظالموں) كو ہو تاہے۔

اور سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ پر ندوں، انسانوں، جنات اور جانداروں کو حکم فرمایا کہ سب باہر آجائیں۔ پس دولاکھ انسان اور دولاکھ جنات باہر آ جائیں۔ پس دولاکھ انسان اور دولاکھ جنات باہر آ گئے ۔ یہ شخت نشین ہو کر بلندی پر چلے گئے حتی کہ آ سمان پر ملائکہ کی تسبیح سائی دی۔ اگر تم لوکوں دی۔ اسکے بعد نیچے آ گئے حتی کہ سمندر کو پاؤں آلگے ۔ تو یہ آ واز سائی دی۔ اگر تم لوکوں کے اس ساقمی (یعنی سلیمان علیہ السلام) کے دل کے اندر ذرہ بھر تکمبر موجود ہو آ تو جلتی رفعت پراس کو لے جایا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر پہتی میں دھنسادیا جا تا۔

اور رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے ﴿روز قیامت › دوزخ میں سے
ایک گردن بر آ مد ہوگی جس کے سننے والے کان دو ہوں گے آ تکھیں بھی د کھینے کے لیے دو
ہوں گی ایک زبان ہوگ بولنے والی جو کہتی ہوگ ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تین پر تسلط دے دیا
ہے۔ اول ہر مرکش غنڈے شخص پر۔ دوم ہر اس پر جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دیکر کو
خدا بنائے اور اس کو بکارے۔ سوم ان پر جو تصویریں بناتے ہیں۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے جنت كے اندر بخيل نہيں جائے گا نه كوئى مركش اور نه ىلى بدخلق شخص ( بخيل سے مراد ہے جوزكوة واجب ہوتے ہوئے ادا مذكر قاہو)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شادگرامی ہے که جنت و دوز خ دونوں میں مناظرہ ہوا۔ دوز خ کہنے لگی۔ مجھے متکبر و سرکش لوگ دیے گئے اور یول مجھے بڑائی دی گئی ۔ بعنت نے کہا مجھ میں کمزور اور گرے ہوئے اور مساکین لوک بی آتے ہیں۔ اس پر بعنت کو الله تعالی نے فرمایا تو میری رحمت ہے جسے میں چاہوں رحمت کرنا وہ تیرے ذریعے بی فرمانا ہوں اور دوز خ کو کہا تو میرا عذاب ہے جسے سرادینا چاہوں تیرے ذریعے دیتا ہوں اور دوز خ کو کہا تو میرا عذاب ہے جسے سرادینا چاہوں تیرے ذریعے دیتا ہوں۔ اور تم دونول ہیں سے مرایک کو جمرد دینے کے لیے ایک گروہ رکھا ہے۔

بحثاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بد ترين تنخس وه ب توسم كش

ہو اور ظلم کر تاہو اور اس کہیر ترین جہار کو فراموش کردے۔ بد ترین سخص وہ ہے جو سر کشی کر تا ہوا تکبر کر تا ہے اور کبیر تعالیٰ (اللہ تعالیٰ) کو بھولا ہوا ہوا ور بد ترین وہ آ دئی ہے جو غفلت شعار ہوگیا اور توجہ نہیں کر تا قبر اور بوسیدگی کو فراموش کر رکھے اور بدترین تخص وہ ہے ہوسر کشی کرے اور باغی مواور آغاز اور انجام فراموش کردے۔ اور حضرت ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہمیں روایت بہجی ہے کہ عرف کیا گیا یا ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم فلال مي كنتى براتى و فرمايا كيا اسك لي موت منه موكى؟ حضرت عبدالتد بن عمر رضى التد عند سے مروى ہے كه رسول التد صلى التد عليه واله وسلم نے فرمایا ۔ نوح علیہ السلام قریب الوفات ہوئے تو اپنے دو فرزندوں کو طل<mark>ب فرمایا اور</mark> فرمایا کہ تم دونوں کو دوباتوں کی وصیت کر تا ہوں اور دوباتوں سے منع کر تاہوں میں تمہیں تكبراور شرك سے منع كر تا موں ـ اور لا إلى الا الله كى و سجن الله و بحد تصبحت تحى كرتا ہوں (کہ اسے زیا دہ سے زیا دہ پڑھتے رہو)۔ کیونکہ اگر آسانوں اور زمینوں اور مافیمحاایک پل<mark>ڑا</mark> ترازوں میں رکھیں اور دوسرے بلے میں لا المالا الله ڈال دیا جائے تو لا المالا الله والا بلزا زیا دہ وزنی ہو گا۔ اور اگر آسمانوں اور زمینوں اور ہو کچھ انکے اندر ہے ۔ ان تمام کا ایک طف<mark>تہ</mark> (بناموا) مو پھر اس (طلق) كے اوپر لاالدالا الله كوركھ ديں توبيداس كو توڑدے گااور تم کومیں سبحان الله و . عمده کے ورد کرنے کا حکم فرما آموں - کیونک سر چیز کی عبادت ہے اور اسی سے مرچیز کورز ق دیا جاتا ہے۔

مصرت علی علیہ السلام نے فرایا ہے۔ خوشخبری ہے ایسے شخص کے واسطے جے اللہ تعالی اپنی کتاب کی تعلیم فرمائے اور پھر وہ سمرکش بن کر نہ مرے۔ رسول القد صلی الله علیہ واللہ وسلم نے فرمایا ہے تمام اہل دوزخ برے اخلاق والے اجد اور جمع کرنے والے (مال یا معاصی) اور (صد قات کی) ممانعت کرنے والے ہونگے اور اہل جنت ضعیف ہوگ ہوں گے۔ تھوڑے (مال) والے (مرادیہ ہے کہ کمزور اور مفلس لوگ جنتی ہول گے)۔

اور رمول اللد صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ تم میں سے زیادہ میر پسندیدہ اور اور زیادہ میرے زدیک روز آخرت میں وہ عی ہو گا جو زیادہ خوش اخلاق ہو گا اور

ہمارے نزدیک زیادہ نفرت کے قابل اور ہم سے دور زیادہ بکواس کرنے والے اپنی باچھوں کو چھانے والے اپنی باچھوں کو چھانے والے اور اپنے من کو دوران گفتگو بھیلانے والے ہوں گے (یہاں مراد میں اپنی فعماحت وہلاغت پر نازاں بائیں کرنے والے باتیں بنانے والے وغیرہ)۔

آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم بک بک کرنے والے اور باچھیں چلانے والے تو ہم نے جان لیے ہیں۔ گر اپنے منه پھیلانے والے لوگ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ متکبر لوگ ہیں۔

رسالت آب صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ روز قیامت عکم کرنے والوں کو پہنا کے جو نئی کی صورت و شکل میں لایا جائے گا۔ تو لوگ اسی انسانی چیو نٹیوں کو پایال کریں گے ہم چھوٹی شے ان پر او پی ہوجائے گی۔ ان کو زندان دوزخ میں لائیں گے جو بولس. کہلاتی ہے۔ ان پر آتوں کی آتش (یعنی بڑی سخت آگ)مسلط ہو جائے گی۔اور ان کا مشروب طین الخبال ہو گا دوزخ کے لوگوں کے زخموں سے بہنے والی رطوبت)۔

اور الج بریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ قیامت کے روز سرکشی افتیار کرنے والوں اور حکم کرنے والے لوگوں کو بصورت چیونٹیاں پیش کیا جائے گا۔ ان کو لوگ زیر پاروندتے ہوں گے کیونکہ عنداللہ وہ سب سے بڑھ کر ذلیل ہیں۔

حضرت محد واسع رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ کہ میں بلال بن ابی بردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا اے بلال آپ کے باپ نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کیا اور مجھے بتایا کہ آٹ محضرت نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر ایک وادی ہمب کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہر ایک مرکش شخص کو اس وادی میں مقیم کرنے کا تی ہے۔ پس اے بلال ان میں سے تو مت ہونا، جنہیں (اللہ تعالیٰ) اس کے اندر قرار پذیر کرے گا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب ايك محل دوزخ مين ب - اسك اندر عكب كرف والول كو داخل كرك اسك اندر بندكيا جائے گا۔

اوررمول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب-

اللهماني اعوذبك من نفخته الكبرياء-

(اے میرے الله میں تیری پناہ طلب کر تا موں تکبری براتی ہے)۔

اور آ نحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے حب شخص کی روح اسکے جسم سے نکلے۔ اگر وہ تین چیزوں سے محفوظ رہا ہو تو وہ جنتی شخص ہے۔ یعنی حکمر، قرض اور خیانت۔

حضرت الوبكر رضى الله عنه في فرمايا ہے كوئى بھى شخص كى بھى مسلمان كو حقارت سے نه ديكھ كيونك عندالله چھوٹا مسلمان بھى بڑا ہے۔ اور حضرت وہب رحمت الله عليه كا قول ہے كه حب وقت الله تعالىٰ في جنت عدن تخليق فرماتى تو پھر اس پر نظر فرماتى اور فرمايا تو ہر تكبر كرفے والے شخص كے ليے حرام ہوگى۔

حضرت احنف بن قسی حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کے ساتھ بی ان کی چار پائی پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک روز آئے تو مصعب نے اپنی ٹا مگس پھیلائی ہوئی تھیں۔ آپ نے ٹانگوں کو اکٹھانہ کیا۔ حضرت احنف رضی الله عنه بیٹھے تو انہوں نے کچھ مراحمت کی یعنی لنکے پہرہ پر اس کا ظہور ہوا۔ فرایا کہ حیرت ہے کہ ابن آدم متکبر بن جائے جبکہ وہ مردو پیٹاب والی جگہوں سے تکلا ہے۔

حضرت حن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تعجب ہے کہ ابن آ دم مرروز اپنے ہاتھوں سے پاخانہ صاف کیا کر تاہے۔ پھر مجی یہ اس جبار تعالیٰ کے مقابل آتا ہے۔

وفي انفسكم افلاتبصرون

(تمهارے اندر بی نشانیال موجود) ہیں کیا تم د مکھتے نہیں ہو۔ الدریایت۔ ۲۱)۔

اسی آیت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ (مراد ہے) تمہارے بدن سے پیشاب با خانہ خارج ہو تاہے پھر موچ تو سہی کہ کیا چیز ہواور پھریہ تکبر کیوں۔

اور محد بن حسین بن علی نے فر مایا ہے۔ حب شخص کے قلب میں ایک ذرہ ہی تکبر آئے اسکی عقل اسی نسبت سے کم ہو جاتی ہے۔ جتنایہ تکبر آتا ہے خواہ کم ہو یا زیا دہ ہو،

عقل اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔

اور حضرت سلمان علیہ السلام سے لوگوں نے بوجھا کہ ایسی بران کیا ہے جسکے ساتھ نیکی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مکبر ہے۔

اور حضرت نعان بن بشیر نے بر سمر منبر فرمایا ۔ شیطان کی شکار کی جگہیں ہیں اور جال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا جال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں ان پر شکر ادانہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر فخر دکھانا اللہ تعالیٰ کے بندون کے مقابلہ میں متکبر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا رناجا تزطرت کی) خواسش کی اتباع کرنا۔ شیطان کی شکار گاہیں اور اسکے جال ہیں۔

ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی سے عفو و کرم اور عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسکے فصل اور احسان کے صدقہ ووسیلہ ہے۔

اور رسول التد صلی الله علیہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا ہے۔ کہ اس پر الله تعالیٰ کی نظر (رحمت) نہیں۔ ہو شخص بوجہ تکبر اپنے تہدند کو گھسیٹے۔ آنحضرت صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ایک شخص اپنی جا در میں تکبر کر رہا تھا۔ اور اپنے نفس پر عجب کر تا تھا۔ الله تعالیٰ نے اس کو زمین میں نیچ دھنسا دیا اور وہ تا قیامت نیچ دھنسا ہی چلا جائے گا۔

اور حضرت ذید بن اسلم رحمت الله علیه نے فرمایا ہے۔ میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنحماکے پاس حاضر ہوا تو وہاں سے عبدالله بن واقد گذر ہے۔ ہونئے کہروں میں ملبوس تھے۔ میں نے ان کو فرماتے سنا۔ اسے بیٹے اپنے تہبند کو اور پر کر لو۔ کیونکہ میں نے رسول الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد خود سنا ہے کہ الله تعالی اسکی جانب نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا۔ جو تکمر کرتے ہوئے تہبند کو گھسیٹا ہو۔

روایت ہے کہ ایک دن رسول القد صلی الله علیه واله وسلم نے اپنی بمتھیلی پر تھو کا پجر اس کے اور پر انگل رکھ دی اور فرمایا۔ الله تعالیٰ نے ار شاد فرمایا ہے۔ سے ابن آدم کیا تو مجھے اپنے غلبہ میں کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے اس طرٹ کی چیز سے تیری تخلیق فرمائی۔ جب تحجہ کو میں نے برابر کیا تو دو چاوروں میں تو چلنے نگا اور تحجہ کو میں نے برابر کیا تو دو چاوروں میں تو چلنے نگا اور تحجہ کو زمین کے اندر دفن کیا

جائے گا۔ تو دنیا جمع کر تارہا اور دفی سبیل اللہ، صرف کرنے سے روک رکھا یہانتک جان لبوں پر آنے کے وقت کہا۔ اب میں صدقہ کر تا ہوں۔ لیکن یہ وقت صدقہ کا نہیں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ میری امت جب اکر اکر کر چلنا مشروع کر دے گی اور اہل فارس ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم الله تعالی میں بعض کو بعض پر تسلط دے دے گار بہال مراد ہے کہ آئیس میں لڑنے لگیں گے اور ایک دو مرے پر مسلط ہوں گے ،۔

ابن عرابی نے فرمایا ہے دو جادروں میں اکو کر چلنے سے مراد ہے۔ یوں چلنا حس میں مکر ہوئے سے مراد ہے۔ یوں چلنا حس میں مکبر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے ہو منود بڑا ہے اور چال میں ملکر کرنے والا ہو وہ ایسے حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گاکہ وہ اس پر غضب ناک ہو گا۔

حضرت ابو بکر حدلی رحمت القد علیہ نے فرایا ہے کہ ہم حضرت حن رضی القد عنہ کے سافقہ موجود ہے کہ اس وقت ہمارے قریب سے ابن الهیشم کا گذر ہوا۔ وہ اپنے گھرکی طرف جاتا تھا اسکے اورر ریشی جے تھے۔ ایک دو سرے پر پڑھائے ہوئے تھے جو پنڈلیول تک تھے۔ اسکی وجہ سے قبار کھلی تھی۔ حضرت حن رضی اللہ عنہ نے اسے د مکھا اور کہا ناک سے کتنا بلند اور بوجہ تکمبر دوہرا ہو ہو جاتا اور رخسار بوجہ اکر ٹیرڈھے اور بدن کے پہلوؤں پر د مکھنا ہوا اگر تا ہوا چل رہا ہے۔ یہ الی نعموں سے ہے جن کا شکر اوا نہیں کیا۔ پہلوؤں پر د مکھنا ہوا اگر تا ہوا چل رہا ہے۔ یہ الی نعموں سے ہے جن کا شکر اوا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی۔ نعموں کے تن کی ادا تیکی نہیں کی ہے۔ جبکہ اسکے بدن کے ہر عضو میں نعمت الہی موجود ہے اور اسی پر شیطان کی نظریں لگی ہوتی ہیں۔ والتہ بدن کے ہر عضو میں نعمت الہی موجود ہے اور اسی پر شیطان کی نظریں لگی ہوتی ہیں۔ والتہ اگر یہ اپنی فطری چال جلتا یا کسی پا گل کی مائند گر تا لڑ گھڑا تا ہوا چلتا تو اچھا تھا۔ اس نے وائیں اگر یہ اپنی فطری چال جلتا یا کسی پا گل کی مائند گر تا لڑ گھڑا تا ہوا چلتا تو اچھا تھا۔ اس نے وائیں آگر معافی مائگ۔ کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ التد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ولا تمش فی الارص مرحاانک لن تخر ق الارص ولن تبلغ الجبال طولا۔ (اور مت بل اکر کر زمین پر بلاشبہ تو زمین ہر گزنہیں پھاڑ سکتا اور نہ تو لمبائی میں بہاڑوں کے برابر پہنٹی سکے گا۔ بنی اسرائیل۔ >٣). ایک جوان شخص کا حضرت من رضی الله عند کے قریب سے گذر ہوا۔ وہ فوبصورت ریفی لباس میں ملبوس تھا۔ آپ نے اس کو بلا کر اسے کہااے آدم کے بیٹے حیرت ہے تیری جوانی پر۔ تیری عاد تیں تاگوار ہیں۔ گویا کہ قبر نے تیرے جسم کو چھپایا ہوا ہے۔ اور گویا کہ تیرا عمل شجھ سے آ ملا ہے۔ تیرے دلی مرض نے تجھے برباد کر دیا ہے۔ جبکہ الله تعالی کی رضا ہے کہ بندول کے دلول کی اصلاح ہو۔

نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے قبل از خلافت جے اداکیا وہاں ان کو حضرت طاق س رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں ویکھا کہ دہ اترااتراکر چلتے تھے۔ توان کی طرف اپنی انگل کے ماقد اشارہ فرناتے ہوئے فرمایا۔ اس کی چال ایسی نہیں ہوتی جسکے شکم میں پافانہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے معافی چاہتے ہوئے کہا کہ محصر اس بات سے اپنی اس چال کی وجہ سے اتنی مار پڑ گئی ہے۔ کہ مجھے معجم آگئی ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ کو اٹکا فرزند اکر اکر کرچلتا ہوا دکھائی دیا۔ تو آپ نے اس کو بلاکر فرمایا کیا تبح معلوم ہے کہ تیری والدہ کون ہے۔ میں نے اس کو ایک سو در ہم اس کو بلاکر فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری والدہ کون ہے۔ میں نے اس کو ایک سو در ہم اس کو بلاکر فرمایا کیا تھا اور تیرا والد یہ ہے کہ مسلماؤں میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے آدمیوں کی کشرت نہ بی کرے (آپ نے خودا نکساری طور پر یوں کہا)۔

ایک آدمی ابنا تہبند کھسٹے ہوئے جار ہاتھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنی فی دو کے دو یا تین مرتبہ فرایا تو فرایا شیطان کے برادر بھی متعدد ہیں۔ آپ نے اس جملے کو دویا تین مرتبہ فرایا۔ اور منقول ہے کہ مطرف بن عبداللہ بن شیخر نے مہلب کوریشی جے میں متکبرانہ طور پر چلتے ہوئے جاتے د مکھا تو فرایا۔ اسے بندہ فدایہ ایسی چال ہے حب سے اللہ تعالی اور اس کار سول متنفر ہیں مہلب بولا کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو انہوں نے فرایا کہ ہاں میں تحجہ سے واقف ہوں۔ تو ایک گندے قطرہ سے آغاز پذیر ہوا اور بدبودار مردار تیراانجام ہوال کو چھوڑ دیا ایک شاعر نے اس طرح سے ہائے گار گا تھائے بھر تا ہے۔ اسے بیہ ساتو اس جاور اس درمیان کی مدت میں تو اپنے اندر گندگی اٹھائے بھر تا ہے۔ اسے بیہ ساتو اس جال کو چھوڑ دیا ایک شاعر نے اس طرح سے کیا ہے۔

و کان بالامس نطعت مذرہ
وفی عد بعد حسن هیئته
یصیر فی الغبر جیعت قذرہ
دمجھے حیرانی ہوتی ہے اپنی صورت پر اکڑنے والے سے کہ امجی کل عی تو یہ ایک
گندہ قطرہ بی تھا۔ پھر اس خوبصورتی کے بعد آ تندہ کل کو اس نے پھر قبر میں قابل
ففرت مردار عی ہو کر دہ جانا ہے >۔

لنا صاحب مولع بالخلاف كثير الخطاء قليل الصواب اشد لجاجا من الخنفساء

وازھی اذا ما مشی من غراب (ہمارے ساتھی کو عثق ہے وعدہ طلافی سے، کثرت سے خطائیں کرنے والا ہے اور اچھا عمل کم بی کر تاہے۔ایک خنفسا۔ (جھگڑالو عورت) سے جمی بڑھ کر جھگڑا کرنے والا اور جب جیلے تو کوے سے بھی بڑھ کر حکمبرانہ انداز اختیار کرنے والا)۔

دیکرایک شاع نے مجی اس طرت سے کہاہے۔

قلت للمعجب لما
قال مثلى لا يراجح
يا قريب العهد بالمخرج
لم لا تتواضح

دمتکبر کومی نے کہا جب اس نے کہا کہ مجھ عیموں سے پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ کہ تو قریب عہد میں دنیا سے جانے والا ہے پھر کیوں تواضع اختیار نہیں کرتا)۔

اور حضرت ذوالون نے اس طرح سے فرایا ہے۔

ايها الفاخ الذى لا يرام

من طينته عليك السلام انما هذه الحياة متاع ومع الموت تستوى الاقدام (اے تکبر سے اونجے حس کو کوئی پوچھ تک نہیں ہم مٹی سے پیدا ہوتے تیرے اویر سلامتی ہو۔ یہ زندگی تو عارضی سافائدہ ہی ہے اور بعد از مرگ تمام برابر ہو گئے ،۔

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا بـ

مُ ذهب الى اهله يتمطى-

( بيم وه ايين ابل خانه كي جانب لمباهو تابوا كيا\_ القيامنة . ٣٣).

اسکے متعلق حضرت مجاہد رحمت الله عليه نے كما ہے كه يهال مراد ب كه وه اكرا ما موا كيا\_ (والله تعالى اعلم).

اللهم صل على سيدناو مولانامحمد وعلى الدواصحابه واهل بيتدوبارك وسلم

# 43

### الله تعالیٰ کی نشانیوں میں تدہر کر نا

قر آن کریم میں متعدد مقامت پر الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ الله تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرداور سو جو جیسے کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:-

ان في خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار

( بے شک آسمانوں اور زمین کی تحلیق میں اور شب وروز میں تبدیلی واقع ہونے میں نشانات میں) (آل عمران ۔ 19)۔

بنایا گیا ہے کہ باری باری دن اور رات بدل کر آتے ہیں۔ ایک کے جانے پر دوسرا آجا تا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وهوالذي جعل اليل والنهار خلفته

(اور وہ ہی ہے حس نے رات کو بنایا اور چینچھے چینچھے (آنے والا) دن۔ الفر قان،

اس ضمن میں حضرت عطامه رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے۔ که دن رات کے اختلاف سے مراد ہے روشنی اور ظلمت اور کمی اور زیا دتی۔ ایک شاع کا قول ہے۔ کہ

يارا قد اليل مسرورا باوله ان الحوادث قد تطرقن اسحارا لا تغرحن بليل طاب اوله فرب آخر ليل اجج النارا (اے وہ جو شروع رات میں خوش خوش سو تا ہے لیجی سحری کے وقت مجی حادثات آ کھنگھٹاتے ہیں۔ تو اس رات پر مت مسرور ہو۔ ہو مشروع میں الحجی ہے کیونکہ بعض اوقات شب کے اسخری حصہ میں آگ بعروک الحی ہے،۔ دیکرایک شاعراس بارے میں یوں کویا ہے۔

ان الليالي للا نام مناهل تطوی و تنشر دونها الأعمار فقصار هن مع الهموم طو يلته وطوالهن مع السرور قصار

(لوگوں کے واسطے یہ را تنیں گھاٹ ہیں اور ان کے اور ر لوگوں کی عمریں لیپٹی جاتی ہیں اور پھنیلائی مجی جاتی ہیں۔ اگر غم ہوں تو بھر چھوٹی رات مجی بڑی کمبی ہوتی ہے اور اگر خوشي مو تو پھر طويل رات مي بهت چھولى ہے)۔

الله تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما ما ہے جو آیات الہی میں تدبر اور فکر کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ار شادالبی ہے،

الذين يذكرون الله قيما و قعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السموت والارص ربناما خلقت هذا باطلا (آل عمر ان ١٩١٠) -

(وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر ہوتے ہوتے بھی اور تحلیق آسمان اور زمین میں سوچتے ہیں (پھر کہتے ہیں) کہ اسے ہمارے يرورد گار تونے يہ سب کچھ يونهي بے فائده محليق نہيں فرمايا)۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهانے فرمایا ہے . كه يه قوم الله تعالى عزو جل میں تدبر کرتی ہے (مرادیہ کہ وہ بڑامحن اور سر چیز پر قدرت ر کھنے والا ہے وہ وحده معبودے)۔

رسول الله صلى التد عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔ كه الله تعالى كى مخلوق ميں غور كريں اور الله تعالیٰ کی ذات میں مت سو جیس کیونکہ تم لوگ اسکی حقیقت کے شعور سے قاصر ہو۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے روايت كيا گيا ہے۔كه آب الل اسلام كے ایک گروہ کے یاس تشریف فرما ہوتے اور ان سے آپ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ تم لوگ بات کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم النہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرے ہیں۔ آپ نے فرایا۔ بال ایسے عی کیا کرو۔ اسکی مخلوق میں فکر کیا کرواور خوداسکی ذات میں فکر مت کرنا۔ کیونکہ مغرب میں زمین سفید ہے۔ اسکی سفید کی بی اس کانو، ہے اور اسکانور اسکی سفید کی ہے۔ آفقاب آگر چالیس روز تک چلتا جائے تو پھر وہاں پہنچہا ہے اس (ڈمین) کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پیدا ہوئی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی مرتکب نہیں ہوئی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم شیطان کی نافر مانی کی مرتکب نہیں ہوئی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم شیطان کی نافر مانی کی مرتکب نہیں ہوئی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم شیطان کی تخلیق بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ عرض کیا آ دم اولا در پیدا کو معلوم عی نہیں کہ شیطان کی تخلیق بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں معلوم کہ آ دم کی آخلیق ہوئی ہوئی ہوئی۔ کا ان کو علم ہے؟۔ تو آ نجناب نے فرمایا ان کو نہیں معلوم کہ آ دم کی آخلیق ہوئی ہوئی۔

حضرت عطار رحمت الند عليہ نے روايت كيا ہے۔ ايك روزين اور عبيد بن عمير سيدہ عائش رضى الند عنوا كے پاس حاضر بوتے اور آپ كے ساتھ ہم نے كلام كيا ۔ الحك اور ہمارے درميان حجاب تھا۔ سيدہ رضى الند عنوا نے فرايا۔ اے عبيد بمارى الا قات سے كيا چيز تمهارے درميان حجاب تھا۔ سيدہ رضى الند عنوا لند صلى الند عليه واله وسلم كا ارشاد ہے۔ كسى كسى الا قات كيا كرو تاكہ محبت زيا دہ ہو۔ ابن عمير نے كہا كہ آپ ہميں بنائيں كہ رسول الند صلى الند عليه واله وسلم كى كيا چيز آپ نے حيران كن و سلى ۔ راوى بنائيں كہ رسول الند صلى الند عليه واله وسلم كى كيا چيز آپ نے حيران كن و سلى ۔ راوى كا بيان ہم آپ دو براي اور فرايا كہ آپ نے فرايا كہ مجھے جانے دو تاكہ ميں اپني پر دورد گار كى عبادت كر لول۔ آپ اللے مظكيزہ كے پاس چلے كے وضو فرايا پير كر شرے پر آپ بيرورد گار كى عبادت كر لول۔ آپ اللے مظكيزہ كے پاس چلے كے وضو فرايا پير كر آپ محبدہ ريز ہوتے تو زمين تر ہوگئے۔ پير آپ اپني بہلو پر ليث گئے حتی كہ حضرت بلال محبدہ ريز ہوتے تو زمين تر ہوگئے۔ پير آپ اپنے آگئے۔ انہوں نے عرض كيا۔ يا رسول الند مضر الله عليہ واله وسلم آپ كيوں روتے ہيں۔ جبكہ الند تعالیٰ نے آپ كے قام گذشتہ و صلى الله عليہ واله وسلم آپ كيوں روتے ہيں۔ جبكہ الند تعالیٰ نے آپ كے قام گذشتہ و صلى الله عليہ واله وسلم آپ كيوں روتے ہيں۔ جبكہ الند تعالیٰ نے آپ كے قام گذشتہ و

آئدہ کے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے بلال کونسی چیز مجھے کریے کرنے سے روکتی ہے۔ جبکہ اس رات اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے،

ان في خلق السموت والارص و اختلاف اليل والنهار لآيات لاولى الالباب (آل عمران)-

مسلم متحقیق آسانوں اور زمین کی تخلیق میں اور لیل و نہار کے تبدیل ہونے میں اہل عقل کے واسطے نشانیاں ہیں)۔

محد بن واسع رحمت الله عليه في روايت كيا ہے كه حضرت الو ذر رضى الله عنه كے وصال پا جانے كے بعد بصرہ سے ايك شخص ام ذر رضى الله عنها كے پاس حاضر ہوا اور حضرت الو ذر رضى الله عنه كى عبادت كرنے كے بارے ميں ان سے دريافت كيا ۔ "پ نے فرمايا ۔ ان كا تمام دن بى گھر كے ايك گوشه ميں فكر ميں بهر ہو تا تقادام حن رضى الله عنه في فرمايا ہے كه ايك ساعت فكر كرنا تمام رات كے قيام سے ، ہمتر ہے۔ حضرت فضيل رحمت الله عليه ہے كہ تيرا فكر تيرا آ تينه ہے ۔ جو تجھے تيرے نيك وبد اعمال دكھا تا ہے ۔ حضرت ابراهيم رحمت الله عليه سے دريافت كيا كيا كيا وجه ہے كہ آپ بہت دير بك فكر ميں مستغرق ہوتے ہيں تو فرمايا كه فكر كرنا مغز عقل ہے ۔ حضرت مضيان بن عيمين رحمت الله عليه اس شعر كے مصدال دكھائى ديتے تھے۔

اذا المرء كانت لد فكرة في كل - شيئى لد عبرة لد عبرة وكس كوب كونى فكر لك جاتى ب تو اسك واسط مرش مين عبرت هوتى

مضرت طاؤس رحمته الله عليه نے فرمايا ہے۔ كه حواريوں نے عيسىٰ عليه السلام كى خدمت ميں گذارش كى۔ اے روح الله كيا زمين پر آپكى مانند كى كوئى ہے۔ آپ نے فرمايا ماس كا كلام ذكر الهي ہو سكوت فكر ہو و ميكھنا عبرت ہو تو وہ مانند عيسىٰ ہے۔ حضرت من رضى الله عنه نے فرمايا ہے۔ حس كى گفتگو منى بر حكمت نہيں ہوتى وہ لغو ہے۔ حس كى گفتگو منى بر حكمت نہيں ہوتى وہ لغو ہے۔ حس كى

فاموشی تفکر نہیں وہ غفلت ہے اور حس کاد یکھنا عبرت نہیں وہ محض تماشہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ساصوف عن ایسی الذین یہ تکبرون فی الار ص بغیر الحق۔ دانکو اپنی نشانیوں سے میں پہیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں)۔ دالاعراف ۔ ۱۳۹۱)۔

ان کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ میں اپنے حکم میں نکے دل تدبر کرنے سے روک دول گا۔ حضرت ابو صعید خدری رضی الند عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ آئکھوں کی عبادت سے ان کاحق اداکرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم عبادت سے حصہ آئکھوں کا کیا ہے۔ فرمایا قرآن کود یکھتا اور اس میں فکر کرنا اور اسکے عجا تبات سے نصیحت پکڑنا۔

کہ ستر یف کے نزدیک جعکل میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ کہ تقوی والے لوگوں
کے دلول کے تفکر کی وجہ سے انکے واسطے حجابات غیب میں جو خیر محفوظ کی گئی ہے۔ اگروہ
اسے دیکھ نیس تو دنیا میں ان کی زندگی کدورت بھر کی ہو کر رہ جائے اور کھجی انکی آ نگھیں
دنیا کے اندر تھنڈی نہ ہو سکیں (مرادیہ کہ ہمیشہ مشفر رہیں دنیا ہے)۔ حضرت لقمان علیہ
السلام کافی دیرا کیلے تفکر میں بیٹے رہے انکے آ قالمنکے قریب سے گذرہ عباتے تھے تو
کہتے تھے۔ اے لقمان تو ہمیشہ تہنا بیٹھا ہوا ہو تا ہے۔ لوگوں میں بیٹے تو تجھے زیادہ انس
حاصل ہو۔ لقمان حواب دیتے تھے کہ طویل وقت تہنائی حاصل ہونا فکر کے واسطے زیادہ دوام
کاسب ہوتی ہے اور طویل فکر سے ہی راہ جنت دکھانی دیت سے حضرت وہب بن منب
محمد الند علیہ نے فرمایا ہے۔ جو شخص طویل فکر والا ہوا سکو علم حاصل ہو تا ہے اور جے علم
حاصل ہو وہ عمل کر سکتا ہے۔

حضرت عبداللد بن مبارک رحمت الله عليه في يک روز حضرت سهل بن علی كو د كي بود انبول في كو د كي بود انبول في كو د كي بود انبول في المجا جو بي مراط تك و انبول في المجاب ديا كه بل صراط تك د

حضرت ہشر حانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت میں فکر کریں۔ تو اسکے نافر ہان ہر گزنہ ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عنحا سے روایت ہوا ہے تھکر کے ساتھ دو در میانی سی رکعت نماز بہتر ہے۔ بہ نسبت تمام رات بغیر حضور بال قیام کے۔ حضرت الو شر کے رحمتہ اللہ علیہ چلتے جاتے تھے پہر فورا عی بینخہ گئے اپنے او پر کمبل اوڑھ لیا اور رونا شروع کر دیا پو چھاگیا کہ آپ کے رونے کا سب کیا ہے تو فرمایا کہ میں نے سوچا کہ عمر کتنی گذر چی اور عمل کم کیا اور موت نزدیک ہو گئی۔ ہفت ابو سلمان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ نکھوں کو رونے کی اور دل کو فکر کرنے کی عادت دابو شاور آپ نے یہ بھی فرایا ہے۔ کہ آپ نکھوں کو رونے کی اور دل کو فکر کرنے کی عادت میں بنتا ہے اور اہل ولایت کے بی میں عذاب ہو تاہے۔ جبکہ آخرت میں فکر کرنا آپ فرت میں مینا ہے۔ ور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عاتم رحمتہ اللہ علیہ نے حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عاتم رحمتہ اللہ علیہ نے فرف میں زیادتی ہوتی ہے۔ ذکر سے محبت میں اضافہ ہوت ہے اور تفکر ہے۔ ذکر سے محبت میں اضافہ ہوت ہے اور تفکر ہے۔ ذکر سے محبت میں اضافہ ہوت ہے اور تفکر ہے۔ ذکر سے محبت میں اضافہ ہوت ہے اور تفکر ہے۔

حضرت عبداللد بن عباس رضی الله محنهانے فرمایا ہے۔ خیر میں فکر بھلائی پر عمل کی رغبت دلا تا ہے۔ برائی پر مشر مساری اسکو ترک کر دینے پر راغب کرتی ہے۔

منقول ہے کہ اللہ تعالی کا پنی ایک کتاب میں ارشاد ہے کہ ہر علیم کی بات کو میں قبل منتقول ہے کہ ہر علیم کی بات کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے واسط قبل نہیں کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے واسط قکر و خوامش رکھتا ہو تو اسکی خاموشی سراسر فکر کر دیتا ہوا ور اسکے کلام کو حمد بنادیت ہوں خواہ وہ نہ تی کلام کرے۔

اور حضرت حن رضی الند عنه کا قول ہے کہ عقل والے حضر ت ہمین ذکر بالفکر کرتے رہتے ہیں۔ چم حکمت پر مبنی کلام کرنا مثروع کر دیتے ہیں۔ چم حکمت پر مبنی کلام کرتے رہتے ہیں۔ چم حکمت پر مبنی کلام کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق بن خلف رحمت الند علیہ نے فرمایا ہے۔ ایک چاندنی روشن رات تھی اور داؤد طائی رحمت اللہ علیہ مکان کی چھت پر تشہ یف رکتے تھے۔ وہ آسمان اور زمین کے متعلق فکر کرنے لگے۔ آسمان کو دیکھ کر روتے تھے اور روتے ہوئے وہ

پڑوس کے گھر میں جاگرے۔ پڑوسی فورا اپنے بستر سے اٹھا سکے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اس کا گمان تھا کہ کوئی چور آ دھمکا ہے۔ پہر وہ حضرت داؤد کو دیکھ کر لوٹ گیا تلوار رکھی اور آپ سے پوچھنے لگا کہ کس نے آپ کو چھت سے نیچے پھینک دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضربی نہیں ہوئی۔

حضرت جبنید رضی الند عنہ نے فرمایا ہے۔ الیم تحبس عمدہ ترین اور اعلیٰ مرتبہ کی ہوتی ہے حب میں توحید کی فکر ہو۔ نسم معرفت سے استفادہ ہو ۔ محبت کے سمندر سے محبت کا جام پییا ہو اور الله تعالیٰ کے ساتھ حن طن ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کتا لذت تحبُّش ان کامشروب ہے۔ حب کو یہ حاصل ہو جاتے اسکے حق میں خو شخبری ہے۔ اور المام ثما فعی رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ کلام کرنے اور فکر کے ساتھ استنباط کرنے میں مدد او اور یہ تھی فرمایا کہ تمام امور میں صائب نظر ہونا ذریعہ ہے فریب سے چھنگارے کااور رائے میں عزم پیختہ ہی افراط و تفریط اور نثر مساری بیچے رہنے کا سبب ہو تا ہے د ملینے اور فکر کرنے سے ذہن کو جلا طتی ہے۔ حکمار کے سافقہ مشاورت سے نفس ثابت قدم اور عقل وبصيرت قوى موتى ہے۔ بس عربم كرنے سے بہلے موج لوحمله آور ہونے قبل موچ لواور حملہ آور ہونے سے قبل غور و فکر کر لواور آگے قدم ر کھنے ہے قبل مثورہ کرواور آپ نے یہ مجی فرمایا کہ جار فضائل ہیں۔ ایک حکمت ہے اور وہ فکر ہے درست ہوتی ہے۔ دوم عفت ہے وہ شہوت پر کنٹرول کرنے سے درست ہوتی ہے۔ سوم قوت ہے وہ غصہ کنٹرول کرنے سے درست ہوتی ہے۔ چہارم عدل وہ قوائے نفس اعتدال پر ہیں تو درست ہو تاہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آله وابل بيته وبارك وسلم

#### اب مع 44 🗈

### موت کی تلخی

حضرت حن رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے موت اور اس میں سختی کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی سلخ ہے کہ جیسے علوار کے ساتھ تین صد مرتبہ ضر ب لگائی جائے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے موت کی سلخی سے متعلق پوچھاگیا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آسان موت یہ ہے کہ روتی میں کانٹول والی حجاڑی ہو جب وہ روتی سے تکالی جائے تو کچھ روتی اسکے ماتھ ہی رہ جاتی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ایک بیمار شخص کے پاس تشریف سلے گئے اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو کیا جکلیف ہور بی سے اسکی مرک جداجدا موت کے درد میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد کی ترغیب دے رہے تھے اور فرہار بنے تھے کہ آر تم شہادت سے مسرفراز نہ ہوئے تو بھی مر جاؤ گے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبیفہ میں میری جان ہے۔ بہتر پر مرنے کی بجائے تلوار کی ایک ہزار ضرب لگنامیں آسان تر سمجھا ہوں۔

الم اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ ہم تک یہ بات پہچی ہے کہ ایک مردہ دوبارہ اٹھنے تک موت کی تلخی کو محوس کر تارہتا ہے (موت یہ ہے کہ اس کو موت کی تکلیف یا در مہی ہے)۔ اور حضرت شداد بن اوس رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر مومن کے لیے خوفناک ترین چیز موت ہے یہ اس سے بڑھ کر شدید و تکلیف دہ ہے۔ کہ آرے کے ساقہ چیرا جائے قلینچیوں کے ساقہ فاٹا جائے اور دیگوں کے اندر ڈال کر ابالا جائے ۔ اگر مردے کو چھر سے زندہ کیا جائے اور دنیا میں جھیجا جائے اور اہل دنیا کو وہ موت کی کیفیت بیان کرے تو دنیا والے زندگی سے مرگز مفادنہ لیس نہ جی ان کو

نيندس لذت حاصل ہو۔

حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے راوی ہیں کہ مومن جب اس درجہ و مرتبہ سے محروم رہے جودہ عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ تواس کے لیے موت کو شدید کر دیا جا تا ہے۔ اس واسطے کہ وہ سکرات موت اور حکلیف کی وجہ سے جنت میں اس مقررہ درجہ کو حاصل کر سکے داور کافر کاکوتی نیک عمل اگر ایسا ہو حس کا بدلہ اسے دنیا کے اندر ہی نہ دیا گیا ہو تو اس پر موت آ بان کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اسکی اس نیک کااجر پورا مل جاتے اذال بعد وہ دوز ن میں جاوارد ہو۔

بعض سلف سے نقل کیاگیا ہے کہ عام طور پر وہ بیمار لوگوں سے دریافت کرتے سے کہ تم نے موت کو کیسا پایا پھر جب وہ خود ہی بیمار پڑسے توان سے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسا پایا تو فرمایا کہ جیسے آسمان زمین پر بند ہے۔ جیسے کہ سوئی کی تاکے میں سے میری جان محل رہی ہو۔

جناب رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ۔ موت کا اچانک وارد ہو جانا مومن کے لیے باعث راحت ہو تا ہے اور کافر کے لیے باعث افیوس۔

جناب رسول الله صلی النه علیه واله وسلم سے حضرت مکول رحمته النه علیه راوی ہیں کہ آپ نے فرایا۔ اگر مردے کے ایک بال کو آسمان و زمین والوں کے اور بر رکی دیں تو وہ الله تعالی کے حکم سے سب مر جائیں۔ کیونکہ مرایک بال کے اندر موت ہے۔ اور حس چین پر مجی موت وارد ہو وہ مر جاتی ہے۔ اور نقل ہے کہ اگر ایک قطرہ موت دنیا کے سب پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں تو وہ تمام ہی پیکل کررہ جائیں اور منقول ہے کہ حب وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصال پایا۔ تو ان سے الله تعالی نے فرمایا۔ اسے میر سے طلیل تو نے موت کو کیسا پایا تو انہوں نے عرض کیا گویا کہ روئی تر ہو۔ سمیں گرم سائی قال کر تھینی جائے۔ الله تعالی نے فرمایا میں نے شجھ پر اس کو آسان کر دیا تھا اور جنم ت وال کر تھینی علیہ السلام کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ حب وقت ان کی روٹ الله تعالی نے موت کو کیسا پاس کی متعلق روایت کی گئی ہے کہ حب وقت ان کی روٹ الله تعالی کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ حب وقت ان کی روٹ الله تعالی نے اس سے دریافت کیا۔ اسے موسی تو نے موت کو کیسا

پایا توانہوں نے عرض کیا کہ میں نے خود کو اسی چڑیا کی مانند پایا ہو کڑاہی میں بھونی جارہی ہو کہ نہ وہ مرتی ہو کہ آرام ہو جاتے اور نہ ہی نجات پاتی ہو کہ اڑ کر جاسکے۔ اور ان ہی ہے یہ مجی مروی ہے کہ کہا کہ میں نے زندہ مکری کی مانند خود کو پایا ہو قصاب کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور اس کی کھال اتاری جارہی ہوتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه داله وسلم کے متعلق ردایت ہے که بوقت وصال آنجناب کے پاس پانی جمراایک پیاله موجود تھا۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ تر کرکے اپنے پہرے پر پھیرتے تھاور فرماتے تھے۔

اللهمهونعلى سكرات الموت

(اے میرے اللہ تعالیٰ میرے اوپر موت کی بہہ شیوں کو آسان کردے)۔
جناب سیدہ فاظمت الزمرارضی اللہ عنها فراتی تھیں۔ ہائے اباجان کتنی تکلیف ہے
آپ کو، افوس تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فراتے تھے۔ تیرے والد پر آج کے بعد
کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو فرایا۔ انجا یا امیر
فرایا۔ اے کعب تو ہمیں موت کے متعلق کچھ بیان کر تو انہوں نے فرایا۔ انجا یا امیر
المومنین۔ موت الیی شاخ کی مائند ہوتی ہے ہو بہت سے کانٹوں جرکی ہو۔ وہ کی شخص المومنین۔ موت الی شاخ کی مائند ہوتی ہے تو بہت سے کانٹوں جرکی ہو۔ وہ کی شخص کے پیٹ کے اندر داخل ہواس کا مرایک کانٹا ایک رگ میں چھجا ہوا ہو۔ پیر کوئی آدمی اس کو شدت سے گھینے لے پھر ہو گھسٹ جائے وہ ساتھ ہی گھسٹ جائے اور جورہ جائے وہ ماتھ ہی گھسٹ جائے اور جورہ جائے۔

جناب رسول کریم صلی القد علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ انسان پر سکرات موت اور تکلیفیں وارد ہوتی ہیں اور اسکے (بدن کے) جوڑ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ علیک السلام (تجھ پر سلامتی ہو) تو مجھ چھوڑ رہا ہے اور تجھ سے تا قیامت میں جدا ہو رہا ہوں ایسا حال تو اولیا۔ اللہ اور اسکے محبوبوں پر ورود موت کا ہے۔ مگر ہم لوگ کہ ہمہ وقت گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ہمارا حال کیسا ہو گا ہمارے اوپر موت کی سکرات (بہوشیاں) آخر حوادث تک طاری ہی رہیں گی۔ کیونکہ موت کے تین حوادث ہیں ان میں (بہوشیاں) آخر حوادث ہیں ان میں

سے دویہ ہیں۔ اول وہ تکلیف جو بوقت نزع ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے بیان کی ہے۔ اور دوم ملک الموت کی صورت و شکل کو ؛ مکھنا اور اسکا خوف اور اسکی ہیبت کادل پر چھاجانا کہ اگر تمام انسانوں سے بڑھ کر قوت والا انسان کبی کسی گنبگار انسان کی روح قبش کرنے والے اس ملک الموت کو ایک نظر دیکھ لے تو مرگز بر داشت نہ کر سکے۔

روایت ہے کہ موت کے فرشتہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو مجھے وہ صورت اپنی دکھا سکتے ہو جو تمہاری شکل اس وقت ہوتی ہے۔ جب تو کسی گہگار انسان کی روح قبض کر تاہے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ آپ وہ برداشت نہ کر پائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی برداشت ہے۔ فرشتہ نے کہا اچھا آپ ذرا اپنے ررخ کو دو سری جانب موڑ لیں۔ آپ نے رخ چھے لیا۔ پھر آپ نے جو دیکھا کہ سیاہ شخص کھنچے تنے ہوتے بیل بربودار سیاہ لباس اور منہ اور نتھنوں میں سے آتشیں شعلے لکھتے ہوئے ہیں اور دھوال برآمد ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھا تو ابراھیم علیہ السلام نے فرمایا اس ملک الموت دھوال برآمد ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھا تو ابراھیم علیہ السلام نے فرمایا اس ملک الموت برعمل شخص کو صرف تیری شکل ہی وقت دکھانی جائے تو اسکے لیے آئی ش

جناب رسول کریم صلی الند علیہ والد وسلم سے حضرت ابو مریرہ رضی الند عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السد م غیرت مند شخص تنے۔ آپ جب باہم نکاتے تنے آفر دروازوں کو بند کر کے بام چلے آئے۔ کم سے اندر ان کی زوجہ کو ایک شخص و تنانی دیا تہ آپ نے کہا کہ اس آدمی کو گھر کے اندر سی نے آئے دیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ سد م سی کتے تو آپ نے پوچھا تو کون ہے۔ سی نے آئے دیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ سد م سی کتے تو آپ نے پوچھا تو کون ہے۔ سی کے کہامیں وہ ہوں جے باد شاہوں کا کوئی خوف نہیں ہو تا اور نہ بی کوئی پردہ ممیرے ہے کہامیں وہ ہوں جے باد شاہوں کا کوئی خوف نہیں ہو تا اور نہ بی کوئی پردہ ممیرے ہے دکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا والنہ بھر تو ملک الموت ہے تو داؤد علیہ السلام نے وہاں پر ایپنے اور پر چا در لے لی۔

مروی ہے کہ ایک کھویڑی پرت سندت علیمی علیہ انسلام کا گذر ہو۔ اس م آپ نے پاؤں سے انموکر لگائی اور فرایا سر تعالیٰ سے حکم سے بول۔ اس کھوپڑی نے ب یا روح اللد میں فلاں عہد کاباد شاہ ہوں۔ میں اپنی سلطنت میں براجمان تھا۔ ممر پر تاج پہنے ہوئے تھا۔ میرے اردگرد میری فوج موجود تھی۔ پورے جاہ و جلال کے ساتھ میں بیٹحا ہوا تھا۔ اپنے شخت پر حکمران صورت میں کہ میرے سامنے موت کا فرشتہ ہی یا۔ میرام ہر عضو جدا ہوگیا پھر جان حکل گئی۔افوس مانوس انسان وحشت زدہ ہوگیا۔

یہ حادثہ بڑا خطرناک ہے ہو نافرمان لوگوں کو پیش آئے گا اور عابد لوگوں کے لیے

(انکے حق میں بھلاتی کے واسطے) کافی ہے اور انبیائے کرام نے موت کے وقت صرف نزع
کی سختی کو بیان فرمایا ہے اور بغیر گھبراہٹ کے موت (مطلق سکرات) کاذکر موجود ہے۔
جو ملک الموت کو دیکھنے والے پر وارد ہوتی ہیں ۔ اگر کوئی شخص دوران خواب بی ملک الموت کو دیکھ لے تواس کاکیا حال ہو جائے گا۔

نیک و خوش اعمال شخص کو ملک الموت نبایت حسین صورت میں دکھاتی دیتا ہے۔ حضرت عكرمه رضى الندعند في حضرت عبدالند بن عباس رضى الند عنما سے نقل كيا ے کہ ابراهیم علیہ اسلام بڑے غیور انسان تھے۔ وہ ایک علیحدہ کمے کے اندر عبادت كياكرتے تھے جب إم تكلتے تھاس كو بندكر دياكرتے تھے۔ايك روزجب آپ والي آتے تو دیکھاکہ کمرے کے اندرایک آدئی موجود ہے۔ آپ نے اس کو پوچھاکہ میرے گھر میں شجھے کس نے اندر آنے دیا ہے۔ س نے جواب دیا کہ مجھے اسکے مالک نے داخل كيا ہے۔ ابراہيم عليه السلام نے فرماياك كر كامالك تومي ہول - ملك الموت نے كياك مجھے اس میں داخل کرنے والا وہ ہے۔ جو محبد اور تحجد سے بڑھ کراس کامالک ہے۔ آب نے یو چھا تو کون سافرشتہ ہے۔ اس نے کہا ملک الموت ہوں۔ آب نے اس سے فرمایا کیا تو وہ صورت اختیار کر سکتا ہے جو کسی مومن کی روح قبض کرنے کے وقت تمہاری صورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ بنی نظر ذرا دوسر ک جانب کریں ۔ انہوں نے دوسرى طرف دھيان كريا پھر آپ نے مراكر ؛ يكما تو وہ ايك نوجوان تھا براحسين جمره تھا۔ لباس بڑا خوبصورت خوشنوس الا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ سے ملک الموت مومن کو وقت مرك تيرى صرف شكل وصورت على وكفادين تويد مي اسكے ليے انعام كافي موكا

علاوہ ازیں دو محافظ فرشتے ہی دکائی دیں گے۔ حضرت وہب نے فرایا ہے کہ ہم

مک یہ روایت پہنچی ہے۔ کہ مرنے والے شخص کو دو فرشتے اسکے اعال دکاتے ہیں ( یہی

وہ نیکی بدی درج کرنے والے فرشتے ہیں)۔ اگر وہ عابد شخص ہو تو اسے بھتے ہیں کہ شجو کو

اللہ تعالیٰ اچھی جزا عطا فرائے۔ تو ہم کو متعدد اچھی مجلوں میں بٹھا آرہا ہے اور ہمارے

مامنے تو نے متعدد نیک اعمال کیے اور اگر وہ کوئی براشخص ہو تو اسے وہ بہتے ہیں۔ اللہ

تجھے اچھی جزانہ دے تو نے ہمیں متعدد بار بری مجاس میں بٹھایا اور ہماری مو تو دگی میں تو

نے برے عمل کتے اور ہم کو تو نے بری باتیں ستائیں۔ اللہ تعالیٰ شجھے ہمارے طرف سے

نے برے عمل کتے اور ہم کو تو نے بری باتیں ستائیں۔ اللہ تعالیٰ شجھے ہمارے طرف سے

اچھی جزانہ دے۔ مرنے والے کی نظریں ان کی جانب مجی ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں پر کہتی

موم یہ ہے کہ نافر بان لوک دوزخ میں اپنا کھکانہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے قبل نوف و خطرہ ہو تا ہے۔ حب وقت وہ سکرات موت میں ہو تاہے۔ قو تیں تباہ ہو گئی ہوتی ہیں۔ ان کی روضیں تیار ہوتی ہیں کہ باہر نکلیں مگر دومیں سے ایک بشارت حب وقت تک وہ فرشنے سے من نہ لیں۔ روح باہر نہیں انکلتی ہے ایک یہ ہے کہ اسے دشمن اللہ تعالی کے تجھے دورٹ کی خوشخبری ہے یا یہ کہ سے اللہ تعالی کے دوست جنت کی بشارت لے لے۔ اہل عقل اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔

جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تم میں سے کوتی ایک شخص کبی دنیامیں سے نہ لکلے گا۔ آآئکہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ کہاں جائے گا۔ جب مک کہ وہ اپنے مقام کو جنت میں یا دوزخ مشاہرہ نہ کر لے۔

اللهم صل على سيدناو ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدوبارك وسلم

#### H45 / 1

### قبراور قبرس سوال و حواب ہونے کابیان

جناب رسول كريم عليه العلوة والسلام كاار شاد پاك بك مردے كو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس مردے سے قبر مخاطب ہوتی ہے ۔ اے ابن ادم تیرا ستیاناس ہو۔ میرے متعلق تو کیوں فریب میں بی بڑارہا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں آزماتش كا گفر مول و ظلمت كا گفر مول دار خلوت مول و اور مي كيرول والا گفر مول ـ کیوں تومیرے متعلق فریب خوردہ ہی رہا۔ تومیرے قریب سے لا پرواہی میں گذر جایا كر ما تخار اگر وہ مرنے والا شخص نيك عمل والا ہو۔ تو اسكى طرف سے قبر كو ايك آ دمى حواب دیتے ہوتے قبر کو کہتا ہے۔ کہ اگر وہ نیک عمل کر نا تھا اور برائی سے منع کر نا تھا تو پھر اسکے بارے میں تیرا خیال کیا ہے۔ تو قبر گہتی ہے۔ کہ پھر میں اسکے او پر سبزہ ڈالوں گ اس کا جسم سنور ہو جائے گااور اسکی روشنی اللہ تعالیٰ کی جانب بلند جلی جائے گی۔ فذاذا کے معنی ہیں ہوایک قدم آگے بڑھاتے اور دوسمرا قدم چیچیے کو لے جائے مرادیہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے نہ یائے۔ حضرت عبید بن عمیر لیٹی رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ حس وقت مرنے والا شخص مرباہے۔ توحس گڑھے میں اس نے دفن ہوتا ہو آہے۔ وہ گڑھااس كو آواز ديتا ہے۔ ميں خلوت و ظلمت اور تفرد كا كر مول . اگر تواپني زندگي ميں عبادت كر تاريا مو كاتومي مجي آنے تجھ بررحمت والا موجاؤں كااوراگر تو دوران حيات نافر اني كر ماريا ہے تو ميں آج تيرے ليے مسرا بن جاؤل كاميں وہ جو مجھ ميں الله تعالى كافر مانبردار ہو کر آتا ہے۔ تو وہ مسرور ہو جاتا ہے اور جو نافر مان میرے اندر داخل ہو وہ برباد ہو گیا۔ محد بن سبیح رحمته الله علیه نے فرمایا ہے۔ کہ ہم کویہ بات پہنیجی ہے کہ ایک شخص کو قبر میں داخل کیا گیا اس کو عذاب ہونے لگا اور یا فرمایا کہ اس کو کھیے تا بسندیدہ حالت

پہنچ گئی پھر مرے ہوئے لوگول میں سے کسی نے اسکو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اے وہ بع اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کے مر جانے کے بعد دنیا میں پہنچھے رہ گیا تھا ہم ہے۔ میا ہم تیرے لیے باعث عبرت نہ تھے۔ ہم ہو تحجیہ سے پہلے آگئے تھے۔ ہمارا یہ آگئے تھے۔ ہمارا یہ آگے تیرے لیے ہوچنے کی بات نہ تھی کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارا عمل کرنا منقطع ہوگیا اور تجھے انجی مبلت ملی ہوئی تھی۔ پھر کیوں نہ تو نے کچھ عمل کر بیا ہو تیم سے بھائی نہ کر سکے۔ س شخص کو زمین کاوہ گلڑا تھی نداکر تاہے اور کہتا ہے کہ اسے ظاہر کی دنیا کے فریب بنوردہ شخص تو اپنے ان اہل ظانہ سے کیوں طبرت پذیر نہ ہوا تھا۔ جو دنیا کے فریب میں آ وارد تھے اور پھر زمین کے شکم میں روپوش ہو سے تھے۔ موت وارد ہوئی اور وہ قبروں میں آوارد ہوتے۔ اور ان کے جنازے ، شمتے ہونے تھی تم نے دیکھے لئکے احباب ان کے جنائز کو اصا اٹھا کر ممزل پر پہنچاتے رہے جو ایک ضہ ورکی معزل تھی۔

حضرت یزیدر قاشی رحمة الله علیه نے فرایا ہے کہ ہم کوید روایت پہنچی ہے کہ مر نے والے کو حس وقت اسکی قبر میں رکھتے ہیں۔ تو اسکے اعمال اسے وحشت زدہ کر دیتے ہیں۔ پھر الله تعالی ان کو کلام کرنے کی قوت عطافر اتا ہے اور وہ کہتے ہیں۔ ے شخس ہو گڑھے ہیں اب اکیلا بی رہ گیا ہے۔ تیرے تمام احباب اور اہل خانہ والی شحید سے دور جا چکے ہیں اور آج تیرا کوئی انسی ہمارے علاوہ نہیں ہے۔ ۔ حضرت کعب رحمت الله علیه نے فرمایا ہے کوئی نیک بندہ جب قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اسکے کے ہوئے نیک عمال مجی اس شخص کو وحشت زدہ پاتے ہیں یعنی فح، نماز، روزہ، جہاد، صد قد۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر پاقال کی جانب سے عداب کے طائلہ آجاتے ہیں تو انہیں اسکی نماز کہتی ہے۔ اس سے پر ہے بٹ وازا سکی جانب شمہیں راست میسر نہیں ہے۔ یہ شخص اپنی ان ٹاکلوں ہے اسکی جانب آپ کورات نہیں بلے گا۔ کیونکہ وہ دنیا میں فی سمبیل الله پیا س برداشت کر تا رہا ہے۔ بہذا اسکی طرف تم کوراہ حاصل نہیں ۔ اذال بعد وہ بدن کی جانب سے آتے ہیں اس وقت فج اور جہاد کلام کرتے ہیں۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ اس نے اپنی جان کو جی اس وقت فج اور جہاد کلام کرتے ہیں۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ اس نے اپنی جان کو جانب سے اپنی جان کو جانب کا مراہ حالے جان کو جانب سے دیں جان کو جانب سے اپنی جان کو جانب کو جانب سے اپنی جان کو جانب کو جانب کو جانب سے درے ہیں۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ اس نے اپنی جان کو جانب کو جانب کو جان کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جان کو جانب کو جانب

محض اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کیا اور اپنے جسم کو فتکا تا رہا۔ اس نے فج اداکیا جہاد کیا لحدا اسکی طرف تم کو راہ میمر نہیں ہے۔ اسکے بعد وہ سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ کلام کر تا ہے کہ میرے ساقتی سے باز آجاؤ۔ اس نے متعدد صدقات کیے ہو صرف رضائے الہی کے تحت بی اسکے ہاتھوں سے لکھتے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلے گئے پی اسکی جانب آپ کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ چر اسکو کہ دیا جاتا ہے۔ جانب آپ کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ چر اسکو کہ دیا جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پیر اسکو کہ دیا جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پیر اسکو کہ دیا جاتا ہے۔ ربقول تجھے مبارک ہو تو اپنی زندگی میں اچھا بی رہا اور موت میں جی تو نوب رہا ہے۔ ربقول راوی ) اسکے پاس رحمت کے فرشحے آجاتے ہیں اور اسکے واصطے جنت کے اندر بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کو اور شیخ کے واسطے جنتی چا در یں عطابوتی ہیں۔ اور اسکی صد نگاہ کے اسکی جاتا ہے اور اسکی حد نگاہ کے اسکی گر اس کے ذریعے مؤر رمتی ہے آتا تکہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔

حضرت عبيد بن عمير نے ايک جنازے ميں کہا کہ مجھ تک يہ روايت آئى ہے کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا - مرنے والا دفن ہو جائے تو پھر اسے بخادية ہيں اور جنازہ پر جنے والے لوگوں کے قدموں کی آبٹ سائی دیتی ہے۔ ليکن موائے قبر کے اور کوئی اس سے کلام نہيں کر آوہ کہتی ہے۔ اسے ابن آدم تيراستياناس کيا مجھ سے تجھے خوفردہ نہ کيا گيا ہے۔ ميری شکی اور بدبو اور ميرے اندر موجود کيروں کا خوف نہ تجھے دلايا گيا تھا۔ پھر اسکے باوجود تو نے کيا تياری کی۔ حضرت براء بن عاذب رضی الله عنہ نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم اس کی قبر پر اپنا مر جھکا کر بیٹھے۔ پھر آپ نے يہ دعا فرمائی۔

اللهم اني اعوذبك من عذاب القبر

(اے اللہ! میں تیری بناہ جاستا ہول قبر کے عذاب سے ا۔

آپ نے تین مرتبہ دعاکی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ایک ایمان دار شخص جب آ ترت کے اول مرجلے میں ہو تو الند تعالیٰ فرشتوں کو ارسال کر تا ہے۔ جن کے چمرے

انند آفاب کے روش ہوتے ہیں۔ وہ گفن اور خوشبو لیے ہوتے ہوتے ہیں۔ اسکی حد نگاہ
عک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حب وقت اسکی روح جسم سے برآ مد ہوتی ہے۔ تو زمین و آسمان
کے درمیان میں موجود مر فرشتہ اور آسمان پر موجود مر فرشتہ اس کی روح پر رحمت بھیجہ
ہے۔ آسمانی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور مر دروازے کی خوامش ہوتی ہے کہ اسکی
روح اس میں سے داخل ہو۔ اسکی روح جب او پر کو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے
ہیں۔ اسے پرورد گار تیرا فلاں بندہ حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسکو لے جاؤ اور
اس کواس مقام کرامت کامشاہدہ کراؤ جواسکی فاطر میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ
میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔

منھاخلقنکمہ وفیھانعید کم و منھانخر جکم تار ۃاخرای (طد-۵۵)۔
داس میں سے ہم نے تمہاری تخلیق کی اور اس میں دوبارہ تم کو لوٹادیں گے اور اس
سے بی پھر تم کو تکالیں گے)۔

اور جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب وک واپس جارہ ہوتے ہیں تو صاحب قبران کے جو توں کی زمین پر لیکنے کی آواز کو س رہا ہو تا ہے۔ بالآخر اسے کہا جاتا ہے۔ اسے فلال تیرا رب کون ہے تیرادین کیا ہے۔ تیرانی کون ہے۔ جواب میں وہ کہتا ہے میرارب اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ اور میرا نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ اس میں بہت شدید انتہاہ ہے۔ اور یہ آخری امتحان ہے مرفے والے کا۔ اذال بعد ایک آواز دینے والا کہتا ہے تو نے کے بتا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مجی یہی مفہوم آواز دینے والا کہتا ہے تو نے کے بتا دیا ہے اور الله تعالیٰ کے اس ارشاد کا مجی یہی مفہوم

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت

( ثابت قدم رکھتا ہے الند ایمان والے لوگوں کو پختہ قول کے ساتھ۔ ابراھیم۔ ۲۷)۔
بعد ازاں ایک حسین چہرے والا بڑی عمدہ خوشبو والا خوش لباس آتا ہے اور کہتا
ہے خوشخبری ہو تجے اپنے پرورد گار کی رحمت اور باغوں کی جن میں وائمی تعمین موجود
ہیں۔ وہ اے کہتا ہے کہ تجھ کو بھی الند تعالی بٹارت خیر دے توکون ہے وہ کہتا ہے تیرا

عمل صالح ہوں۔ واللہ مجھے معلوم ہے کہ تو تیز جلنے والا تھا بجانب عبادت الہی۔ اور سست تھااللہ کی نافر مانی میں اللہ تعالی تجھے بہتر براعطا فرمائے۔ بتایا گیا ہے کہ اسکے بعد ا كم آواز دينے والا كہتا ہے كه اسكے واسطے جنت كاايك بستر تجھاديا جاتے اور ايك دروازه جنت كااسكے واسطے كھول ديں يس جنتي تجھونا تجيايا جا آہے۔ دروازہ جنت تجي كھل جا آ ب اور وہ چر کہتا ہے۔ اے اللہ تعالی قیامت کو جلدی بریا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے باس جلا جاؤں اور بتایا گیا ہے کہ کافر کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ حس وقت وہ بطرف آمخرت روانہ ہو تا ہے اور دنیا سے تعلق ٹوٹ جا تا ہے۔ تو اسکے یا س سخت مزائ فرشع آجاتے ہیں۔ اپنے ساتھ وہ آتشین کیڑے سے ہوتے ہیں۔ شلوار گندھک کی ہوتی ہے وہ اس کو خوف دلاتے ہیں ۔ اسکی جان جب تحل جاتی ہے تو آسمان اور زمین کے در میان والا مرایک فرشته اور آسمان پر مو تود مرایک فرشته اس پر لعنت جمیحباہے۔ اسکے وسطے آسمان کے سب دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کسی ایک دروازے کو گوارا نہیں ہو تاکہ اسکی روح اس میں سے گذر نا پائے۔اسکی روٹ اوپر کو بلند ہوتی ہے تواس کو دور پھینکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔اے پرورد گاریہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ آسمان وزمین اس کو قبول نہیں کرتے۔ الله تعالی فرما تا ہے س کو نے جاؤ اور اسکے لیے جو عذاب میں نے تیار كيا مواب اس اس كامثابه وكرادواوراسك سافه مي في وعده كيا مواب،

منهاخلقناكم وفيهانعيدكم ومنهانخرجكم تارة اخرى-(اس میں سے تم کو ہم نے تحلیق فرمایا اور تم لو ہم اس میں بی لوٹادیں کے اور اس میں سے عی چر دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ ط - ۵۵)۔

اور وہ لوگوں کے جو توں کی آواز کو س رہا ہو تا ہے۔ جب وہ جار ہے ہوتے ہیں۔ آثر اے کہاجاتا ہے کہ تیرارب کون ہے۔ تیر دین کیا ہے تیرانبی کون ہے۔ وہ حواب میں کہنا ہے میں کچھ نہیں جانااس کو کہاجاتا ہے کہ تو نے سمجھائی نہیں۔ ازال بعد ایک بدصورت بدبودار بدلباس فرشقه اسكے پاس آتا ہے اور اسے كہتا ہے۔ الله تعالىٰ كي حقى اور اسكے جميث رہے والے عذاب کی خوشخبری لے لے وہ اسے کہنا ہے اللہ تجھ کو ہی تکلیف کی خوشخبری

دیوے۔ کون ہوتم وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرابد عمل ہوں۔ والقد تو تیز بی رہااللہ تعالیٰ کی نافرانی میں اور سست رہتا تھا اسکی عبادت میں اللہ تعالیٰ تحجہ کو برا بی بدلہ دے۔ اسکے بعد بہرے کونکے اور نامینا فرشح کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ آسمیٰ گرز لیے ہوئے ہوتا ہو تا ہے۔ حمی کو اگر تمام جنات اور انسان اٹھا تیں تو اٹھانہ سکیں۔ وہ اگر پہاڑ پر مار تو پہاڑ مٹی کا بن کر رہ جاتے ۔ پی اسکواس گرز سے مار تا ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ بہر دوبارہ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ پھر سکی ہو تکھول کے در میان مارتے ہیں۔ جے تمام سنے ہیں۔ حوالے جنات اور انسانوں کے اور پر یہ بتایا کہ ایک نداکرنے والا نداکر تا ہے نہول اسکے واسطے آتشین دو تختیاں بچھاؤ اور اسکے لیے دوز خ کی جانب کا ایک وروازہ کھول دیتے ہیں۔

اور حضرت محمد بن علی رحمة القد عليه نے كہا ہے كه آد فی جب مر آ ہے تواسكے تام كيے ہوئے نيك و بداعال اسكے سامنے ظاہر ہو جاتے ہيں۔ وہ نيكيوں كی طرف نظر لگا آ ہے اور برائيوں كو ديكھ كراپنے سركو (ندامت وافوس كے باعث) جھكالية ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الند عنہ سے مروی ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والد وسلم نے ارشاد فرایا کہ ایاندار شخص جب قریب المرگ ہو تا ہے تو ریشم کا کپرا سے ہوئے فرشح آ جاتے ہیں۔ حب میں مشک اور ریحان ہوتے ہیں۔ اس میں اسکی روح تھل جاتی ہے۔ حب طرح کہ گوند ہے گئے آئے میں سے بال محل جائے اور اسکو کہ دیا جاتا ہے کہ اے جان مطمقت تو الند تعالیٰ کے رحم اور کرم کی جانب خوشی سے نکل آ۔ الند تعالیٰ شجیے سے راضی ہے ہیں وہ روح فار بن ہوتی ہے۔ تو اس مشک وریحان کے اوپر اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ریشی یا رجہ میں لیبیٹ لیا جاتا ہے اور علیمین کی جانب جیجے دیا جاتا ہے۔

اسکے بر عکس، جب کافر قریب المرک ہو تواسکے پاس آگر شدت کے ساتھ اسکی روٹ کو تکالا جاتا ہے اور فرشنے کہتے ہیں۔ سے جان بد توالند تعالیٰ کے عذاب اور ذات کی جانب تکل آبغیر کسی خوشی کے اور اللہ تعالیٰ ہی تحجہ سے ناخوش ہے۔ اس کی روٹ جب تھل آتے تواسے آگ کے انگارے پر رکھ دیا جاتاہے۔ اس انگارے میں سے گرئی کی شدت کے باعث آواز آربی ہوتی ہے۔ پھر اسے کھر درے سے سوزش والے کپڑے میں سبیٹا جا تا ہے اور اسکو پھر سحبین میں لے جاتے ہیں۔

اور ابن کعب قرظی رحمت الله علیه کے متعلق روایت ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے اس ارشاد کو پڑھتے تھے۔

حتى اذا جاء احد هم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت.

حتی کہ ان میں سے کسی ایک پر جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے۔اے میرے پرورد گار مجھے واپس بھیج تاکہ میں وہ عمل صالح کر لوں جومیں نے ترک کر دیا۔المومون ۔

اور پھر فراتے تے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ کیا ارادہ ہے تیرا۔ توکیا چیز چاہتا ہے۔ کیا تیری خوام ہ ہے کہ تو ال اکٹھا کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی کا کام کرنے عارتیں تعمیر کرنے اور نہریں جاری کرنے کے لیے واپس جاتے ۔ آدمی جواب دیتا ہے کہ تاکہ میں عمل صالح کر لوں۔ جو ترک کیا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ پھر الند تعالیٰ ارشاد فرا تا ہے۔ کمل صالح کر لوں۔ جو ترک کیا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ پھر الند تعالیٰ ارشاد فرا تا ہے۔ کمل صالح کلانھا کلمت، ھو قائلھا۔

(مر كزنهي يدايك بات ب وه اس كا كمن والاب المومون . ١٠٠)

موت کے وقت کافر اس طرح کہ گا۔ اور حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ایماندار شخص اپنی قبریں سبز باغ میں رہتا ہے۔ قبر کو ستر گزیک و سبج کر دیتے ہیں۔ اور وہ یول چمکتی ہے جیسے چودھویں رات کا چاند۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت فان لہ معیشت مندکا۔ داسکی معیشت تنگ ہوگی کس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کار سول خوب جانتے ہیں۔ یہ کافر کے عذاب کے بادے میں نازل شدہ ہے اسکی قبر کے اندر اردھاؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شنین کیا ہے۔ شنین فی الحقیقت نتاوے سانے ہیں اور مرسانے سات مرول والا ہوتا ہے وہ تاروز شدہ فی الدور اس کا اللہ ہوتا ہے وہ تاروز

371

قیامت اے ڈسے رہتے ہیں ڈنگ مارتے ہیں (زم بحری) بھو تکیں مارتے ہیں۔

ان روایتوں کے صبیح طوام اور پوشیدہ اسمرار میں اور اہل بھیرت کے نزدیک یہ واضح میں اور حس پر ان کی جقیقت واضح نہ ہو۔اسے چاہیے کہ وہ طوام کا الکار مت کرے بلکہ کمتر مرجہ ایمان تصدیل اور اقرار کرناہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بيته واصحابه وبارك وسلم

#### 46 × 46

## علم اليقين اور عين اليقين

ارشادالهی ہے۔

كلالو تعلمون علم اليقين-

(مركز نهبي اگرتم كوعلم مو تاعلم اليقين).

یعنی اگرتم مولوں که قیامت بر پا ہونے کا بکا بقین ہوتا تو اسلے باعث تم زیادہ مال کی حرص اور غرور بحتانے سے غافل ہو کر رہ جاتے اور تم نیک کام می کرتے ور برائی آبو ترک کر دیتے ۔ ایک یہ قول جی ہے ۔ اگر تم لوگوں کو وہ علم الیقین ہو تا ہو رسولول عليهم السلام نے تعليم كيا ہے مه حسب و نسب اور مال باعث فيم نہيں۔ روز قيامت تمہيں ن سے کچھ فائدہ منہ ہو گا۔ ار ال ورافراد کی کثرت پر تم نے فح جتایا تو پھر تم نے جہم ی د میکھنا ہے۔ اللہ تعالی نے سو ً مند اٹھائی کہ روز قیامت تم جہنم ور اسلی شدت واکن طور پر لازما دیکھ لو کے۔ار شادالہی ہے،

لنرود الحجيم تمانر ومهاعين اليغين-

رتم نے لازماً جہم کو دیلجسا ہے پہر تم لازما اس کو دیکھوٹے یقین کی آتھ ہے۔

مرادیہ ہے کہ تم کو جہنم باکل کھلے طور پر دکھائی دے رہی ہوگی کہ (اس يقين نیں اب کوئی کمی مدہوگ استم و بکا یقین ہو جائے گااس مشاہرے میں ہر کزشک وشبہ قطعا نه مو گاء أكر يدجيها باف كه علم اليقين اور عين اليقين مي فرق كيا ب و تواب بد ہے کہ انبیار سیم اسلام کو ان نے نبوت کے علم کی وجد سے علم الیقین ہو آ ہے۔ جبکہ ملائد اینی آ فکھوں سے حنت اور دوزن، قلم ولون ورع ش و کرسی کامثابرہ کررہے

ہوتے ہیں۔ ہداان کو عین الیقین ماصل ہو تا ہے اور یوں تھی کہا جا سکتا ہے۔ ہو لوک زند:
ہیں وہ موت اور قبور کاعلم الیقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مرے ہوئے
لوگ قبروں میں ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ قبرول ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ جبکہ وہی
چیز خود مردول کے لیے عین الیقین ہے۔ کیونکہ وہ اندرون قبور خود کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ
قبر کااندرون جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا وہ دوز نے گرصوں میں سے ایک
گڑھا ہے۔ اور جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم الیقین قیامت کاعلم ہے اور عین الیقین کے معنی ہیں قیامت کو اور اس کی ہولتاکیوں اور خطرات کو دیکھتا۔ اور ایک یہ مجی جواب
دے سکتے ہیں کہ علم الیقین علم ہے جنت اور دوز نے کااور عین الیقین سے مراد ہے ان کو

ثم لتسئلن يو مئذ عن النعيم-( پيرتم كولاز أ يو جها جا تا ب دن تعمول كے مشعل التكاثر . ٨)-

یعنی روز قیامت لوگوں سے موال ہو گا۔ دنیا میں انہیں عطاشدہ نعمول کے بارے میں جینے کہ صحت، ساعت، بصارت اور کاروبار اور کانا پینا و غیرہ کہ کیا ان نعموں کا بندے نے شکر اداکیا عطاکر نے والے کی بارگاہ میں۔ یا کہ اس سے انکار می کر آرہا کیا اس پر ایمان لایا یا کہ اس سے منکر می رہا۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ حضرت زین بن اسلم سے اور وہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس آت کر برم کو پڑھا۔

الهكمه التكاثر حتى زرتم المقابر- كلاسوف تعلمون ثمه كلا<mark>سوف</mark> تعلمون كلالو تعلمون علم اليقين-لترون الجحيم-(التكاثر ١-١)-

د کثرت کی خوامش نے تم کو عفلت شعار بنایا یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا د مکھا (یعنی تم مر کئے) ہر گزنہیں۔ جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا پھر ہر گزنہیں تم جلدی ہی جان لوگے۔ ہر گزنہیں کاش تم علم الیقین سے جانتے تو ضرور تم دوزٹ کو دیکھ

كيونك دوزخ كے درميان پر بل صراط ركا جاتے گا۔ پير بعض مسلم ن تجات پالیں گے۔ بعض زخمی ہو جائیں گے اور بعض کو نار دوزخ سے جھلسنے سے زخم ہو جائیں کے

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

نم لتسئلن يومئذ عن النعيم. (پير تم كو ضرور پوچها جانا ب اس دن تعمول كے بارے مير التكاثر ١٨٠

مثلاً يوجها جائے گاكہ تم تحندُ اياني نوش كياكرتے مكانات كے سائے تم كوممر آئے تم لوگوں میں ، بهتر حالت میں رہتے تھے تم نیند سے تعی لطف اندوز ہوئے۔

اور حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ عافیت بی تعمت ہے اور یہ مجل فرمایا ہے۔ حس نے جندم کی روئی کھاتی اور فرات سے تھنڈا یائی نوش کیا اور اسکار اِنشی مکان ہے۔ س یہی عمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے حضرت الو ظلابه رضى الله عند نے اسى آيه كريمه كے متعلق موال عرض كيا توآب نے فرمايا ميرى امت سے بعض لوگ صاف أى میں شہد ملا تیں گے اور گاڑھا کر کے تھا تیں گے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عند نے فر مایا ہے۔ اس آیت کے نزول پر صحاب رضی اللہ عند في عرض كيا- يارمول الله صلى الله عليه واله وسلم سم كونسى نعمت مين بير حبك سم نصف شكم مك نان توي كات جير رول الله صلى الله عليه واله وسلم كو الله تعالى في وی فرمایا کہ ان کو بنادیں کہ کیا تم جوتے نہیں پہنتے ہو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو یہ قبی تعمتیں ہی ہیں۔

اور ترمذی وغیرہ س ہے کہ وقت الهکمہ التکاثر کا نزول ہوا تو آ تحضرت نے اس آیت سے النعیم مک پڑھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے کون کون سی نعمت کے متعلق پوچھا جاتے گا۔ یہ دو اشیار پانی اور محجوریں میں اور ہماری گردنوں پر ہماری سیوف ہیں اور سامنے ہمارہے وشمن ہیں۔ اب کونسی تعمت کے بارے میں پوچیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہ تعمتیں عنقریب آرہی ہیں۔

اور حضرت الو مريره رضي التد عنه راوي مي كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

نے ارشاد فرایا۔ روز قیامت بندے سے اولین پرسٹ نعموں کی ہوگی۔ اسکو کہا جائے گاکیا تیرا صحتمند جسم نہ بنایا تھا۔ کیا تیجھ کو دہاں ٹھنڈا پائی نہ پلایا تھا؟ اور صحیح سلم وغیرہ میں الد عبید والہ وسلم باہر تشریف فرما میں اللہ علیہ والہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے بلے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کونسی چیز تمہیں گھر سے باہر الائی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جموک۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضتہ تقدرت میں ممیری جان تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضتہ تقدرت میں ممیری جان آپ کے ساتھ اٹے اور انھار میں سے ایک صحابی کے گھر جا چہننے وہ (صحابی اپنے) گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی ذوجہ نے دیکھ کر کہا خوش آ مدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم موجود نہ تھے۔ ان کی ذوجہ نے دیکھ کر کہا خوش آ مدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قلال کہاں ہے۔ اس نے عرض کیا وہ ہمارے واسطے گھنڈ ااور میش نے دریافت فرمایا کہ قلال کہاں ہے۔ اس نے عرض کیا وہ ہمارے واسطے گھنڈ ااور میش میلی لیند علیہ والہ وسلم اور دونوں صحابہ کو دیکھ کر کھنے گئے۔

الحمدلله مااحداليوم اكرم اضيافامني

احد تمام تر الله تعالى كے ليے ہے كه آج كے دن كرم ترين مهان ميرے ہاں تشريف لائے ) ۔

پی وہ چلے گے اور ایک خوشہ گجرد ل کانے آئے جو خشک و تر گجروں پر مشمل تھا اور عن کیا آئی آپ یہ کھا تیں۔ ازال بعد اس نے بکری کو پکڑایا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ دسلم نے ارشاد فرایا کہ دودھ دینے والی بکری ذرج مت کرنا تو (دو سری بکری بکری) ذرج کر گئے۔ انہوں نے بکری کا گوشت تناول فرایا اور اس کا دودھ نوش فرایا۔ جب آپ کھا پی کر خوب سیر ہو گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت الو بکر صدین اور حضرت عمر رضی اللہ عنجا کو ادشاد فرایا قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جسکے قبضہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنجا کو ادشاد فرایا قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس نعمت کے بارے یں روز قیامت ہم سے پوچھا جاتے گا۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى الدوابل بيتدواصحابه وبارك وسلم

#### C477

#### الله تعالى كاذكر

ارشادالى ہے ـ فاذكرونى اذكركم - راس تم ميراذكركروس تم كويا دركوں گادالبقره ـ ١٥٢) ـ حضرت ثابت بنانى رحمته الله عليه في فرمايا ہے ـ مجھے معلوم ہےكه ميرا پرورد گاركس وقت مجھے يا د فرما تا ہے ـ لوگوں في حيرت زده موكر پوچھا آپ كويه كيے معلوم موجا تا ہے تو فرمايا جب ميں الله تعالى كو يا دكر تا مول ـ وه مجھے يا د فرما تا ہے ـ الله تعالى كاارشاد ہے:-

اذكر والشذكر اكثيرا-

(التد تعالى كوكثرت سے يا دكيا كرود الاحزاب ١ مم)

نیز الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

فاذا افضتم من عرفت فاذكر واالله عند المشعر الحرام فاذكروه كما

رس جب تم عرفات سے والیں آؤ تواللہ تعالیٰ کاذکر کرومشرالحرام کے نزدیک اور اس کاذکر کروجیے تمہیں اس نے صدایت فرمائی ہے۔البقرہ۔ ۱۹۸)۔

نيزار شادالهي ہے:-

فاذاقصیم مناسککم فاذکر واالله کذکر کم اباء کمداو اشد ذکرا۔ رئیس حی وقت تم اپنے مناسک اداکر لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یا دکیا کرو۔ حی طرح تم آباق اجداد کو یا دکرتے ہویا اس سے بھی زیا دہ ذکر۔البقرۃ۔ ۲۰۰)۔

اور التد تعالیٰ نے یہ تھی ار شاد فرمایا ہے:-

الذين يذكرون الله قيماو قعوداوعلى جنوبهم

دوہ لوگ ہوالتد تعالی کاذکر کرتے رہتے ہیں کھڑ معریشے اور اپنے پہلوں کے بل۔ آل عمران۔ ۱۹۱)۔

نیر الله تعالی نے فرمایا ہے:۔

فاذاقضيتم الصلوة فاذكر واالته قيماو قعو داوعلى جنوبكم

(پس جب تم نمازادا کر لو توالند تعالیٰ کاذکر کرد کھڑے بیٹے اوراپنے پہلوؤں پر ما۔۔ ۱۰۳)۔

حضرت عبداللد بن عباس رضی لد عنی نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے شب و روز بحر و بر سفر و حضر فقر و غنامیں اور صحت و بیماری اور ظاہر و باطن یعنی بهر حال الند تعالی کاذکر کرتے رہو۔

الله تعالى نے منافقوں كى يە فراكر مذمت فرمائى ہے۔

ولايذكرونالته الاقلبلا

(اوراللد تعالى كوياد نبيس رئے مر تحور اسارالسار مم)

نیزار شادالهی ب:

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة و دون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغفلين-

(اور اپنے رب کو اپنے دل میں یا دکیا کر المریک ور خوف سے اور بہت آواز ہے بات میں اور صبح کو اور شام کو اور غفلت شعار لوگوں میں سے منہ ہو۔الاعراف۔ ۲۰۵). نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ولذكرانهاكبر

(اورالله كاذكرسب سے برا ب العنكبوت ١٥٥٠).

اسکے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس منسی اللہ عنظمانے فرمایا ہے کہ دوطر<del>ٹ ن</del> اسکی تو جسمہ ہوتی ہے ہ

(1) الله تعالیٰ کاتمبیں یا در کھٹا فضل ہے تمہارے ذکر اللہ ہے۔

(٢) ـ الله تعالى كاذكر كرناعلاوه ازيس سب سے افضل بـ

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے ۔ غافلوں میں جو شخص ذکر الله کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مرسبز درخت ہوتا ہے خشک علاقہ میں۔ اور آپ نے یہ بھی فرایا ہے ۔ غافل لوگوں میں ذکر الله کرنے والا شخص اس طرح ہے جیسے فرار کرنے والوں میں جہاد کرنے والا ہو تاہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ہے۔ كه الله تعالى فرا ما ہے ميں اپنے بندے كے سافھ ہو تا ہوں۔ جب وہ ميرا ذكر كر ما ہے اور اسكے ہونٹ ميرى فاطر بلتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ ابن آ دم كو الله تعالى كاعذاب سے چھكارا دلانے والى چيز الله كے ذكر سے بڑھ كركوئى نہيں ہے۔ صحابہ في عرض كيا - يا

پھٹکارا دلانے وای چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر لوی ہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اور نہ فی سبیل اللہ جہاد کی نہیں؟ آپ نے فرمایا اور نہ فی سبیل اللہ جہاد کی سوائے اسکے کہ وہ لوٹ جاتے پھر اسکے ساتھ اس تاجاتے رہاں تک کہ وہ لوٹ جاتے پھر اسکے ساتھ اور اسکے اسکے اور اسکے ساتھ اور اسکے اسکے اور اسکے ساتھ اور

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم سے در يافت كيا كيا كه كيا عمل افعنل ترين ب تو آخناب في طرمايا يه عمل كه تيرى موت آف اور تيرى زبان ترجو ذكر البي سے۔

رسول الند صلى الند عليه واله وسلم في فرمايا ب - تم صبح و شام اس طرف كياكروكه تمهارى زبان تر مو الند تعالى ك ذكر س پير تم يول صبح و شام كروك كه تمهار اور كوئى كناه نه موگاه

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد ب مصبح و شام ذكر كرنا الله تعالى كا افضل ب في سبيل الله سيوف كو تورث ساور سخاوت ك ذريع مال دينے سے .

جناب رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الند تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔ میراکوئی بندہ حس وقت مجھے پنے دل میں یا دکرے۔ تومیں بھی اس کو اپنے دل تہنائی میں یا دکر تاہوں اور جب کسی جاعت کے ساقہ مجھے وہ یا دکرے تومیں بھی اس کو اسکی جاعت ت. ہمتر جماعت کے ساقہ یا دکر تاہوں۔ حس وقت وہ میری طرف ایک بالشت نزدیک آئے تومیں ایک باع اسکی طرف قریب ہو تا ہوں۔ جب وہ چلتا ہوا میے ی جانب آئے میں دوڑتا ہوا اسکی طرف جاتا ہوں دلفظ باع کے معنی وہ فاصلہ ہے جو دونوں بازو پھيلانے جاتيں تو درميان كا ہوتا ہے اور ایک گزسے كچھ زیادہ سمججاجاتا ہے )۔

ر سول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار ثناد ہے سات اشخاص ہیں۔ بحنبیں اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا حس روز کہ کوئی سایہ نہیں ہو گا بجز سایہ البی کے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں ذکر البی کر تا ہے اور پھر اسکی آ نگھوں میں خوف البی سے آنسو آ جائیں۔

حضرت ابوالدردار منی القد عند راوی ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو میں تمہارے ایے اعال شہ بتادوں ہو تمہارے آقا القد تعالی کے نزدیک بہترین اور سب سے زیادہ پاک ہوتے ہیں۔ تمہارے درجات کو سب سے بڑو کر بلند کرنے والے ہوں۔ تمہارے سونا چاند کی خست میں دینے سے بح افضل ہی ہوں۔ اور اس سے مجی وہ بہت ہی ہوں کہ تم دشمن کا سامنا کرو۔ وہ تمہاری کردنوں کو کاٹے۔ صحابہ نے عض کیا یا رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم وہ کیا ہیں۔ آپ نے ارشاہ کیا ہمیشہ اللہ تعالی کاذکر ہی کرتے رہنا۔

ر مول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے كه الله عزوجل في فرمايا حي شخص كو ميرا ذكر مجھ سے طلب كرنے والول سے مجى ، مهم عطاكروں گا۔

حضرت فضیل رحمته القد علیہ نے فرمایا ہے ہم کو یہ روایت مہمنچی ہے کہ القد تعالی نے ارشاد فرمایا ۔ اے ممیرے بندے تو مجھے بعد از صبح ایک ماعت اور بعد از محنسر ایک ساعت یا د کرمیں اسکے درمیان تیری (حاجتوں) کا کفالت کرنے والا ہوں۔

بعض علما۔ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔ حب بندہ پر میں نے اپنی نظر ڈالی اور اسکے دل کا زیادہ تر حصہ میں نے اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ د کیجا تو میں اسکے امور کا کارساز ہوں گا. میں اسکا ہم نشین ہوں اس سے جمکلام ہونے والا اور اس کا نہیں ہور

اوراس كاغمخوار.

حضرت حن رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ دوقعم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان علی کرنا یہ کتنا خوب ہے اور کیا بی ثواب ہے اس کالیکن اس سے بھی افصل تریہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ایم کام کے وقت ذکر الہی کرنا (مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس حرام کام سے خود کو بچائے رکھنا)۔

مروی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہر جان پیاسی ہوتی ہے۔ مواتے اسکے جو الله تعالیٰ کاذکر کرنے والا ہو۔

حضرت معاذبن بحبل رضی الله عنه نے فرمایا ہے۔ اہل جنت کو کسی امریں حسرت نه ہوگی بجزاس ساعت کے کہ جو گذر جکی اور اس میں الله تعالیٰ سجانہ کو یا دنہ کیا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ حس وقت کوئی جاعت کسی ایک مقام پر بیٹھتی ہے اور الله تعالیٰ کاؤکر کرتی ہے۔ تواس کو فرشیتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور الله تعالیٰ کے پاس جو ہوتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان میں اسکو ما دکر آئے ورماد فرشیتے ہیں)۔

اسکویا دکر تا ہے (مراد فرشتے ہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرہایا ہے کوئی قوم اکٹی ہو کر اللہ تعالیٰ کاذکر کرے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضائی چاہے۔ تو آسمان سے نداکرنے اولاایک یہ ندا۔ کرتا ہے اٹھو تم معفرت کیے گیے ہو۔ میں نے تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل فیل بیں

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرایا۔ کوئی قوم اگر کسی مقام پر بیٹی جائے اور وہ الله " لی کا ذکر نہیں کرتی اور نہ ہی وہ نبی کریم علیه الصلوة والسلام پر درود ہی جی جیجے توروز قیامت وہ مجلس ان کے لیے باعث افوس ہوگ۔

مضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ اے میرے اللہ تعالی حب وقت کئی تو مجھ کو رکھے کہ میں تیرا ذکر کرنے والوں کی مجلس میں ج

ہوں۔ تو میری ٹانگ کو توڑ دینا کیونکہ یہ ٹانگ تیری تعمت ہے اسکے ذریعے تو نے میرے اوپر انعام فرما تاہے۔

رسول اللد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نیک مجلس دو کروڑ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت الو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اہل آسمان اہل زمین کے ایسے گھروں کو مانند ستاروں کے چمکتا ہواد مکھتے ہیں۔ جن میں اللہ تعالی کاذکر ہورما ہو۔۔

حضرت سفیان بن عینید رحمت الند علیہ نے فرایا ہے۔ ایک قوم جب کٹی ہو کر النہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتی ہے تو شیطان اور دنیا اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا تو نہیں ویکھتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا جوابا کہتی ہے انکو تزک کر دے کیونکہ جب یہ بکھر جائیں گے میں ان کی گر دنوں کو دبوی کر تیرہے پیش کر دول گی۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی الند عنہ کے متعلق روایت ، وا ہے کہ وہ بازار ہیں آگئے
ادر فرمایا ہیں تم لوگوں کو بازار میں دیکھ رہا ہوں۔ جبکہ مسجد میں رسول الند صلی النہ علیہ والمه وسلم کی میراث کی تقسیم جاری ہے لوگ دیہ س کر) مسجد میں چلے آئے اور بازار چھوڑ دیا گر (مسجد میں) کوئی میراث دکھائی نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے وہاں نے مسجد میں کسی میراث کو تقسیم کیا جاتا نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قوم دیکھی ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے در قرآن کی خلاوت کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی میراث جہی تو ہے۔

حضرت الممنش حضرت ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو معید فدری رضی الله تعالیٰ عنبم سے وار وہ رمول الله صلی الله علیہ واله وسلم سے راوی ہیں کہ آئحضرت نے فرمایا ۔ الله تعالیٰ کے کیج لاتک زمین میں سیر کرنے والے ہیں اور وہ انکے علاوہ ہیں جولوگوں کے اعمال درج کرتے ہیں۔ حس وقت کوئی قوم الله تعالیٰ کاذکر کرتی ہوئی وہ

دیلیں تو وہ ایک دوسرے کو ندار کرتے ہیں کہ آجائیں وہ اپنے مطلوب کی جانب آجاتے ہیں اور انکو آسان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں چھر اللہ تعالیٰ ار شاد فرما تا ہے۔ میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے تم نے چھوڑاوہ (حوابا) کہتے ہیں ہم نے انکواس حال میں چھوڑا كه وه تيرى حدوثناكرتے تيرى سبع راهة تقد الله تعالى فرما تاب كيا انهول ف مجھے د مکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تواللہ حل جلالہ فرما آ ہے۔ اگر انبوں نے مجھے د مکھ ہو تا تو پیم وہ کس طرح ہوتے فرشتے۔ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری ست بی زیادہ سینے وحد کرتے بھر اللہ تعالیٰ انکو فرما تاہے۔ وہ لوگ کون سی جیسز سے بیاہ طلب كتے ہيں۔ عرض كرتے ہيں۔ دوزخ سے انہوں نے اس كو ديكھا ہو يا تو پير كس طرت كرتے وہ حواب ديتے ہيں كه اگر انبول نے اسے د مكيا ہو يا تواس سے دور فرار ہوتے اور دور رہتے پہر اللہ تعالیٰ ار شاد فرما تاہے۔ وہ کیا جین طلب کرتے ہیں۔ ع نش کرتے ہیں (وہ) جنت ، ب علبگار ہیں)۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو د مکھا ہوا ہے۔ وہ عرض زتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر جنت کو وہ دیکھ چکے ہوتے تو پھر کیے ہوتے عرض کرتے ہیں اگر جنت کو انہوں نے دیکھا ہو یا تو اسکی حرص بہت ہی زیا دہ کرتے۔ الله تعالی فرما تا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ انکویں نے تخش دیا پھر فرشتے کہتے ہیں ان میں فلال شخص مجی مو جود تحاصب کی یہ نیت نہ تھی کہ وہ الله تعالیٰ کے ذکر ك واسط الله ياس آئے وہ توايك حاجت سے آيا تھا۔ الله تعالى فرما تا ہے ۔ يہ قوم اليي ے کہ ایکے ساتھ بیٹھ جانے والا تھی نامراد نہیں رہا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب - سب سے افسال كلام وى ب جو ميں نے اور مين الله عليه واله وي ب جو ميں نيوں في كيا ب اور وہ ب -

لاالمالاالله وحده لاشريك له

ر نہیں ہے کوئی معبود مواتے اللہ تعالیٰ کے دہ اکبلا ہے اس کا سانحی کوئی نہیں ،۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کہ ہوشخص اس دعا،۔

لااله الاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شبيء

تدير

رکوئی معود نہیں مواتے اللہ کے وہ واحد ہے اس کا نثر یک کوئی نہیں۔ اسی کے لیے سلطنت ہے اور اس کے واسطے حد ہے اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے ،۔

کوروزاند ایک صد مرتبہ پڑھے اسکے حق میں دس غلاموں کو آزاد کرنے (کے برابر)
تواب ہے۔ اس کی ایک صد نیکیاں درخ کی جاتی ہیں اور اسکے ایک صد گناہ کھٹے جاتے ہیں
اور اس روز وہ شیطان سے بھی بچا رہتا ہے۔ حتی کہ شام ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ
فضل عمل کوتی نہیں ہو تا مواتے اسکے کہ جو یہ بی (عمل) اس سے زیادہ کرے۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کاار ثناد ہے۔ جو بندہ وضو کر تا ہے اور وہ بہت جھی طرح سے وضو کر تا ہے۔ پھر وہ جانب آسان اسورخ کرکے یہ پرڈھتا ہے،۔

اشهدان لااله الاالته وحده لاشريك له واشهدان محمداعبده ورسوله

رمیں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سواتے اللہ کے وہ واحد ہے اسکے لیے کوئی ساتھی نہیں ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں ؟۔

اسکے واسطے جنت کے دروازے کیل جاتے ہیں۔ وہ حس دروازہ سے جاہے جنت میں عطا جاتے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى المواصحاب وبارك وسلم

### اب نمبر 48ء

#### فضائل نماز

الله تعالى في ارشاد فرايا ب-

ان الصلوة كانت على المومنين كتبامو فوتا-

(ب شک ناز ایمانداروں پر مقرر اوقات پر ۱۹۰۰ کر نافرض ہے۔ النسا۔ ۱۰۳)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نازیں پانچ ہیں۔ جو اللہ تعالٰ نے
نس کی ہیں۔ جو شخص وہ اداکر کے آتے گا اور ان کے حق کو ملکا جانتے ہوئے ان میں سے
نجھ صابّع نہ کرے گا۔ اسکے واسط عنداللہ وعدہ ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا
ور جو شخص ان کو ساتھ لیے ہوتے نہ آتے گا۔ عنداللہ اسکے واسط کچھ وعدہ نہیں ہے وہ
ور جو شخص ان کو ساتھ لیے ہوتے نہ آتے گا۔ عنداللہ اسکے واسطے کچھ وعدہ نہیں ہے وہ

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ فاز پیجگانہ کی مثال یوں ہے۔
ایسے بہت زیادہ میٹھ پانی والی نہر تم میں سے ہر شخص کے دروازہ پر (بہر رہی) ہو۔ اس
میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے پھر کیا جانتے ہو تم کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی
دہ جاتے گا۔ انہوں نے عرض کیا کچھ نہیں (رہے گا)۔ تو آپ نے فرملیا یہ پیجگانہ فاز کی
مثال ہے کہ معاصی یوں دھل جایا کرتے ہیں۔ اس طرح میل کو پانی صاف کر دیا کرتا

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کارشاد ہے۔ نمازیں کفارہ ہیں (ایک سے دوسم ف مازیک) درمیانی وقت کے لیے اگر کبیرہ معاصی سے محفوظ رہے جیسے کہ ارشاد البی ہے۔ منالحسنات میذھبن السیات۔ (بلاشبہ نیکیاں بدیوں کو مٹادیا کرتی ہیں۔ مود۔ ۱۱، م دریزھبن سے مراد ہے کہ برائیاں یوں دور کر ، تی ہیں۔ جیسے کہ وہ ہونی تی نہ تھیں۔ شیخین اور دیگر محد ثین حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے راوی ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسد لیا۔ پھر وہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں پیش ہوگیا اور اسے بیان کیا یعنی وہ اسکے کفارہ کو جاننا چاہتا تھا۔ تو اس وقت اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا۔ واقع الصلوة طرفی النبھار العور۔ (اور قائم کر نماز کو دن کی دونوں طرف۔ آخر تک۔ عود۔ ۱۹ ا)۔ وہ شخص عرض گذار ہوا یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کیا میرے ہی داسطے ہے یہ تو آ شخصرت صلی الله علیه واله وسلم کیا میرے بی داسطے ہے یہ تو آ شخصرت صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے ہراس شخص کے واسطے ہے جو اس پر عمل پیرا ہوگا۔

مسند احد اورمسلم مثریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور عیض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میرے او پر اللہ تعالیٰ کی حد جاری فرما تیں۔ اس نے ایک مرتبہ کہا یا دو مرتبہ عرض کیا ۔ آپ نے اسکی جانب سے ایتار نے پھیر لیا ۔ پھر نماز کھر ہی ہوگئ نواب نازے آپ کو جب فراغت ہوگئی تو آپ نے پوچھاوہ شخص کہال ہے۔ اس نے جواب نمازے آپ کو جب فراغت ہوگئی تو آپ نے پوچھاوہ شخص کہال ہے۔ اس نے جواب دیا میں یہال ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ کیا تو نے وضو کیا اور آغاز سے بی ہمارے گناہ یوں تو نے نماز اداکی ۔ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب تمہارے گناہ یوں دھل گئے ہیں جیے اس روز کہ تیری والدہ نے جھے جنم دیا تھا۔ اب پھر ارشکاب نہ کرنا اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ واقعم الصلوة طرفی النہار۔ (اور قائم کرو نماز کو دن کی دونوں طرف)۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ب - ہم ميں اور منافقول ميں فرق عشار اور فرک عشار اور فرک عشار اور فرک منازوں ميں حاضرى كا ہے۔ ان كوان دو خازوں كے ليے توفيق نہيں ہوتى۔ آپ نے ارشاد فرمايا - نماز ستون ہے دين كا حواسے منہدم كر بيشااس نے دين كو منهدم كر

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پوجھا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے (مقررہ) وقتول پر نماز پڑھنا۔ ر سول اللد صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ حب نے پوری طہارت اور او قات کو ملحوظ رکھا۔ نماز پیجگانہ کی پابندی کی روز قیامت اسکے واسطے یہ نور ہوگی اور دلیل اور حو اس کو عنائع کر بیٹھاوہ فرعون اور ہاان کے ساتھ حشر میں ہو گا۔

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ نماز چابی ہے جنت کی اور آپ نے فرمایا کہ توحید کے بعد خلق کے اوپر محبوب ترین چیز نماز بی ہے۔ اگر دیگر کوئی چیز اس سے محبوب تر ہوتی تو اسکے ساتھ ملاتکہ بھی عبادت کرتے ۔ ان میں بعض فرشنے رکوع دکی حالت) میں اور بعض قعود میں ہے۔ حالت) میں اور بعض قعود میں ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حس نے عملا نماز چھوڑی اس نے کفر کیا مرادیہ ہے کہ الله کی رسی کھل جانے اور ستون منهدم ہونے کے باعث وہ ایمان سے خارج ہو جانے ہو جانے کے قریب ہوگیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شہر کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ یعنی وہ شہر میں واخل ہوگیا۔ اور آپ نے فرایا جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے۔ وہ محمد صلی الله علیه واله وسلم کے ذمہ سے خارج ہوگیا۔

اور حضرت الو مریرہ نے کہا ہے کہ جو دضو کر تا ہے اور بہت اچی طرح ہے وفوو کر تا ہے۔ پھر وہ نماز کاارادہ لے کر تکلتا ہے تو وہ نماز میں ہو تا ہے تا آنکہ نماز کے ارادہ سے رہے اور اس کے تق میں ہر قدم پر ایک نیکی درج ہوتی ہے اور دو سرے قدم پر ایک نیکی درج ہوتی ہے اور دو سرے قدم پر ایک برائی مٹادی جاتی ہے۔ حس وقت تم میں کوئی اقامت سن لیتا ہے۔ تو اسکے لیے چیچھے سٹ جانا درست نہیں۔ کیونکہ تم میں سے زیادہ اجراسے حاصل ہو گا۔ حس کا گھر زیادہ دور ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اے ابو ہریرہ ایسے کیوں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ۔ کثرت سے قدم الحالے کی وجہ سے ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے۔ پوشيرہ طور پر كيے ہوئے سجرہ سے بڑھ كرافصل چيز كوئى نہيں جو بندہ كو قرب الهي عطاكرتی ہو۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد ب بروه مسلمان سو الله تعالى كے سامنے سجدہ ريز ہو تا ہے۔ اور سامنے سجدہ ريز ہو تا ہے۔ اور

اس کاایک گناہ تھی معاف فرمادیتا ہے۔

اور منقول ہے کہ ایک تنخف نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے عرض کیا۔
کہ الله تعالیٰ سے دعا فرما تیں کہ مجھے مجی ان میں کر دے جو آپ کی شفاعت پانے والے میں اور مجھے جنت کے اندر آپ کی مصاحبت عطا فرمائے۔ رسول الله علیہ علیہ والمہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سجود سے میری مدد کر۔

اور ایک قول ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ ہو تا ہے جب وہ سجدہ میں ہو تا ہے۔ اس ار شاد الہی کا مفہوم تجی یہ بی ہے۔ واسجد واقتر ب (علق ١٩٠)۔ (اور سجدہ کرواور قریب ہو جاؤ)۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سیماهمہ فی وجو ههم من اثر السجود۔ (ایکے چہروں پر سجدول کے باعث نشان ہیں۔ الفتح ہے ؟)۔

ادر ایک قول اس طرح سے ہے کہ سجدہ کہ وقت زمین سے جا لمنا مراد ہے دیگر ایک قول میں اس سے مراد خفوع و خثوع کا نور ہے۔ کیونکہ باطن سے ظاہر پر روشن ہے اور یہ بی زیادہ صحیح ہے۔ ایک اور قول میں مراد سفیدی اور چمک ہے۔ جو روز قیادت وضو کے باعث چہول پر ہونے والی ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاارشاد ہے۔ ابن آدم جب سعدے کی آیت براھ کر سعدہ میں پرٹر جا تا ہے۔ تو شیطان علیحدہ ہو کر گریہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ہے کہ اسے سعدہ کرنے کو فرمایا گیا اور وہ سعدہ میں چلا گیا۔ اسکے لیے جنت ہے اور مجھے سعدہ کرنے کا حکم فرمایا گیا میں نے اٹکار کر دیا اب میرے واسطے دوز نے ہے۔

اور حضرت علی بن عبداللد بن عباس کے بارے میں مروی کہ روزانہ وہ ایک ہزار مرتبہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو سجاد نام دیا ہوا تھا، ور منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور یوسف بن اسباط نے کہا۔ اے نوجوانو کے گروہ ! قبل از مرض صحت کے دوران ہی تیزی سے کچھ عمل کر لو۔ اب صرف ایک ہی شخص باقی ہے حس پر مجھ دشک ہے وہ ہے پورا پورار کوع و سجودادا کرنے صرف ایک ہی شخص باقی ہے حس پر مجھ دشک ہے وہ ہے پورا پورار کوع و سجودادا کرنے والے۔ لیکن اسکے اور میرے درمیان اب رکاوٹ دارد ہے (مرادیہ ہے کہ وہ دور ہے لہذا

الاقات ممکن نہیں ہے)۔ اور حضرت سعید بن جہیر نے فرایا ہے۔ مجھے دنیا کی کسی شے پر
کوئی افوس کمجی نہیں ہواسواتے سعدہ کے (مرادیہ ہے کہ سعدہ ترک ہو جاتے تور نج ہو تا
ہے)۔ حضرت عقبہ بن مسلم نے کہا ہے کہ بندے کی صرف یہ بی خصلت اللہ تعالیٰ پہند
کر تاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے الما قات واہم ہواور بندے کی صرف وہی ساعت سب سے
بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتی ہے۔ حب میں وہ سعدے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو
ہریرہ نے فرایا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں سب (وقتوں) سے بڑے کر اس وقت مرب ما الگا کرو۔
ہوتا ہے۔ جب وہ سعدہ کر تاہے ہدا اس وقت خوب دعا الگا کرو۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى الدوابل بيتدواصحاب وبارك وسلم

### اب مر 49

## نازچوڑدے والے کے لیے سرا

اللد تعالی نے اہل دوزخ کا اس طرح سے ذکر فرمایا ہے،

ما سلككم في سقر - قالوالم نك من المصلين - و لم نك نطعم المسكين -وكناغنوص مع العائضين -

اور ہم مکو کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے۔ اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور ہم بحث کرتے رہتے تھے بحث کرنے والوں کے ساقہ المد ثر۔ ۲۲ تا ۱۹۵)۔

منداحدی مروی ہے کہ انسان اور کافریں ترک نماز کافرق ہے۔ اور سمجے مسلم یں ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان یا فرایا کفر کے درمیان نماز ترک کرنے کا ی فرق ہے اور ابو داؤد اور نسائی میں آیا ہے کہ بندے اور کفرکے درمیان صرف ترک نماز کی کافرق ہے اور تردی میں لکھا ہے کفر اور ایمان کے درمیان نماز کو ترک کرنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ میں ہے بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ تافرق ہے اور یہ درست فرق ہے۔ ابن ماجہ میں ہے بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ تافرق ہے اور یہ درست ہے۔ جھے کہ ترمذی وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے ہمارے اور لکے درمیان نماز عہد ہے حس نے اسکو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

طبرانی نے روایت کیا ہے ، لا جاس بد کہتے ہوئے (صدیث کی وہ سند حس پر اعتبار کرنے میں کچھ خرابی مذہو)۔ جو عمدا ترک ناز کرے اس نے واضح کفر کاار تکاب کیا۔ دیگر ایک روایت ہے۔ کہ بندے اور کفر کے درمیان یا فرایا کہ شرک کے درمیان ترک ناز بی فرق ہے اور حس نے ناز کو چھوڑ دیا تو بالیقین وہ مرتکب کفر ہو گیا۔ ایک اور

روایت میں یوں ہے۔ بندے اور نثرک کے درمیان ترک نازی تو فرق ہے۔ جب اس. نے اس کو ترک کر دیا تواس نے ارتکاب شرک کیا۔

دیگر ایک روایت میں حن سند سے روایت کیا گیا ہے کہ شوکت اسلام اور دین کے تین ستون میں۔ ان پر بی اسلام مبنی ہے۔ (۱)۔ شہادت دینا لاالد الاالله - (۲)۔ فرض نماز۔ (۳)۔ روزے اور مطان مبارک ۔

حن سند کے ساتھ ایک اور روایت آئی ہے کہ ان میں سے جو ایک کو جی ترک کر دے وہ اللہ سے کفر کا مرتکب ہے۔ اس سے کوئی حیلہ اور فعریہ کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور اس کا خون و مال حلال ہو گا (مرادیہ کہ مال لے کر بیت المال میں داخل کر لیا جائے)۔ اور لا باس بہ کے ساتھ طبرانی وغیرہ نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کی جے کہ میرے ظلیل صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھ کو چار با تنس وصیت فرائیں ہ

(1) الله تعالیٰ کے ساتھ مشرک نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ تنجیہ کو فکڑے فکڑے کر دیا جاتے یا جلا دیا جاتے یا تنجیہ کو سولی پر ہی پڑھایا جاتے۔

- (2) جان بوجھ کر نماز ترک مت کرنا۔ حب نے نماز ترک کردی وہ ست اسلام سے فارج ہوگیا۔
  - (3) ار کاب گاہ مت کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ناراض مو آہے۔
  - (4) شراب نوشی مت کرناکیومکہ یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ (الحدیث)

ترمذی میں ہے کہ جناب محد رسول القد صلی القد علیہ دانہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنبم اعال میں کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جاتے تھے سوائے ترک ناز کے۔

اور صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایمان اور کفر میں صرف نازی فرق کرتی ہے حب نے ناز چھوڑی اس نے مشرک کیا ۔ اور بزاز میں ہے کہ اس کا کچھ بھی حصہ اسلام میں نہیں ہے جو نازادا نہیں کرتا۔ اور حی کاوضو نہیں اسکی ناز نہیں ۔ طبرانی میں مروی ہے کہ حی میں امانت نہیں ہوتی اس کا ایمان نہیں اور حی کی جلمارت نہیں ہوتی اسکی ناز نہیں ہوتی (طہارت میں وضو شامل ہے) ۔ حی کی ناز نہیں اس کا کچھ دین نہیں دین میں ناز کا مقام اس طرح ب جب طرح جسم مي مر كامقام مو تا ب-

ابن باجد اور بہتی مثر یف میں حضرت ابد الدردار سے روایت ہے کہ میرے فلیل صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے وصیت فر اتی کہ اللہ تعالیٰ کے سافۃ کچھ شرک مت کرنا خواہ تو فکاڑے فکاڑے کر دیا جاتے۔ خواہ تحجہ کو جلا دیا جاتے یا تو سولی پر چڑھا دیا جاتے اور فرض نماز کو ترک نہ کرنا حس نے جان بوجھ کراس کو چھوڑااس سے میری ذمہ داری جاتی رہی اور مثراب نوشی مت کرنا کیونکہ یہ جڑہے مربراتی کی۔ اور بزاز وغیرہ میں حضرت ابن عباس سے بسند حن روایت ہواہے کہ جب میری بیناتی ختم ہوگئی۔ جبکہ ان کی آ تکھ کا عباس سے بسند حن روایت ہواہے کہ جب میری بیناتی ختم ہوگئی۔ جبکہ ان کی آ تکھ کا دھسیلہ درست ہی تھا تو انہیں کہا گیا آپ تھوڑے دنوں کے لیے نماز ترک کر دیں ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے جاب دیا کہ نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ ولم کا ارشاد ہے کہ حس نے نماز ترک کی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا قات کرے گاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا قات کرے گاکہ وہ اس یہ شعنبناک ہوگا۔

اور بسند لا جاس بد طبرانی می متابعات میں روایت ہوا ہے کہ رسول الند صلی الند علی علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول الند مجھے ایسا عمل بتادیں کہ میں وہ عمل کروں تو بعث میں چلا جاؤں۔ آنحضرت نے اس کو فرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمرک مت کر خواہ شجھے سرائی دی جائے اور جلایا جائے۔ اپنے ال باپ کی فرانبرداری کر خواہ شجو کو تیرہ مال اور تیری ہرشے سے الگ کیا جائے اور جان بوج کر نماز مت چھوڑ کیونکہ حیں نے عملا نماز ترک کر دی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے فارج ہوگیا۔ (الحدیث)۔ اور بسند صحیح ایک روایت میں وارد ہے۔ البت اس میں انقطاع بھی موجود ہے کہ اللیہ تعالیٰ سے سمرک مت کر خواہ تو قبل کیا جائے اور جلا دیا جائے اور اپنے اس میں انقطاع بھی موجود ہے کہ اللیہ تعالیٰ سے سمرک مت کر خواہ تو قبل کیا جائے اور جلا دیا جائے اور اپنی اس باپ کی تافرانی کا مرحکب نہ ہو خواہ تجھ وہ حکم فرما تیں کہ اپنے اللہ اور اہل دروجہ ) کو چھوڑ دے۔ جان بوج کر نماز مت چھوڑ کیونکہ حیں نے جان بوج کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے خارج ہوگیا اور شراب مت پی اس لیے کہ یہ سب برائیوں کی جڑ ہے تعالیٰ کے ذمہ سے خارج ہوگیا اور شراب مت پی اس لیے کہ یہ سب برائیوں کی جڑ ہے اور دائند تعالیٰ کی نمارانی سے جو دیو۔ کیونکہ کا فرائن کے یاعث اللہ تعالیٰ کی غفیب وارد

ہو آ ہے اور بعنگ کے میدان سے مت جاگنا خواہ لوگ مارے عی جائیں اور اگر لوگوں پر موت وارد ہو جائے (یعنی کوئی وہا۔ پھوٹ پڑے جسکے باعث اموات ہوں) تو ثابت قدم رہو (یعنی وہا۔ سے ڈرتے ہوئے علاقہ نہ چھوڑیں) اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرج کرو اور ان سے ادب کے واسطے ڈنڈے کو دور مت کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف دلاتے رہنا۔

اور سیح ابن حیان میں ہے کہ بادل والے روز ناز جلدی ادا کرو کیونکہ حب نے ناز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حب شخص نے عدا ناز کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نام دوز خ کے دروازے پر درج کر دیتا ہے۔ حب میں اس نے داخل ہونا ہے۔ اور طبرانی اور پہنچی میں آیا ہے حب نے ناز ترک کی گویا اس کے اہل اور مال ہونا ہے۔ اور طبرانی اور پہنچی میں آیا ہے حب نے ناز ترک کی گویا اس کے اہل اور مال تباہ ہو گئے۔ حضرت عالم نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ واللہ وسلم نے فرمایا۔ اے کروہ قرایش واللہ تم کو نماز لاز ما اداکر نا ہے۔ ذکوۃ اداکر نا ہے۔ درکوۃ نا ہے۔ درکوۃ اداکر نا ہے۔ درکوۃ نا ہے۔ درکوۃ اداکر نا ہے۔ درکوۃ اداکر نا ہے۔ درکوۃ نا ہے۔ درکوۃ

مند برازمین آیا ہے کہ حب کی نماز نہیں اس کا کچھ حصد اسلام میں نہیں اور حب کا وضونہ ہو اس کی نماز نہیں اور مرسل روایت مند احد میں آئی ہے کہ چار چیزیں ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض کیا ہے۔ حب نے ان میں سے تین کو کر لیا اسکے پھر تجی وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ آآئکہ وہ تمام (نماززکوۃ رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا جج اس نہوں۔ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ کہ حب نے جان ہو چھ کر نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کام ممل نیست کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے جا تارہے گا۔ یہاں عک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرے۔ ابن شیبہ نے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی منہ دالہ وسلم نے فرایا ہے۔ حب نے نمازکو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ حضرت محمد بن نصر نے فرایا ہے کہ حضرت اسمان کو فرماتے ہوتے میں نے سالہ کہ رمول اللہ صلی اللہ علی اللہ

علیہ والہ وسلم سے صحیح روایت ہوا ہے کہ ناز چھوڑنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وقت سے بی اہل علم کی مہمی راتے ہے۔ کہ جوآدی وقت گذر جائے اور بلا عذر نماز چھوڑ دے۔ ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت ایوب نے فرایا ہے کہ نماز چھوڑنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے،۔ کفر ہے اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے،۔

فخلف من بعدهم خلف اصاعو الصلوة واتبعوا الشهوت فسوف يلقون غيا-الامن تاب-(مريم -٥٩)-

(س) ان کے بعد ان کے جانشین مو گئے برے لوگ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی اتباع کی وہ جلدی عی غیرے ملیں کے مگر جنہوں نے توبہ کرلی)۔ (یہاں غیری سے ملیں کے مگر جنہوں نے توبہ کرلی)۔ (یہاں غیری سے مراد سخت عذاب ہے)۔

حضرت ابن مسود نے فرمایا ہے۔ اضاعوا کا مفہوم یہ نہیں کہ نماز بالکل ہی ترک کر
دی۔ بلکہ اس سے مراد ہے کہ مقررہ وقت سے نماز میں ناخیر کردی۔ حضرت سعید بن
مسیب نے فرمایا ہے۔ کہ اس سے مراد ہے کہ ظہر کی نماز اس وقت اداکرے جب عصر کا
وقت قریب ہوجائے اور نماز عصرا ک وقت اداکرے جب نماز مغر ب کاوقت نزدیک
آجا کہ نماز مغرب اس وقت ادکرے جب عشا۔ ہونے والی ہواور نماز عشار اداکرے
جب فجر قریب ہوجائے اور فجر کی نماز تب اداکرے جب طلوع آفناب ہونے لگے۔ ایے
حال پر اصرار کر تا ہوا ہی جو فوت ہوگیا اور اس نے توبہ نجی نہ کی ۔ اسکے متعلق اللہ تعالی
نے نی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اصل میں دوزخ کے اندر غی ایک وادی ہے جو نہیں ت

يايهاالذين امنو لا تلهكم اموالكم ولااولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون-

(اے اہل ایمان لوگو تم کو تمہارے مال اور اولا دالتد تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دی اور اہل ایمان لوگو تم کو تمہارے مال اور اولا دالتد تعالیٰ کے دکر سے عافل نہ کر دی اور اہل تضمیر کی یک جاعت نے فرمایا ہے کہ اس آیت یں ذکر اللہ سے ماد ہے پیجگانہ نماز۔ ہو شخص ہوقت نمان

اپنے مال، کاروبار و دستکاری وغیرہ یا اپنی اولا دیں گار اوہ ضارہ پائے گا۔ بهذار سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ روز قیامت بندے سے حس چیز کا اولین محاسب مو گاوہ نماز حہد اگر نماز درست تکلی تو وہ نعبات پاگیا اور کامیاب موگیا۔ اگر نماز میں موگیا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے، مونی تو نامراد مو گااور خسارے میں موگیا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے،

فويل للمصلين الذين همعن صلاتهم ساهون

رس خرابی ہے ان غازی لوگوں کے لیے جواپنی غاز سے غافل ہوتے ہیں۔الماعون۔ ۵-۵)۔ ...

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بيدوه لوك مي يد ج نمازول مين ان ك اوقات سے تاخیر کر دیتے ہیں۔ منداحد میں جید سند کیساتھ، مجھے ابن حبان اور طبرانی میں مردى ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ايك دن خاز كا تذكره فرمايا اور فرماياكه حب نے اسکی حفاظت کرلی توروز قیامت اسکے واسطے یہ نور بنے گی۔ برمان ہو جائے گی اور نجات ہوگی اور حب نے اس کو محفوظ مذکر لیا اسکے لیے مذیبہ نور ہے۔ مذہرہان ہے اور مذ ی نجات ہے اور روز قیامت قارون فرعون ہان اور ابی بن ظلف کے ساتھ وہ محثور ہو گا۔ بعض عالموں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اسکا حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مال میں مشغول رہاور نماز سے غفلت کی تواب وہ قارون کی مانند ہو گیا۔ لہذاا سکے ساتھ ہی محثور ہو گااگر ملک کی مصروفیت میں نماز نہیں راعی تو فرعون کے طرح ہو کمیا اور اس کے ساتھ اٹھایا جائے گایا وزارت میں مشغول ہو گیا تو یوں مان سے مثار بہت ہو کتی بی اسکے ساتھ خشر ہو گا یا وہ تعبارت میں لگارہا تو اسوجہ سے الی بن خلف کے ساتھ مثابہ ہوا۔ وہ کمہ مشریف میں ایک کافر تھااور تجارت کر ما تھا۔ لہذااب یہ املے ساتھ محثور ہو گا۔ بزاز میں حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت کیا کہ رمول الله علی الله علیه واله وسلم سے میں فے ارشادالیس،النین هم عن صلاتهم ساهون (الماعون-۵) ـ (جولوگ اپن نازول کے متعلق عافل ہیں، کا مطلب دریافت کیا تو آنجناب نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ج (اصل) وقت سے تاخیر کر کے فازادا کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن معد سے مند ابی یعلی میں بند سن روایت ہوا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی فدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ارشاد الہی تو پڑھا ہی ہے۔ الذیبی هم عن صلاقهم ساهون۔ (جواپی فاذول سے بھولے جاتے ہیں)۔ اب کون ہے ہم میں سے بونہ بھولتا ہو کون ہے ہو خود سے باتیں نہ کر تاہو (یعنی جسکو وسوسہ نہ آ تاہو)۔ انہوں نے فرایا اس سے مرادیہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ وقت کو برباد کرے (یعنی دیر کرے فاذول میں)۔ اور ویل کامعنی سخت عذاب ہے اور ایک قول ہے کہ دوزخ کی وادی ویل ہے میں)۔ اور ویل کامعنی سخت عذاب ہے اور ایک قول ہے کہ دوزخ کی وادی ویل ہے گہا کہ اس میں اگر دنیا کے پہاڑوں کو رکھا جاتے تو وہ اسی وقت سخت حرارت کی وجہ سے پھل کر رہ جاتیں۔ یہ اس شخص کی جائے قرار ہوگی ہو نماز میں غفلت کر تاہے اور دیر سے فاز ادا کر تاہے۔ البت آگر وہ تو بہ کرلے اور سابقہ گناہ پر شرمسار ہو۔ تو پھر اللہ تعالی معفرت کرنے والا ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں آیا ہے کہ حب شخص کی ایک نماز چلی گئی معفرت کرنے والا ہے۔ اور کویا اسکے اہل اور مال کو برباد کردیا گیا۔

اور حاکم کی ایک روایت ہے۔ اسکی توثیق میں اختلاف رائے موجود ہے۔ گر اکثریت کا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ حس نے دو نمازیں بلاعذر اکٹھی کر لیں اس نے کمیرہ گناہ کیا (مرادیہ ہے کہ ایک نماز میں اتنی زیا دہ تاخیر کر دی کہ دوسری نماز کاوقت ہو گیا)۔

صحات ست میں ہے کہ س تخص کی عصر کی ناز فوت ہوئی تو گویا اس کااہل اور عیال اور ال صابع ہو گئے۔ صحیح این خزیمہ میں اس قدر مزید ہے۔ الک نے فرایا ہے کہ اسکی وصاحت یہ ہے کہ وقت گذر جائے اور نسائی میں ہے کہ نازوں میں ایک نازوہ ہے جسکی وہ فوت ہو جائے تو گویا اسکے اہل و عیال اور ال صابع ہو گئے یعنی ناز عصر۔ اور مسلم اور نسائی میں لکھا ہے کہ اس ناز سے مراد ہے ناز عصر اسے تم سے پیشتر والے لوگوں پر پیش کیا گیا۔ لیکن انہوں نے اسکو صابع کیا (مراد ہے وہ نہ پڑھتے تھے یا وہ تاخیر کرکے پر بیش کیا گیا۔ لیکن انہوں نے اسکو صابع کیا (مراد ہے وہ نہ پڑھتے تھے یا وہ تاخیر کرکے پڑھتے تھے)۔ اب تم میں سے حمی نے اس کی صافت کر لی اسکے تن میں دواجر بھوں کے اور پر ایس بعد شاہد یعنی سالدوں کے نودار ہونے تک کوئی فاذ نہیں ہے (مراد یہ کہ بعد اسکے ازاں بعد شاہد یعنی سالدوں کے نودار ہونے تک کوئی فاذ نہیں ہے (مراد یہ کہ بعد اسکے

یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا تو گویا اسکے اہل اور مال صائع ہو گئے اور شافعی اور یہ پیم روایت کرتے ہیں کہ ایک نماز چلی گئی تو گویا کہ اس کے اہل اور مال تلف ہو گئے۔ بخاری میں سخم ت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم

اپ اصحاب کو اکثر فرایا کرتے ہے کہ کیا کسی نے تم میں سے کوئی نواب دیکھا ہے۔ پھر وہ اس کو بیان کر دیتا تھا جو اللہ چاہتا اور آئ خضرت اس کی تعبیر فرہا دیتے تھے۔ ایک روز بوقت صبح آپ نے فرہایا کہ رات کے وقت ممیرے پاس دوآنے والے آگئے۔ ممیر ساتھ انہوں نے عجلت برتی اور کہنے لگے کہ چلو میں ایکے ہمراہ چل دیا۔ ہم ایک آدمی کے ساتھ انہوں نے عجلت برتی اور آجی لگے کہ چلو میں ایکے ہمراہ چل دیا۔ ہم ایک آدمی کے باس آگئے جو لیٹا ہوا تھا اور اسکے اور آدمی پتھر لیے کھراتھا۔ وہ اسکے مر پر پتھر باری تھا اور اسکے باری تھا تھا اور اسکے اور آدمی پتھر کے جو لیٹا ہوا تھا اور اسکے بوجی کر جاتا تھا دہ اس تو جاتا تھا۔ میں نے دونوں کو کہا سجان اللہ ! یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جلو چلو پھر ہم ایک شخص کا سر درست ہو جاتا تھا۔ حسب سابق دہ پھر ایک از ہی کو ہے کہا سجان اللہ ! یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جلو چلو پھر ہم ایک شخص کے پاس آئی ہی گھرے کو کہا سجان اللہ ! یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا سلاخ پھر پھر ہم ایک شخص کے باس آئی ہی گھرے کو گھری جہرے کی ایک جانب آگر سکے سلاخ پھرٹے کو گدی جگ اور اس کے نتھے کو گدی جگ اور اسکے پہرے کی ایک جانب آگر سکے جبرے کی گھری جی اسکی آئی تھوں کو جبر تا تھا۔

راوی نے بیان کیا ہے۔ بسااو قات ابورجار فرمایا کرتے تھے "لیں چیر دیتا"۔ فرمایا کہ چمر وہ دوسر کی طرف چلا جاتا تھا اور اوھر تھی ایسے جی کر تا تھا جیسے پہلی جانب کیا تھا۔ فرمایا کہ جب اوھر سے فارغ ہوج تا تھا تو پہلے والی جانب درست ہو جاتی تھی جہلے کہ پہلے تھی پہر دوست ہو جاتی تھی جہدے وہ تھی بہر دوست ہو جاتی تھی جہدے وہ تھی جہد کیا ہے۔ وہ

دونوں کمنے لکے چلو چلو۔ ہم آگے کو چل پڑے پھر ایک تنور کی مانند (چیز) پر آگئے۔ رادی نے بتایا کہ میراخیال ہے کہ آپ فرمارہے تھے کہ اس کے اندر شور تھااور آوازیں آتی تھیں۔ ہم نے اسکے اندر حجا تکا تو اسکے اندر برہنہ مرد اور عور تیں تھیں ان کے اوپر پنجے ے شعلہ آ تا تعااور شعلہ حب وقت آ تا تھا۔ یہ شور میاتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے کہایہ کون ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے چل دیے تو ایک نہر پر آگئے میرا گمان ہے آپ فرماتے تھے کہ (وہ نہر) مانند خون کی مرخ تھی۔ اس نہر میں ایک شخص تیر ما تھا۔ ایک اور آدی نبر کے کنارے پر موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بہت سے پتھر ا کٹھے کیے ہوئے تھے۔ اس کو وہ پتھر مار ہاتھا۔ تو وہ دور عبلا جا ہاتھا پھر وہ تیرتے ہوئے آ جا یا تھا۔ جب اسکی جانب ( قریب ) آ پہنچیا تھا تو وہ ایک اور پتھر اے مار دیبا تھا۔ <mark>میں</mark> نے کہا کہ یہ کیا ہے ۔ انہوں نے (پیم) کہا کہ جلو جلو۔ ہم چل پڑے پیمر ہم ایک خوفناک صورت والے آدمی کے پاس آ گئے۔ جتنی تعی خوفناک صورت تم دیکھواسکے باس آتش تھی وہ اس کو بھڑ کا تا تھااور اسکے گرد بھاگتا تھا۔ میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا چلو چلو۔ ہم چل پڑے تو چم ایک خوفناک صورت عورت کے پاس آ گئے جتنی زیادہ خوفناک عورت لیمی تم نے ویکھی ہواسکے یا س بھی آگ تھی۔ اور وہ اس کو بھر اکار بی تھی وراسکے گرد دوڑتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں چلیں۔ ہم چل دیے اور ایک گھنے باغ کے اندر آ پہنچے۔ باغ کے درمیان میں ایک لمبے قد کا آدمی تحا یوں معلوم ہو تا تھا جیسے اس کا سر آسمان میں ہے۔ اس شخص کے گرد وہ بیچے مو ہود تھے جنہیں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہایہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا چلو چلو۔ ہم چلے آتے ہم ایک بڑے مکان کے نزدیک آ گئے اتنا بڑا اور خوبصورت مکان سجی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہااس پر پڑھیں ہم اسکے اندر چلے گئے توایک شہرہے۔ مونے چاندی کی مانند اینوں ے بٹاموا ہے ۔ ہم دروازہ شہر پر ہے گئے۔ ہم نے دروازے کو کھلوایا۔ تو وہ کیولدیا گیا ہم اندر چلے گئے۔ ہم کو آ دئی ملے جن کی ایک طرف اتنی حسین تھی کہ شاید ہی کسجی دیکھی کتی بواور دومسری جانب ان کی اس قدر بدصورت تھی که شاید ہی تھی د بلیے میں آتی

ہو۔ ان دونوں نے ان کو کہا کہ جاق اور اس نہر کے اندر کود پرٹو۔ فرایا کہ وہ فراغ نہر ہی اس
کے اندر صاف پانی بہتا تھا۔ وہ چلے گئے اور اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ ہماری
جانب آئے تو ان کی وہ بد صورتی جاتی رہی تھی اور وہ انہتائی حسین ہو گئے تھے۔ ان دونوں
نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا یہ مقام ہے۔ میری نظر او پر کو اٹھی (میں نے
د کھاکہ) سفید ابرکی بائند ایک محل ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مکان ہے آپ کا میں
نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے۔ مجھے تم چھوڑ دو تاکہ میں اس (مکان) کے اندر
داخل ہوں۔ انہوں نے کہا افہی نہیں۔ گر آپ اس میں جانیں گے۔ میں نے انہیں کہا آئ
شب میں نے عجیب چیزوں کامشاہدہ کیا ہے۔ ہو کچھ میرے د مکھنے میں آیا ہے۔ یہ سب
کیچے کہا ہے۔

انبول نے کہا ہم البی آپ کو بتارہ ہیں۔ حس پہلے آدی ہے یاس ہم آتے حس کے سرکو کیلا جا تا تھا پھر کے ذریعے یہ وہ تھاحیں نے قرآن کو سکھ لیااور پھر ترک کر دیا (مرادیه که پیمراس کو بھلایا اور عمل نه کیا) اور وه فرض نماز چھورٌ دینااور سو جایا کر ما تھااور وہ شخص حس پر آپ کا کذر ہوا کہ اسکے جبڑے گدی حکب۔ اسکے نتھنے مجی اسکی گدی حک اور اسکی آ نگھوں کو بھی اسکی کدی مک جیرا جا آتا تھا۔ یہ شخص صبح کو اپنے گھر سے بر آمد ہو تا تھااور اس طرح کا جھوٹ بیان کر تا تھا جو آ فاق تک پھیل جا تا تھا۔ اور جو ننگے مرداور ننگی عور تنیں تنور کی مابند جگہ کے اندر تھیں وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عور تیں تھیں اور حس شخص کو نہر کے اندر نیر آ ہوا ملاحظہ کر چکے ہیں اور وہ پتحر کھا تا تھاوہ سود خوار آ دمی ہے اور جو بڑی ڈراؤنی شکل والا آ دمی آگ جرم کا ما ہوا د میکھا کہ جو آگ کے گرد دوڑ رہا تھا۔ وہ دار دغہ دوزخ فرشتہ مالک ہے اور تبو باغ کے اندر طویل قامت سخص ے ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بین اور جو نیج اللے اردگرد بیں ۔ وہ فطرت اسلام پر فوت ہوئے تھے۔ کچھ مسلمان انتخاص نے عرض کیا یار سول الله کیا مثرک کرنے والوں کی اولاد تھی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہاں مشر کین کے بیجے تھی اور عرض كيا كميا وه كون كه ان كي ايك جانب خوبصورت اور دوسر ك جانب بد صورت تحى فرمايا وه

ایے لوگ بیں انہوں نے عمل صالح کیے مگر ساتھ برے اعمال کے بھی مرتکب ہوتے بالآخر ان سے اللہ تعالیٰ نے در کرد فرماتی۔

اور بزاز کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ فربایا اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک قوم پر سے گذرہ ان کے سمروں کو پتحر مار مار کر قرار جاتا تھا وہ ٹوٹ جاتے تے قو دوبارہ پہلے کی مانند (ٹھیک او جاتے تے داور یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا تھا)۔ اس میں کی واقع نہ ہوتی تی ۔ آپ نے پوچھاا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں۔ جواب دیا گیا یہ ایسے لوگ جن کے سمر خاز سے بھاری ہو گئے (مرادیہ کہ خاز میں سستی کرتے گیا یہ ایسے لوگ جن کے سمر خاز سے بھاری ہو گئے (مرادیہ کہ خاز میں سستی کرتے تھی)۔ ابن خطیب اور ابن نجار روایت کرتے ہیں کہ اسلام کا جھنڈا ناز ہے۔ اسکے واسط حس شخص نے اپنا دل فارغ کر لیا ۔ اسکی حدول کی اسکے او قات اور سنوں کی حفاظت کر پر میں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فربایا۔ آپ کی امت پر میں نے ناز پیگانہ فرض فربائی اور اپن باجہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فربایا۔ آپ کی امت پر میں نے ناز پیگانہ فرض فربائی اور اپنے پاس ایک عہد لے لیا کہ ان کے او قات کو ملحوظ رکھے ہوئے جو ان کی مفاقت کرنے واللہ ہو گا۔ میں اس کو جنت میں داخل فرباؤں گا اور حس نے ان کی حفاظت نہ کی امکے واسطے میرے ہاں کچھ بھی عہد نہیں ہے۔

اور مند احد اور حاکم میں یوں آیا ہے، حب کویہ علم الیقین حاصل ہو گیا کہ اس کے اور مند احد اور داس نے اور داس نے اور داس نے اور داس نے اور داس مار کر دیا وہ جنت میں جائے گا۔

ترمذی بسند حن غریب روایت کرتے ہیں اور نساتی اور ابن ماجہ میں جی ہے کہ روز قیامت بندے کا جو عمل اولین محاسبہ میں آئے گا۔ وہ نماز ہے۔ اگر درست ہوتی تو کامران ہو گا اور نجات حاصل کر لی۔ اگر خراب رہا تو نامراد ہوا گھائے میں رہا اور اگر اس کے فرضوں میں کچھ کمی واقع ہوتی تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا۔ دیکھیں کہ آیا کچھ نوافل مجی ممیرے بندہ کے پاس میں ان کے ماتھ فرا تفن کی کمی پوری کر لیں پھر باتی سب کی ایسے بندہ کے پاس میں ان کے ماتھ فرا تفن کی کمی پوری کر لیس پھر باتی سب کی ایسے بی کریں گے۔

نسائی میں یوں ہے۔ معن قیامت سب سے پیشتر بندے کی بھاز کا صاب ایا جائے گا۔ (اس نے) اگر اے ممل کمیا ہوگا تو اس کو مممل ہی درج کیا جائے گا اور اگر اس کو

پورا نہیں کیا تو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ فرائے گاد کھ لیں۔ کیا میرے بندے کے کچھ نوافل مجی تمہیں ملتے ہیں۔ پھر ان سے فرضوں میں تکمیل کر دو پھر ایے بی زکوۃ کا صاب لیا جائے گا۔ پھر دیگر اعمال مجی ایے محاسبہ میں آئیں گے۔

طبرانی شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے دریافت کیا جاتے گا۔ تو تام (چیزوں) بھے پیشر نماز کود مکھا جاتے گا گروہ ٹھیک نکل تووہ کامیاب رہ کیا اور اگر وہ خراب ہوتی تو (وہ بندہ) نامرادر بااور خسارے میں۔

طیالی، طبرانی، المختارہ میں صیارے راوی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب میرے
پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو کہا اے محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم النہ تعالیٰ نے
فرایا ہے میں نے آپ کی امت کے لیے خاذ پچگانہ فرض فرمائی ہے۔ حب شخص نے ان کو
وضو کرکے ان کے وقتوں میں رکوع اور سجود ممل اداکیا۔ ان کے باعث اس (بندے)
کے لیے (میرے ہاں) وعدہ ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا اور جو ایے حال
سے مجھے ملے گاکہ ان میں کچھ کمی ہوئی۔ اسکے واسطے میرے ہاں کچھ وعدہ نہیں ہے اگر میں
چاہوں گا تو عذاب کروں گا اور چاہوں گا تو رحم کروں گا۔ یہ قبی کی روایت ہے کہ خاذ
شیطان کے ہمرہ کو کالاکر چھوڑتی ہے اور صد قداسکی کمرشکستہ کر دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا اور علم کی خاطر دوستی رکھنا (شیطان) کی جڑی منتظع کر دیتا ہے۔ تم لوگ جب یوں کر باؤ کے تو وہ تم سے اتنی دور چلا جائے گا جنی دور آفناب کے طلوع کامقام (مشرق) مغرب سے دور ہے۔

سیحیح این حبان اور ترمذی اور حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ پانچوں نمازیں اوا کرو ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اپنے الول سے زکوۃ اوا کرو۔ اپنے حاکم کے فرمانبروار رہو (وہ حاکم جو مسلان ہو اور کتاب و سنت کی پابندی کر آہو) اور اپنے پرورد گارکی (تیار کردہ) جنت میں چلے جاؤ۔

صحیحین اور الو داؤد اور نسائی اور مسند احدین مروی ہے۔ الله تعالیٰ کو سب سے براھ کر پہندیدہ عمل وقت پر ناز ادا ہونا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ نیک بر آؤ پھر فی سبیل

الندجاد كرناب

نیمقی حضرت عمر سے راوی ہیں کہ زمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص عاضر ہوااور عرض کیا یا رمول اللہ کون ساعمل اسلام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر پہند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے وقت پر نماز اداکر نااور حمی نے نماز کو سرک کیااس کاکچھ مجی دین نہیں ہے اور نماز سنون ہے دین کا۔

الی وجوہات کی بنا پر بی حضرت عمر کے زخمی ہونے پر ان سے عرض کیا گیا تھا کہ
یا امیر المومنین خاز کاوقت ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں درست ہے۔ جو خاز کو تلف
کر دے اس کا کچھ حصہ نہیں اسلام میں۔ تو حضرت عمر نے اسی حالت میں خاز ادوکی
جبکہ خون جاری تھا دیہ واقعہ آپ کی شہادت کے وقت کا ہے)۔

ذہبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ بندہ جب اول وقت میں فاز اداکرے تو فاز آسان پر الین حالت میں جاتی ہے کہ اس کانور تا عرش ہوتا ہے۔ فاز اداکر نے والے کے تق میں تا قیامت دعائے معفرت کرتی جاتی ہی اور اس سے کہتی ہے۔ اللہ تعالی تیری حفاظت فرمائے حس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ جب کوئی شخص بے وقت فاز اداکر تا ہے (یعنی انتہائی دیر سے) تو وہ ایے حال میں آسان پر جاتی ہے کہ اس پر ندھیرا ہوتا ہے۔ جب آسان پر جاتی ہے تو اسے بوسیدہ کیڑے میں لپیٹ کر دوائی) اس (بندے) کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔

اور ابو داؤد رحمت الله عليه في روايت كيا بى كه نبى عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا به كه نبي عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا به كه نبي شخصول كى نماز كو الله قبول نبيس فرمايا - ان مي سے ايك وه (شخص) فرمايا جو دقت كذر جانے كے بعد نماز اداكر تا ہے۔

ہودقت گذر جانے کے بعد خازادا کر تاہے۔
اور حدیث پاک میں مذکور ہے کہ حب شخص نے خاز کو محفوظ کر لیا اسے اللہ تعالیٰ
پانچ انعامات عطافر ما تاہے۔(۱)۔ اس پر سے زندگی کی تنگی کو رفع کر دے گا۔ (۲)۔ اس
پر سے قبر کاعذاب دور کر دے گا۔ (۳)۔ اس کو اسکے دائیں ہاتھ میں اعمالنامہ دے گا۔
(۴)۔ وہ بجلی کی مانند پل صراط پر سے گذر جائے گا تیزنی کے ساتھ۔ (۵)۔ اس کو بغیم

402

صاب بعنت میں داخل فرماتے گا۔

اور نائیس سستی اور غفلت حس نے کی اس کواللد تعالی پندرہ (قدم کی) سزائیں دے گا۔ دنیا کے اندر تین (اور پھر) موت کے وقت تین (اور پھر) قبر کے اندر تین (اور پھر) قبر سے باہر آنے کے وقت تین۔ دنیا میں ہی دی جانے والی سزائیں یہ ہیں،-

(۱) اسكى عمر ميں سے بركت كوختم كر ديا جاتا ہے۔ (۲) اسكے پہرے پر سے نيك لوگوں والى علامت ختم كر وى جاتى ہے۔ (۳) وہ جو كچھ بحى عمل (نيك) كرے اللہ تعالى اس كا ثواب عطانه كرسے گا۔ (۴) واسكى دعاكو آسان تك پڑھنے ہى نه ديا جائے گا۔ (۵) مالحين كى دعاؤں ميں اس كا كچھ حصہ نه ہوگا۔

چر بوقت مرک اس کویه مراتین دی جاتی مین-

(1) وہ ذات میں مرے گا۔ (۲) وہ جوک میں مرے گا۔ (۳) وہ پیا ک میں مرے گا۔ (۳) وہ پیا ک میں مرے گا۔ وہ گر اس میں مرے گا۔ وہ گر دنیا کے تام سمندروں کو مجی دفرض کرو کہ) پی جائے تو چر مجی سکی بیا میں دور نہ ہوگی۔

ہم قبر کے اندر درج ذیل سرائیں پانے گا۔

(۱)۔ اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا یہاں جگ کہ اسکی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسری کے اندر گھس جائیں گی۔ (۲)۔ اسکی قبر کے اندر آتش جرد کائی جائے گی پھر وہ شب و روز الگاروں کے اوپر لوٹنارے گا۔ (۳)۔ قبر کے اندراس کے اوپر ازدھا کا تسلط بوجائے گا اس کا نام ہو گا شجاع الاقرع (گخا سانپ جو نہایت زم والا ہو تا ہے )۔ اسکی آئی بھوں آگ سے بنی ہوئی ہوں گی اور ناخن اسکے آئی ہوں گے اس کے ہرایک تافن کی آئی ایک دن کی صافت (کے براجر) ہوگی۔ وہ اس مردہ کے ساتھ بات جی کرے گااس کم لمباتی ایک دن کی صافت (کے براجر) ہوگی ۔ وہ اس مردہ کے ساتھ بات جی کرے گااس کو کہے گامیں ہوں گخا سانپ اسکی آواز اسی ہوگی جیسے بحلی کی گرج وہ کے گا۔ ممیرے رب نے مجمع حکم فرایا ہے کہ نماز تلف کر دینے کے جرم کے باعث تجمع ضبح سے لے کر طلوع آفاب جک مار تارہوں اور نماز ضائع کرنے کے جرم کی وجہ سے تجمع ظہر سے عصر حس مخرب جک مار تارہوں اور نماز ضائع کرنے کے جرم کی وجہ سے تجمع ظہر سے عصر حس مخرب جک مار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مخرب جک مار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مخرب جک مار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مخرب جک مار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مخرب جک مار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مخرب جک مار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مخرب جک مار تارہوں

؛ خار کو صالع کرنے کے جرم پر میں تجھے مغرب آ عنا ادوں پھر تجھے میں خار صابع کرنے کے جرم پر عنادے فجر تک ار آبر ہوں۔

اسکو حب وقت وہ مارے گا تو وہ (شخص) زمین میں ستر گزیک (ینیچ) دھنس جائے گا۔ س طرح سے وہ اپنی قبر کے اندر آ قیامت عذاب میں ستارہے گا۔ پھر جب وہ قیامت کے میدان میں قبر سے نکلے گا تواسے یہ مردا میں ملیں گی۔

(ا او س پر محاسبہ میں سختی کی جائے گی۔ (۱). اس پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے گا (۱). وہ دوزخ میں داخل ہو گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روز قیامت وہ لی حالت میں آئے گاکہ اسکے پتم سے کے اوپر تین سطور تحریر شدہ ہوں گی۔

اول سطر ،- سے اللہ تعالیٰ کے آل کو برباد کرنے والے دوم سطر ،- اس وہ سو اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوس ہے .

موم سطرد تونے جیسے ،نیامی الله کے ان کو برباد کر دیا آئ تو رست ابی سے نا امید ہے۔

مندرجہ بالاروایت میں پندرہ باتوں کاذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ہج بتانی کئی ہیں وہ ہودہ ہیں۔ بس گنتی میں موافقت نہیں ہے ممکن ہے کہ راوی کو پندر صویں بھول جی ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قیامت کاروز ہو گا۔ ایک آ دئی کو پیش کیا جائے گا، اس کو دوز خ میں وارد کر پیش کیا جائے گا، اس کو دوز خ میں وارد کر دینے کا حکم اللہ تعالی فردے گاوہ کم گا۔ اے ب تعالی ایسا کیوں ہے؟ آ اللہ نعالی میں کو فرمائے گا نماز یہ وقت میں تیرے آخیر کرنے کے باعث۔

یعض عالمول فرایا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ف صحابہ ارشاد فرایا کہ تم لوک یہ دعا الگا کرو۔ اللهم لا قلد ع فیبنا شقباولا محروما۔ دا ۔ اللهم لا قلد ع فیبنا شقباولا محروما۔ دا ۔ الله جم میں سے کسی کو بد بخت اور محروم نہ کرتا،۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وہم فی پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے۔ بد بخت اور محروم کون ہو تا ہے۔ صحابہ نے ع ض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہو تا ہے۔ صحابہ نے ع ض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہو تا ہے۔ ایس نے ارشاد فرایا نماز کا تارک۔

مردی ہے کہ روز قیامت سب سے پیشتر ہے کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا اور دوزخ میں ایک وادی کملم کہلاتی ہے۔ اس کے اندر سانپ ہیں کہ ہر ایک سانپ اوٹ کی گردن جتا موٹا ہے اور وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر لمباہو تا ہے۔ وہ کاز چوڑنے والے کو کائے گا اس کازم (اس بے نماز بندے) کے جسم کے اندر ستر سال تک جو ش کر تارہے گا چھر اس کا گوشت زردہ و جاتے گا۔

روایت ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کی فدمت میں بنی امرائیل کی ایک عورت حاضہ ہوئی اور عرض کیا یا بہی القد میں بڑے سخت گناہ کی مرتکب ہوگئ ہوں۔ اور میں نے القد تعالی سے دعافر ائیں کہ القد تعالی میں نے القد تعالی سے دعافر ائیں کہ القد تعالی میں سے القد تعالی میا کہ معافی عطافر ائے اور میری توبہ کو قبول فرمائے۔ موسی علیہ السلام نے کہا تیرائناہ کیا ہے۔ اس نے ہواب دیا کہ زناکیا اور بھے کو جنم دیا اسکے بعد اسلام نے کہا تیرائناہ علیہ السلام نے فرمایا اے بد کار بہال سے صل جا ایسانہ ہو کہ آسمان سے آگ کی بارش مونے گئے جو تیری بد بختی کے باعث ہم کو مجی نہ جلادے۔ اس کادل اوٹ گیا وہ چی گئی ۔ مصرت جبریل علیہ السلام الله تعالی نے فرمایا ہے موسی علیہ السلام الله تعالی نے فرمایا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کو کیوں تکال دیا ہے۔ اسے موسی کیا میں س سے جی بد تر سے کہ تو نے توبہ کرنے والی کو کیوں تکال دیا ہے۔ اسے موسی کیا میں س سے جی بد تر سے گیا ہو تا کہا جو تارکو ترکی کرے عمدا۔

اور بعض اہل سلف سے منقول ہے کہ اسکی ایک ہمشرہ تھی ہو مرکئی۔ اس کو دفن کیا گیا تواسکی قبر کے اندر عی ایک تھیلی گر پڑی اور اندر عی رہ گئی۔ تسلی میں ال تھا۔

بلا خر تدفین کے بعد رخصت ہو گئے۔ بعد میں یا د آیا تو دوبارہ قبر پر گئے اور لوک وہاں سے چلے گئے۔ تواس نے قبر کو کھودا تو د مکھا کہ قبر میں آگ جمڑ گئی تھی۔ اس نے مٹی چمر ڈال دی اور وہ روتے ہوئے غمر دہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا۔ اسے والدہ صاحبہ مجھے میری بہن بہت کے متعلق بنا دے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تو کموں پوچھنا میری بہن بہت کے متعلق بنا دے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تو کموں پوچھنا سے۔ انہوں نے بنایا۔ اسے والدہ صاحبہ میں نے قبر میں د یکھ ہے اس میں آگ کے شعلے

جر کتے ہیں۔ والدہ کو روٹا آگیا اور کہنے لگی۔ اے بیٹے تیری جمشرہ نازمیں کالی کیا کرتی تھی اور اصل وقت سے تاخیر کرکے نازادا کرتی تھی۔

بی نماز میں ماخیر کرکے ادا کرنے والے کا حال ایسا ہو تا ہے۔ اور ہو بالکل بی نہ پڑھے اس اکسیا حال ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نماز ک چاہے اس اکسیا حال ہے گا۔ ہماری بار گاہ الہی میں دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نماز ک حفاظت کرنے اور اسکے کمال اور اسکے درست او قات کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطافر مانے وہ بلاشبہ سخی کریم اور مہر بان فرمانے والارجیم ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى الدواصحابدوابل بيتدوبارك وسلم

## ا باب مر 50

#### دوزخ وعذاب دوزخ

ارشادالهی ہے،

لهاسبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم

داسکے دروازے سات ہیں ان میں سے ہر دروازے کے واسطے کی صد علید، علیدہ تعلیم شدہ ہے۔ انجر سات ہیں ا

جزرے مراد و اول کا گروہ در جاعت ہے۔ در ایک قول ہے کہ دور خیر ۔ ت مختف طبقے یعنی بلند و بہت طبقے مردا ہیں۔ ابن ج ان نے کہ ہے کہ دور خیر ۔ ت در کات ہیں (در کات بنے جانے والے در جوں کو کہا بیا ہے ۔ ان کے ام یہ ہیں ، جہنم بھر نظی پھر شکمہ پتر سعیر پھر سقر پھر ہھم اور پھر پاویہ سب سے اور کادر کہ (بادر بد) گناہ کے مرتکب توحید پر ستوں کے لیے ہے۔ دو سما یہود کے لیے سوم نصاری ۔ یہ چہارم صابئین کے واسطے بیخم محجوں کے لیے ہے۔ دو سما یہود کے لیے سوم نصاری ۔ یہ چہارم صابئین کے واسطے اور ہفتم منافقوں کے لیے ہے۔ سب سے اور پر کادرجہ ، جہنم ہے ۔ پھر اسکے بعد والے علی التر تیب شیچ لے درجات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی فرمانبردار سات جاعتیں سمزا یا تیں گی۔ پس مرحمد الوگوں کا دور فرخ کے ایک طبقہ میں ڈالا جاتے گا۔ بہی بات ہے کہ کفر امر سم کئی متعدد در ہے ہیں۔ ایس کا مطلب ہے کہ شیطان کی فرمانبردار سات جاعتیں کان زبان شکم کے متعدد در ہے ہیں۔ ایس ایک طبقہ میں ڈالا جاتے گا۔ بہی بات ہے کہ کفر امر سم کئی متعدد در ہے ہیں۔ ایس کی مطابق دور ہے ) رکھے گئے ۔ یعنی آئیکسی کان زبان شکم ہے کہ سات اعتمانے بدن کے مطابق دور ہے ) رکھے گئے ۔ یعنی آئیکسی کان زبان شکم ہے لیے ہی صاب دروازے ہو گئے۔ اور ان پر جی براتیاں کرتے ہیں۔ ہدالکے داخل ہونے کے لیے ہی صاب دروازے ہو گئے۔

منت علی رفعی الله عنه نے فرمایا ہے دورٹ کے طبقے سات ہیں۔ وہ ب

دومس سے اور بنیج ہیں پہلا درجہ جم سے گا۔ پھر دوس اجرا جائے گا۔ بھر تعمراطبقہ بھر المبتد بھر تعمراطبقہ بھراجاتے گا۔ بھر تعمراطبقہ بھراجاتیں گے۔

مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے سن ترمذی میں اور تاریخ بخاری میں بنی کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا دوزخ ك سات دوواز ع بي ان ي ے ایک دروازہ ایے مخص کے واسطے ہے۔ حس نے میرے امتی کے اور ر تلوار کو اٹھایا۔ اور طبرانی اوسط میں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم كن بار گاہ ميں حضرت جبریل ایک ایسے وقت پر حاضر ہوئے۔ حب وقت کہ وہ نہ آیا کرتے تھے۔ رسو<mark>ل</mark> الله صلى الله عليه واله وسلم ان كى جانب الفي اور قرايا اس جبريل كيابات ب- كه تمهار رقک میں تبدیل شدہ دیکھتا ہوں۔ عرض کیامیں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضہ ہوا ہوں۔ صب وقت کہ الله تعالیٰ نے دوزخ دھو تکنے والوں کو حکم فرما دیا ہے اکہ وہ سمار جھڑ کا دیں)۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا مجھے دوز<sup>ٹ</sup> کی تعری<mark>ف بہاؤ</mark> جبریل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حکم فرما دیا تواس پر ایک مزار سال آگ علی اور وہ سفید رنگ ہو گئی۔ اسکے بعد مزید ایک مزار بری حک آگ علائے جانے کا علم صادر فرمایا ۔ تو وہ مرخ ہو کئی ۔ ازان بعد مزید ایک سال مکت آگ جمو کانے کا حکم فرمایا تو دوزخ سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ بنداس میں اب پھنگاری روش ہوتی ہے اور نہ ہی دوز<mark>ٹ ہے</mark> شعلے اب بجبیں کے مجھے قیم ہے اس ذات کی حب نے آپ کو بر تی بی بنایا اور مبوث فرمایا۔ اگر دوزخ میں سے سوتی کے ناکے جنتا بھی (بامر) کھل جائے تو زمین کے تام باشدے مرجائیں۔ مجے قسم ہے اس ذات کی حبر نے آپ کو ال کے ماتھ جیجات دوزخ کے دارو فوں سے اگر کوئی ایک دارو ند اہل دنیا کے ساننے نمودار ہو جائے تو اس پہرے کی میت اور سکی بدبو کی وجہ سے تہ م اہل دنیا مربی جائیں اور مجھا ال ذات کی قعم حس نے حق کے عالمہ آپ کور مول بناکر بھیجا۔ دوزخ کی زنجیروں سے ایک زنجیر مس كا تذكره الله تعالى في اين تاب ين فرايا بدونيا كے عام يسارون ير أكر الى وق تو ( تمام پتھر ملے سخت پہاڑ پلیمل کر) ہینے لکس اور زمین کے سفر ک حصے پر تی پہنچ

کر تھیں۔

رسول الله صلى التد عليه واله وسلم في فرمايا اس جبريل اسى قدر كافى ب- اب يوب ب جیے کہ میرادل پھٹ جانے والا ہے اور جیے کہ میں اب مر جاؤل گا۔ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في جبريل كى جانب نظر فرماتى تووه رورب تھے۔ آپ في اے كماك تم كيول رور ب مور تمهارا توايك مخصوص مرتبه ومقام بالله تعالى كے زديك جبريل نے عرض کیا کیے میں گریدند کروں۔ مجھے زیادہ ک بے رونے کا کہ کہیں یوں نہ ہو کہ علم البی میں اپنے اس موجودہ حال کی بجائے دیگر کسی حال میں ہوں تو پھر (کیا ہو گا؟) مجھے نہیں معنوم کہ اہلس کے اور جیے آفت وارد ہوئی تھی میرے اور بھی نہ وارد ہوجائے وہ کی للنك من عى فقا اور مجه نبي معلوم كه جيه باروت و ماروت پر آفت آتى فى كسير میرے اورر بھی وارد نہ ہو جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ چر رمول اللد صلی الله علیہ وال وسلم مجی رو پڑے اور جبریل مجی روتے دونوں بی روتے رہے حتی کہ ندا آئی ۔اے جبريل أور اس محد (صلى القد عليه واله وسلم) آب مردو حضرات كو القد تعالى في افرانى ے محفوظ فرما دیا ہے اور معصوم کر دیا ہے۔ جبریل اوپر کو رخصت ہو گئے اور رمول الله صلى الله عليه واله وسلم بامر حل آئے اور آپ كاكدر چند انصارى صحاب كرام ير موا وہ کھیلتے تھے اور ہستے تھے۔ آپ نے فرایا تم لوگ ہستے ہواور تمہارے اور دوزخ ہے۔ اگرتم كووه باتي معلوم موتيل جو محج معلوم بي توتم بنست كم اور روتي زياده اورتم كو کھانا پیٹا مجی اچھانہ لگنا اور تم اللہ تعالی کی پٹاہ ڈھونڈ نے کے لیے اجاڑ ویران علاقوں میں

( پھر آنحضرت کو ) آواز آئی کہ میرے بندوں کو ناامید نہ کرد ۔ میں نے آپ کو مجرب کی میر بنا کر میوث نہیں کیا ہے۔

اور احد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے جریل کو ارشاد فرایا داور دریافت کیا کہ ) کیا سبب ہے کہ میکائیل کو ہستے ہوئے کھی نہیں دیکا کیا۔ انہوں نے عرض کیا حب وقت سے دوزخ وجودیں آئی ہوئی ہے۔ اس وقت سے میکائیل

کھی نہیں ہے۔ اور سلم کی روایت ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرایا روز قیامت دوزخ لائی جاتے گی۔ اس کو ستر ہزار لگامی (ڈالی گئی) ہوں گی۔ ہر لگام سے ستر ہزار فرشحے پکڑ کر اس کو تصیخیتے ہوئے لارہے ہول گے۔

اللهمصل على سيدنا و مولانا محمدوعلى آلدواصحاب وابل بيتدوبارك وسلم

# اب نمبر 51 🗈 عذاب کی مختلف قسمیں

الع داؤد ، نساتی اور ترمذی میں روایت کیا گیا ہے اور امام ترمذی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ الفاظ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کی متحلین فرمائی تو جبریل علیہ السلام كو بحنت كى جانب بھيجا اور حكم فرمايا كه اسكى جانب د يكھو اور اسكى طرف تبي (د مجمو) جو کچھ میں نے اہل جنت کے واسطے علیق فرمایا ہے۔ سی وہ آ گئے اور ہو کچھ اللہ تعالی نے اہل جنت کے واسطے پیدا کر رکھا تھا اس کو دیکھا بھر انہوں نے والیں آ کر عرض كيا مجھے تيرى عزت كى قىم اسكے بارے ميں جو بنى سنے گا۔ اس ميں داخل مو جاتے گا۔ پھر حکم فرمایا اور اس کو ناگوار یول سے ڈھانب دیا گیا (مرادیہ کہ مشقول ریاضتوں اور محابدوں کی مشکلات کی برداشت وغیرہ سے دھانیا)۔ فرمایا دوبارہ بجر جاؤ اور د بلھو کہ کیا کیا مین نے اہل جنت کے واسطے تیار کیا ہو ہے ۔ دوبارہ جاکر نظر ڈالی تو دیکھاکہ نا پہندیدہ باتوں کے ساتھ جنت دھانی ہوتی ہے۔ انہوں نے وایس آگر عرض کیا کہ تیری عرت کی قم مجھے اب فدشہ ہے کہ اس کے اندر کونی (تخف) مجی نہیں جاتے گا (اللہ تعالی نے) چر ارشاد فرمایا که دوزخ کی حرف چلے جاو ور د یکھو جو کچھ میں نے بل ،وزن نے واسطے تیا . کر رکھا ہے ۔ وہ اس جانب گئے اور دیکھ لیا کہ اعذاب کی تہیں یا دوز ل سے عبقات ، ك دوسرى كے اور ير (ته درية ) يزائى دوئى يى أيس والي آئے اور عوش باقىم سے مجھے تیری عوت کی اسکو حس نے س الیا ان کے ندر داخل نہ ہو گا۔ پھر اسکے ورر شہو توں کا پردہ ڈالا گیا (شہو توں سے میں نفس کی نو مش)۔ (القد تعالیٰ نے) پھر ارشاد فرمایا کہ جر جائیں دوبارہ گئے اور دیکی تواہ کے اعراض کیا۔ مجھے قسم سے تیری عزت کی کہ اب مجھے ندشے کہ ہر کوئی اس میں داخل ہو گا۔

یہ بھی لاباس بہ سند ہے حضرت عبدالند بن مسعود سے القد تعالیٰ کے اس ارشادانها تو میں بھرد کا لغصر ( تحقیق وہ جنگاریاں ارتی ہے مائند محل کے ) کے متعلق راوی میں فرمایا میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ یہ رحنگاریاں مائند در ختوں کے ہونگی ۔ بلکہ قلعوں اور شہوں کے رابر ہوں گی ( یعنی اس قدر بڑئی بڑئی ہوں گی) ۔

مندانام احد ابن باجد اور ابن حبان تحیی میں اور تاکم روایت کرتے ہیں اور اس کو صحیح بہتے ہیں کہ دورخ کے اندر ویل کیا وادی ہے ۔ اس کے اندر ایک کافر سہ برس کا عرصہ بنیج کو گرتا ہی جا ، ہیگا آ آ گلہ بنیج بہتیجے۔ اور ترمذی میں آ یا ہے ۔ کہ تم الله تعالیٰ کی بناہ طلب کروج ہ الحزن عم کے گرھے کو کہا جا آ ہے )۔ صحاب کر من غم کے گرھے کو کہا جا آ ہے )۔ صحاب کر م نے عرص کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ، غم کا گردهاکیا ہے فرمایا وہ ایک وادی ہے دورخ میں کہ اس سے خود دور ن بر روز بور سوم بنہ بناہ طلب کر آ ہے ۔ عرض کیا یا رسول الله علیہ وسلم کر اور بور سوم بنہ بناہ طلب کر آ ہے ۔ عرض کیا یا رس الله علی الله علیہ وسلم کر بن لون ہے وک داخل ہوں گے ۔ آنجناب نے فرمایا ہو رسے دور یا رس الله علیہ وسلم کر بی لون ہے وک داخل ہوں گے یہ (اعمال) کے باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کے باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کے باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کے باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کی باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کی باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کی باعث ۔ دور سے بنائی گئی ہے ۔ ان کے بد (اعمال) کی باعث ۔ دور بی سے زیادہ قابل نفر سے ماتے رہے ہیں ،

اور طبرانی میں آیا ہے کہ دوز ٹ کے اندر یک وادی (لیبی مجی موجود) ہے۔ کہ اس سے خود دوز ٹ مبر روز چار صد بار پناہ مالگا کر تا ہے۔ اس کو محد صلی القد علیہ وسلم کی امت کے ریا کارلوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔

ابن ابی الدنیا میں ہے کہ دوزن کے اندر ستر مزار وادیاں ہیں۔ م و دن ستر مزر الشخول پر مشتمل اور مر شعبہ ستر مزار کمرول پر مشتمل اور مر ایک کمرے کے ندر ایک سانپ ہے۔ جو اہل دوزن کے مو نہوں کو کھا تا ہے۔ اور منکر سند سے تاریخ بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ کہ دوزن کے اندر ستا مزار وادیاں ہیں دان میں سے مرایک وادی کے ستر مزار شعبہ جات ہیں مرایک شعبہ ستر مزار گھر ۔ ہتا ہے۔ مرگھر کے اندر ستامزار گھر ۔ ہتا ہے۔ مرگھر کے اندر ستامزار گھر ، ہتا ہے۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھر ، ہتا ہے۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھر ، ہتا ہے۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھی اندر ستامزار کھی ۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھی اندر ستامزار کھی اندر ستامزار کھی ۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھی اندر ستامزار کھی ۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھی اندر ستامزار کھی ۔ مرگھر کے اندر ستامزار کھی ۔ مرکس کے اندر ستامزار کھی در میں ۔ مرکس کے اندر ستامزار کھی در میں در میں در میں در کھی ۔ مرکس کے اندر ستامزار کھی در میں در میں در کھی در کھی در میں در کھی در میں در کھی در کھی در میں در کھی کھی کھی در کھ

ہزار اردها ہیں۔ مرا ردها کے جبر سے میں ستر مزار بچھو ہیں۔ حب وقت وہاں کوئی (شخص) یا منافق پہنی جاتا ہے یہ تام اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔

اور ترمزی کے اندر منقطع سند سے مردی ہے۔ کہ دوزخ کے کنارے پر سے ایک پخر پھینک دیا جائے گا۔ وہ ستربرس کاعرصہ نیچ (دوزخ میں) کر آئی جائے گااور آخر مک نہ پہنچنے گا۔

حضرت عمر کہا کرتے تھے دوزخ کو یا دزیا دہ رکھو کیونکہ اسکی حرارت شدید ہے اور اس کاعمق دور ہے بہت۔ اور اسکے آسنی کوڑے ہیں۔

برّاز، الویعلی اور ابن حبان نے صحیح کے اندر اور بیمقی نے روایت کیا ہے کہ دوزخ کے اندر اگر ایک پتھر پھینک دیا جائے۔ وہ نیچ جا پہنپنے تک ستر سال (کے عرص) جک کر آئی چلا جائے گا۔ اور مسلم میں حضرت الو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ہمیں نیچ گرنے کی آواز سائی دی۔ آنحضرت نے ارشاد فرایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے ہم نے عص کیا کہ الله تعالی اور اس کے رسول کو ہی خوب معلوم ہے۔ آنجناب نے ارشاد فرایا یہ ایک پتھر ہے۔ ہو الدر سی چیدکا تعاوہ اب تد پر پہنچا ہے۔

طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رمول النہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک ڈراؤنی آ واز کو سنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عاضر خدمت ہوتے۔ ان سے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرایا۔ اے جبریل یہ آ واز کسی ہے انہوں نے عرض کیا یہ ایک بتھر ہے۔ حب کو ستہ برس پیشتر کنارہ دورن سے داسکے اندر) چینکا گیا تھا۔ یہ اب نیچ (تہ) تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آ پکواس کی آ واز سنا دینا چاہا پھر گیا تھا۔ یہ اب نیچ (تہ) تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آ پکواس کی آ واز سنا دینا چاہا پھر ازال بعد (آ نحضرت کی) وفات تک رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو منہ جر بنسی کے مافتہ کھی کسی نے نہیں و بکھا۔

احد اور ترمذی کی روایت ہے اور اس کو حن کہا ہے کہ ایسا ایک پتم ساتھا۔ ایک کھو پر کی کی جانب اثبارہ کیا اگر آسمان سے زمین کی جانب چینک دیا جائے اور یہ پانچ صد

سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ تورات پڑنے سے قبل می یہ زمین پر آ پہنچے اور اگر اسکوراس السلسلہ سے چھینکا جاتے تو عالیس برس گذر جائیں ۔ اسکے جڑ تک پہنچنے تک جبكه يدشب وروز كرتاى جاتي

یہ شب وروز کر مائی جائے۔ احد ، ابدِ یعلیٰ اور حاکم میں مروی ہے اور ،س کو صحیح کیا ہے کہ اگر دوزخ کے آسنی ہنٹر کو زمین کے اور پر رکھا جاتے اور تمام جنات وانسان اسے جاہیں کہ اٹھالیں ۔ تو زمین سے بلا مجی نہ سکیں گے۔ اور حاکم میں صحیح روایت میں ہے کہ دوزغ کے منٹر کے ساتھ اگر بہاڑ ير مارين تو پيث جاتے اور راكد عى موجاتے۔

ابن ابی الد نیانے روایت کیا ہے کہ دوزخ کاایک پتحر اگر دنیا کے (سب) بہاڑوں کے اور رکھا جائے تو وہ (تمام) پلیل (کر علی رہ) جائیں۔ اور حاکم کی صحیح روایت ہے کہ سات زمینیں ہیں اور زمین حدا سے قریب تر (دوسری) زمین (اس سے) یا تی صد سال کی سافت پر (واقع) ہے۔ سوزمین سب سے او پر ہے وہ ایک مجھلی کی پشت کے او پر ہے۔ اسکے دونوں بازو آسمان سے مس کیے ہوئے ہیں اور وہ چھلی ایک بیتمر کے اورر ب وہ پتھر ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور زمین دوم آئند ھی کا زندان ہے اللہ تعالیٰ نے حسب وقت ارادہ کر لیا کہ قوم عاد کو ہلاک کر دے تو داروغہ آندھی کو حکم فرمایا کہ وہ انکے او پر آند می اور ہلاک کر دینے والی تیز ہواؤں کو چلائے اس نے عرض کیا ۔ اے پرورد گار تعالیٰ میں ایک بیل کے ایک نتھنے جہتی آندھی ان کے اور رجیج دیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اگر اس قدر آند حی چلا دی تو) چر وہ زمین اور زمین والوں تمام (کی ہلاکت) کے واسطے کافی ہوگی ۔ ان کے اور ر تو ایک انگو تھی کے سوراخ جتنی آند کی چلاؤ۔ ارشاد البی

ماتذر من شیئی اقت علیہ الاجعلتہ کالرمیم -(نہیں چھوڑتی قی کی چیز کو جی کہ حب پر آئی گریہ کہ گل چکی ہوتی ہڑی کی مانند کردیتی)۔

زمین موم میں دوزخ کا پتھ ہے اور زمین پہارم میں دوزخ کا گند ھک ہے۔ صحاب

نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آگ کی گندھک بھی ہوا کرتی ہے۔ آنحضرت نے فرایا ہاں قدم ہے۔ مجھے اس ذات کی حس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس کے اندر گندھک کی وادیاں ہیں کہ ان کے اندر آگر مستحکم پہاڑوں کو رکھا جاتے تو وہ پکھل جائیں اور بہ جائیں زمین پنجم میں دوزخ کے سانپ ہیں۔ جنکے منہ انند وادیوں کے ہیں۔ حس وقت وہ کسی کافر کو ڈستا ہے۔ تو گوشت جسم پر بالکل نہ رہے گا۔

رمین ششم میں دوز خ کے بچھو ہیں جن میں سے سب سے چھوٹا بچھوفر بہ فچرکی اندر ہے ۔ اسکے ڈنگ کی شدت کے باعث وہ کافرا آتش دوز خ کو بھی بھلادے گا۔ زمین ہفتم میں آمنی زنجیروں سے اہلسیں بندھا ہوا ہے۔ اس کا ایک باقد آگے کی طرف ہے اور دو مرا باقد میں ہیچھے کی جانب ہے۔ کسی بندھے پر جب اللہ تعالی اس کو (برائے آزمائش) چھوڑنا جاہا ہو تو اسے آزاد فرمادیتا ہے۔

احد، طبرانی نے اور ابن حبان نے صحیح میں اور عاکم نے روایت کیا ہے اور عاکم بی اس کو صحیح بناتے ہیں کہ دوزخ کے اندر بختی او نٹوں کی گردنوں کے مانند مانپ ہیں۔ کسی کو وہ سانپ ڈسے تو ستر برس کی مدت بک اسکی حرارت محسوس ہوتی رہے اور دوزن کے اندر اس طرح کے بچھو ہیں۔ جیسے فر بہ خچر ہوتے ہیں کسی کو وہ ڈسیں تو چالیس برس کے اندر اس طرح کے بچھو ہیں۔ جیسے فر بہ خچر ہوتے ہیں کسی کو وہ ڈسیں تو چالیس برس کے اسکی حرارت محسوس ہوتی رہے۔

ترمذی، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے اور اے صحیح بتایا ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "کالمحل" کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اس طرح کا ہوگا۔ جیے اہلتا ہوا تیل ہو تا ہے۔ حس وقت یہ اسکے چہرے کے قریب کیا جائے گا۔ تواسکے چہرے پرسے جلد (اترک) گرجائے گا۔

تر ہذی میں بسند حن غریب صحیح مروی ہے ۔ کہ ان کے مروں کے او پر گرم پانی دال جائے گا ور گرم پانی دال جائے گا ور شکم سے دال جائے گا ور شکم سے مرچیز باہر تکال دے گا۔ حتی کہ پاؤں حک مرچیز کو جلا دے گا ور حمیم گرم پانی ہے جلا دستے والا۔

حضرت ضحاک نے فرمایا ہے۔ یہ گرم پانی اہل رہا ہے۔ زمین اور آسمان کی شخلین کے روز سے بی اور یو نہی جوش کھا تارہے گا۔اہل دوز خ کو پلاتے جانے تک۔ علاوہ ازیں ایک قول ہے جواس ارشاد الہی میں مجی ذکر کیا گیا ہے۔

وسقواماءحميمافقطع اماءهمه (محمد).

(اور ان کو بلایا جائے گاگرم پانی جوان کی انتر یوں کو قطع کر دے گا)۔

احد اور تریزی کی روایت ہے اور کہا ہے کہ یہ غریب ہے اور عاکم اس کو روایت کرکے کہتے ہیں۔ کہ یہ مسلم کی مشرط کے مطابق صحیح ہے۔ اس ارشاد الہی میں ویسقی من ماء صدید یہ یہ عدو لایکادلسیفہ۔ (ابراضیم) (اور ان کو بلایا جائے گاپائی ہوکہ بیپ ہے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے بیتے گااور تکل نہ سکے گا،۔ فرایا کہ اس کو منہ کے نزدیک کریں گے تو بدلو کی وجہ سے پہند نہیں کریں گے۔ اور قریب کریں گے تو منہ بھلسیں کے اور ان کے مرول پر سے جلد گر پڑے گی۔ جب نوش کریں گے تو ان کی انشرایاں منقطع ہو جا تیں گی اور بالآخر ان کی پیٹھ (دبر) میں سے باہر آجا تیں گی۔

الله تعالى نے فرمایا ہے -

بشوى الوجوه بئس الشراب

(مونہوں کو جھلس دے براہے مشروب)۔

مسند احد اور حاکم میں مروی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ غماق کا ایک ڈول دئیا پر اگر انڈیل دیا جائے تو تام دنیا بدبو دار ہو جائے گی اور غماق سے مراد گرم پانی اور پیپ ہے۔ جیے کہ فرمایا گیا ہے۔ فلیدو قوہ حصیم و غساف۔ راپ اسکو چکھو گرم پانی اور پیپ) نیز فرمایا ہے۔ الا حصیما و غسافا (گر گرم پانی اور پیپ)۔ اس میں اختلاف بی پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عضما کے نزدیک غماتی بدبو والا پانی ہے۔ ہو کافر کی جلد سے فارج ہو گا اور دیگر حضرات کے نزدیک اس سے مراد پیپ

حضرت کعب نے فرمایا ہے یہ ایک چشمہ ہے دوزخ کا اسکی جانب دیگر ایک چشمہ

جھوٹا سا بہتا آتا ہے اور ہر چھٹم سانپ یا بچھو وغیرہ کا زہر ہی ہوگا۔ پس وہ جمع ہوجائے گا تو گا۔ پھر اس کے آندر اس کو ایک بار ڈبکی لکوائیں کے۔ حس وقت باہر نکالا جائے گا تو بڈیوں کے اور پر سے سب کوشت اور کھال اتر چکے ہوں گے۔ جلد اور گوشت اسکی ہڈیوں اور شخوں پر کر کر) پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنا وہ کوشت (اوپر کی طرف) یول اور شخوں پر کر کر) پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنا وہ کوشت (اوپر کی طرف) یول کھینچے گا۔ جیسے آدمی اپنے کہر سے کو کھینچ آب۔

اور ترمزی اپنی حن محیح روایت میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ جلی اللہ علیہ والہ وسلم فی اللہ علیہ والہ وسلم فی اس آیہ کریمہ کو پڑھا۔ اقتوااللہ حق تقندہ ولا تمونن الاوائم مسلمون۔ (اللہ تعالی سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا تی ہے اور مت مرو گر مسلمان ہوتے ہوئے)۔ پھر رسول اللہ علی اللہ علیہ والہوسلم نے فرویا اگر زقوم (کی کائے دار غذا) کا ایک قطرہ دنیا کے مقام پر ڈالا جاتے تو تمام اہل دنیا کی زیست شک ہو کر رہ جاتے (زقوم دوزخ میں کانے دار فوراک ہے جیسے قصوم ہے)۔ اب جو اسکو کھائے گا اس کا کیسا حال ہو گا دیگر ایک روایت میں ہے اس کا حال کیا ہو گا دیم کی غذاصرف یہی ہوگی۔

الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس سے مروی ہے۔ وطعاما ذا غصمد (اور گلے میں پھش جانے والا کھانا ہے )۔ کہ کانٹا گلے کے اندر اٹک جائے گاوہ نہ فارج ہو گااور نہ ہی وہ اسکو اگل سکے گا۔

شیخین کی روایت میں ہے کہ کافر شخص کے دونوں کندھوں کے مابین تیزرو سوار ک تین یوم کی مسافت کے برابر فاصلہ ہو گا۔ اور احمد کی روایت ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑھ احم پہاڑ کی مانند ہوگی اور کوہ بیضار کی مثل اسکی ران ہوگی اور قدید اور کمہ شریف کے درمیانی فاصلہ کے برابر اسکی نشت دوزخ کے اندر ہوگی۔ جو تین یوم کی مسافت کافاصلہ ہے اسکی کھال بیانس گر موٹی ہوگی۔ یہ گر شاہ یمن کالمباگز ہے اور ابن حبان وغیرہ نے جی بہی کہا ہے۔

ی ہی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ کافر کی ڈاڑے اور یا فرمایا اسکی تحیلی کوہ احد کے برابر ہوگ ۔ اسکی موٹائی تین یوم کی مسافت ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ یوں ہیں۔ رمول الله صلی الله علیہ دالہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر اسکی نشت ربذہ سے تین یوم کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی جتا فاصلہ ربذہ سے مدینہ مثریف کا ہے۔ دیگر ایک روایت ہے کہ دوزخ کے اندر اسکی نشت تین یوم کی مسافت ہوگی۔ جیے کہ ربذہ تک کی ہے۔

احداور طبرانی میں آیا ہے۔ حب کی سند قریب سن کے ہے۔ جیے کہ فرمایا ہے عافظ منذری نے اور نیز ترمزی حضرت فضیل بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ کاف کی زبان ایک یا دو فرخ تک گسٹی جارتی ہوگی (تقریباً آٹ کو میٹ) اور لوگ اسلو پال کرتے ہوں گرتے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن یزید حضرت ابو العجلان سے نقل کرتے ہیں۔ قیامت کے روز کافر زبان کو دو فرخ (کے فاصلے) تک گسیٹے گا۔ اور لوگ اسے روید یہ جب ہونگے۔ اسکو پہنچی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور یہ جی صبح ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ دوز ٹریں اہل دوز ٹریے جسم اپنے بڑے کر ایر) فاصلہ ہو گا اور اسکی کھال کی مو ٹائی ستر گز ہو جائے گی اور اسکی ڈاڑھ کوہ احد جبتی ہو جائے گی۔

منداحد میں بسند سی اور حام میں مروی ہے اور اسکو سی کہا ہے۔ کہ حضرت مجابد نے روایت ہے کہ حضرت عجابد نے دوائ کی تم کو معلوم ہے کہ دور ن کی وسعت گتی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرایا بال والند تمہیں کیا معلوم ان کے کان کی لواور کندھے کے درمیان کا فاصلہ ستر برس کے سفر (کے برابر) ہو گا۔ حس کے اندر پیپ اور خون کی وادیاں موجود ہول گی۔ میں نے کہا کہ نہریں؟ آپ نے فرایا وادیاں۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدواصحابد وابل بيته وبارك وسلم

### ً باب ممبر 52 ₪

#### فضيلت خوف معصيت

حضرت وبب بن ورد نے فرہایا ۔ کہ علیمیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ حب فرود س و خوف دوزخ دونوں چیزیں انسائی کو مصیبت پر صبر کرنے اور دنیا کی لازتوں شہو تول اور نافر مانی سے دور ہی رہنے کا عاد کی بنادیتی ہیں۔

حضرت حن نے فرایا ہے۔ واللہ اس طرح کی قومیں تم سے پیشتر بھی ہو گذر ی ہیں۔ (یعنی صحابہ کرام) کہ اگر وہ کنکروں جتنی کشیر مقدار میں بھی سونا خیرات کر دیتے تھے تو پھر مجی گناہ کے شدید ڈرکی وجہ سے خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں (ایسے نہ ہو) کہ نجات سے محروم رہ جائیں۔

رسول اللد صلی اللد علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا تم مجی وہ کچھ سنتے ہو۔ ہو میں سنتا ہوں آسمان کر کڑارہا ہے اور یہ تق ہے کہ اسے کر کڑانا ہی چاہیے۔قدم ہے مجھے اس ذات کی حس کے قبضے میں میری جا گ ہے۔ چار، نظل جلتی ہی کوئی جگہ (آسمان میں) اسی او جود نہیں ہے جہال پر اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی فرشتہ سجدے میں یا قیام میں یا رکوئ میں نہیں ہے۔ اور آگر تمہیں بھی وہ معلوم ہو تا جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ تو تم تصور البنستے اور میں بہت روتے اور تم بہاڈوں میں چلے جاتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت انتقام اور اسلی بہت رقی مطوت سے کہیں بناہ ڈھونڈ لو۔

ایک روایت میں یوں ہے۔ تم کو معلوم نہیں کہ نجات حاصل کر لو گے یا کہ نہیں حاصل ہوگ۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزہ یک موجود قام عذابول کااگر ایمان والے آدمی کو علم ہو تا تو وہ آتش سے بے خوف ہر گزنہ ہو تا۔ صحیحین میں ہے۔ حب وقت آیت پاک واندر عشیر تک الا قربین۔ اپنے قریبی رشتہ دارول کو خوف دلاؤی کا آنجناب پر نزول ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم (قرایش سے مخاطب ہوئے اور ) فرمایا اے گروہ قریش اپنی جانیں اللہ تعالیٰ سے خرید کر لو۔ میں اللہ تعالیٰ کے سافت تمہارے کسی مجی کام نہیں آڈل گا۔ اے اولاد عبد المناف میں تمہارے کسی کام نہیں آڈل گا۔ اے اولاد عبد المناف میں تمہارے کسی کام نہیں آئی سے بچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پار میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ہوں۔ اے صفیہ (یہ آپی پھو بھی ہیں) اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کبی کسی کام نہیں آسکتا ہوں۔ اے فاطر (دختر محمد صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیر جیسے خوامش ہو۔ میرے مال سے مانگ لو۔ لیکن النہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیر جیسے خوامش ہو۔ میرے مال سے مانگ لو۔ لیکن النہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیر جیسے خوامش ہو۔ میرے مال سے مانگ لو۔ لیکن النہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیر کے کہیں کام نہیں آسکوں گا۔

جناب ام المومنين سيده عاتش نے عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سج يهددالله تعالى كار شادى ہے - دالله تعالى كار شادى ہے -

والذين يؤتون مااتواقلوبهم وجلةاتهم الى ربهم رجعون

(اور وہ لوگ جو دیتے ہیں۔ جو کچھ ان کو دیا گیا اور ان کے دل خوف سے کا نیجے ہیں کہ انہوں نے اپنے پرورد گار کی طرف جانا ہے )۔

یا رسول الند صلی الله علیه واله وسلم یه ایس لوگ بی جوزن کرتے بی چوری کرتے

ہیں شراب نوش ہیں مگر ساتھ انہیں اللہ کاخوف بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا لہ نہیں اسے بنت الو بگر اے بنت صدیق بلکہ یہ وہ شخص ہے جو نماز ادا کر آ ہے روزہ نجی رائی اسے صدقد کر تا ہے پھر بھی دہ ڈر تارہ آئے کہ ممکن ہے قبول بی مذہو۔

مسند احدین مروی ہے کہ حسن بصری کو کہا گیا۔ اے ابو سعید الیبی قوم کی ہم نشینی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو آئی زیادہ امید ہم کو دلاتے ہیں کہ خوشی کی وجہ ہمارے دل اڑنا مشروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ واللہ اگر ہم اس قوم سے ملنا جلنا رکھو جو تم کو دراتے رہیں۔ یہاں بھ کہ تم کو امن میسر ہو جاتے تو یہ اس سے ، ہمتر ہے کہ تمہار تی ملاقات ان لوگوں ہے ہو جو تم کو امان دکھاتے جائیں۔ مگر تم خطروں میں مبتلا ہو جاؤ۔

حضرت زین العابدین علی بن حسین حس وقت وفُو کیا کرتے تھے اور وفو ت فراغت پالیتے تھے۔ تو کانیجے تھے اسکی وجہ ان سے پوچی گئی تو آپ نے فرایا یہ تہیں بی معلوم ہے کہ کس کے آگے کھر ہونے والا ہوں اور کس سے مناجات کرنے والا ہوں۔ حضرت احمد بن صنبل نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف مجھے تھانے پینے سے بی بازر کھتا ہے اور مجھے بیوک محوس نہیں ہوتی۔

بناری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان سات کے بارے میں ذکر فرایا۔ بحنبیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرائے گا۔ آب روز اوفی سایہ موجود نہ ہو گا۔ سواتے اس (عرش الہی) کے سانے کے۔ ان میں سے ایک وہ ہو گا ہو سیاتی میں اللہ تعالیٰ کو یا د کر تا ہے۔ یعنی جو اسکا وعدہ اور اس کا عقاب یا د کر تا ہے کناہ و نافرانی نی وجہ سے خوف کماتے ہونے اس کے گالوں پر ہنو بہنے کہ بیں۔

حضرت عبدالند بن عباس کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول القد صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ الیں آئکھ کو آتش مس نہیں کرے گی جورات کے آخر نی حصے میں بوجہ خوف الهی، و بردی اور نہ ہی اس آئکھ کو حس نے فی سبیل الله پہرہ دیا۔

اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے ۔ وہ شخص دوز خ میں نہیں جائے گا جو نوف البی کے باعث رویا حتی کہ

فغميلت فؤفب معصيت

تسوّل میں دورہ، وائی مو حانے، اللہ تعالی کی راہ کا گردو غیار آر دوزن کا محوال جمع نہیں موسکتے

محضرت عبداللہ بن عمروین علی نے فرایا ہے۔ للد تعال کے بخون سے کے آئو بہنامجھے ایک مرار دینار صدقہ اور بینے سے معوب ترہے۔

اور حضرت عون بن عبداللد في فرايا جد مجد مك يدرويت آئى جدك النه كوف عن الله الله عبد الله عبد الله عبد الله على الله على الله على خوف عد الكلف واليد والله وسلم كاسينه مبارك بوجد روف كرام موجاتا جد اور رسول الله على الله عليه واله وسلم كاسينه مبارك بوجد روف كرام واله والله والله والله كاسينه مبارك بوجد روف كرام واله والله والله والله كاسينه مبارك بوجد روف كرام والرق بي المرق الله والرق بي المرق الله والرق الله والرق بي المرق الله والرق الله والله و

اور حضرت كندى رحمت الله عليه في فرمايا ہے - الله تعالى سے ورف كے باعث ج آنو ككليں وہ سمندروں كے برابر آتش كو بجباديتے ہيں۔

اور ابن ساک خود پر عتاب فرماتے تھے اور کہتے تھے تم باتیں تو زاہدوں لی کرتے ہو اور کام منافقوں والا کرتے ہو اور پھر ساتھ خوامش رکھتے ہو کھ جنت میں جاؤ گے۔ نہیں نہیں جنت کے لیے اور لوگ ہیں اور ان کے اعمال ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں۔

 تعلیم کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں ہے۔ انسان اپنے رفیق کے دین پر ہو تا ہے گی و کہ تم کیے نتخص کو اپنا دوست بناتے ہواور اپنے معاملات میں ایے لوگوں سے متورہ کیا کرو جو اللہ تعالی کا خوف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ کچھ اور وصیت فرائیں تو آپ نے فرایا اسے سفیان حب آ دمی کی خوامش ہو کہ بغیر قبیلے کے عربت اور غلبہ اسے حاصل ہو جائے اور بغیر کسی سلطنت کے اسے رعب اور وقار میسر ہو۔ اسکے لیے علیہ اسے حاصل ہو جائے اور بغیر کسی سلطنت کے اسے رعب اور وقار میسر ہو۔ اسکے لیے چاہیے کہ اللہ کی نافر ان کی ذات سے حل آتے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ داخل ہو جائے گہ اللہ کی نافر ان کی ذات سے حل آتے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ داخل ہو میں نے عرض کیا۔ یا ابن رسول اللہ ! کچھ مزید وصیت فرما دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا۔ یا ابن رسول اللہ ! کچھ مزید وصیت فرما دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا آت دی کو اپنا دوست بنا تا ہے وہ کھی نہیں نکے سکتا۔ (۱)۔ اسے جیٹے جو شخص کر جائے گا اس پر تہمت لازما لگ جائے گی۔ (۱)۔ جو آدمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گاوہ مشرمسار ہو گا۔

حضرت ابن مبارک نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے حضرت وہب بن ورد سے دریافت کیا کہ کمیا اس شخص کو عبادت کی علاوت حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام مرتکب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں اور نہ ہی اسے مردہ آتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کر آمو۔

ام ابو الفتح بن جوزی نے فرمایا ہے اللہ کا خوف ہی وہ آتش ہے جو شہو تول کو جلا دیتی ہے۔ اسے اتنی فضیلت حاصل ہے۔ حب قدر وہ شہوات کو جلا دے اور جبتاوہ نافر انی سے بازر کھے اور اطاعت پر راغب کرے اور دریں صورت کیونکر خوف کی فضیلت نہ ہو ۔ طالانکہ اسی کی وجہ سے عفت اور ورع اور تقوی اور مجاہدہ اور قرب خداوندی عطا ہونے کا باعث ہونے والے اعمال ہمر ہوتے ہیں جمیے کہ آیات واحادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ،

**هد**ی و رحمه للذبن هم لر**بهم پرهبون**-

(پدایت ور رست ان بوگول کے لیے ہے جو اپنے پرورد گارے ورف والے

\_(\( \bullet'\_1 \)

نیز الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

رصى الله عنهم ورصواعنه ذلك لمن خشي ربه

(الله تعالى ان كے ماتھ راضى موكيا اور وہ اس كے ساتھ راضى موتے يہ اسكے واسم

ى ب س نے اپنے رب سے خوف رکھا)۔

اور الله تعالى كارشادى

وخافونان كنتم مؤمنين-

(اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو)۔

الله على جلاله في ارشاد قرمايا ب-

ولمنخاف مقام ربه جنتان

( بو خوفرده ہے اپنے رب کے سامنے کھوا ہونے سے اسکے لیے دو جنتیں ہیں۔ (الرحمن)۔

نيررب تعالى في ارشاد فرمايا ب-

سيذكر من عنشي-

(جو دُرنے والاب وہ تصیحت بکڑے گا)۔

نيز الله تعالى نے فرمايا سے:-

انيها يخشى الله من عباده العلمواء

( تحقیق اللہ سے ڈرتے ہیں اسکے بندوں میں سے علمار)۔

ایسے بی دیگر متعدد آیات قرآن اس مفہوم پر شاہر ہیں۔علم کی نص<mark>بات والی</mark> احادیث خوف کی فصیلت پر دلیں ہیں۔ کمونکہ علم کا نیتجہ خوف ہو تاہے۔

اور ابن ابی الدنیا کی رویت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارش د فرمایا الله تعالی کے خوف سے مس وقت بندے کا دل کانے جائے نوائس ہے گن میں آب جاتے ہیں۔ حیں حرث موسے در ختول کے بیتے ججڑنتے ہیں۔ ر سول دند صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے نجد کو میری عزت کی میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہ کروں گااور نہ اس پر دوامن علی اکٹھے کروں گا۔ اگر دنیا کے اندر اس نے میرا ڈر نہ رکھا تو روز قیامت میں اسکو خوفزدہ کروں گااور اگر وہ دنیا کے اندر مجھ سے خوف کھا تار ہا تو میں اسکوروز قیامت بے خوف کر دول گا۔

حضرت ابو سلیمان درانی نے فرمایا ہے حب دل کے اندر اللد تعالیٰ کا ڈر نہیں ہو آاوہ ول ویران (اجراموا) ہو آہے۔

اور الله تعالیٰ کاار شادے۔

فلا يامن مكر الله الاالقوم الخسرون-

(الله كى تدبير سے صرف كا كا كا كا الله والى قوم عى بے خوف موتى ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدوعلى آله واصحابه وابل بيته وبارك

وسلم

# اب مر 53

### فضائل توبه

بہت سی آیات پاک توبہ کرنے کی فضیلت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

44

و توبواالى الله جميعاليهاالمومنون لعلكم تفلحون. (اے ايمان والوتم تمام الله كى طرف توبه كرو تاكه تم فلاح پالو) ـ اور الله تعالى كاارشاد به -

والذين لا يدعون مع الله الفر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك يلق اثاما يا يضعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا - الا من ناب و امن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله غفور ارحيما - ومن تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا -

ال بارے میں کش احادیث مجی وارد موتی میں،

مسلم مشریف کے اندر ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت کو پھیلا دیتا ہے باکہ دن کے دوران گناہ کے مرتکب ہونے والوں کی توبہ کو قبولیت عطافرمائے اور دن کے وقت بھی پھیلا تا ہے باکہ رات کے دوران گناہ کاار تکاب کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے جب بک کہ آفتاب مغرب سے چڑھے۔

تریزی میں صحیح روایت میں وارد ہے کہ جانب مغرب ایک دروازہ ہے وہ چالسیں برس یا ستر برس دکی مسافت کے برابر) چوڑا ہے۔ حس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی مشافت کے برابر) چوڑا ہے۔ حس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی مخلین فرماتی اسی روز توبہ کرنے والوں کے واسطے (وہ دروازہ مجی) کھول دیا اس کو بند نہیں کرے گا آ آ تکہ سورج مغرب سے طلوع کرہے۔

ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنار کھا ہے۔ وہ ستر برس کی مسافت (کے برابر) چوڑا ہے۔ اس جانب سے آفقاب کے طلوع تک اس کو بند نہ فرمائے گا۔ بیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس اور شاد (میں مجی اشارہ) موجود ہے۔

يوم ياتي بعض ايتربك لا ينغع نفسا ايمانها-

رحب روز تیرے پرورد گار کی کمچه نشانیاں آئیں گی تو کسی کو بھی اس کا یمان لانا فائدہ مند نہ ہو گا)۔

ایک قول ہے کہ یہ مرفوع روایت میں داخل نہیں ہے نہ بی یہ پہلی کی صراحت ہے۔ حس طرح کے بہتی نے صراحت کی ہے اس کا حجاب یوں ہے کہ الی رائے پر مشتمل اقوال موضوع کے حکم میں نہیں آتے۔ طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں (ان میں سے) سات (دروازے) بند (رہتے) ہیں اور ایک دروازہ کھلا (رہتا) ہے۔ یہاں حک کہ مغرب سے سورج چڑھے۔

ابن ماجہ مجی جید سندسے نقل کرتے ہیں کہ اگر تم گناہ کاار تکاب کر لواور تمہارے معاصی آسمان کے کتاروں پر بہنچ جائیں بعد ازاں تم (پر خلوس دل کے ساتھ) توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فربائے گا۔

اور حاکم کی روایت جو صحیح بتائی گئی ہے یوں ہے کہ انسان کی سعادت یوں ہے کہ وہ طویل عمر پاتے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رہوع حاصل ہو جائے اور عبادت کرنے کی توفیق مل جاتے )۔

ابن ماجہ اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں کہ سب ابنائے آدم گنہگار ہیں اور سب سے جھے گنہگار توبہ کرنے والے ہیں۔

بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوا پر اس نے کہا ہے۔ پرورد گار تعالیٰ میں گناہ کر بیٹی ہوں۔ مجھے معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پرورد گار ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر موافذہ کر تا ہے۔ پس اسکو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہوہ گناہ سے باز رہا۔ دوبارہ پھر ار تکاب گناہ کیا یا فرمایا کہ ایک اور گناہ کیا اب اس نے پھر عرض کیا اے میرے پرورد گار تعالیٰ میں نے دو میری مربحہ گناہ کر لیا ہے۔ مجھے معاف فرما۔ رب تعالیٰ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ہو گناہ معاف فرما تا ہے اور اس پر موافذہ فرما تا ہے اور اس پر عن کی اے میرے رب تعالیٰ میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوا۔ پھر عن کی اے میرے رب تعالیٰ میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوا۔ پھر عن کی اے میرے رب تعالیٰ میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں۔ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہوں۔ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے ور اس پر موافذہ کرنے والا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے بول نے بہ ہو گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے ور اس پر موافذہ کرنے والا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے رشاد فرمایا میں نے اپنے بندہ کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے رشاد فرمایا میں نے اپنے بندہ کو معاف فرمادیا اب وہ ہو بیاہے وہ کرے۔

ام منذری نے فرایا ہے "جو چاہے کرے" سے مراد ہے کہ جب بھ وہ ارتکاب گناہ کے بعد استخفار کر تا جائے گا اور توبہ کر تا جائے گا اور گناہ سے باز رہنے کا عرب گناہ کے بعد استخفار کر تا جائے گا اور گناہ کا مرتکب بعب کے گا۔ اسمی لیے فرایا ۔ " پھر اور گناہ کا مرتکب بعو جائے " ۔ کیونکہ گناہ کا مرتکب بعب بحق کا اسکے بعد کی گئ توبہ واستخفار سکے واسطے کفارہ بوجائے گی اور یہ مرد نبیں ہے کہ در تکاب گناہ کر لے اور ممض زبانی طلب محفرت اور توبہ کر لے گر اپنے دں کے اندر ناہ نے کہ نے کہ در نے کا عبد بی نہ لے اندر ناہ در کے کا عبد بی نہ لے اس عرائی کی توبہ تو کذابوں کی توبہ ہوتی ہے دہ جو بے نی د

اور فضول و نامقبول ہوتی ہے )۔ علماء سے مروی ہے اور اسے صحیح مجی کہا گیا ہے کہ کوئی ایماندار جب گناہ کر لیتا ہے اسكے دل كے اور راك سياه نقطه ير جاتاب جمروه توب كرے اور كناه سے باز آجاتے اور معافی طلب کرے تو وہ (نقطہ) مث جاتا ہے اور اگر وہ رگناہ میں) بڑھتا ہی جائے تو (دل یروہ) ظلمت تمی زیا دہ ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر دل کے اوپر قفل پر جاتا ہے۔ اس کو بی ران (زنگ باندھ دینا) کہتے ہیں۔ جو قر آن پاک میں تھی مذکور ہے:-

كلابل ران على قلوبهم ماكانوايكسبون.

(ہر گر نہیں ایے بلکہ ان کے دلول کے اوپر زنگ باند عاب (بوجہ اسکے) جو وہ کسب كتي

ترمذی مثریف میں روایت ہے جو حن ہے کہ اللہ تعالی س وقت مک بندے کی توبہ کو قبول فرما تا ہے حس وقت مک اس کی جان تھل جانے کے قریب نہیں ہو جاتی اور اسکی سندمیں ایک مجول راوی مجی ہے۔ حضرت معاذفے فرایا ہے کہ رسول الند صلی الله عليه والدوسلم نے ميرا إلق بكر ليا اور ايك ميل (كافاصله) جلت كتے جم ارشاد فرمايا۔ات معاذمیں تجھے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے کی بولنے وعدہ پورا کرنے اور امانت کو ادا کرنے خیانت ترک کر دینے بیتم پر رئم کرنے پروسی کی حفاظت کرنے غصہ پی جانے زی سے كلام كرف سلام كوعام كرف المام كے ساتھ وابستكى ركھنے قرآن كو سمجھنے آخرت سے محبت رکھنے محاسبہ کا ڈر رکھنے امید کم رکھنے اور (نیک) عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تجھے مانعت کر تا ہوں اس سے کہ تو نسی مسلمان کو گالی دے یا کسی کذاب کی تصدین کرے یا کسی سے کی مکذیب کرے نیا عدل کرنے والے حکمران کی حکم عدولی كرے اور زمين ميں فساد ڈالے۔اے معاذ سر شجر اور تحر كے باس الله كويا د كرواور سرگناه کے ساتھ توب کرو بوشیدہ گناہ کے بے بوشیدہ توبہ کرواور اعلانیہ گناہ (کردہ) پر (اعلانیہ بی) توبه کرو۔

اور اصبیانی کی روایت ہے کہ ندامت (محبوس) کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا

امیدوار ہو تا ہے اور جو اُگڑ تا ہے وہ اسکے غضب کا امیدوار ہو تا ہے۔ اے بندگان البی تم یا در کھو کہ ہر شخص اپنے عمل کا سامنا کرے گا اور س وقت تک دنیا ہے نہ جائے گا۔ حس وقت تک دنیا ہے نہ جائے گا۔ حس وقت تک وہ نیک یا بد عمل ہو یکھ نہ نے اور عملوں کا اعتبار انجام کے اعتبار سے ہو گا۔ سب وروز کو لیپیٹا جارہاہے تھذا آ خرت کی جانب بہت عمل لیے ہوئے جاؤ اور ٹال مؤل کرنے سے دور رہو۔ کیونکہ اچانک موت وار دہونے والی ہے اور الند تعالیٰ کے حلم پر کوئی ہی شخص غرور نہ کرے۔ کیونکہ آگ جوتے کے تسمہ سے بھی تمہارے زیادہ وی تی مہارے زیادہ قریب ہے۔ اسکے بعد رسول الند علی الند علیہ والہ وسلم نے اس آیت کو پرزیا۔

فمن یعمل مثقال ذر قخیر ایره و من یعمل مثقال ذر قسر ایره مرابر برائی کا در چو دره نیر ایر برائی کا در چو دره نیر برایر برائی کا در تکاب کرے گاہواس کو دیکھ لے گا،

طبرانی میں بند صحیح روایت کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں انقطاع ہے کہ التاقب من اللذنب کمن لا ذنب لد در گناہ سے آئب ہو جانے والا ایسا ہو تاہے جیے کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں )۔ پہنچی نے دیگر سند سے روایت کیا ہے اور اس میں اتنازیا وہ ہے جو گناہ کی معافی طلب کر تا ہو گر سافتہ کناہ کی کر تا جائے وہ پرورد گار تعالی کے سافتہ کھٹی گر آ جائے وہ پرورد گار تعالی کے سافتہ کھٹی کر تا جائے وہ پرورد گار تعالی کے سافتہ کھٹی کر تا جائے وہ پرورد گار تعالی کے سافتہ کھٹی کر تا جائے وہ پرورد گار تعالی کے سافتہ کھٹی کر تا جائے وہ پرورد گار تعالی کے سافتہ کسٹی کرنے والا ہو تاہے۔

صحیح ابن حبان اور حاکم کی صحیح روایت منقول ہے کہ ندامت بھی توبہ ہی ہے۔
یعنی ندامت توبہ کا بزار کن ہے جیسے عفات فی کا ہے (مرادیہ ہے کہ فی کا بڑار کن
وقوف عرفات ہے) اور ندامت کے معانی ہیں کہ نافرمانی کو برائی (سمجھے) اور اس برائی پر
اللہ تعالی کی جانب سے معرا (پانے) کا خوف اور مثر مساری ہواور یوں نہ ہوکہ صرف دنیا
کے اندر ہی ارمواہونے یا مال برباد جانے کا ڈر ہواور اس پر ہی صرف مثر مسار ہو تا ہو۔

حاکم کی نقل کردہ صحیح روایت ہے کہ البتہ ایک راوی ساقط ہے کہ جب مجی النہ تعالیٰ نے کسی بندہ کی ندامت کو ہوجہ ارتکاب گناہ پایا اسکے معافی طلب کرنے سے پیشتر عیاس کو معاف فرادیا۔

مسلم شیف وغیرہ میں آیا ہے۔ مجھے قسم ہے اس انت کی جسکے قبضہ میں میری جان ہا تھ کہ جسکے قبضہ میں میری جان ہا گرتم ار تکاب گناہ نہ کرو گے اور (ار تکاب گناہ کے بعد) پھر معافی نہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو چھوڈ کر دیگر قوم لے آئے گا۔ جو مرتکب گناہ ہوگی پھر معافی طلب کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فربادے گا۔

الله تعالى سے بڑھ كركسى كو مدح محبوب نہيں بدااس نے اپنى مدح كو پسند فرمايا۔
اور الله تعالى سے بڑھ كر غيرت والا بھى كوئى نہيں۔ نبدااس نے بے حياتى والے كام
حرام فرمائے اور الله تعالى سے بڑھ كركوئى معذرت كو بسند كرنے والا نہيں ہے۔ بهذااس
نے كتاب نازل كى اور رسول معبوث ہوتے۔

مسلم عثریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت آئی وہ زنا سے حاملہ تھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں حد کے قابل ہوں۔ مجھ پر حد نافذ فرما تیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسکے سر پرست کو طلب فرمایا اور فرمایا اسے انجھی طرح سے رکھو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کو ممیرے یا س لے آنا۔ اس نے اسی طرح ہی کیا بھر نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے علم فرمادیا۔ یہم فرمایا کہ اسکے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ دیں اور حد جاری کرنے کا حکم فرمادیا۔ پس اسکو سنگار ر دیا گیا اسکے بعد اس کا جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق عرض گذار ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ اس کی نماذ جنازہ پڑھے ہیں۔ جبکہ وہ زنا کی مرتکب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ اس کی نماذ جنازہ پڑھے ہیں۔ جبکہ وہ زنا کی مرتکب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہ وہ اگر سخا ور کیا تھمہیں کوتی ایسا بھی ملا ہے حس نے اپنی جان کو اللہ عزوجل کی خاطر سخاوت کر دیا ہو۔

اور ترمذی شریف میں مروی ہے اور اس کوسن کہا ہے اور صحیح ابن حبان میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے ساعت کیا۔ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں اسی طرح بتاتے ہوئے فرمایا کہ سات مرتبہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ

رسول الله صلی الله علیہ والم وسلم کو ارشاد فرماتے ساعت کیا ہے کہ بنی امرائیل کا ایک شخص برے کام سے پر ہمیز نہ کر تا تھا ایک عورت اسکے پاس آگئی۔ اس نے اس کو ساٹھ دیناداک واصطے دے دیے کہ وہ اس سے زنا کرائے۔ حب وقت وہ اس ہیئت میں ہیٹھ گیا جب میں عورت سے جائ کرنے کے لیے مرد بیٹھتا ہے تو اس عورت نے تھر تحرابہٹ سے کانپنا شروع کر دیا اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ تو روتی کیوں ہے کیا میں تیجہ کو پہند نہیں ہوں۔ عورت نے جواب دیا نہیں بلکہ اس لیے کہ میں نے کسجی یہ بدعمل نہیں کیا۔ میں تو صرف ایک سخت ضرورت کے باعث یہ کام کرنے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے گئی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے گئی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے گئی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتی ہے۔ حال نگلہ پیشتر ازیں تو نے یہ کام کسمی نہیں کیا۔ چلی جاؤ یہ (دینار) مجی تہارے تی ہیں۔ نیزیہ کہاواللہ آئدہ میں کسمی گناہ کام تکب نہ ہو گگا۔ اسی شب وہ فوت تم ہوگیا صبح ہوئی تو اسکے دروازہ پر شح یر شدہ قاامتہ تعانی نے اس آدمی کو معاف فرمادیا

حضرت عبداللد بن مسعود سے سیجی روایت ہوا ہے کہ دو بستیاں تھیں۔ ایک نیک لوگوں کی جتی ہیں ہے ایک شخص حکل او گوں کی جتی ہیں ہے ایک شخص حکل آیا اسلیے کہ دہ اچھے لوگوں کی جتی میں ہتقل ہو جانے امرادیہ کہ نیک زندگی اختیار کرلے گا ۔ رضائے انہی سے درمیان میں عی اس نے وفات پاتی اب فرشنت رخمت اور شیطان نے جنگڑن شروع کر دیا۔ شیطان کجنے لگا واللہ یہ میرکی نافرانی کامر تکب کسجی منہ ہوا تھا۔ فرشتہ نے بہایہ وہاں سے توبہ کر تا ہوا حکل آیا تھا۔ پس ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکو لوکہ دونوں میں سے قریب ٹرکس بستی کے ہے۔ پیمائش کی گئی تو وہ نیک کر دیا کہ دیکوں کی بستی کے ہے۔ پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے ہے۔ پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے ہے۔ پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے ہے۔ پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے کہ میں راوی سے سنا ہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کواس کے قریب کر دیا ۔

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ تم سے قبل کے لوگوں میں ایک شخص تھا ہو نانوے قبل کر پکا تھا۔ پھراس نے کس عالم سے دریافت کیا دکہ اس کو اب کیسے کرنا چاہیے ۱۷س نے اس کو ایک راہب کے متعلق بتا دیا وہ اس کے پاس اعمیا اور بتایا کہ میں

نانوے قتل کر پکا ہوں۔ کیا (میرے لیے) توبہ کر لینے کی صورت (ممکن) ہے۔اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ اس آ دی نے اسے بھی قتل کر دیا (اور اس طرح ہے اس نے) مو قتل بورا کر دیا۔ بعد میں کسی اور عالم سے بوچھا۔ اس نے اسکو کسی اور عالم شخص کا بتایا وہ وبال گیااور بنایا کہ میں سو قتل کر پھکاہوں۔ کیا میری توبہ ہوسکتی ہے اس نے کہا کہ بال تیرے اور توب کے مابین کون آڑے آسکتا ہے تو فلاں علاقہ میں جاوہاں پر چند لوگ الند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر (تو تھی) عبادت کر اور اپنے علاقے كى طرف نه آنايه علاقد براب وه چلاكيا الجي (كم وبيش) نصف راه طے كريايا تفاكه ملك الموت نے آلیا۔ اب رحمت کے فرشتوں اور عذاب والے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ الاتک ممت كيف لك كه يه آدى توبه كريا مواموجه الى الله آيا تفاء عذاب والي ملاتك كيف لك اس آدمی نے لیجی کوئی نیک کام نہ کیا تھا۔ پھر انسان کی صورت میں ایک فرشتہ آ بہنجا۔ انہوں نے اسکو فیصلہ کرنے والا بنالیا اس نے کہا کہ دونوں (جانب کی) زمینوں کے فاصله کی پیمائش کرو جد حرزیادہ نزد یک ہو۔ اس طرف کے فرشتے اسے لے جائیں۔ انبول نے حس وقت پیمائش کی تواس زمین کے قریب تر تھاجد هر جانے کے لیے اس کاارادہ تھا۔ سی طائکہ رحمت نے اسکی جان قبض کی ایک روایت کے مطابق وہ ایک بالشت جر نیک لوگوں کے زیادہ قریب تھا۔ لیں اس کو ان میں سے بی کر دیا گیا۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ اس جانب کی زمین کو فرما دیا گیا نزدیک موجااور فرما دیا کہ دونوں (طرف کے) فاصلوں کی پیمائش کروجب پیمائش ہو کئی تو وہ نیک لوگوں سے قریب تر تھا اور اس کو معاف فرماد بأكيا-

حضرت قادہ سے مروی ہے کہ ہم کو حضرت حن نے بتایا ہے کہ حم وقت اس کے پاس موت کا فرشتہ آگیا تو وہ سینے کے بل نصرہ (نیک لوگوں کی بستی ) کی جانب چلنے لگا۔

اور جید سندسے طبرانی شریف میں مروی ہے کہ ایک شخص نے خود پر زیا دتی کر لی دینی کوئی گناہ کر لیا) پھر وہ دیگر ایک شخص سے طلا اس سے دریافت کیا ایک شخص نانوے قتل کر پہکا ہے اور وہ تھام ظلم کے طور پر بی کیے ہیں۔ اب کیا اسکے داسطے توبہ کی کوئی صورت (ممکن) ہے اس نے (جواباً) کہا کہ نہیں اس نے اسے بحی قتل کر دیا۔ پھر دیگر ایک شخص کے پاس وہ آگیا اور کہامیں ایک صد آ دئی قتل کر پہکا ہوں۔ اور وہ تھام ظلم سے بی قتل کے ہیں۔ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے۔ اس نے کہااگر میں شجعے یہ کہوں کہ تیری توبہ کو اللہ تعالی قبول نہ کرے گا۔ تو دروغ ہو گا۔ اس جگہ ایک قوم عبادت میں تگی ہوئی ہے۔ تو بھی ان کے پاس جاکر عبادت کر وہ ان کی جانب ایک قوم عبادت میں تی وفات پاگیا۔ اب رحمت کے طائکہ اور فر شکان عذاب کے درمیان نواع ہوگیا۔ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے انہیں کہا تم دونوں (جانب والی) زمینوں کو ناپ لو۔ حب طرف قریب تر ہو وہ بھی ان میں سے بی ہو گا۔ انہوں نے بیا تش فرستہ کی تو وہ کچھ انگیوں جتنا توبہ کرنے والوں کے قریب تر تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو معاف کی تو وہ کچھ انگلیوں جتنا توبہ کرنے والوں کے قریب تر تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو معاف فرادیا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آله واصحابه وابل بيته وبارك وسلم

#### ناب نمبر 54 🏿

## ظلم وزیا دتی منع ہے

ارشادالبي ہے۔

وسيعلم الذين ظلموااي منقلب ينقلبون

(اور جلدی ہی وہ لوگ جان لیں گے جنبوں نے زیا دتی کی کہ کون سی جگہ پھر جانے کی وہ پھر جائیں گے۔الشعراسہ ۲۲۷)۔

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ۔ ظلم فی الحقیقت قیامت کی ظلمتوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہے حس نے ایک بالشت زمین عاصل کرنے میں زیادتی کی روز قیامت اللہ تعالیٰ اسکی گردن میں ساتوں زمینوں کو ڈال دیگا۔

تین امور وہ ہیں کہ جو ان کا حال ہو گااس کے لیے اللہ تعالیٰ حساب کو آسان فرما دے گا۔ اور یا اس کو اپنی رحمت سے بی جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عض کیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا تجھ کو جو نہ دے تو اس کو دے تجھ سے جو توڑتا ہے تو اسکے ساتھ جوڑ تیرے او پر جو ظلم کر تاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو جب یہ کام کرے گا تو تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔

اور دو سندول کے ساتھ مند احدیں روایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت نقہ ہے۔ کہ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت سے منہ ف ہوا۔ آپ کے دست مبارک کو پکڑلیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیا دہ عمدہ اعمال بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ تجھے سے جو قوڑے تواسکے ساتھ جوڑ جو تجھ کو محروم رکھے تواس کو دسے اور جو تجھ سے زیا دتی کرے دظلم ، تواس کو معاف کر دے۔ حاکم نے اس قدر مزید روایت کیا کہ خبردار جو چاہتا ہو کہ اسکی عمر زیادہ ہو

جائے وار اسکے رزق میں فراخی ہو جانے وہ صد رحمی کرہے۔

بعضِ کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالٰ نے فرمایا میں اس پر سخت خضب ہے۔ <del>جو اس</del> حرن کے متحص پر ظلم کر تاہے حی کا بجز میرے دیکر کوئی مدد گار نہ ہو۔ایک ثناء نے نے بھی اس بادے میں کہاہے۔

لا تظلمن اذا مأكنت مقتدرأ فالظلم يرجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه یدعو علیک وعین الله لم تنم رجب تم اقتدار میں ہوتے ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو کیونکہ بالآخر ظلم ندامت کا

تیری که نگھیں تو سو رہی ہوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہو تا ہے وہ تیرے بارے میں الند تعالی سے بری دعا کر رہا ہو تاہے اور اللہ تعالٰی کی آ تلحیں مویا نہیں کر تیں )۔

دیگرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

اذا ما الظلوم استوطا الارض مركبا ولج علوا في قبيح اكتسابه فكله الى صرف الزمان فانه

سيبدى له مالم يكن في حسابه ( ظالم سخص حب وقت زمین میں خلم کر نامشروت کردے اور وہ سر کش ہو کر بد اعمال میں غ آل ہو جائے تو اس کو زمانے کے حوادث کے حوالے بی کر دے میں بے شک اسکے ليه وه کچه ظامر او گاموسكے صاب ميں نبدي تھا)۔

ہل سلف میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ کمزور ہو کون پر زیا دتی مت کرو نہیں تو تم سب سے زیادہ برے طاقتوروں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو مریرہ نے فر مایا بے ظالم کے ظلم سے خوفردہ ہو کر سمر خاب مجی اپنے آشیائے میں مر جاتی ہے اکب یسانہ ہو کہ اس پر عداب وار د ہو جائے اور تمام اس کی لیپیٹ میں آ جائتیں )۔

جناب رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ القد تعالی پانچ (طرت کے) لوگوں پر غضب ناک ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس دنیا کے اندر ہی ان کے او پر غضب وارد کر دے ورنہ آخرت (کے روز) میں اسکے باعث آگ میں پھینک دے:

(1) ۔ قوم کاایسا حاکم جو رعایا سے اپنا حق وصول کر تا ہوا ور ان سے عدل نہ کر تا ہوا ور ان سے عدل نہ کر تا ہوا ور نہ ہی ان پر سے ظلم کو ہٹا تا ہو۔

.(2) ۔ قوم کاایسار ہمنا حس کی نوک فریانم داری کرتے ہوں اور وہ توانا اور ضعیف میں مساوات نه رکھنا ہواور نفسانی خواہر ثات کی بات کر آ ہو۔

(3) ۔ ایسا آ دمی ہواپنی زوجہ اور اولا د کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا حکم نہ کر تا ہواور ان کو دین کے امور تعلیم نہ کر تا ہو۔ .(4) ۔ ایسا شخص حو مزدور سے کام پورالیتا ہو لیکن اسکی مزدور کی <mark>اسے پور کی نہ</mark> بیتا ہو۔

. (5) ۔ وہ مرد جواپنی بیوی پر مہر کے بارے میں ظلم کر تا ہو۔

حضرت عبدالند بن سلام نے فرمایا ہے کہ الند تعالیٰ نے جب مخلوق کو خلق کمیا اور وہ اپنے باؤل قائم ہو گئی اور اپنے سمر او پر اٹھاتے ہوئے مخلو آ نے اللہ تعالٰ کی جانب د مکیحا ورع من کیا۔ اے پرورد گار تعالی تو کس کے ساقہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا<mark>۔</mark> میں مظلوم کے ساتھ ہو۔ جب حک کہ اس کا تن نہ دے دیا جانے۔ اور حضرت و<mark>مب بن</mark> منبہ نے روایت کیا ہے کہ ایک جابر باد شاہ نے ایک محل تعمیر کرایا۔ اسکو بہت مضبو<del>ر کیا</del> ایک بڑھیا غریب سی آئی اس نے اس کی جانب ہی اپنی کشیا تعمیر کر لی ۔ اس میں <mark>وہ رہنے</mark> لکی ایک روز وہ ظالم شخص سوار ہو کر اپنے محل کے گرد چکر لگار ہا تھا۔ اس نے وہ کشیا دیکھ کر دریافت کیا کہ کس کی ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ایک مفلس عورت ہے اس کی کشیاہے۔ اس نے حکم دیا کہ مسار کر دی جائے ۔ بیں وہ گرا دی گئی۔ بڑھیا حب وقت آئی تو دکشیا معار شدہ دیکھ کر) اس نے دریافت کیا کہ کش نے معار کر دی ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ باد شاہ نے دیکھ کر گرا دی ہے۔ اس بڑھیانے اینارٹ آسمان کی جانب کر کے کہا۔ ا<mark>ے</mark> رب تعالی میں تو یہاں پر (حاضر) نہیں تھی مگر تو (اسوقت) کہاں تھا۔اللہ تعالیٰ نے <mark>جبریل</mark> علیہ السلام کو فرمایا کہ اسکے محل کو اس پر الٹا پھینک دے۔ پس اس ظالم کے اوپر اسکے محل کوالٹ دیا گیا۔

منقول ہے کہ ایک برکی وزیر معہ اپنے فرزند زندان میں چلاگیا تواس کا بیٹا کہنے لگا۔ اے والد صاحب! ہم عزت کے بعد قید اور ذلت میں ڈال دیے گئے ہیں۔ باپ نے حواب دیا۔ اے بیٹے کسی مظلوم کی بد دعا دوران شب ہم مک آپ ہمنٹی اور اس سے ہم غفلت میں بی رہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہو تا۔

حضرت یزید بن حکیم نے فرایا ہے کہ قیامت کے دن ظلم کرنے والا آتے گا۔ دوزخ کے پل پر ص وقت وہ پہنچ جاتے گا تواس کی ملاقات مظلوم سے ہوجائے گی۔اور اسے اپناوہ فِنلم (کیا ہوا) یا د آجائے گا۔ مظلوموں کی بحث ظالموں کے سافتہ چلتی رہے گ۔ بالآخر (و، مظلوم لوک) ان (ظالموں) کے پاس موجود تمام نیکیاں (ان سے) لے لیں گے۔ اگر نیکیاں نہ ہو نیں تو اتنی ہی ان کی برائیاں اپنے ذمہ لیں گے۔ جنٹاان پر ظلم کیا ہو گا۔ یہاں تک کہ دوزنے کے آخری طبقے میں کر جائیں گے۔

اور حفرت عبداللہ بن انس نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ارشاد فرماتے ساعت کیا ہے ، روز قیامت لوگ برہنہ یا برہنہ بدن اور بغیم فت کیے ہوئے آئیائے جائیں گے پہر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ ہو دور والے بحی بیسے بی من رہے ہوں گے۔ میں ہوں بادشاہ بدلہ لینے والا کوئی جنتی جنت میں مت جائے۔ جب بک کوئی ایک دوز فی بحی کسی ظلم کا بدلہ طلب کر رہا ہو۔ خواہ قبہ یا سے زیادہ (بی ظلم ) ہو اور کسی دوز فی کو بی اسوقت تک کوئی جو بی رائی نے زیادتی کی ہوئی کسی خام کا بدلہ طلب دوز ٹی میں نہ جانا چاہیے۔ جب بھک کہ اسکے پاس ظلم ہو ( یعنی کسی پر اس نے زیادتی کی بوقی ہو) یہاں جگ کہ تخیہ یا س سے بڑھ کر ہو اور تیرا پرورد گار کسی پر زیادتی نہیں ہوتی ہو کہ ہو نیا ہوگی ہو کہ ہو نیا دی ہو کہ کر تا ہے۔ ہم عرض کدار ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ کس طرن کی صور شحال ہوگی ہم برہنہ پاؤل برہنہ ہم اور ساتھ بغیر فلتہ کے بحق ہوئی۔ سنحنہ ت نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ طلے گا اور تمہارا پرورد گار کسی پر ہمی زیادتی نہ فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ طلے گا اور تمہارا پرورد گار کسی پر ہمی زیادتی نہ سے گا

دیگر ایک روایت ان کی جی ہے کہ رسول اللد صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشا؛ فرمایا۔ حس نے زیادتی کرتے ہوئے ایک کوڑامار اروز قیامت اس سے بدلہ بیاجائے گا۔

ایک واقعہ:- نقل کیا گیا ہے کہ بادشاہ کسری نے اپنے بیٹے کے لیے برائے تعلیم ادب ایک استادر کو لیا۔ حس وقت سے نے اچھی طرح سے علم وادب سیکھ لیا توایک دن بچے کو اسکے استاد نے بلاکر کوئی جرم کیے بغیر اور بلاکسی دیگر وجہ کے بچے کو خوب پیٹا۔ دن بچے نے اینا غصہ استاد کے خلاف دل میں پوشیدہ رکھا۔ حس وقت اس کا والدم گیا اور وہ

اسكے بعد بادشاہ ہوگیا۔ تواس نے اساد كو طلب كيا اور اس سے دريافت كياتم نے فلال روز مجھے اتنا سخت كيوں پيٹا تھا۔ جبكہ ميرا جرم كوئى نہ تھا۔ نہ كوئى ديگر سبب تھا۔ اساد نے مواجرم كوئى نہ تھا۔ نہ كوئى ديگر سبب تھا۔ اساد نے مواب ديا ۔ اسے بادشاہ تو بڑا صاحب كمال و فضيلت ہوگيا ہے اور بي سمجھيا تھاكہ تواپينے والد كے بعد بادشاہ بنے گا بدا ميں نے نيت كرلى كہ شمجھ كو مار پيٹ اور ظلم كرنے كى تكليف كامزہ في خادول۔ ماكہ ازال بعد تو خود كى پر ظلم و زيا دتى نہ كرے اس (بادشاہ) نے كہا شمجھ كو اللہ تعلى وانعام ديا اور اس كو رخصت كيا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى الدوابل بيتد واصحابه وبارك وسلم



## يتيم پر زيا دتى ممنوع ہے

الله تعالى نے فرمایا ہے۔

ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما يا كلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا-(النساء-١٠)-

( تحقیق جو لوگ ظلم سے میتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں۔ بلاشبہ وہ اپنے شکموں میں آگ کھاتے ہیں اور جلدی وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے)۔

حضرت قادہ نے فرمایا ہے۔ اس آیت کا نزول بنو غطفان کے ایک شخص کے بارے میں ہوا تھا۔ وہ اپنے بھال کے فرزند کے مال کا سر پرست ہو گیا تھا۔ بیٹا (انجی) چھوٹی عمر کااوریتیم تھا۔ اس نے اس کامال کھالیا۔

اور ظلما سے مراد ہے ظلم سے یا اس کامعنی یہ ہے کہ ظالم ہوتے ہوئے گراس سے کی طالم ہوتے ہوئے گراس سے کی ساتھ کھانے والے کو استشاعات ہے۔ مثلا سمر پرست فقہ کی کتابوں میں ہج شرائط متعین ہیں۔ان کے مطابق کھالے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف. (النساء-٦)-

(اور جو غنی (یعنی تونگر) ہوئیں اسکو بچے رہنا جائے اور ہج کوئی فقیر ہواسے جائے کہ وہ معروف طریقہ عدل سے کھاتے )۔

مرادیہ ہے کہ اگر وہ اپنی حاجت کے مطابق استعال کربیتا ہے تو (اسقدر) درست ہے یا قرض لے لیے اجرت کی مقدار لے یا پھر وہ مجبور ہو تو لے لے۔ مگر جب فراخی حاصل بد ہوتی تو پھر حلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاصل بد ہوتی تو پھر حلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

یا می کے ان کے متعلق شدید طور پر آگید فرمائی ہے۔ اور اس آید کریمہ سے قبل تنبید فرمادی ہے۔ یول فرماتے ہوتے ہ

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية صعفا خافو عليهم فليتقواال<mark>ته</mark> وليقولواقولا سديدا-(النساء-٩).

(اور ان لوگوں کو اس سے خوف ہونا جائے کہ اگر وہ اپنے میچھے کمزور اولاد چھوز جاتے ہیں تو وہ ان پر ڈریں لیں ان کو اللہ تعالی سے خوف کرنا چاہیے اور چاہیے کہ مضبوط بات کریں)۔

کلام کے سیال سے یہی معلوم ہو تا ہے اس کے برعکس کہ حب نے اس کو وصیت پر محمول کیا کہ تیمرے حصہ سے زیادہ وصیت کرے ۔ پس حب کے پاس کو تی سیتم بچہ ہو۔ اس کو اپنیکے ساتھ نیکی کرنی چاہیے ۔ بہاں تھک کہ اس کو بلاتے ہی تو اچھے طریقے سے (بلاتے)۔ جیسے کہ کھے اسے بیٹا حب طرح کہ اپنی اولاد کو بلا تا ہے۔ اسکے ساتھ مال میں اس طرح می نیکی بھلاتی اور خیر کامعاملہ کرے۔ حب طرح کہ اپنے مال اور اپنی اولاد میں کرنا چاہتا ہے۔ اس مالک یوم الدین سے اس طرح کی جزار پاتے گا۔ حب طرح کا عمل کرے گا جب طرح کا عمل کرے گا۔ حب طرح کہ معلوم ہے جیسے کرو گے ویسا تی جمروگے۔

ایک سخف اظمینان کے ساقہ دوسم ول کے اموال اور اولاد میں کوئی کام ممرانجام دیتا ہو۔ تو جب اے موت وارد ہوگی۔ تو اللہ تعالی اسکے اموال اور اولاد میں اور اس سے متعلق امور میں اس طرح عی اجر دے گا حبی طرح اس نے دیگر کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اگر اچھا معاملہ کیا تواس کی ممزادے گا۔ لیس صاحب عقل و فراست کو اپنے اموال اور اولاد کے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر دین کے بارے میں نہ بھی خدشہ ہو پھر بھی (دنیوی امور میں) ذر تا رہے اور جو پیتم اسکی پرورش میں ہوں۔ اس کے ساتھ اور اموال کے ساتھ چاہت ان کے ساتھ اور اموال کے ساتھ چاہت کے ساتھ اور اموال کے ساتھ چاہت کے ساتھ اور اموال کے ساتھ چاہت

نقل کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کو وجی فرمانی گئی اے داؤد! تو یتیم کے واسے ایک

معنی باپ بن جااور بوہ عورت کے واسطے ایک منفیق فاوند ہو جا وریا در کھنا جیسابوؤ کے ویسای کانے گا۔ یعنی حب طرح کابر آؤتم کرو گے اس طرت کا سوک تم کو ملے گا۔ بایں سبب کہ موت وارد ہونالازم ہے اور تیرے میے نے بی یتیم رہ جانا ہے اور تیری زوجدنے جی بوہ رہ جاتا ہے۔

یتائی کے مالوں اور ان سے اچھاسلوک کرنے اور ظلم وزیا دتی سے محفوظ ر کھنے کے صمن میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جواس آید کر یمد کے مطابق مفہوم پر مشتمل ہیں۔ ان میں شدت سے متنب کیا گیا ہے وریتیموں کے ساتھ ظلم کرنا، کے بلاک کر دینے والے نہایت پر خطر اور شدید برے نمائج سے خوف دلایا گیا ہے مسلم وغیرہ میں آیا ہے ے الوذر! میں تحج کو ضعیف د مکھا ہوں۔ اور مجے وہی کجھ تیرے واسطے مجی پہند ہے: جومیں خود اپنے واسے پیند کر تا ہول دو <sup>تہ</sup> جمیوں پر ( کبی) حکم ن نہ ہونا اور مال میٹیم کا مهر پرست پذہونا۔

بخاری وسلم وغیرہ میں ہے کہ سات ہلاک کر دینے والیوں سے بچے رہوع ض کیا گیا يا رسول التد صلى الله عليه واله وسلم وه كيا بير. أنجبناب في ارشاد فرمايا الله تعالى س مثرک کاار تکاب جادو کرنا، الله تعالی کی حرام کرده جان کو ناحق قتل کرناسودخواری اور يتيم كامال كفاتاء

اور بزاز کی روایت (میں یوں) ہے کہ بڑے گناہ سات ہیں۔اللہ کے ساتھ شرک، ناحق قتل کرنا سود کھانا اور يتيم کامال کونا ديعني يتيم کامال کھانا ان کبيره کناہوں ميں سے

۔ حاکم میں مروی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ جیار شخصوں کے متعلق میں تعالٰ کو تق حاصل ہے کہ ان کو جنت میں نہیں جھیجے گااور ان کو (آخرت کی) نعمت سے بہرہ مند نبي كرے كاد (١). عادى مشراب خور ٢١). مود كانے والا (٣) . ناحل مال يتيم كانے والا (٣) مال باب كا نافرمان سخص أ

اور مجھے ابن حبان میں اس طرت ہے وی ہے وہ جو مکتوب مبارک یمن کے لوگوں

کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بدست حضرت عمرو بن حزم ارسال فرمایا۔ اس میں یہ بھی (تحریر شدہ) تھاکہ روز قیامت عنداللہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثرک کاار تکاب ہے اور کسی صاحب ایمان کی جان ناحق قتل کر دیا اور جب بعنگ شدت میں ہواللہ کی راہ سے بھاک جانا والدین کی نافر مانی کاار تکاب کسی پاکدامن عورت پر (زنا کاری کی) تہمت لگا دینا جا دو کی تعلیم حاصل کرنا سود خور کی اور مال پیتم کادا

اور ترمذی مثمریف میں اس طرٹ ہے اور حن کہا ہے کہ تم بے رائے مت ہو جانا کہ اگر لوگوں نے احسان کیا تو پھر ہی ہم تجی احسان کریں گے دور نہ نہیں ، اور اکر بوگوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ (تم لوگ) اس داصول) کی یا بندی کرو کہ لوگوں نے اگر احسان کیا تو تم بھی احسان کرنااور اکر لوگوں نے برائی کی تو تم ظلم مت کرنا۔

ابو یعلیٰ یوں روایت کرنے ہیں کہ روز قیامت اس طرح کی ایک قوم کو قبور سے نکالا جائے گا۔ کہ ان کے مونہوں کے اور پر آتش بھڑ کتی ہوگی عرض کیا گیا۔ یا رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم وہ کون (لوک) ہوں گے۔ آتنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہوکہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ان الذين ياكلون اموال اليتمل ظلما انمايا كلون في بطونهم نارا-

( تحقیق وہ لوگ جو میتیموں کے مالوں کو ظلم کر کے کھاتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے پیوٹی میں آگ بی کھاتے ہیں۔النسا۔۔ ۱۰)۔

معرائی مشریف کی حدیث پاک مسلم روبیت کرتے ہیں کہ: میں نے اجانک ہی لوگوں کو دکھولتے تھے اور لوگوں کو دکھولتے تھے اور دیگوں کو دکھولتے تھے اور دیگر لوگ ن کے اندر آگ کے پتھر لالا کر جمر رہے تھے۔ وہ ان کی پیٹے میں سے خاری ہوتے تھے میں نے دریافت کیا۔ اے جبریل یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا جو لوک زیا دتی کرتے ہوئے میں نے دریافت کیا۔ اے جبریل یہ کون ہیں تو انہوں کے کہا جو لوک زیا دتی کرتے ہوئے میں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ چیڈں میں آگ داخل کر رہے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں حضرت ابو سعد خدری شنے روایت کیا ہوا ہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیہ واله

وسلم نے ار ثناد فرمایا کہ حب شب میں مجھے سیر کرائی گئی تھی تو میرے مثابدے میں ایک اس طرن کی قوم آئی جن کے ہونٹ اونٹول کے ہونٹول کی مانند تھے اور ان پر ایے (فرشنے) مسلط شدہ تھے کہ وہ انہیں پکڑ لیتے تھے اور ان کے مونبول میں آتش پتھر ڈال رہے تھے اور وہ (پھر) آئی پیٹھول میں سے فارج ہوتے تھے۔ میں نے پوچھااے جبریل یہ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میشموں کے مال کو ظلم کی راہ سے کھانے والے ہیں۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آلدوابل بيتدواصحابه وبارك وسلم

#### باب نمبر 56 🕫

### تكبر مذموم ب

تکبر کے بارے میں ہماری خوسش ہے کہ کچھ مزید کلام کریں کیونکہ یہ نہایت سخوس ہے اور اس کا نتیجہ بہت براہے۔ یہی اولین گناہ اہلیس سے ہوا تھا۔ تو اس پر الند تعالی نے لصنت فرمائی اور اس کو جنت سے دور کیا جو کہ زمین و آسمان جنتی وسیع ہے اور اس کو دورْخ میں ڈالا۔

قدسی حدیث پاک میں ہے ، کم یاتی میری ردا۔ (چار) ہے۔ عظمت میرالباس ہے جو میرے ساتھ کی ایک (بات) میں نزاع کرے گا۔اس کو میں پاش پاش کردوں گا۔اور مجھے کوئی پرواہ شہے۔

نقل ہے کہ تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کے برابر بنانے کے بعد لایا جائے گا۔ ان کے اور بر ہر جانب سے ذات ہوگی اور ان کو طینة الحبال بلائیں کے (طینة الحبال بلاک کرنے والا گارا)۔ اور وہ اہل دوزخ کے زخموں کا نجو (ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا - روز قيامت تين اشخاص سے الله تعالى كلام نه فرمائے گا ور ان كى واسط تعالى كلام نه فرمائے گا ور ان كى واسط درد ناك عذاب تيار شدہ ہے۔ (١) يورها زانى (٢) يالم سلطان (٣) محكم كرنے والا غريب -

حضرت عمر سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس آیہ کریمہ کو پر صاد۔ واذا قیل لہ اتق الله اخذت العزة بالاثم (البقرة -٢٠٦)۔

(اور حم وقت اس کو کہا جانے کہ الند سے ڈر تو اسے گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی ہے)۔ اور کہا انانقہ واناالیدر جعون ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا آگہ نیکی کا حکم کرے اس کو قتل کیا گیا ۔ اسکے بعد دوسم الٹیا، ور اس نے کہا تم قتل کرتے ہو نیکی کا حکم کرنے

والول كو متكبر آ دمي في اس حي قبل كرديا اوريد سب كچير بوجه تكبركيا-

حضرت ابن معود نے فرمایا ہے۔ انسان کے لیے اس کا اسی قدر گناہ کافی ہے کہ اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے خوف کر اور یہ کہہ دے کہ جاجا اپنا کام کر Mind)

your owr business)

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک آدئی کو ارشاد فرمایا (کہ اپنے)
دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ
وسلم نے فرمایا تجھ سے یہ نہ ہی ہو پاتے۔ اس نے توصرف تکمبر کے باعث وائیں ہاتھ سے
کھانے سے انکار کیا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ ازال بعد اس کا (وہ دایاں) ہاتھ کہی نہ اٹھا
یعنی وہ مفلوج ہو کررہ گیا۔

روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قلس بن شماس نے ع ض کیا۔ یا رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم میں اس طرح کا شخص ہوں۔ کہ حن مجھے پہند ہے (اس بارے میں) آپ کیا فرماتے ہیں۔ کیا یہ تکبر ہے ہو تا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ کیا یہ تکبر ہے ہو تا ہے کہ آپ کیا فرماتے لوگوں کو حقیر سمجھا جائے یعنی لوگوں پر عیب لگائے اور انہیں حقیر جانے جبکہ وہ جی اللہ تعالیٰ کے اسی طرح بندے عی ہیں یا اس سے بھی بہتر ہیں۔

حضرت وہب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ حس وقت فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا تو ایمان لے آ اور حکومت تمہاری بن رہے گی تو وہ کہنے لگا۔
میں ہاان کے ساتھ منورہ پہلٹے کر لول۔ پس اس نے ہاان سے مشاورت کی ہاان نے اسے کہا تو رب بنا ہوا ہے اور لوگ ٹیری عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور اب تو بندہ بن جائے گا آگہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور اب تو بندہ بن جائے گا آگہ عبادت کے مشفر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے فرانبرداروں سے بھی نفرت ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوغرق فرمایا۔

اولانزل هذاالقرن على رجل من القريتين عظيم - (اس قرآن كو ان دو بستوں س سے بڑے شخص پر كيوں شازل كيا كيا)۔

(الزفرف ٢١)

حضرت قادہ نے فرایا ہے کہ بستوں میں سے بڑا آدمی سے ان کی مراد تھی، ولید بن مغیرہ ہوتا یا ابو مسود تقفی ہوتا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان ایا میں ان کی حیثیت بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بڑھ کر تھی ( ظاہم طور پر ) کیونکہ لوک آپ کو کہتے تھے کہ تو بیتم ہے ۔ اسے کیونکر بھاری جانب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا؛ اہم بیعسمون رحمة ربک اکیا تیر سے پرورد گار کی رخمت کے تقدیم کنندہ وہ بیں ۔ الزخرف ۔ ۱۳۲ ازال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید تعجب کا انکثاف فرمایا کہ جب وہ دورخ میں داخل ہونگے اور وہال پر اصحاب صفہ کی مثل لوک ان کو دکھائی نہ دیں گے۔ جنہیں وہ حقیم کمان کرتے تھے تو کبیں کے ب مالنا لانوی د جالا کو دکھائی نہ دیں گے۔ جنہیں وہ حقیم کمان کرتے تھے تو کبیں کے ب مالنا لانوی د جالا دی کہ بھم ان مردوں کو ( یہاں ) نہیں کہ د جنہیں بم نثر یرول میں سے کمان کرتے تھے۔ س ۔ ۱۳ ) ۔

ایک قول ہے کہ اس سے ان کی مراد حضرت عمار اور حضرت بلال اور حضرت صہیب اور حضرت مقداد ہیں۔

حضرت وجب نے فرمایا ہے۔ فی الحقیقت علم ایک ابرکی مائند ہے۔ ہو آسمان سے برساکر تاہد وہ میٹھااور صاف ہو تا ہے۔ اشجار اپنی رکوں کو بھر کر اسے پیا کرتے ہیں۔ بھر اس کو اپنے ذائقہ کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ اگر در خت تللے ہو تو کرداجٹ بڑے جاتی ہے۔ اگر شیریں ہو تو اسکی مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بی علم کا معاملہ ہے اس کو جتنی ہمت و خوا بش ہوتی ہے اتنا یا در کہتے ہیں علم سکھے لینے کے بعد متلکر زیا دہ متلکر ہو جاتا ہے۔ جبکہ عاجز طبع شخص علم حاصل کر کے مزید متواضع ہوتا ہے۔ کیونکلہ تکر کرنا جب نے مقصد بنالیا ہواور وہ جابل ہو تو س کہ علم طاصل ہونے سے تکمر کرنا کو زریعہ تو والی چیز میم آجاتی ہے۔ پھر وہ بہت علم لرتا ہے۔ جبکہ الله تعالیٰ سے درنے والا ہونے والی چیز میم آجاتی ہو تو علم عاصل کر کے جان سے گا۔ کہ میم سے او پر حجت البی قاتم ہو جائے گا۔ آدر زیا دہ متواضع ہو جائے گا۔ گی میم سے او پر حجت البی قاتم ہو جائے گا۔ مضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ایک قوم حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ایک قوم

، سطرح کی ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں کے مگر (قرآن)ان کے گلے سے بنیجے ندا ترے گا وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اب ہم سے بڑا کون قاری ہے اور ہم ت زیا دہ عالم کون ہے پھر آپ اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہو گئے اور فرمایا اے امت وہ تم سے بی ہوں گے ایے لوگ بی دوزن کا یندحن بنیں گے۔

حضرت عمر نے فرمایا ہے جاہر عالم مت ہو نہیں تو تمہاراعلم تمہارے جہل کے

ساتھ کیچه (مفید) نہیں ہو گا۔

ہے اسپید ہمیں مرائیل میں ایک شخص خلیع بنی اسرائیل کہلا تا تھا د خلیع یعنی آوارہ اوباش ) کیونکہ وہ بڑا فساد ڈالنے والا آ دئی تھا۔ ایک دن وہ ایک اور سخص کے قریب سے گذرا۔ مونی اسرائیل کاعابد کہلاتا تحا۔ اس عابد کے اور پر بادل سایہ کیے رہا تھا۔ ایک مِرتبه ظلیج ادھر سے گذرا تو ظلیع نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک اوباش تنخص ہوں۔ جبکہ یہ نتخص عابد ہے ۔ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤل تو ممکن ہے۔ میرے اوپر تھی اللہ تعالیٰ رحم فرما دے بیں وہ عابد کے بیاس بیٹ کیا عابد نے کہا کہ میں تو بنی امرائیل میں عابد آ دمی ہوں۔ جبکہ یہ آ دمی اوباش شخص ہے یہ کیوں کر میرے ساقہ بیٹھ سکتاہے وہ اس سے متنفر ہوااور اس کو کہنے لگا کہ مجھ سے دور ہٹ جا۔التد تعالٰ نے اس عبد کے نبی کو وحی فرمائی۔ کہ ان دونوں کو فرما دو کہ اپنا عمل دوبارہ شروع کرو۔ میں نے اوباش کومعاف کر دیا ہے اور عابد کا تمام عمل باطل فرما دیا ہے۔ دیگر ایک روایت میں ہے وہ بادل خلیع سر پر آگیائیں معلوم ہوا کہ الند تعالی خلق کے دلوں کی انابت پہند فراتاب

روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے یاس تذکرہ خیر ہوا۔ پھر ایک روز وہ آدئ خود حاضر ہو گیا تو صحابہ نے عض کیا، یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے۔ یہی وہ شخص ہے۔ سب کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایاس کے پہرہ پرشیطان کااثر دکھائی دیا ہے۔اس نے سلام عرض کیا اور آ تحضرت صلی الله علیه واله وسلم کے سامنے آکر کھوا ہوگیا۔ آپ نے اس کو فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر تنجھ سے دریافت کر تاہوں کہ کیا تیرے دل میں یہ خیال گذرا تھا کہ اس قوم میں مجھ سے زیادہ اچھا کوئی شخص نہیں ہے اس نے کہا ہاں۔

اس واقعہ میں قارتین دیکھ لیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نبوت کے نوت کے نوت کے نوت کے نورے اس آدمی کے دل میں پوشیدہ صورت حال کی علامت اسکے چہرے پر سے

معلوم کرلی۔

رسول القد صلى القد عليه واله وسلم كے ايك صحابى حضرت حارث بن جزار زبيدى في الله عليه واله وسلم كے ايك صحابى حضرت حارث بن جزار زبيدى في في في الله عليه الله عليه الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله قاريوں كو مسلمانوں ميں زيا دہ نہ كرے۔

منقول ہے کہ حضرت ابو ذر عفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم کی مو جودگ میں ایک شخص کے ساتھ میں تلخی کے ساتھ بولا میں نے کہا ہے سیاہ رنگ والی کے بعیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابو ذر بہت کچھ ہو پہکا بہت کچھ ہو پہکا بہت کچھ ہو پہکا ہمت کچھ ہو پہکا کہی گوری کے بعیے کو کالی کے بعیے پر فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص کو میں نے کہا کہ اٹھ کر میرے رضار پر ابینا پاؤل رکھ۔ اور حضرت انس نے فرمایا ہے کہ صحابہ کی آ دئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں جانتے تھے۔ پھر مجی آپ کو دیکھ کر صحابہ اٹھا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تفاکہ ایسا کرنا آئحضرت پیند نہیں فرماتے کی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ہمراہ چیتے تھے توان کو فرماتے کی وقت رسول آپ گو اور آپ خودان کے چھو چلا کرتے تھے اس لیے کہ ایجی تعلیم دیں اور یا اپنی نفس کو وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ حس طرح کہ آئحضرت نے عالت نماز میں نتے لباس نفس کو وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ حس طرح کہ آئحضرت نے عالت نماز میں نتے لباس کو جہنتے تھے اور پھر پرانا لباس زیب تن فرما لیتے تھے۔ یہی مغہوم اس (عمل) میں تھا۔ کو جہنتے تھے اور پھر پرانا لباس زیب تن فرما لیتے تھے۔ یہی مغہوم اس (عمل) میں تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص کی دوزخی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو اسے دیکھ

لے ہو خود بیٹھا ہوا ہو اور دوسرے لوگ اسکے آگے کھواے ہول۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك سلم

#### نباب نعبر 57ء

### تواضع وقناعت

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے۔ بنده اگر معافی طلب كرتا ہے ي تو الله تعالىٰ اسكى عوت ميں اصافه كرتا ہے۔ جو الله تعالىٰ كى خاطر متواضع ہوكيا الله تعالىٰ اتنى عى اس كور فعت عطافر ما تا ہے۔

جتاب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے که مرشخص کے ساتھ دو فرشخے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ اگر وہ حکمبر کرتا ہے۔ تو اس کو اٹھا کر کہتے ہیں۔ اے الله تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے۔ اگر وہ متواضع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اے الله تعالیٰ اس کو بلند کر دے۔

رسول اللد ملى اللد عليه واله وسلم نے فرمايا ہے اسكے واسطے خوشخبرى ہے جو بے جارہ منہ ہوتے ہوتے مجى تواضع كر تا ہے جو مال جمع ہو اسے كتاه ميں صرف نه كرے بلكه جائز صرف كرے۔ مسكينوں اور ضعيفوں پر رحم كر تا ہو فقہاد اور حكماد كے ساتھ ميل جول ركھے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے گھر کے اندر صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرہارہ ہے۔ ایک کداگر دروازہ پر آگیا ہو لنجا تھا ( یعنی پہند اعضاء مفلوج تھے)۔
آخبناب نے اس کو اندر آجانے کی اجازت فرہاتی وہ اندر آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کو اپنی ران پر بٹھالیا اور ارشاد فرہایا کھاؤ۔ اہل قریش میں سے ایک آدگی کو کراہت و نفرت ہوتی۔ رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے فرہایا۔ مجھے دو میں سے ایک کا اضعار اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا اس کا بندہ اور رسول بن جاؤں یا بادشاہ اور نبی بن جاؤں میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا اختیار کروں ملاتکہ سے ممیرا مخلص دوست جبریل علیہ جاؤں میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا اختیار کروں ملاتکہ سے ممیرا مخلص دوست جبریل علیہ

السلام ہے۔ میں نے سر کو ان کی جانب او پر اٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا۔ اپنے پرورد گار کے آگے تواضع کو اختیار کرلیں۔ تومیٰ نے عرض کیامیں بندہ اور رسول بنوب گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نمازاس شخص کی قبول کروں گا جومیری بزرگ کے سامنے متواضع ہواور میری مخلوق کے مقابلے میں بڑاتی نہ کرے اور دل میں مجھ سے لازما ڈرے۔

رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے ہودنیا میں متواضع ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ اہل منبر ہوں گے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جودنیا میں لوگوں میں اصلاح کرتے ہیں۔ روز قیامت وہ ، ہمشت کے وارث ہوں گے۔ بعض علمانے کہا ہے کہ بہم بھک یہ روایت میں ہوئی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ کہ بہر کی بندہ کو جب اللہ اسلام کی توفیق دے، اس کو اسلام محبوب ہو جائے۔ اور اس کام میں مشغول کر دے حب میں براتی نہ ہواس کو رزق حاصل ہو اور ساتھ اسے تواضع کے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کردہ بندہ ہوتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب الله تعالى صرف انهيس چار چيزيس عطافرما تا ب ي حن كووه پهند كرب و (١) فاموشى و يه آغاز ب عبادت كا (٢) و تو كل على الله (٣) و تواضع اختيار كرنا (٣) و دنيا سے رغبت مدر منا و

منقول ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کھاٹا تناول فرماتے تھے۔ کہ ایک سیاہ رنگ شخص آگیا۔ جب چیچک بھی تھی اسلی کھال کی رنگت خراب ہو چکی تھی۔ حب کے قریب وہ بیٹھتا تھاوہ اس سے (دور) اٹھ جاتا تھا۔ آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے اسے اینے یاس بٹھالیا۔

رسول الله صلى الله عليه داله وسلم كاار شاد ب - مجم حيرت ب كه آدمى في اين باقد ميں كچھ زخم اللها موا مو وہ اسكے اہل فانه كيليے مواور وہ خود سے تكمبر كو دفع كردے (ايسا آدمى اچھاہے)۔

ایک دن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم میں

453

عبادت کی حلاوت میں نہیں د مکھتا ہوں۔ عرض کیا عبادت کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تواضع۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حب وقت ہم میری امت میں سے متواضع لوگوں کو دیکھ لو تو انکے آگے متواضع ہو جاؤ اور جب تم تکبر کرنے والوں کو دیکھو توان کے سامنے (بھامر) تکبر کرو۔ اس میں ان کے لیے ذات ہے۔ ایک شاع نے کہا ہے۔

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه

علی طبعات الجو و هو و صنیع (تواضع اختیار کر تو تم مثل سارول کے ہو جاؤ کے جو دیکھنے والے کے سامنے آتا ہے سطح آب پر حالانکہ وہ بلند ہے۔ اور مائند دھو تیں کے نہ ہو جو خود بلند ہو آہے طبقات فضا پر حالاتکہ وہ ذلیل ہے)۔

علادہ ازیں قناعت کے فضائل میں روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ طلق سے استغنامیں رہے ہیں قناعت میں آزاد کی وعزت ہے۔ اس لیے کہا جا تا ہے۔ تو حس سے بھی چاہے مستغنی ہو تو پھر تو اس کی فطیر ہو جائے گا۔ تیرے نظیر ہو جائے گا۔ اور حس پر تیراجی چاہے احسان کر تو تو اس کا امیر ہو جائے گا۔ تیرے واسطے بقدر کفایت تھوڑا ہی اچھاہے بہ نسبت اس زیا دہ کے جو سرکشی بیدا کر دہے۔

بعض علمارنے فرمایا ہے کہ نہم نے تونگری کو قناعت سے افصل نہیں دیکھاا<mark>ور نہ</mark> ہم نے طمع سے بڑھ کر افلاس دیکھااڑاں بعدان اشعار کو پڑھا۔

افادتنی القناعة ثوب عز وای عن القناعه وای عنی اعز من القناعه فصیرها لنفسک راس مال وصیر بعدها التقوی بصاعه

تجد ربحین تغنی عن خلیل وتنعم فی الجنان بصبر ساعه وتنعم فی الجنان بصبر ساعه (مجم کو قناعت نے باس عزت عطاکیا اور کوئی غنا قناعت سے بڑھ کر ہے۔ تیرے نفس کاراس المال صبر ہے ازاں بعد اس کا سرایہ تقویٰ بی ہے۔ توایک گھرای صبر کر لے تو دوست کا تو محتائ نہ رہے گااور ایک ساعت صبر کرے گا تو جنت کی تعمیں عاصل کر لے گا،

دیکرایک شاعرفے یوں کہاہے۔

قنع النفس بالكفاف والا طلبت منك فوق ما يكفيها انما انت طول عمرك ما عمرت في الساعة التي انت فيها (بقدر كفايت ير دل كو قانع ركم ورنه وه تجم سے بقدر كفايت سے زيادہ ما تكنے لگے گا۔ تو نے لمبی عمر لمبر كى ليكن اس ساعت كے واسط تو نے کچھ نہيں كيا ص كے اندر تو

ديگرايك شاعرف اس طرح كهاب.

اذاالرز قعنك ناءفاصطبر

ومند اقتنع بالذی قد حصل

(اگر تجو سے رزق دور ہے تو صبر سے کام لے اور جو کچھ طلب ای پر قناعت کر

ولا نتعب النفس فی تحصیلہ

ان کان ثم نصیب وصل

داور اس کو عاصل کرنے کے لیے جان کو مت کھپا تارہ اگر نصیب میں ہے تو ضرور طل جائے گا۔

اورایک شاعرنے یوں کہاہے۔

اذا اعطشتک اکف للئام كفتك القناعة سبعا وريا فكن رجلا رجله في الثرى همته في ٠ رب کمینے لوگوں کا داینے مال کو) روک لیٹا تجھے پیاسا کرے تو قناعت تجھ کو سیراب کرے گی۔ بی تو ایسا شخص ہو جاکہ پاؤل زمین کے ینچے ہو اور ارادے ثری<mark>ا پر</mark>

> ر رہے ہول۔ دیگرایک شاعریوں کہاہے۔

يا طالب الرزق الهنى بقوة هيهات انت بباطل مشغوف رعت الاسود بقوة جيف الغلا ورعى الذباب الشهد وهو صعيف

(اے رزق جاہنے والے تو قوت کاغلام بن پکا ہے افوس توباطل پر دلدادہ ہے۔ جنگل کے شیروں نے طاقت سے مردار پر حکمرانی کر لی اور سکھیاں کمزور ہوتے ہوئے

جی شہد پر حکمران بنی میٹھی ہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کسجی کسی تکلیف کاسامنا ہو تا تھا۔ تو آپ اپنے اہل بیت کو فرمایا کرتے تھے کہ اٹھیں اور نماز پڑھیں اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا کرنے كا عكم فرماياكيا ب اورآب يه آيه كريمه يراعة تق وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها- (اين گر والول كو نماز كا حكم كرواوراس پر صبر د كھاؤ-طه - ١٣٢)-ايك شاعر نے یہ کہاہے۔

> دع التهافت في الدنيا وزينتها ولا يغرنك الاكثار والجشح واقنع بما قسم الرحمن وارض به

ان القناعة مال ليس ينقطع وخل وبك فضول العيش اجمعها فليس فيها اذا حققت منتفع فليس فيها اذا حققت منتفع (دنيا اور اسكى زيبائش ميں غرق ہونے سے بچے رہو اور تم كثرت اور طمع كے دھوكے ميں مبتلا مت ہو۔ ہج كچھ (اللہ) رحمن نے تيرے واسطے تقيم فرما ديا تحااسى پر اراضى رہ قناعت وہ مال ہے ہج كھي ختم نہيں ہو تا اور تو چھوڑ دے تيراعيش كاسب متاع فضول ہے يہ جب سامخ آيا تو يہ باكل كوئى فائدہ نہ دے گا)۔

دیگرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

اقنع بما تلقاه بلا بلغة فليس ينسى ربنا النملة ان اقبل الدعر فقم قائما وان تولى مدبرا نم له

ایک مکیم نے کہا ہے کہ خوبصورت لباس باعث عزت نہیں کیونکہ لباس زیب تن کرنے کی نعمت حاصل ہو جانا اور خوبصورت لباس سے مزین ہونے سے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا پر ماکل ہونے کی وجہ سے دین سے لا پر وائی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کا شخص عجب سے بہت کم بجیا ہے۔

ایک شاعرنے اس صمن میں یوں کہا ہے۔

رضيت من الدنيا بلقمة بائس ولبس عبآء لا اريد سواهما لانی رایت الدھر لیس بغائم
فدھری وعمری فانیان کلاھما
(میں دنیا میں تنگ لقمہ پر ہی خوش ہوں اور ایک عبایر ان دو چیزوں کے علاوہ
مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیونکہ میں نے زمانے کو دیکھ لیا ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے ہیں زبانہ
اور میری عمر دونوں ہی فنا ہونے والے ہیں )۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلدواېل بيتدواصحابدوبارك وسلم

# ا باب نمبر 58 m

### دنيا كافريب

دنیا کے کل دو حال ہیں مسرت یا دکھ۔ ہدایہ سب طنق کے تق میں نہیں ہوتی یہ رنگ تبدیل کرتی رمتی ہے۔ حس طرح کہ اس حکیم مطلق کی رصا ہوتی ہے۔ اس طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاار شادہے۔

ولايزالون مختلفين الامن رحم ربك

(اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے موائے ان کے جن پر تیرے رب نے رہم فرمایا۔ صود۔۱۱۸)۔

بعض اہل تفسیر نے فرمایا ہے۔ رزق کے لحاظ سے فرق رہتا ہے۔ کھی تونگر کھی فقر ہدالازم ہے۔ اگر دنیا ساتھ دیتی ہو تواپنے رب کی عبادت کرے اور شکر بجالاتے اور نیک اعمال کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ رہے۔ کیونکہ صرف وہ بی دکھی لوگوں کا ملجا وماوی ہے اور دنیا کے فریب میں نہ پھنس جائے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد ہی کافی ہے،۔

فلاتغرنكم والحبوة الدنيا ولايغرنكم بالشالغرور

ر پس تم کو دنیوی زندگی فریب میں مبتلانه کردے اور نه الله تعالیٰ پر تمہیں فریب دیے والا فریب دے۔

ديگرايك مقام پرالله تعالى كاارشاد ہے،-

ولكنكم فتنتم انغسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني

(اور لیکن تم نے اپنے نفول کو آزماکش میں ڈالا اور تم انتظار میں تھے اور تم شبر میں مبتلا ہو گئے اور تم ہماری آرزوؤں نے فریب میں مبتلا کر دیا۔الحدید۔ ۱۲)۔

اس آیت میں اسکے فریب میں پھنس جانے سے (آدمی کو) نفرت دلائی گئی ہے۔ کیا

ا چی ہے عقل والوں کی نیند اور بیداری پہنانچہ وہ احمقوں کی بیداری اور ان کی محنت مشقت پر کیونکرر شک کریں گے۔ایک صاحب تقوی کاذرہ بھر تقوی اور یقین تمام دنیا کے فریب نوردہ لوگوں سے ، ہمتر (یعنی دنیا کے تمام فریموں سے ، ہمتر ہے)۔

رسول التد صلى التد عليه واله وسلم كاار شاد ب - وه شخص عقل والأب حوايين نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور مرجانے کے بعد کے واسطے کام کر تا ہے اور بے وقوف وہ آدی ہے حب کا نفس خواہشوں کے تابع رہے اور الله تعالی پر بہت امیدیں باندھ<u>۔ ایک</u> شاعرنے یوں کہاہے۔

> ومن عمد الدنيا لشيئى سره فسوف لعمرى عن قليل يلومها اذا ادبرت كانت على المرء حسرة وان اقبلت كانت كثيرا همومها

(اور جو دنیا کی تعریف کر تا ہے معمولی سی مسرت پر وہ جلدی بی اس کی قلت کے باعث اسکی ملامت مجی کرے گا۔ جب وہ والیس جلی جاتی ہے تو آ دمی حسرت و یا س میں پر جاتا ہے۔ اور جب آتی ہے تواس سے متعلقہ پریشانیاں تھی بہت ہوتی ہیں،۔

ديكرايك شاع في اس طرح كما ي .

اورابن بسام اس طرح كهتاب-

تا ألله لو كانت الدنيا باجمعها تبقى علينا وياتى رزقها رغدا ماكان في حق حر أن يذل لها فكيف وهي متاع يضمحل غدا (والله اگر تمام دنیاتم پر باقی مجی رہے والی ہو اور اس کی روزی مجی فراخ میمر مو۔ پھر تھی یہ آزاد آدئی کے لیے موزوں مذہب کد اسکے لیے وہ ڈلیل ہو تا پھرے اور جبکد مان دنیا ہی کل کوختم ہو جانے ولا ہوا تک وست ذات کیول اٹھاتے)۔

اف للدنيا وا يامها للحزن مخلوقة همومها لا تنقضي ملک فیها سوقة يا عجبا منها ومن شانها

عدوة للناس معفوقة

( تف ہے دنیا اور اسکے دنوں پر کیونکہ یہ تو غم کے واسطے ہی تخلین ہوتی ہوتی ہے۔ایک ساعت کے لیے بھی اسکے غمختم نہیں ہوتے ہیں نہ سلطان سے نہ بی ایک عام فخص سے۔ تعجب ہے دنیا اور اسکی شان پریہ دشمن ہے لوگوں کی اور لوگ اس کو معثوق بناتے ہوتے ہیں۔

ديكرايك شاع كايه كلام ب

وقائلة ارى الايام تعطى لئام الناس من رزق حثيث وتنمنع من له شرف و فضل فقلت لها خذى اصل العديث رات . حمل المكاسب من حوام فجادت م بالخبيث على الخبيث

(اور کمتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ سمینے لوگوں کو ایام کیے تیزی کے ساتھ رزق دیتے ہیں۔ اور جو مشرف و نضیلت کا حامل ہواس کوروک دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہااصل بات پکردو ( یعنی منی بات بتاق) ۔ ( تواس نے یہ بتایا ) کہ رائے یہ ہے کہ اسکی تمام تر کمائی حرام ی ہے۔اب اس پلیدنے بلید پر سخاوت کردی)۔

ایک شاعراس بارے میں یوں کہتاہے۔

سل الايام منا فعلت

و قيصر والقصور و سأكنيها اما استدعتهم للبين طرا فلم تدع الحليم ولا السفيها

(ایام سے پوچھ لو کہ ان کاسلوک کسری سے قیصر سے اور محلات سے اور ان میں رہے والوں کے ساتھ كيسا تھا۔ كيا انہوں نے ان تمام كو علىحدہ ملىحدہ نه كر ديا تھالي انہوں نے نہ کسی عقل والے کو بی چھوڑااور نہ بی کسی احمل شخص کو)۔

حكايت، ايك اعرابي ايك قوم كے ياس الكيا۔ انہوں نے اس كو كھانا ديا۔ اس نے کالیا پھر وہ ان کے خیمہ کے ساتے میں موگیا۔ جب انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑ لیے تو اعرابی کو تیزدھوپ کااحساس موااور جاگ پرااورید کہتا مواوہاں سے جل دیا۔

> الا انما الدنيا كظل بنيته ولا بد يوما ان ظللک زائل الا انما الدنيا معيل لراكب فضى وطرا من منزل ثم هجوا

اخبردار دنیا توایک عارت کے سائے کی مثل ہے۔ اس کاسایہ ایک روز ضرور ختم ہو جائے گا۔ خبردار دنیا توایک موار کے آرام کی جگہ ہے جواس میں محدوری دیر آرام کر کے رخصتِ ہوجا آہے )۔

ایک علیم نے اپنے ساتھ والے کو کہا دائی نے تنجھ کو سنا دیا اور طالب نے تنجھے معذرت بیش کر دی اور سب سے بڑھ کر وہ مجرم ہے جو یقین اور ایمان ہی برباد کر دیتا ہے اور شکی کوئی نہیں کر تا۔

حضرت ابن مسعود نے فرایا ہے۔ الند کے خوف کے واسطے علم کافی ہے اور غرور كرنے كے ليے جہل كافى ہے۔

اور رسول التد صلى اللذ عليه واله وسلم كاار شاد ب حس في دنيا كے ساتھ محبت ركھي اوراس پر خوشی کی اس کے دل سے آخرت کا ڈر فارج مو گیا۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہے بندے سے حساب دنیا کے جانے پر منموم ہونے کے مطابق لیا جائے گااور دنیا پر خوش ہونے کا موقع حس قدر نصیب ہواس کا حساب لیا جائے گا۔

تم لوگ آبکل حرام کے متعلق تھی کہتے ہو کہ اس میں مفائقہ نہیں ہے۔ جبکہ سلف صالحین علال کے بارے میں بھی بہت زاہد ہوتے تھے۔ اور حزام کو وہ تباہ کر دینے والی چیز کردانتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزین کی زندگی عموا مسعر بن کدام کے درج فیل اشعاد کا نمونہ تھی۔

نهارک یا مغرور نوم وغفلة ولیلک نوم والدوی لک لازم یغرک ما یفنی و تغرح بالمنی کما غر باللذات فی النوم حالم وشغلک فیها سوف تکره غیب کذالک فی الدنیا یتعیش البهائم

(نیند اور غفلت کے فریب کھائے ہوئے شخص تیرادن بھی نیند میں اور رات بھی نیند میں اور رات بھی نیند میں اور رات بھی نیند میں گزرتی ہے اور موت بھی تجھے پر لازا وا در ہوگی۔ ختم ہو جانے والی چیزوں نے تجھے فریب میں ڈال رکھا ہے اور تو امید پر مہرور ہو تا ہے حب طرح دوران خواب لذات میں فریب کھا تا ہے۔ تو اس میں یوں محو ہے کہ جلدی اس سے جدائی تجھے اچھی نہیں لگے گی یوں تو دنیا کے اندر بچ یائے زندگی امر کیا کرتے ہیں)۔

اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك

# باب مبر 59

# مذموم دنیاسے بچاؤ

حضرت الوامام باللي في روايت كيا بي كه تعليه بن حاطب في عرض كيايا رسول الند صلى التد عليه واله وسلم الله تعالى سے دعا فرمائيں كه مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ثعلب کیا تیرے واسطے مجھ میں اسچاط یقد نہیں ہے یا اس پر تور صامند نہیں تو التد کے نبی كى اند ہو۔اس ذات كى قىم ہے حب كے قبضه ميں ميرى جان ہے۔اگر ميں خوامش كرول کہ میری معیت میں سونے اور جاندی کے بہاڑ چلیں تو وہ چلنے لگیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس ذات کی حس نے آپ کو تل کے ساتھ نبی بناکر معوث فرمایا۔ اگر آب الله تعالیٰ سے دعافرمادیں کہ مجھے وہ مال عطافرمائے تومیں مرحق والے کو اس کاحق ادا کروں گااور لازما نیک کام اس طرح کے سرانجام دوں گا۔ رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم نے دعا فرماتی۔ اسے اللہ تعالی تعلب کو مال عطا فرما۔ میں اس نے مکریاں لے لیں وہ مانند كيردول كے بڑھنے لكيں۔ اس نے مدينہ مثريف كے بإس عى ايك وادى ميں رہنا شروع کر دیا ظہر و عصر کی نمازیں جاعت کے ساتھ پڑھتادیگر نمازوں کی (جاعت) ترک کر دی۔ مکر یوں کی حالت تھی کہ کیروں کی اعند بڑھ رہی تھیں بالآ خراس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور جمعہ کے روز جمعہ ادا کر کے لوشنے والے موار لوگوں سے مل لیتا تھا اور مدینہ کے حالات ان سے جان لیتاتھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھاکہ تعلیہ بن حاطب كا ركيسا حال) موابتايا كيايا رسول القد صلى الله عليه واله وسلم اس في بكريال بإل لیں۔ اب اس کے لیے مدینہ کی زمن تنگ پڑ گئی اور (اس طرح اسکے) تمام حالات بیان كرديد آپ في ارشاد فرمايا تعلب كى برمادى ب تعلب كى برمادى بان كرتاب كه زكوة كاحكم الله تعالى في فرماديا-

خذمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم ان صلوتك

سكن لهم-

(ان کے اموال سے صدقہ (زکوۃ) وصول کرواور ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیجیے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو بے شک آپ کی دعا ان کے واسط باعث اظمیمتان ہے۔ (المقبۃ۔۴۰۳)۔

الله تعالى نے زكوہ كا حكم نافذ فرما ديا۔ بي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جهینہ قبیلے کے ایک شخص اور بنوسلیم سے ایک شخص کو (مقرر فرمایا) کہ وہ زکوہ المعمی کریں ۔ انہیں ایک مکتوب تھے پر فرما دیا اور حکم فرمایا کہ دونوں جائیں اور اہل اسلام سے ز کوۃ الٹھی کریں اور فرمایا تعلب بن حاطب اور بنی سلیم کے فلاں شخص کے باس سیاتیں ان دونول سے زکوہ وصول کرو۔ وہ حس وقت تعلبہ کے یاس آئے۔اس کو کہا کہ زکوہ ادا كرے ـ رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كا كموب اس كو يرهاديا تووه كيف لكايه جز يہ ب يہ جزيہ ب يہ جن يہ كي بهن ب آپ جائيں پہلے فارغ موليں پھر ميرے ياس والیں آئیں۔ وہ دونوں سلیمی (تنخص) کے پاس چلے گئے۔اس نے ان کی بات کو سٹااور اٹھا اور سب سے اچھے اونٹ دیکھ کر برائے زکوۃ علیحد، کر دیے اور انہیں لیے ہوئے حاضر ہو گیا۔ جب ان (دونوں) نے دیلھے تو کہا تھج پر یہ ضروری نہیں ہے اور ہماری خواسم صرف عدہ اونٹ لینا نہیں ہے۔ اس نے کہا درست ہے مگر میرے دل کو یہ دے دینے میں خوشی ہے اور تم یہ بی لو گے۔ ان کی زکوہ وصول کرکے وہ فارغ ہو گئے اور وہاں سے وابیں آ گئے اور تعلیہ کے یاس آتے اس سے بھی ذکوہ کامطالبہ کیا۔ اس نے کہا مجھے مکتوب دکھائیں ۔ اس نے دیکھ لیا اور کہا یہ جزیہ کی بہن ہے۔ تم چلے جاؤمیں اپنی راتے د میکھوں گا۔ سی وہ دونوں رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے باس لوث آتے ان كے بولنے سے قبل ہی رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نے فرمايا بربادى ب تعلب كے ليے اور سلیمی کے واسطے دعا فرمائی چران دونوں نے تعلب کے بارے میں بتایا اور جیسے نیک عمل سلیم نے کیا وہ بیان کیا تواللہ تعالی نے تعلبہ کے متعلق اس آیت کو نازل فرمایا۔ ومنهم من عهدالله لئن اتنا من فضله لنصدقن ولنكو نن من الصلحين

فلما الهمه من فضله علوابه وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون - التوبة - ٧٧-٥٧) -

(اور ان میں سے بحنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ہم کو مال
عطا فرمایا تو ہم صدقہ ضرور دیا کریں گے اور ہم لازنا نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پس
جب ان کو اس نے اپنے فصل سے عطاکیا تو وہ بخل کرنے لگے اس سے اور پھر کے اور وہ
پھرنے جانے والے ہی ہیں پھر اڑاں بعد نقاق آیا ان کے دلوں میں اس روز تک کہ وہ اس
کو ملیں گے ۔ کیونکہ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اسکے بر عکس انہوں نے
(عمل) کیا اور اس لیے کہ وہ جموث بولئے تھے)۔

رسول القد صلی الله علیہ والد وسلم کے پاس ایک آدی تخاج شعلبہ کے رشتہ دارول کے تعلبہ کو جاکر کہا۔ اے شعلبہ سے متعلق جو کچھ ٹازل ہوا معلوم کر کے شعلبہ کو جاکر کہا۔ اے شعلبہ سیری ہاں نہ عی ہوتی الله تعالیٰ نے یہ آیت تیرے متعلق ٹازل فرما دی ہے۔ اب شعلبہ اپنے ساتھ مال لے کر رسول الله صلی الله علیہ والد وسلم کی طرف رخصت ہوااور آنحضرت کی فدمت میں حاضر ہوگیا۔ اور عرض کیا کہ قبول فرما ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب شجو سے زکوہ وصول کرنے سے مجھے الله نے مانعت فرما دی ہے۔ اس نے یہ سنا تواپنے سر پر مٹی ڈالٹا شروع کر دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ والد وسلم نے فرمایا یہ تیراا پناکیا ہوا ہے میں نے تحجو کو حکم فرمایا تھا گر تو نے میرا حکم نہ مانا۔ آنحضرت نے اس سے ذکوہ وصول کرنے سے جب باکل انکار فرمایا تو وہ اپنے گھر روانہ ہوگیا۔ رسول الله صلی الله علیہ والد وسلم کے وصال کے بعد وہ دوبارہ ذکوہ لیے ہوئے حضرت ابو بکر صدین کے پاس حاضر ہوا گر زکوہ کی وصول کے بعد وہ دوبارہ ذکوہ لیے ہوئے حضرت ابو بکر صدین کے پاس جفر تک موران کے وصال یا جانے کے جد (ثعلبہ) حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوہ لیے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں نے بھی انکار فرمایا اور وہ حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوہ لیے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں نے بھی انکار بی فرمایا اور وہ حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوہ لیے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں نے بھی انکار بی فرمایا اور وہ حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوہ کے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں دے بھی انکار بی فرمایا اور وہ حضرت عشان کے عبد خلافت میں مرکیا۔

حضرت الم جرير في ليث من نفل كيا ب كه حضرت عيس عليه السلام ك ساتف ايك آدى آ فا اور عرض كيامي آپ كے ساتف عى دمول كال آپ كے ساقى كے طور پر۔ وہ دونوں چل پڑے اور کتارہ دریا پر جا مینیجے وہاں بیٹھ کر صبح کا کھانا کھانا شروع کیا تین روٹیاں تھیں دوروٹیاں انہوں نے کھالیں تیمری روٹی باقی نچ کئی۔ علیتی علیہ السلام الحے دریا سے یانی نوش فرمایا اور وائیں آ گئے توروئی (موجود) نه تحی انبوں نے اس شخص نے پوچھاکہ وہ روئی کس نے لی ہے۔اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں پر وہ روانہ ہو پڑے وہ ساتھی ساتھ می تھا۔ ایک مرنی دکھائی دی حب کے ساتھ بیچے گئی تھے۔ ان میں انہوں نے دعیسیٰ )ایک کو طلب فرمایا وہ آگیا اس کو ذیح کر لیا جمونا اس میں سے عمیسیٰ علیہ السلام نے کھایا اور آپ کے ساتھ والے نے مجی۔ پھر مرنی کے بچیہ کو حکم فرمایا اللہ کے حکم سے الله وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ عینی علیہ السلام نے ساتھی آ دمی کو کہامیں اس ذات کی قسم دیما ہوں حس ذات کے نام کے مافق میں نے تجھے یہ معجزہ دکھایا کہ تو مجھے بنادے وہ رونی کس نے لی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے پھر وہ روانہ ہو رڑے اور ایک مجھیل پر پہنچے۔ آپ نے اس شخص کا باتھ پکڑا اور سطح آب پر جل پڑے جب یا نی عبور فرما كركنارے براترے تواسے الله كى قىم دے كر يوچھاكى بناوہ رونى كمال كتى۔ اس نے کہاکہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوتے اور ایک جنگل میں آتے وہاں بیٹے ۔ علین علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو جمع کر لیا اور اسے فرمایا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ بیں وہ مٹی مونا بن کتی آپ نے اس کے تین جھے کر دیے اور ساقی کو کہا کہ ایک تہائی میرا ہے ایک تہائی تیرااور ایک اس کا ہے حب نے وہ روئی لی تھی۔

اس نے بتا دیا کہ روئی میں نے تی لی تھی۔ آپ نے اس کو فرایا یہ سارا سوتا تمہار ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے جدا ہو گئے۔ پھر اس آدمی کے پاس بحثال میں بی دو شخص آئے۔ انہوں نے اس کو قتل کر کے ال لے لینے کاسوچ لیا تویہ کہنے لگا کہ یہ ال ہم تینوں میں مساوی منقعم ہے۔ ایک شخص کو بہتی میں کاسوچ لیا تویہ کہنے لگا کہ یہ ال ہم تینوں میں مساوی منقعم ہے۔ ایک شخص کو بہتی میں کھا تالانے کے واسط بھیج کھا تالانے کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ ہم کھا تیں بی ایک آدمی کو کھا تالانے کے واسط بھیج دیا۔ کھانالانے والے نے ادادہ کر لیا کہ میں ال کیوں تقسیم ہونے دوں میں کھانے میں زمر دیا۔ کھانالانے والے نے ادادہ کر لیا کہ میں ال کیوں تقسیم ہونے دوں میں کھانے میں زمر ملا تا ہوں۔ یوں ان دونوں کو مار دیتا ہوں اور سارا سونا خود لے لوں گا۔ میں اسی طرح بی اس

نے عمل کیا۔ اور جو دو شخص چیچے جنگل میں رہے انہوں نے آپیں میں مثورہ کر لیا کہ ہم اس کو تیرا حصد کیوں دیں۔ اسکی بجائے وہ جب بہاں آجائے تواس کو قتل کر دیں اور آپی میں (دو حصوں میں) مال تقسیم کر لیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ جب ان کے پاس آ پہنچا تواس کو ان دونے قتل کر دیا چر کھانا کھایا اور ایوں وہ ا دونوں تجی مر گئے اور سونا جنگل میں پڑارہ گیا اور یہ تین آ دمی قریب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان پر سے اور سونا جنگل میں پڑارہ گیا اور یہ تین آ دمی قریب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان پر سے عیسی علیہ انسلام کا کدر ہوا تو اپنے حواریوں کو انہوں نے بتایا کہ الیمی ہے یہ دنیا اس سے بھی رہو۔

حكايت، - بناب ذوالقرنين ايك قوم كے ياس سے گذرے جن كے ياس کوئی اسی چیز موجود مذقعی حس سے آ دمی اس دنیا کے اندر کچھ تفع حاصل کر تا ہو۔ انبوں نے اپنی قبریں کھودی ہوئی تھیں۔ صبح ہونے پر قبور میں چلے جاتے تھے اور انکی حفاظت و مگرانی کرتے تھے اور انہیں صاف کرتے تھے ان کے پاس نماز ادا کرتے اور گاس میرہ و غیرہ کا کر گذارہ کر لیتے تھے۔ دوالقرنین نے ان کے حاکم کو اپنی طرف سے پیٹام جیج دیا کہ ان کو ذوالقرنین نے طلب فرمایا ہے۔ اس نے حواب دیا۔ کد مجھے ذوالقرنین کی کچید حاجت نہیں ہے۔ اگر ذوالقر نین کو حاجت ہو تو وہ آسکتا ہے۔ ذوالقر نین نے کہا کہ درست بے پھر ذوالقر نین خود ان کے پاس آگیا اور ان سے پوچھامیں نے پیغام آپ کو بھیجا۔ آپ آنے سے انکاری ہو گئے تویں خود بی آگیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کچھ حاجت آپ ے ہوتی تومیں آپ کے یاس آیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کما کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رما ہوں کہ آپ دیگر قوموں کی مانند نہیں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس سے آپ کامطلب کیا ہے۔ ذوالقر نین نے کہاکہ تمہاری دنیا تھی کچھ نہیں تم نے کچھ سونا چاندی تھی جمع نہیں كرد كي بير ـ كه اس سے كچيد نفع حاصل كر سكو ـ انہوں نے كمااس سے بم متنفر اس وجه ہے ہیں کہ یہ جے بھی ملے اس کانفس اس پر فریفت ہو کررہ جاتا ہے اور اس سے زیادہ فضیلت والی چین کو ترک کر دیآ ہے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا کہ کیابات ہے کہ تم اپنی

قور کھودے ہوتے ہو صبح ہونے پر اپنی قبروں کا دھیان رکھتے ہو صفائی کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی قبور کو اور اپنی امیدوں کو حب وقت دیکھیں تو یہ قبریں ہم کو امیدوں سے روکیں ۔ ذوالقرنین نے پوچھاکہ تمہارے پاس کچھ غذا نہیں ہے سوائے سبزہ کے۔ اسکی وجہ کیا ہے تم جانور ہی پال رکھتے ان کادودھ حاصل کرتے ان پر سوار کی کرتے اور یوں ان سے نفع اٹھاتے۔

انہوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہم جانوروں کے لیے قبریں ہم اپنے شکموں کو بنائیں۔ ہمیں معلوم ہو پکا ہے کہ زمین پر نبا آت سے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ آ دم کے بیٹے كے ليے معمولى غذا كافى ب- كلے سے نيچ اترنے كے بعد كھانے كامز وختم موجا آب-خواہ وہ جیسا مجی ہو اسکے بعد اس علاقے کے حکمران نے ذوالقرنین کی چھلی جانب سے کھوپڑی ہاتھ بڑھا کر اٹھائی اور کہا اے ذوالقرنین کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے ۔ انہوں جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔اس نے کہایہ جی اس زمن پر ایک بادشاہ ہو گذرا ہے۔اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر تسلط عطاکیا ہوا تھا۔ یہ خیانت کرنے لگاظلم وزیادتی كر مّا اور سركش موا۔ الله تعالى في اسكى يه حالت ديكھ كراسے مار ديا ۔ اب يه ايك چينكاموا پتھری ہے۔اس کے اعال کو اللہ تعالی نے شار کر رکھا ہے ٹاکہ آخرت میں اس کو ان کی سرادے ۔اسکے بعد ایک اور پرانی کھو پڑی کو اٹھایا اور ذوالفرنس کو دکھاتے ہوتے یو چھا كيا تجھے معلوم ہے كہ يدكون ہے۔ آپ نے فرايا مجھے نہيں معلوم كہ يدكون ہے اس نے کہایہ می آیک بادشاہ می تھا۔ ظالم بادشاہ کے بعد اللہ تعالی نے اسکو حکومت عطافر الی۔ اس نے سابقہ بادشاہ جیسے ظلم وزیا دتی سے خود کو باز رکھااور اللہ تعالیٰ کے آگے خفوع و خوع كر تار إا بى سلطنت مي عدل جارى كيا - اب يه اس حال مي ب جو توديكه راب-اس کے اعال مجی اللہ تعالی نے شار کرر کھے ہیں۔ کہ آخرت میں اتکا اجر عطا کرے۔ پھر اس نے ذوالقرنین کے سر کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ کھو پڑی تھی ان دو کی مانند عی ہے۔اے ذوالقرنین تودیکھ توکیا کردہاہے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کیا آپ میرے ساتھ رہنا پہند کریں گے۔ میں آپکواپناوزیر بنالیہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے اس میں آپکو اپنے ساتھ شال کر آ ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرااور آپ کا ایک مقام پر ہونا مودوں نہیں ہے۔ نہ ہی ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ذوالقر نین نے دریافت کیا کہ کس سبب کے باعث۔ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرے تو دشمن ہیں تام لوگ جبکہ سب لوگ میرے دوست ہیں۔ ذوالقر نین نے اس کا سبب یوچھا تو اس نے کہا کہ تام لوگ آپ کی بادشاہت اور سلطنت کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں۔ میں نے یہ تام چیزیں ترک کر دیں۔ اہداسب لوگ میرے دوست ہیں۔ یہ سن کر ذوالقر نین حیران رہ گئے اور پھر واپس رخصت ہو گئے۔ ان کی عوت واحترام تھاان کے دل میں۔ ایک شاع نے اس طرن کہا ہے۔

یامن متع بالدنیا وزینتها
ولا تنام عن اللذات عیناه
شغلت نفسک فیما لیس قدر که
نقول الله ماذا حین قلقام
دار وه شخص جودنیا اوردنیا کی زینول سے مفادلیآ رہا ہے اسکی آ تحمیں لذات سے
موتی نہیں ہیں۔ تیرانفس ایسی باتوں میں مشغول ہو گیا جن کا تجھے ادراک نہیں تو کیا جواب
دے گااللہ تعالی کو جب اس سے ملے گا کے۔

ويكرايك شاعريون كباب-

عتبت علی الدنیا لرفعة جاهل وتاخیر ذی فضل فغالت خذ العلمرا (میں نے دنیا کو عماب کیا کہ تو جاہل کو رفعت دیتی ہے اور افضل کو کرادیتی ہے تو کہنے لگی یہ عذرہے کہ)۔

بنو الجهل ابنائی لهذا رفعتهم واهل النظی ابناء صنرتی الاخری (جابل میرے بیٹے ہیں ہذا ان کو بلند کرتی ہوں اور مشقی لوگ میری سوکن دو سری

ک اولا دہیں یعنی وہ آخرت کی اولا دہیں۔ (لبدامیں ان سے اجتناب کرتی ہوں)۔ اور محمود بابلی نے اس طرح کہاہے۔

الا انما الدنيا على المرء فتنة على كل حال اقبلت او تولت فان اقبلت فاستقبل الشكر دائما ومهما تولت فاصطبر و تثبت

خبردارید دنیا فتنہ ہے انسان کے داسطے ہر حال میں خواہ وہ آئے یا جائے۔اکر وہ آئے تو ہمیشہ شکر بجالاقا وراگر جائے تو سم کرواور ثابت قدم رہو)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى أله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## آباب معر60

# فضائل صدقه

جناب رسول القد صلی الله علیه واله وسلم کاارشاد ہے۔ حب شخص نے حلال کماکر
ایک کھچر جنتا صدقہ بھی کر دیا اور الله تعالیٰ حلال ہی کو قبولیت عطافرما تا ہے۔ تواس کو
الله تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مرادیہ کہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ پھر اس کو صدقہ
کرنے والے کے واسطے پالتا ہے۔ حب طرح کوئی آ دمی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے۔ یہاں
عک کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے حب طرح تم میں سے
ایک اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں جک کہ ایک نوالہ مجی احد جنتا ہو جاتا ہے۔
ایک اپنے بجیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں جک کہ ایک نوالہ مجی احد جنتا ہو جاتا ہے۔
ایک ایک اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کی تصدیق ہے۔

المد يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقت. (التوبة ١-٣-١).

دکیا نہیں معلوم ان کو کہ اللہ علی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما تا ہے۔ اور صدقات لیتا ہے ؟۔

يمحق الله الربواويربي الصدقت - (البقرة -٢٧٦) -

(الله تعالى سود كوميًا ما يه اور صدقات كو برهاديما يها يها.

صدقد دیں تو اس کی وجہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی اور اس مجتش کرنے کے باعث بندہ کی عوت کو الند تعالیٰ زیادہ کر آئے اور جو اللہ کے لیے عجز وا نکسار اختیار کر آ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرما آ ہے۔ طبرانی مشریف میں مروی ہے صدقہ کے باعث مال کھٹا نہیں ہے اور حس وقت صدقہ دینے کے واسطے بندہ آگے کو ہاتھ بڑھانے تو وہ (صدقہ) دست کہی میں پڑتا ہے مرادیہ ہے کہ اس کو اللہ قولیت عطافرما تا ہے۔ اور

قبل اسکے کہ وہ سائل کے ہاتھ میں جاتے وہ اس پر راضی ہو جاتا ہو اور جو بندہ مستفیٰ ہوکر صدقہ طلب کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اسکے لیے المتد تعالیٰ فقر کا دروازہ واکر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالا تکہ اس کا مال صرف تین طرح کائی ہو تا ہے جو کھالیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے یا جہن کر بوسیدہ کرتا ہے یا (فی سبیل اللند) دے دے اور لا پرواہ بن جا اور ختم کر دیتا ہے یا جہن کر بوسیدہ کرتا ہے یا (فی سبیل اللند) دے دے اور لا پرواہ بن جاتے اسکے علاوہ مال کو دو سرول کے لیے چیچھ چھوڑ جانے والا ہے۔ کیونکہ اسکو بہال سے جانا بی ہے۔ مروی ہے کہ تم میں ہرایک سے الله تعالیٰ گھتکو کرے گا۔ اور در میان میں ترجانی کرنے والا جی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دائیں جانب نظر ڈالے گا تو صرف وی کچھ دکھائی دے گا جو وہ پہلے جیج چکا ہوگا اور سامنے نظر کرنے گا تو صرف آگ دکھائی دے گی۔ بیں آگ ہے فاؤ خواہ کھور کا چھلکا دے کری۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب صدقه معصيت كويول مثابات جيه پانى آتش كو بجهادية ب- اس كعب بن عجره! لوگ جارب بي كوتى اپ نفس كو چهرا كر جاربا ب وه اس كو آزاد كرا ما ب (آتش دوزخ س) اور كوتى اس بلاك كي جاربا

اے کعب بن عجرہ! خاز نیکیاں ہیں روزہ ڈھال ہے صدقہ کناہوں کو یوں مٹا آہے حس طرح ہیں حس طرح آگ کو میں طرح آگ کو میں طرح آگ کو یانی بچھا آ ہے۔

صدقے سے غضب المبی بجر جاتا ہے اور بری موت کوروک دیتا ہے ایک روایت میں ہے۔ بری موت کے ستر دروازوں کو اللد تعالیٰ صدقد کی وجہ سے بند فرادیآ ہے۔ حدیث پاک میں ہے (روز قیامت) ہر شخص اپنے صدقے کے ساتے میں ہو گا۔ یہاں مک کہ طال کے درمیان فیصلہ فرادیا جاتے۔

دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ انسان جب کچھ صدقہ کرے تو اسکے باعث شیطان کے ستر جال ٹوٹ کررہ جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا یا رمول الله

صدقہ کون سازیا دہ فضیلت والا ہے تو فرمایا کہ شکارست شخص کی محنت ( یعنی شکارست ہوتے ہوئے ہو صدقہ کرے) اور حس کے (افراجات) تمہارے ذمہ ہیں ان سے مشروع کرو۔

رمول التد صلى التد عليه واله وسلم كاار شاد ب ايك در بم د كا جواجر خطابو تا بوه اليك صد در بم سي التد عليه واله وسلم كار شاد ب ايك صد در بم سي التد عليه واله وسلم ـ تو فرمايا ايك شخص كثير مال ركمتا ب اسكه ايك طرف سه ايك صد در بم ليتا ب اور صدقه كر ديتا ب دو مر سه شخص ك پاس طرف دو عى در بم بي وه ان سه ايك در بم كو صدقه كر ديتا ب دو مر سه شخص ك پاس طرف دو عى در بم بي وه ان سه ايك در بم كو صدقه كر تا به .

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا که سج سوالی ہو اسے خالی نه لو<mark>اؤ۔</mark> خواہ ( مکری کا) ایک کھر عی دیدو۔

سات اشخاص میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ سایہ فراہم کرے گا (زُیرع ش) حب روز کہ اس کے علاوہ دیگر کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ایک وہ مج صدقہ کر آہے اور یول مخفی ہو کہ بایا ل اللہ منہ جانے کہ دائیں باتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔

اعال خیربری فیکوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور مخفی صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو فرد کر آہے اور ملدر حمی عمر برحادیتی ہے۔

طبرائی میں مردی ہے کہ جلائی کے اعمال برے مقامت سے محفوظ رکھتے ہیں اور
پوشیدہ کیا گیا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے اور
جو دنیا میں بھلائی کریں وہ بی آخرت میں قلاح پانے والے ہیں اور دنیا میں براتی کاار بھکاب
کرنے والے آخرت میں جی برے بی ہیں اور لوگوں سے بھلائی کرنے والے بی جنت
میں سب سے اول داخل ہوں کے اور دیگر ایک روایت میں اور مند احمد میں جی روایت
ہے کہ یا رسول اللہ علی اللہ علیہ والہ وسلم صدقہ کیا ہو تا ہے۔ آپ نے فرمایا کئی گئا۔ اور
اللہ تعالیٰ کے بال اور زیا دہ ہے ازال بعد آپ نے یہ آپہ کر یمر پر جی ا

من ذاالذي يقرص الله قرصاحسنا فيضعفد لداصعا فاكتبرة

ر کون ہے وہ جو اللہ تعالی کو قرض حسند ادا کرے پیم اس کو دکتا کر دیتا ہے اس کے لئے گئی گئا۔ البقر 5۔ ۲۴۵)۔

لوگوں نے عن کیا یار سول اللہ کون ساصد قد افسن ہے فر مایا ہو فقیر کو مخفی طور پر دیا جاتا ہے ور منگدستی کے دوران محنت مشقت کرکے دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑتی:

اں تبدواالصدقات فنعماهی وان تخفو هاو تو تو هاالفقراء فهو چیر لکم۔ (اگر تم صدقت کو ظاہرا کرو تو یہ کی اچھا ہے اور آگر انہیں مخفی رکتے ہوئے فقیروں کو دو تو تمہارے کی میں یہ بہتر ہے۔البقرة۔ ۱۵۱)۔

اگر مَونَ مُنْس كى مسلمان كو جب بربهند ہو لباس پہنائے تو اس كو الله تعالى جنت میں سب ب ن زیب تن كرائے گااور كى مسلمان كو جب وہ جنو كابو كوئى كانا كنلا سے تو ں ماللہ تعالى جنت كے پہلوں سے كتلائے گااور كى پہاسے مسلمان كو كوئى بيا سے مسلمان كو كوئى بيا ہے مسلمان كو كوئى بيا ہے مسلمان كو كوئى بيا ہے گا۔ بى ن بعدے نام سالى كى كومد شدہ نوشمو والامشروب پلائے گا۔

بب به جب به به سال الونسا صدقه زياده فضيلت والاب تو فرمايا اي رشد دار پر مع

افر ہیں اور میں اور در اپنے والی الگائے اونٹنی وغیرہ جانور) صدقہ کرے تاکہ اسلمان کو معمون کی دورہ پینے کے لیے کسی مسلمان کو م

بید میں فرد ار " ہے قریش صدقہ ہے" ایک روایت میں وارد ہے کہ استحضرت فرد اللہ اللہ معرف میں جنت کے دروازد پر شحویر شدہ دیکھاکہ صدقے کا اجر اللہ معرف کا برانھارہ کٹا ہو تا ہے۔ جوشخص کی تنگ دست کے لیے آسائی سے سہ ماں س کے بر دنیا اور آسخرت میں آسائی کرے گا۔ (بب پوچھا گیا) کونسااسلام بہت ہے ( تو آپ نے ) فرمایا کھانا کھلاؤ، نے جانتے ہویا نہیں جاتے ، مس م سلام کرو۔

رجب عرض کیا کیا) مجھے م چیز کے بارے میں خبر دیں قو فرمایا م جیر بی ہی ہوئی ہوئی ہے۔ ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے وہ چیز بتائیں حس پر عمل اروں اور حست میں پہلا جوؤں تو فرمایا کھانا کھلاؤہ سلام عام کروہ صلہ رحمی کروحس وقت دیکر لوک سو سے موت ہیں قورات کو نمازادا کرو تو تم جست میں سلامتی سے داخل ہوئے۔

د فرمایا) رحمان کی عبادت کمیا کرواور کھاٹا کھلایا کرواور سلام عام رو جنت من م سلامتی سے داخل ہوگے۔

رحمت کے اسباب میں سے مسکین مسلمان کو کھانا کھلا دینا کی ہے۔

حمِ شخص نے اپنے جاتی کو کنانا کھلادیا کہ وہ شکم سیر ہو کیا اور اسے پانی و ش رویا کہ وہ سیراب ہو کیا تواللہ تعالی اس کو آتش سے سات خند ق پر سے ہنا ہے گا لہ مورو خند قوں کا در میانی فاصلہ یانچ صد سال کی مسافت جتنا ہے۔

 نضائل صدق

کی قتی مگر تونے اس کو نہیں بلایا۔ کیا تجے معلوم نہیں کہ اگر اس کو تو پانی بلادیا تواس کو میرے پاس بی پاتا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الموابل بيتم واصحابم وبارك

### البنج 61

#### مراور سلمان سے تعاون

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا ہے ، و تعاونواعلی البر والتغوی ۔ (اور تعاون کرونین اور تقوی پر۔ المائدہ۔ ۲)۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ علیہ برادر (مسلمان) کی مدد کرتے ہوئے اور اسکے مفادین چلااسکے جن میں فی سبیل اللہ مجاہدین کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ اللہ تعالی کی ایک وہ مخلوق ہے کہ حس کواس نے خلق کی حاجات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ۔ اس نے اپنی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ ان کو عذاب آتش نہ دے گا۔ قیامت حس وقت مائھ کر فرمایا ہے کہ ان کو عذاب آتش نہ دے گا۔ قیامت حس وقت فاتم ہوتی توان کے واسط فور کے منبر بچھا دیے جائیں گے ۔ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کھتا ہو۔ اللہ کریں کے اور لوگوں کا محاسبہ ہو رہا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بی محاسبہ ہو رہا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بی محاسبہ ہو رہا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بی محاسبہ ہو رہا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بی محاسبہ ہو رہا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمائے گا۔ اور اسکے حق میں دو برا خین تعام گذشتہ اور بعد والے معاصی معاف فرمائے گا۔ اور اسکے حق میں دو برا خین تعام گذشتہ اور بعد والے معاصی معاف فرمائے گا۔ اور اسکے حق میں دو برا خین تعام گریر کردیگا (ایک) آگ سے (بریت) دوم نفاق سے (بریت)۔

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمان برادر کی ضرورت پوری کر دے میں اسکی میزان کے پاس کھڑا ہو جاؤل گااگر زیادہ وزن ہو گیا تو ٹھیک نہیں تومیں اسکے حق میں سفارش کرول گا۔ رواہ ابو نعیم در حلیہ۔

حضرت انس نے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص اپنے برا در مسلمان کی حاجت میں جل پڑا۔ اسکے سرایک قدم پر اللہ تعالٰ ستر نیکیاں درج کر دے گا۔ اور ستر برائیاں دور کر دے گا۔ اگر اسکی ضرورت اسکے ذریعے سے پوری ہوگئ تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہوگیا جیسے اس دن تھا کہ اس کی والد:

\_ س كوجهم وي روواس ووران مي وفات يا كيا توبلا محاسبه وه جنت مي داخل موجاف

حنہ ت بن عباس نے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا شاہ ہے ہے مسلمان برادر کی حاجت میں جو شخص چل پڑااور اس میں اسے نصیحت کی بیشی صفیح منورہ دیا) اس آدمی اور دوزٹ کے درمیان اللہ تعالی سات خند قیس کر دے گا اور مر ایک خند ق دوسم کی سے اتنے فاصلہ پر ہوگی جنٹا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ درمیان ہے۔

حضرت ابن عمر نے روایت فر مایا ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے ۔ بعض اق م کے پاس نعمتها نے خداوندی ہیں۔ حس وقت بک وہ لوگوں کی خد وریات پورٹی ہرنے میں مشخول رہتے ہیں۔ اور دل میں شکی نہیں محسوس کرتے س وقت عمری رہنے دیتا ہے اور جب وہ دل میں شکی جانیں تو دو مہ ہے وقت میں بن رہنے دیتا ہے اور جب وہ دل میں شکی جانیں تو دو مہ ہے ، من ہو عق ہر دیتا ہے۔ آبو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الند علیہ والہ مسلم نے ارش فر دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیر اپنی دھاڑیں کیا کہ رہا ہو تا ہے۔ عرض بیا اللہ کی جملائی والے پر مجد کو تسلم عطانہ کرنا۔

ایک م فوٹ روایت حضہ ت علی سے مروی ہے۔ تم میں سے کسی کو حس وقت کوئی حابت ہو تو وہ بمع ت کے روز سیح سیح اس ط ف جائے اور کھر سے لکھتے وقت میں پر ہے۔ مورة القدر اور مورة الفاتحد پر ہے۔ مورة القدر اور مورة الفاتحد کیونکہ ان سے دنیا اور سخرت کی تمام ضرور تیں پوری ہوتی ہیں۔

حضرت عبدالله بن حن بن حسين في روايت كيا ب كه حضرت عمر بن عبدالع بين كي درو ، پر مي اپني حاجت سے آيا تو انہوں في فرمايا۔ آپ كو حس وقت بني كوئى فند ورت پراے ميرے پاس آدمى كو جيج ديا كريں يا تحرير كر كے جيج ديں د مجھ الله تعالى سے ديا كا حساس ہونے لگتا ہے كہ وہ آپ كو مير سے دروازہ برد كھے۔

محی ابن حیان میں اور حاکم میں مروئی ہے کہ رسول الله تعلی الله علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص حافظ موااور عمل کیا میں گناہ کیے والے توب خدمت میں ایک مخص حافظ موااور عمل کیا میں گناہ کیے والدہ موجود ہے اس نے عمل کیا نہیں فرمایا کیا تیری حالا ہے اس نے عمل کیا نہیں فرمایا کیا تیری حالا ہے اس نے عمل کی اللہ کی ساتھ بھلائی کر۔

بخاری وغیرہ میں آیا ہے کہ صلہ رخمی کرنے والا وہ نہیں ہو یہ ہو بدے میں کر یہ ہو بلکہ وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا کہ رحمی رشقہ دار جب اس سے قطع تعلق رہیں تو وہ صلہ رحمی کرے۔

مسلم میں آیا ہے کہ یا رسول اللہ ! میری قرابت ، سے و س ، شد دار ہیں۔ وہ (مجد سے) تعلق قطع کرتے ہیں۔ بحبکہ میں ن پر احسان کر آ ہوں و۔ مجد سے بدسلوک کرتے ہیں اور وہ مجھ پر جہائت کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا اگر تواسی طرح کا ہے جیسا تو نے بیان کیا ہے تو پھر توان کے اوپر کرم راکمہ دالیا ہے اور اللہ تعالی کی جانب سے تیرے ساتھ ہمیٹ تی ایک مدد گار ساتھ رہے گا آ آ تکہ تو ایسے حال

طبرانی اور صحیح ابن خزیمه اور حاکم میں روایت کیا گیا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ب جو بغض پوشیدہ رکھنے والے رشتہ دار پر کیا گیا ہو۔ اس کومسلم کی مشرع پر صحیح بتایا

اور رسول اللد صلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد کبی اس مفہوم میں ہے جو تنجیم سے تو تنجیم سے تو تنجیم سے تو تنجیم سے تو تار تا ہے اور تا کہ سے تو ایس کے ساتھ حوز۔ یہ بڑاز اور طبرانی نے اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور صحح بتایا ہے گر اتنا عمراض ہے اس میں کہ اس میں کچھے ضعف نجی ہے۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا قیم اس ذات کی جو تمام آوازوں کو سننے والا ہے۔ حس کسی نے بھی کسی کے دل کی خوشی کاسامان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس مسرت سے لطف پیدا کر نگاکہ جب بھی کوئی آفت اس پر وارد ہوکی تو وہی لطف اسکی جانب تیز دوڑ تا ہوا آجائے گا۔ بالآخر اسکو اس طرح دور کر دے گا جیسے کسی اجنبی اونٹ

کو گلہ میں سے دور کر دیتے ہیں اور یہ تھی فرمایا کہ نااہل کے پاس طاجت کی جستجو کرنے سے وہ طاجت بی ختم کر دینا بہتر ہو تا ہے نیز فرمایا کہ اپنے بھائی کے پاس بار بار اپنی ضرور توں کے لیے مت جائیں کیونکہ بچھوا جب اپنی ماں کے تھنوں میں سے حد سے بڑھ کر دودھ بینے لگے تو وہ اس کو سینگ ماراکرتی ہے۔

ایک شاء اس طرح سے کہتا ہے۔

لا تغطعن عادة الاحسان عن احد ما دمت تقدر والايام ثارات و اذكر فضيلة صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات

رکسی پر احسان کرنے کی اپنی عادت کو ترک نہ کر ٹا آنکہ تجھے قدرت ہو اور یہ حیات اختتام پذیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فصل کو یا د کر کہ اس نے تبھے پر فصل فرایا کہ لوگوں سے تبھے کو کچھ حاجت نہیں ہے بلکہ تجھے ان کاحاجت روا بنایا ہے۔

ديكرايك شاعرفي يون كهاب-

اقض الحوائج ما استطعت فارج وكن لهم اخيك فارج فارج فلحير اليام الغتے ليوم قضى فيد الحوائج

یوم فصی فیده العواج رحسب الاستطاعت ضرور تیں پوری کرو اور اپنے بھائی کے لیے غمخوار بنو کیونکہ جوان کے واسطے ، ہمترین دن وہی ہیں جن میں وہ فلن کی عاجات میں لوگوں کے کام آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر ایا ہے۔ اسکے واسطے خو نتخبری ہے حس کے باقسوں پر جملائی کو جاری کیا گیا اور اسکے واسطے بربادی ہے حس کے باقصوں پر برائی جاری

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى الموابل بيتم واصحابه وبارك وسلم

### €62 July 1

### فضائل وصنوبه

رسالت آب صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حب نے وضو کیا اور انچی طرح سے وضو کیا اور انچی طرح سے وضو کر لمیا اور دور کعت یوں اداکیں کہ ان کے دوران دنیا کی کسی شے کا خیال نہ آیا وہ گناہوں سے یوں حل گیا جیسے اس روز تھا حب دن اسکی والدہ نے اس کو جنم دیا۔ دوسری روایت میں ہے ۔ کہ ان میں بھول نہ ہوتی تو اسکے تھام پچھلے گناہ معاف فرمادیہ گئے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا تم کومیں وہ نہ بتاؤں حس کے باعث تمہارے معاصی تمہمیں الله تعالیٰ معاف کر دے ۔ تمہارے درجات کو بلند کرے (وہ یہ ہے کہ) مشکلات ہوتے ہوتے ہی پوری طرح وضور کرنامسحبروں کی جانب قدم اٹھانا نماز کے بعد اگل نماز کامنظر رہنایہ ہی رباط ہے۔ تین مرتبہ فرمایا (رباط سے مراد ہے اسلامی ممرحدوں پر نگرانی کرنا)۔

ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے وضور فرمایا که یه وضور جر رہیے میں نے کیا ہے ) که اس کے بغیر الله تعالیٰ نماز قبول نہیں فرما آباور دو دو مرتبه وضو کیا (یعنی دھویا) اور فرمایا جو دو مرتبه وضو کرے اس کو الله تعالیٰ دو گنا تواب دے گا (یجر) آپ نے تین تین مرتبہ وضو کیا (یعنی دھویا) اور فرمایا که یه میرا وضو ہے اور میری طرح کے انبیار علیم السلام کاوضو ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کاوضو ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب - حي في دوران وضو ذكر كيا الله تعالى كاه اسك تمام بدن كو الله تعالى كتابول سے بيك فرما تا ہے ـ سب في الله كو يا د نه كيا اس كو ياك نه فرماتے كاسواتے اليے مقامات كے جن كے او ير بيانى لگا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد پاک ہے جو وضو کے اور پر وضو کرے اسکے واسطے الله تعالیٰ دس نیکیاں درج کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وضو پر وضو کر لینا فور علی نور ہے۔ یہ سب ارشادات تبی ید وضو پر رغبت دلانے کے لیے ہیں۔

رسول التد صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان بندہ صبی وقت وضو کرے اور کلی کرے تو اس کے منہ کے تمام معاصی فارج ہو جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی پڑھائے تو ناک کے سب گناہ فارج ہو جاتے ہیں اور جب منہ دھو تا ہے تو اسکے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہاں حک کہ آ نکھوں کی پتلیوں سے بھی گناہ فارج ہو جاتے ہیں۔ دونوں بازووں کو دھوتے تو اسکے باقعوں کے کے ناخنوں تک سے (یعنی پورے بازووں کو دھوتے تو اسکے باقعوں کے کے ناخنوں تک سے (یعنی پورے بازووں کی کتاہ فارج ہو جاتے ہیں۔ ازاں بعد اسکامسجد کی جانب روانہ ہو جاتا اور اس کا فازاداکر تا تمام ہی عبادت بن جاتا ہے (یعنی یہ مزید اجر ہو جاتا ہے)۔

روایت ہے کہ باوضو تتخص روزے دار آ دی کی مانند ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد پاک ہے کہ حس نے وضو کر لیا اور احجی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی جانب نظر اٹھا کرید پڑھا۔

اشھدان لاالدالاالله وحدہ لا شریک لدواشھدان محمداعبدہ ورسولد۔ (اس نتخص کے واسطے جنت کے آٹھول دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے وہ حس دروازہ سے داخل ہوتا چاہتا ہو ہو جاتے)۔

حضرت عمر نے فرمایا ہے بنوب کیا ہوا وضو تجھے سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا ہے ہوآ دمی یہ کر سکتا ہو کہ وضو کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے اور استعفار کرے، رات ہمر کرے تو لازما وہ کرے ۔ کیونکہ حس حال میں روسوں کو قبض کیا جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتے گا (مرادیہ ہے کہ وضو کرکے پھر ذکر کر تا ہوا سو جاتے )۔

حضرت عمر بن خطاب نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے صحابه كرام ميں سے ايك كو كعبه مثر يف كاغلاف لانے كے ليے مصر بھيجا۔ علاقه شام ميں وہ ايك درويش كے

گر کے پاس اتر پڑے وہ درولیں بڑا صاحب علم تھا اور اہل کتاب سے تھا۔ حضرت عمر کے اس قاصد نے خواہ ہ کی کہ درولیں سے ملا قات کرے اور اس سے کچھ معلوات ماصل کرے دروازے کو کھلوایا گیا۔ لیکن دروازہ کھونے میں پہند کھی تاخیر کر دی گئی۔ بالآ ٹر وہ (صحابی) عالم کے اندر دافل ہو گئے اور اس درولیں کے پاس پہنچ گئے اور اسکے علم کو سنا اور انچی طرح محموس کیا۔ پھر آپ نے اس سے دروازہ پر دیر تک تھمرائے رکھنے کا سبب پوچھا تو درولیں کہنے لگا کہ ہم نے جو دیکھا کہ آپ شاعی دبد ہے ساتھ ہمارے پاس آرہ ہیں۔ تو ہم کو آپ سے خوف ہونے لگا اور آپ کو دروازہ پر روکا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ انسلام کو اللہ تعالٰ نے ارشاد فرایا۔ اسے موسیٰ حب وقت کی بادشاہ سے تم خوف ہونے کا اور آپ کو دروازہ پر دوکا۔ سے تم خوف دروہ کو قو وضو کر لیا کرواور اہل فانہ کو بھی وضو کرنے کے لیے فراؤ۔ کیونکہ جو شخص وضو کر لیا کرواور اہل فانہ کو بھی وضو کرنے کے لیے فراؤ۔ کیونکہ جو شخص وضو کر لیا جو دخورے سے میری اہان میں آ جاتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ہم نے دروازے کو بند کر دیا پھر میں نے وضو کر لیا اور تمام گھر والوں نے بھی وضو کیا اور ہم نے فازاداکی پھر اب ہم امن میں دافل ہو گئے پھر آپکے واسطے ہم نے دروازے کو کھول دیا۔ فازاداکی پھر اب ہم امن میں دافل ہو گئے پھر آپکے واسطے ہم نے دروازے کو کھول دیا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدوعلى آله واېل بيته واصحابه و <mark>بارک</mark> وسلم

# 63/2

### فضائل ناز

سب سے افعل عبادت ناز ہے۔ ہدا قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے دوسری مرتبہ فضائل ناز پر بات کی ہے اور قبل ازیں مذکورہ معلومات کے علاوہ اور معلومات پیش کرتے ہیں۔

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد پاک ہے بندے پر عظیم ترین احسان یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو دور کعت نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی گئی۔

حضرت محد بن سیرین نے فرایا ہے آگر مجھے جنت اور دور کعت نماز میں ہے کی ایک کا اختیار ہو تومیں دور کعت کو اختیار کروں کیونکہ دور کعت کے اندر اللہ تعالٰ کی رضا ہوتی ہے اور جنت میں میری رضا ہوسکتی ہے۔

ہوتی ہے اور جنت میں میری رصابو سکتی ہے۔

دیا وہ نماز دور کرکے عبادت کرتے ہیں۔ ایک ساعت کے لیے بھی سستی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سنے ہیں ایک ساعت کے لیے بھی سستی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان والوں کے واسطے ایک مخصوص قسم (عبادت کی) متعین فرادی۔ بعض اہل آسمان کے لیے یہ عبادت مقرر فرائی کہ پاؤں پر کھڑے ہی رہیں۔ آآ نکہ صور پھو تکی جائے۔ ایک آسمان والی ہی کہ مروقت سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آسمان والوں کے چی اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے۔ اور علیمین والے اور اہل والوں کے پر بی کر چکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے۔ اور علیمین والے اور اہل عوش کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آلمی میں لیک عرف کھڑے ہیں۔ ایک آلہی میں لیک عرف کے مراف میں مشغول ہیں اور حمد و شار اہم میں لیک عوقے ہیں۔

مسلمانوں کی فضیلت کی غرض سے ان تمام صور تہائے عبادت کوایک نازیں اکٹھا فرما دیا گیا۔ اس لیے کہ ان کوم آسمان والوں جسی عبادت میں حصہ عطابو جائے اور اس پر مزیدید کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتی اور ان کو فرمایا گیا کہ شکر ادا کرواور اس کا شکر اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک کواسکی تمام شرطوں اور حدود کی مطابقت سے نافذ کیا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

الذبن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وممارز قنهم ينفقون

دوہ لوگ جو غیب پر ایمان لا تنیں اور نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں ہے، فی سبیل اللہ خرچ کریں۔ البقرہ۔ ۳)۔

نير فرايا ٢٠ واقيمواالصلوة (نماز قائم كرو) نيز فرايا ٢٠ واقم الصلوة و (اور قائم كرو أناز طد ١١) ويكر أيك مقام ير فرايا ٢٠ والمقيمين الصلوة و (اودوه نمازكو قائم كرنے والے بين النسار ١٩٢)

مروہ مقام جال قرآن پاک میں قانی بات کی گئی ہے۔ یہی فرایا گیا ہے کہ فازکو
قائم کیا جائے 'گر جال منافق لوگوں کا حال بیان ہو تا ہے تو فرایا جاتا ہے۔ فویل
للمصلین الذین ،هم عن صلاتهم ساھون۔ (پی ابن فازیوں کے داسطے فرائی ہے جو
اپنی فازوں کے بارے میں غفلت کرنے والے ہیں۔الماعون)۔ یعنی ان کو فازی کے نام

جبکہ ایمانداروں کو نماز قائم کرنے والے کہاگیا ہے ۔ کیونکہ نمازی تو بہت ہوتے میں۔ جبکہ نماز قائم کرنے والے کم ہوتے میں۔ غافل لوگ رواجاً اعمال کو کرتے ہیں۔ ان کو الله تعالیٰ کے سامنے اپنی پیٹی ہونا ذہن میں نہیں ہو ٹاکہ ان کی نماز کو قبول کیا جاتے گایا کہ مردود قرار یائے گی۔

مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تم میں کچھ لوگ ایے بھی ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن افکی نماز کا صرف چوتھا یا پانچواں یا چھٹا حصہ یہاں تک کہ دسوال حصہ عک فرمایا گیا کہ درج کیا جاتا ہے مرادیہ ہے صرف اتنی ہی نماز لکھ لی جاتی ہے۔ جبتی کہ سمجھ سمجھ کر اور انابت کے ساتھ پڑھی۔

ديكر ايك روايت من آيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا -

حمی نے اپنے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب رکھ کر دور کعتیں ادا کیں وہ یوں گناہوں سے

اعلی مرتبہ والی ہوتی ہے جب وہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے۔ اگر توجہ نازمیں نہ ہوتی اور

اعلیٰ مرتبہ والی ہوتی ہے جب وہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے۔ اگر توجہ نازمیں نہ ہوتی اور

نفس کے وسوسوں میں مشتول رہا تو وہ ایسے بی ہے جیسے کہ جو شخص سلطان کے دروازے

پر پہنچ کیا ہواور اپنے قصور دل کی معافی لمنگے جارہا ہوجب وہ عین دروازے پر پہنچ اسکے

سامنے کھوا ہو جاتے بادشاہ اسکی طرف المتفت ہو جاتے تو یہ شخص دائیں بائیں جانب د کھنا

مرف جتنا متوجہ وہ ہو گا۔ اتنی بی اسکی بات تسلیم کی جائے گی۔ نماز کا معاملہ بھی ایسا بی

ہو تاہے ۔ بندہ حس وقت غفلت میں غرق نماز ادا کر رہا ہو تا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا

ہوتاہے۔ بندہ حس وقت غفلت میں غرق نماز ادا کر رہا ہو تا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا

واضح ہو کہ خاز یوں ہے جیسے ایک ولیمہ ہورہا ہو ہو بادشاہ کی طرف سے ہو۔ قسم قسم کے کھانے اور مشروب ہول مبر رنگ کے مزیدار کھانے ہول پھر وہ لوگول کو ولیمہ پر بلاتے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگول کو خاز پر دعوت دی ۔ صب میں مختلف انداز کے افعال و اذکار ہیں۔ اس غاز پڑھتے ہوئے عیادت کرنے میں فی الحقیقت ہر طرح کی عبادت سے لذت حاصل کرنا ہو تا ہے ۔ افعال یوں ہیں جیسے کھانے اور اذکار ماشد مشروبات کے ہیں۔

(1) علم ۔ اس بارے میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے کہ علم کی حالت میں تھوڑا ساعمل حالت ، حہل میں بہت سے عمل سے ، ہمتر ہے۔

(2) ۔ وضو ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز بغیر

طہارت کے ہیں ہوتی۔

(3) ۔ لباس۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ خدوزینتکم عند کل مسجد۔ (م نماز کے وقت اپنی زینت لیا کرو۔ اسی۔ اس سے مراد ہے کہ ہر نماز کے وقت پر اپنے کپڑے پہن لو اور یا بیرکہ اپنے بہتر لباس پہن لو۔

(4) ۔ وقت کی مفاظت۔ وقت کا فاص خیال رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا-

(بے شک نماز ایمانداروں پر مقررہ اوقات کے لحاظ سے فرض ہے۔ النساسہ۱۰۳)۔

(5) ـ ا پنارخ قبله كى جائب بونا ـ اسبار ـ يسار شادالى ب... فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكمه شطره-

رئیں تم چھیرلواپنے ہمرے کو مسجد حرام کی طرف اور تم حیں مقام پر بھی ہواپنے ہمروں کواس جانب کیا کرو۔ البقرۃ۔ ۱۳۴)۔

بنیت مین الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب اعمال کادارو مدار نیتوں پر ہو تا ہے اور سر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جواسکی

سے ہے۔ (7) ۔ تکہیر۔ بعنی سول القد صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے ناز کا تعلیہ واله وسلم نے فرایا ہے ناز کی تکبیر شحریمہ ہوگیا اب ہر طرح کا خلافِ ناز عمل حرام ہوگیا اور ناز سے حلال ہونا سلام سے ہے دیعنی سلام چھرنے کے بعد آدمی ناز سے باہر آجا تا ہے ۔

(8) ـ قيام ـ اس بارے ين الله تعالىٰ نے فرمايا ہے:-وقوموالله قندين- (اور الله کے واسطے فاموش کھراہے ہو کر نماز اداکرو۔ البقرۃ۔ ۲۳۸)۔

(9) \_ فانتحه يداس واسط ب كداللد تعالى في ارشاد فرمايا ب-

فاقرءواماتيسرمنالقران

(پس تم پر حوقر آن سے جنتاکہ آسان ہو۔ مزال۔ ۲۰)۔

(10) \_ ر كوع \_ اس ك متعلق الله تعالى في فرمايا ب واد كعوا (10) راكوع كيا كرور البقرة - ١٣) .

(11) \_ سحدہ \_ سحدہ بالانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قدی ہے:-واسجدوا۔ (اور سجدہ کرو۔ الحج۔ >>)۔

(12) ۔ تعود۔ یہ اس واسطے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ حس وقت آدی آخری سجدہ میں سے لینا سر اٹھا آئے تو تشد کے بقدر بیٹے تو اس کی غاز مکمل ہو جائے گی۔

مندرجہ بالا بارہ خصائل جب تام جمع ہوجاتے ہیں۔ تواب ضرورت ہوجاتی ہے کہ مہر لگادی جائے اور مہر اظلاص قلب ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں مکمل ہو یا تیں اور الله، تعالیٰ کا حکم بھی خالص اسی کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔

اور علم حاصل کرنے کی وجوہات تین ہیں اول یہ کہ علم ہو جائے فرض کیا ہے سنت کیا ہے سنت کیا ہے است کیا ہے سنت کیا ہے دوم یہ کہ معلوم ہو جائے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور سنتیں کیا کیا ہیں۔ پھر بی خاز مکمل ہو سکتی ہے۔ سوم یہ کہ شیطان کے فریب کا بھی علم ہو جائے اور اس کا سابند بندہ اپنی پوری ہمت سے کر سکے۔

اور تین باتیں ہیں جن سے وضو تکمیل پذیر ہوتا ہے اول یہ کہ اپنے ول سے کینہ صداور عداوت کو بالک خارج کرکے پاک کیا جائے دوم اپنے بدن کو معاصی سے پاک کرتا سوم یہ کہ بدن کے اعضار کو بلاامراف آب دھویا جائے۔

اس طرح كيردول كى طہارت مجى تين چيروں سے ہوتى ہے۔ اول يہ كه طلال مال سے لباس بنايا كيا ہو دوم يہ كه لباس طام نجاست سے پاك كيا جائے۔ موم يه كه لباس

بمطابق سنت ہو وہ فخراور دکھاوے کے لیے نہ پہنا ہو۔

ایے عی وقت کی حفاظت کے لیے بھی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ مورج چاند ساروں پر دھیان رہے کہ معلوم ہو جائے کہ نماز کاوقت کب ہو جائے تو نماز اداکرے۔ دوم یہ کہ کان اذان کی جانب متوجہ رہیں سوم یہ کہ تیرا دل ایسا ہو کہ ہمیشہ وقت کی پابندی پر ائل اور متوجہ ہو۔

قبلہ رو ہونے میں مجی تین بچیزیں ملحوظ ہیں۔ اول یہ کہ معلوم ہوکہ تم کون سی ناز اداکر نے لگے ہو دوم یہ معلوم ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جو تم کو دیکھ رہا ہے ۔ اس اسکے سامنے بحالت خوف کھڑے ہو۔ موم یہ کہ تمہیں یہ علم ہوکہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے تاکہ تم دنیوی وسوسوں سے اپنے دل کو پاک رکھ سکو۔

مکسیر کی تلمیل کیلئے بھی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ درست اور پختہ مکسیر کہی جاتے دوم یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتے سوم یہ کہ تمہارا دل نماز میں حاضر رہے۔ بس عظمت الہی سوچتے ہوئے تکبیر کہی جاتے۔

قیام کی تکمیل کے لیے تعلی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدہ کرنے کے مقام پر ہو دوم یہ کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب پور کی طرح سے ہو۔ سوم یہ کہ دائیں بائیں طرف بالکل مکتفت مد ہو۔

قرات کی تلمیل کے نیے تھی تین چیزیں ضروری میں اول یہ کہ اچھے انداز میں ترتیل کے ساتھ قرات کی جائے ور سورت فاتھے پڑھے۔ دوم یہ کہ غور و تدبر سے پڑھے۔ معانی پر توجہ ہوسوم یہ کہ جو کچھ پڑھا جائے اس پر عمل تھی کیا جائے۔

ر کوئ کی سلمیل کے ضمن میں تین باتیں ہیں۔ اول یہ کہ پشت سید حی رہے نہ بلند ہو نہ نیجی ہو۔ دوم یہ کہ دونوں ہاقتوں کو تحشوں پر رکتا جائے اور انگلیوں کے درمیان فراخی رہے۔ سوم یہ کہ اطمینان سے رکوع کیا جاتے تسپیحیں پڑھے ان میں عظمت الہید پر

سجدہ کی تکمیل کے بارے میں مجی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ دونوں باشوں کو

كاؤں كے برابر ركيا جاتے دوم يدكم اپنے بازوؤں كو زيادہ ند چھيلايا جاتے۔ موم يدكه . سكون سے رہے اور تسبيح يراھے۔

قعدہ کے سمیل کے واسطے تین باتیں لازمی ہیں۔ اول یہ کہ باتیں پاؤں پر میشا جاتے اور اندی ہاتیں پاؤں پر میشا جاتے اور دائیں پاؤں کو کھوار کھا جاتے ۔ دوم یہ کہ تشھد کی دعا پرا ھی جائے دوران تشہد اللہ تعالیٰ کی عظمت دھیان میں رہے اپنے واسطے اور سب ایمان والوں کے لیے دعا لمنگے سوم یہ کہ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے۔

اور سلام یوں تلمیل پذیر ہوگا کہ دل میں نیت سچی ہو دائیں طرف کے محافظ فرشتوں اور مردوں اور عور توں پر سلام کیا جائے۔ پھر ایے ہی بائیں جانب کرے اور اپنی تکاہیں کندھوں سے آگے نہ لے جاتے۔

افلاص کی تلمیل کے لیے بھی تین باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اپنی نماز کے واسطے رضائے الہی چاہے۔ اور لوگوں کی رضامت طلب کرے ۔ دوم یہ کہ یقین ہو کہ تمام تر تو فیق اللہ تعالٰی کی جانب سے بی ہے۔ سوم یہ کہ اسکی حفاظت کی جائے تاکہ قیامت تک درست بی رہے کیونکہ اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے،۔

من جاء بالحسنة (اور جونيل لے كر آيا اور يہ نہيں فرماياكه) من عمل بالحسنة (صب نے نيكى ير عمل كيا) ـ مراديه ب كه لازم يه ب كه نيكى وه موجو محفوظ ب تاقيامت تاكه اس نيكى كے ساتھ الله تعالى كے حضور جاكر پيش مو) ـ

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدواصحابد وبارك وسلم

### مانب نمسر 64

# النعقاد قيامت ومتعلقه مناظر

اس کے متعلق قبل ازیں جناب ام المومنین سیدہ عاتش نے فرایا ہے کہ میں نے درول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ ایک دوست اپنے دوست کو کیا روز قیامت یا دکرے گا۔ تو فرایا کہ کوئی یا د نہیں کرے گا تین جگہوں پر۔ بوقت میزان جب بک کہ جان کے کہ تراڈو بکارہایا کہ بجاری رہااور اعمالنامہ عاصل ہونے کے وقت دجب عک جان نہ ہے کہ اعمالنامہ دائیں ہاتھ میں الدیا کہ بائیں ہاتھ میں اور حب وقت دوز خمیں سے ایک گردن بر آ مد ہوگی وہ ان پر لیٹ جائے گی اور کیے گی کہ مجھ کو تین پر دوز خمیں سے ایک گردن بر آ مد ہوگی وہ ان پر لیٹ جائے گی اور کیے گی کہ مجھ کو تین پر اور کو بیکار آ ہے دیعنی کی اور کی عیادت کرے یا این اپنا متقل طاجت روا جائے اور کو بیکار آ ہے دیعنی کی اور دوز خمیں مگرت شدید عذاب میں ہوئے بیکارے)۔ اور ہر سر کئی کرنے والے قالم شخص پر اور اکب شخص پر جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھا۔ وہ ان پر لیٹ جائے گی اور دوز خمیں مگرت شدید عذاب میں دوال دے گا کہ دیا رہ باریک پلی ہے۔ جو تعوار سے تیز تر قبل دے گی اور دوز خ کی اور دوز خ کی گئے ہوں گے اور بال سے بی ڈیا دہ باریک پلی ہے۔ جو تعوار سے تیز تر کے ساتھ اس پر سے گذریں گے اور بائوں والے پودے بی کچھ لوگ تو ہائی جو باتھ کے تیز تر کے ساتھ اس پر سے گذریں گے اور بعض مائند تیز آئد ھی کے۔ دالحدیث)۔

حضرت ابو مریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا۔
حس وقت زمین اور آسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرائی تو صور پیدافرائی اور حضرت
اسمرافیل علیہ السلام کو دے دی۔ انہوں نے اس کو اپنے منہ سے لگایا ہوا ہے اور عش کی جانب دیکھتے ہوئے منظر ہیں کہ کب حکم فرا دیا جائے (اور میں صور پیونک دوں)۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم صور کیا ہے تو فرایا وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حلی اللہ علیہ والہ وسلم صور کیا ہے تو فرایا وہ

ایک سینگ ہے اور کا (بنا ہوا) اسکی و سعت زمین اور آسانوں جہتی ہے اس میں تین مرتبہ پہنو تکا جائے گا۔ ایک مرتبہ نفخة الغزع ہوگی (یعنی گھراہٹ کی پھونک) ایک نفخة الصعقة (یہ یہوئی کی) پھونک ہے۔ اور ایک نفخة البعث لگائی جائے گی (یعنی دوسری بار زندہ ہو جانے کی پھونک) ۔ پس اسکے ساتھ جی روسیں محل پڑیں گی حس طرح شہد کی محصول سے سب زمین و آسمان جر جائے ۔ وہ تاک کی راہ جسمول کے اندر داخل ہو جاتیں گی۔ پھررسولِ اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا میں اول ہوں

وہ حس کی قبر کھل جائے گی ۔ دیگر ایک روایت ہے کہ النہ تعالیٰ حس وقت حضرات جبریل میکا تیل اور اسرافیل علیم السلام کو دو سری بار زندہ فرمائے گا۔ تو وہ رسول النہ علی اللہ علیہ والہ وسلم کی قبر کی جانب اثر آ تینگے۔ ان کے ساتھ براق اور جنتی لیاس بنی ہو گا۔ آنجناب کی قبر مبارک کھل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جبریل علیہ السلام کیجانب نگاہ ڈالیں گے اور فرما تیں گے ۔ اے جبریل یہ کونساروز ہے وہ بجاب دیں گے کہ روز قیامت ہے۔ یہ روز ہے آئ ہونے والی کایہ روز ہے کھر کھرانیوالی کاآپ رشاد فرما تیں گے ۔ اے جبریل میری امت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک فرما ہے ۔ ارشاد فرما تیں گے ۔ اے جبریل میری امت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک فرما ہے ۔ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جب یکی قبر کی زمین می پھٹی ہے۔

اور یکی بن معاذ نے فرایا ہے کہ انکی مجلس کے اندریہ آیہ کریمہ کی نے پڑو دی ایوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ونسوق المجرمین الی جھنم ور دا (اور اس روز اہل تقویٰ کو ہم رحمان کی جانب اکٹھا کریں کے یعنی بحالت موار اور عاصیوں کو ہم پیاس کی حالت میں جہنم کی جانب چلا تیں گے۔ مریم۔ ۱۸۹۔ یعنی یہ پیدل ہونگ اور
پیاسے جی ہونگے۔ تو انہوں نے فرمایا اے لوگو! طہرو، گل کو تمہیں حشر کے میدان
میں اکٹھا کیا جانا ہے اور تم ہر طرف گروہ در گروہ آ رہے ہو گے اور اکیلے اکیلے ہی اللہ
تعالیٰ کے سامنے کوڑے ہوگے۔ بہذا نیکی اور بھلائی کو اختیار کرو تم سے ہر بات پو تچی
بات کی۔ اولیا۔ کرام تو وفد کی شکل میں عزت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نے جا تینگے اور اہل
معصیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ گروہ در گروہ در زخ میں
وائل ہو جا تیں گے۔ اے میرے جا تیو تمہارے آگے وہ روز ہے جو تمہارے شار می
وائل ہو جا تیں گے۔ اے میرے جا تیو تمہارے آگے وہ روز ہے جو تمہارے شار می
والا دن ہے۔ جب روز کہ کچھ پہرے سفید ہوں گے اور کچھ پہرے سیاہ ہو جا تیں گے
والا دن ہے۔ جب روز کہ کچھ پہرے سفید ہوں گے اور کچھ پہرے سیاہ ہو جا تیں گے
میں روز کہ نہ مال کچھ نفع دے گانہ ہی اولاد موائے اسکے کہ وہ (بندہ) قلب سلیم لیے
ہوئے اللہ تعالی کے حضور پیش ہو جائے اس روز ظلم کرنے والوں کا معافی طلب کی کی کیم
کام نہ آئے گا اور ان کے او پر لعنت پڑے گی اللہ تعالیٰ سے ان کے واسط جائے قرار ری ہوگی۔

اور حفہ ت مقاتل بن سلمان نے فرمایا ہے روز قیامت ایک صد سال تک مخلوق چپ چاپ گفرزی رہے گی اور کلام نہ کرے گی اور ایک صد برس اندھیرے میں حیرت زدہ رہے گی اور ایک صد سال تک اپنے پرورد گار کے سامنے مضطر ب حالت میں اور بیک دگر نزاع کرتے ہوں گے اور قیامت کاوہ پچاس ہزار برس کاطویل روز ایک پر خلوص صاحب ایمان کی بلکی می فرض نازکی مرت کی مانند لھر ہو جائے گا۔

جناب رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہ ہشیں گے۔ آآ نکہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پرسٹ نہ ہو حائے گی۔

> (۱)۔ کس عمل میں تونے اپنی عمر فناکی۔ (۲)۔ کونے عمل میں تونے اپنے جسم کو بوسیدہ کر دیا۔

(٣) . توف اين علم يركهال تك عمل كيا تا .

(4) ۔ تونے کمال سے مال کمنیا تحااور اس کامصرف کیا کیا۔

حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر نبی کے لیے مقبول دعاہے۔ انہوں نے وہ دنیا کے اندر ہی مانگ کی اور

میں نے اپنی دعا کو محفوظ ہوا ہے۔ اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔

یا الہی ہم کو بھی جناب نبی کریم صلی الله علیہ والہ واصحابہ وبارک وسلم کی شفاعت عطافرہا۔ آمین۔ (ثم آمین)۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدواصحابد وبارك وسلم

### باب ممبر 65

### ميزان ودوزخ

اس کے متعلق قبل ازیں بھی ذکر ہو پھکا ہے پھر بھی فائدے کی تکمیل اور برائے نصیحت اس کو دوسری مرتبہ بیان کر دیں تو کچھ مضائقہ نہ ہو گا۔ ممکن ہے دوبارہ بیان ہونے سے غفلت شعار اور خراب دلوں کے حق میں مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں بھی دوزخ کے طالات بار بار بیان فرائے ہیں۔ تاکہ عقل والوں کو نصیحت ملے دنیا فنا ہو جانیوالی ہے۔ اور آخرت باقی رہے گی اور یہ ہی۔ ہمتر ہے اللہ تعالیٰ اپنے فصل و کرم سے ہمیں دوزخ سے بچاتے رکھے۔

دوزن سے متعلق حدیث ہے کہ جہنم سیاہ اندھیری ہے۔ اس میں کوئی روشنی مو ہود انہیں ہے اور کوئی شعلہ نہیں ہے (روشنی کے واسطے) اسکے دروازے سات ہیں۔ ہر دروازہ پر ستر ہزار پہاڑ ہیں۔ (ان میں سے) ہر کوہ کے اندر آتش کے ستر ہزار شعبہ جات ہیں اور ہر شعبہ میں آگ کے ستر ہزار قطعہ ہیں اور ہر قطعہ میں آتشیں وادیاں ستر ہزار ہیں اور ہر وادی ستر ہزار آتشی مکانات پر مشتمل ہے۔ ہر مکان ستر ہزار آتشی کمروں پر مشتمل ہے اور ہر کمرے کے اندر سات ہزار سانپ ہیں اور ستر ہزار آتشی کمروں پر مشتمل ہو اور ہر کمرے کے اندر سات ہزار سانپ ہیں اور ستر ہزار پچھو تبی ہر پچھو ستر ہزار دمیں رکھتا ہے۔ ہر دم میں ستر ہزا تھیلیاں ہیں جن میں ذہر ہے جب روز قیامت ہو گاتو ان پر است ہوات کی طرح جن وانس کے دائیں اڑیں گے ۔ انند دیواروں کے بائیں جانب پرواز کریں گے مائند دیواروں کے ان کے دورو پرواز کریں گے انند دیواروں کے اور بعض پیچیلی ۔ مائند دیواروں کے اور بعض پیچیلی کریں گے۔ دیواروں کی بی مائند ان کے اور پر پرواز کرتے ہوں گے اور بعض پیچیلی کریں گے۔ دیواروں کے۔ جس وقت جن وانس ان کو دیکھ لیں گے تو اپنے گھٹوں کے بل گر جانب اٹرتے ہوں گے۔ حس وقت جن وانس ان کو دیکھ لیں گے تو اپنے گھٹوں کے بل گر جانب اٹرتے ہوں گے۔ حس وقت جن وانس ان کو دیکھ لیں گے تو اپنے گھٹوں کے بل گر جانب اٹرتے ہوں گے۔ اسے پرورد گار تعالی ہم کواس سے بیا۔

مسلم شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ روز قیامت ایسے حال میں دوزخ لاتی جانے گی اسکو ستر ہزار گئائیں پڑی ہوتی ہوں گی اور ہر گئائیں سے اس کو ستر ہزار طائکہ گفسیٹ رہے ہوں کے۔ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے طائکہ دوزخ کی عظمت کے متعلق، کہ حب کی جانب اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے ، خلاظ شداد ( شد اور شدید نہایت ہیں۔ التحریم۔ ۱۷)۔ فرمایا ہے کہ ہر ملک اثنا بڑا ( قد آور) ہے کہ اسکے دو کند ھوں کے بیج میں ایک برس کی مسافت جت فاصلہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے مسافت جت فاصلہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم از ایل دوزخ کو گہراتی دوزخ میں چھینک دے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ، علیها ہزار اہل دوزخ کو گہراتی دوزخ میں چھینک دے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ، علیها تسمیم از اس پر انعیں (طائکہ ہیں۔ المدش ۔ ۳۰)۔ یعنی وہ ذبانیہ ہیں (مراد ہے شدید ہیں)۔ اور دوزخ کے تمام فر شتوں کی تعداد تو التہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

#### ومايعلم جنودربك الاهو

(اور تیرے دب کے لشکروں کاعلم صرف اسی کو ہے۔المد ثر۔ ١٣١٠۔

حضرت ابن عباس سے پوچھاگیا کہ دوز کہاں تک وسعت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ مجھ اسکی وسعت معلوم نہیں ہے۔ البتہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ہر زبانیہ دفرشتہ کے کان کی لواور اسکے کندھوں کے در میان ستر برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے اور ان میں خون اور پیپ کی وادیاں بہتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ دوز خ کی ہر دیوار چالیس برس (کی مسافت) کے برابر موٹی ہے۔ مسلم مثر یف کی روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ تمہاری یہ آتش دوز خ کی آتش کے ستر اجزا۔ میں سے ایک جزو ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ (آتش دنیا) می کافی ہے تو فر ایا اس میں انہتر گئا مزید اصافہ ہو گامرایک اتنا ہی گرم ہو گا۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ (آتش دنیا) می کافی ہے تو فر ایا اس میں انہتر گئا مزید اصافہ ہو گامرایک اتنا ہی گرم ہو گا۔

باقد کو اہل دنیا کے سامنے نکال دے تواس کی حرارت کے باعث تمام دنیا جل کر رہ جائے اور اگر ایک داروغہ دوزخ دنیا والول کی طرف تکل پڑے کہ وہ اس کو دیکھ لیس تو اسکے ورر غضب اہی کی علامات کو د مجھتے ہی وہ مرجائیں۔

مسلم وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم صحابہ کرام کے ساتیہ تشریف رکعتے تنے کہ ایک دھاکہ کی آواز ان کو سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ عرض کیا اللہ اور اسکار سول ہی بہت جانتے ہیں۔ آپ نے فرایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ عرض کیا اللہ اور اسکار سول ہی بہت جانے ہیں۔ آپ نے فرایا یہ ایک پہتم ہے اسے ستر برس قبل دوز شمیں چینکا کیا تھا جو اب مک آرائی میں جا یہ سنجیا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دوزغ کو زیادہ یادر کھو کیونکہ اسکی ترارت بہت سخت ہے اور اس کا عمق بھی دور کھ ہے اور اسکی زنجریں آمنی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے۔ آتش، اہل دوزغ کو یوں ایک لے گی حس طرح کوئی پرندہ دانے میگ لیتاہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس ار شادالہی کے معنی کیا ہیں،۔

اذار اتهمه من مكان بعيد سمعوالها تغيظاو زفيرا

اجب وہ ان کو دور سے عی دیکھ لے گی وہ اس کو سن لیں گے غیظ میں پر جنگھاڑتی ہوئی۔الفرقان۔ ۱۴)۔

ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آگ آئھیں تبی رکھتی ہے۔ آپ نے فرایا ہاں کیا تم لوگوں نے رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے اس ارشاد کو نہیں ساکہ نس نے مجد پر جان بوجھ کر مجموث باندھا اس کو دوزخ کی آئکھوں کے درمیان اپنی جانے قرار بنالینی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کیا اسکی آئکھیں ہیں۔ تو فرایا کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کو سانہیں ہے:۔

اذاراتهم من مكان بعيد

(جب وہ (دوزخ) دور سے انکور یکی گا)۔

اوراسی کی تائیداس حدیث سے بھی ہورتی ہے۔ کہ آگ میں سے ایک کردن بر آ مد

- 15 = - 3 Slbs

ہوگی۔ اسکی دو آ نگیس دیکھ رہی ہول گی اور ایک زبان ہوگی۔ جب کے ساتھ وہ کدم کرے گی اور کہے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر تسلط عطافر مایا ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے ساقد کسی اور کو معبود بکار آرہا" (الحدیث)۔ پس جیسے پر ندہ تل کو دیکھ لیہ ہے یہ (دوزن سے برآ مدشدہ گردن) اس سے زیادہ تیز نگاہ سے دیکھنے والی ہوگی۔ بالآ خراس کو ہز پ کر لے گی۔

ممیران، حدیث پاک میں وارد ہے کہ نیکیوں والا پلزانور کا ہوگا۔ جبکہ براتیوں والا پلزانور کا ہوگا۔ جبکہ براتیوں والا پلزا اللمت کا ہوگا اور ترمذی شریف میں مروی ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت عرش کے وائیں طرف رکئی جانے گی اور آگ وائیں طرف اور نیکیاں وائیں جانب اور برائیاں ہائیں طرف یوں جنت نیکیوں کے مقابل ہوں (یعنی ساتھ تق ہوگی)۔ اور دوزٹ برائیوں کے مقابل ہوگی (یعنی ساتھ تق ہوگی)۔ اور دوزٹ برائیوں کے مقابل ہوگی (یعنی ساتھ تق ہوگی)۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے نیکیاں اور برائیاں اس طرئ کے میں ان میں وزن کی جائیں گی کہ اسکہ دو پلڑے ہوں گے اور ایک کانٹا اور بنایا کرتے تھے کہ النہ تعالی جب اینے بندوں کے اعال کا وزن کرنے کا ارادہ کرلے گا تو روز قیامت ن کو اجسام

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آلدواېل بيتدواصحابدوبارک وسلم

#### ~66 yer

## عجب و تکبر مذموم ہے

التد تعالیٰ مجھے اور آب کو فلاٹ دارین عطا فرمائے یہ یا درہے کہ مکبر اور عجب دو چیزیں ہیں۔ جو تام فضائل کو برباد کر دینے والی ہیں۔ اور رذائل کاسبب ہوا کرتی ہیں۔ اتنی سی جی روالت کافی ہوتی ہے کہ انسان تصبیحت پر کان نہ وحرے اور نہ کوئی اوب کی بات عی قبول کرے۔ بزرک حضرات فرماتے ہیں کہ حیا اور تکبر کے درمیان علم برباد ہو کررہ جاتا ہے۔ علم کی جنگ ہوتی ہے۔ تکبر سے حس طرح کہ بلند و بالا عارت سے سلاب كى جنك موتى ب رمول المد صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب- "سس سخس نے اپنا کبیرا تکبر سے محسیٹا۔ اسکی جانب اللہ تعالیٰ نگاہ نہ فرمائے گا"۔ (یعنی رحمت کی نفر)۔ اور حکمار نے کہا ہے محمر کے ساتھ سلطنت نہیں رہا کرتی اللہ تعالی نے محمر کے ساتھ ہی فساد کا تھی ذکر فرمایا ہے اور ار شاد فرمایا ہے -

تلكالدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوافي الارص ولافسادا

(ید پچھلا گر ہم یہ ایے لوگول کے واسطے بناتے ہیں جو زمین میں نہیں جائے بلندی ( یعنی سر کثی) اور بنه یکی فساد به القصص ۸۳) په

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے،-

ساصرفعن ايتى الذين يتكبرون في الأرص بغير الحق

(البية اپني نشانيوں كوميں ان سے بيسر دوں كا جو لوگ كد زمين كے اندر بغير تل مكبر كرتي بين الاعراف ١٣٧).

ایک طلیم نے کہاہے کہ میں نے ہر تکبر کرنے والے کود مکھاہے کہ اسکاحال برباد ہو کیا یعنی حب چیز کے باعث وہ لوگوں کے سامنے اکر آتا تھاوہ نعمت ہی اس سے جاتی ری۔ ابن عوانہ ایک بہت ہی براسخس تھا۔ بڑامتکبر تھا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے غلام کو كبا مجھے يانى بلاؤ۔ غلام سے (حوابا) بال كباراس نے كبابال تووہ عى كبتا ہے جو نہيں پر مجى قادر ہو تا ہے۔ پی میں تجے تی نی اروں گا۔ اس نے اس کو تی رسید کر دیا۔ اس نے ایک کسان کو طلب کیا اسکے ساقہ با تیں بی کیں۔ پر اسے حقیر جانے ہوئے کی فلال شخص نے کردیا ٹاکہ اس سے بات کرنے کی نجاست دور ہو جانے ۔ کہا جا تا ہے کہ فلال شخص نے خود کو ایسے مقام پر بٹایا ہوا ہے کہ اگر وہال سے گرگیا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ حافظ نے کہا ہے کہ قرارت سے بی محروم اور بنوامیہ اور بعض دیگر عب لوک جیے کہ بنو جعف بن کلاب بنو زرارہ بن عدی کے بعض لوگ عکم کرنے والے ہیں اور فارس کے سلطان تو دیگر عوام کو اپنا غلام گردائے ہیں اور خود کو ان کا مالک جانے ہیں ہوتے ۔ اس نے عبدالدار کے ایک شخص سے کسی نے کہا تم خلیفہ کے پاس کیوں حاضر نہیں ہوتے ۔ اس نے عبواب دیا کہ مجھے یہ خدش ہے کہ میرے شرف کو برداشت نہ کر سکے گا اور کسی شخص نے عبان بن ارطاق سے کہا تم جاعت کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوتے اس نے عبواب دیا۔ کہ مجھے وہاں خدشہ ہو تا ہے کہ سبزی بیچنے والے ( یعنی ادنی درجہ کے لوگ مجی) میراسامنا کریں گے۔ خدشہ ہو تا ہے کہ سبزی بیچنے والے ( یعنی ادنی درجہ کے لوگ مجی) میراسامنا کریں گے۔

کہا جا آگہ واکل بن تج جناب رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کی فدمت میں حافہ ہوا۔ آپ صلی الند علیہ والہ وسلم نے اس کو قطعہ زمین عطافہ ایا اور حضرت معاویہ فرما دیا کہ یہ زمین اس کو دے دیں اور اسکو تحریر کر دیں۔ معاویہ شدید کر می میں بوقت دو پہر ہی اسکے ہمراہ چلے گئے اسکی او منٹنی کے چیچے پیدل چلئے رہے تھازت آفاب جلار ہی تھی۔ حضرت معاویہ نے اس کو فرایا کہ مجھے مجی اپنی او منٹنی پر اپنے چیچے سوار کر او تو اس نے جواب دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ باد شاہوں کے ساتھ بیٹی سکو۔ آپ نے اس کو کہا کہ چم تم مجھے اپنا جو آئی دودکہ میں زمین کی حرارت سے نئی سکوں اس نے کہا اس کو کہا کہ چم تم مجھے اپنا جو آئی دودکہ میں زمین کی حرارت سے نئی سکوں اس نے کہا تو نے میرا جو با اس کو کہا کہ چم تم مجھے اپنا جو آئی دودکہ میں زمین کی حرارت سے نئی سکوں ان سے اللہ یہ خدش ہے کہ او میری او نمٹنی کے ساتھ میں چلتار ہے کہا جا تا ہے یہ متکبر " دئی چر شرف بہت ہے کہ تو میری او نمٹنی کے ساتھ میں چلتار ہے کہا جا تا ہے یہ متکبر " دئی چر شخص بہت ہوں۔ اس نے کہا کہ بیس اس نے کہا کہ بیس میں ور بن ہند نے ایک شخص سے کہا کہ کی بی میرور بن ہند نے ایک شخص سے کہا کہ کیا گئی تھے تو جا تا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں اس نے اسے کہا کہ میں میرور بن ہند نے ایک شخص سے کہا کہ کی سے تھے کہ تو میرود کہنے گا کہ بیس میں ور بن ہند ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں اس نے اسے کہا کہ میں میرور بن ہند نے ایک واسطے جو چاند کو مجی نہ جانے ۔ ایک نہیں جانتا ہوں۔ تو میرود کہنے گا کہ باک میں میرور بن ہند ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں اس نے اسکے واسطے جو چاند کو مجی نہ جانے ۔ ایک نہیں جانتا ہوں۔ تو میرود کہنے گا کہ بیٹ سے اسکے واسطے جو چاند کو مجی نہ جانے ۔ ایک میں تابع کی دور کی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ میں تابع کیا کہ میں تابع کیا کہ میں تابع کیا کہ میں میں ور بن ہند ہوں واسطے جو چاند کو مجی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ میں تیج کو کہا کہ بین جانے ۔ ایک دیا کہ کی تو کو کی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ کی تو کو کیا کہ کی کو کی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ کی تو کو کی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ کی کی کو کی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ کی کو کی نہ جانے ۔ ایک دیا کہ کی کو کی کے دیا کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی ک

ثماء نے کہاہے۔

قولا لاحمق يلوى اليته اخدعه لو كنت تعلم ما في اليته لمه تتكبر اليته منقصة اللدين منقصة للعقل مهلكة للعرض فانتبه

(اس بوقوف سے کہ دو کہ جواپ سرین تکبر سے مظارہا ہے۔ اگر تجھے معدم ہو جائے کہ ان میں کیا ہے۔ تو تم تکبر ہر گزنہ کرتے تکبر دین کے لیے تباہ کن ہو تا ہے اور عقل میں نقصان کا باعث ہو تا ہے اور عزت کے لیے مہلک ہو تا ہے۔ بی توبیدار ہو)۔

اور ایک قول میں ہے کہ تکبر صرف ایسا شخص عی کیا کر تا ہے جو (فی الحقیقت) دلیل ہواور تواضع وہ عی اختیار کر تا ہے جو بلند مرجبہ انسان ہو۔

جناب رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں (اول) بخل حس کی اطاعت کی جاتی ہو (دوم) خوامش حس کی پیروی کی جاتی ہو (سوم)انسان اپنے نفس پر عجب ( تکسر) کرتا ہے۔

اور حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ انسلام جب قریب الوفات ہوئے تو اپنی اولاد کو انہوں نے طلب فرمایا اور فرمایا کہ تم کو دو چیزول کامیں حکم فرما تا ہوں۔

اور دوباتوں کے تمہیں مانعت فرما تا ہوں۔ شرک و تکبرے منع فرما تا ہوں۔ اور حکم فرما تا ہوں۔ اور حکم فرما تا ہوں۔ لا الدالا الله الا الله کورک دیا جائے گا۔ اور دوسم سے پلڑے میں آسمان اور زمین اور مافیحا تمام رکھاجاتے گا۔ پس لا الداللہ والا پلڑا زیادہ وزئی ہو گا اور اگر آسمان اور زمین ایک طلقے میں رکھ دیے جائیں اور پھر لنکے او پر لا الداللہ کورکھا جائے۔ تو ان دونوں کو بی توڑ دے گا اور میں تمہیں بھر لنکے او پر لا الداللہ الا الله کورکھا جائے۔ تو ان دونوں کو بی توڑ دے گا اور میں تمہیں سبحان الله و بحصدہ پڑھنے کا حکم فر، تا ہوں۔ کیونکہ سرشے کو صلوۃ یہ بی ہے اور اس

حضرت عمیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسکے واسطے خوشخبری ہے جے اللہ تعالی

این کتاب کاعلم عظاکر دے اور وہ تکبر کر تا ہوانہ مے۔

حضرت عدالتد بن سلام كأكذرايك بازار ميں سے ہوا۔ وہ ممر پر لكن يول كا يك كُوا ليد كُول انحايا ہوا ہے۔ عالانكه الله تعالى نے آپ نے يہ كيول انحايا ہوا ہے۔ عالانكه الله تعالى نے آپ كومستغنى فرمايا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمايا ميرى خوا من ہوئى كه خود سے عكبر كو دور كردول ۔ تفسير قرطبى ميں الله تعالىٰ كے ارشاد، ولا يصوبن بار جلهن (اور وہ اپنے پاؤل زمين پر مت ماريں ۔ النور ١٣١) ۔ كے توالے سے فرمايا ہے ۔ فخر و غرور كے ليے مردول كو اپنى جانب مائل كرنے كے واسط ايسافعل (يعنى پاؤل مارنا) حرام ہے ۔ ايك مرد اگر جوتے زمين پر مار تا ہوا گذر تا ہے تو وہ فجى حرام مى ہے۔ اس ليے كه عكم دور عجب بهت براگناہ ہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ألدوابل بيندوا صحابه وبارك وسلم

### 69 / 4

# يتيمول پر احسان كرنااور ظلم نه كرنا

بخاری میں ہے کہ "میں اور وہ حویتیم کا کفیل ہو بعنت میں یوں ہونگے" اور اشارہ فرماتے ہوئے شہادت کی انگشت اور در میان وال انگشت کے در میان میں تھو! اسافاصلہ کر دیا۔

ر رہا۔ مسم میں ہے بیٹیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ بیٹیم اپنا عزیز ہو یا غیر بیٹیم اس کامیں اور وہ ( کفیل بیٹیم) جنت میں یوں ہول کے اور ا نگشت شہادت کو در میان والی ا نگشت سے ملائے ہوئے اشارہ فرمایا۔

اور بزازمی آیا ہے۔ حب نے بیٹیم کی کفالت کی (خواہ وہ اس کا) رشتہ دار ہو یا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار بدو تو میں اور وہ ( آپ نے) دونوں انگلیال دار نہ ہو تو میں اور وہ ( تخض) یوں ہول گے جنت کے اندر اور ( آپ نے) دونوں انگلیال ملائیں اور حب نے تین دختروں پر (ان کے اخراجات پرورش و شاد کی و نمیرہ کیلئے) محنت برداشت کی وہ جنت میں ہے اور اسکے حق میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کا ثواب ہے۔ جوروزہ دار اور قیام کرنے والا ہو ( یعنی رات کو نماز پڑھنے والا)۔

ابن ہاجبہ مثر یف میں آیا ہے۔ "حس نے تین میٹیموں کو یالا وہ یوں ہے جیسے وہ (شخص) جو شب میں قیام کر تا ہو اور دن کو روزے رکھتا ہو اور صبح و شام فی سبیل اللہ تلوار الٹائے رہتا ہے اور میں اور وہ (شخص) جنت کے اندر بجائی جبائی ہول کے ۔ حس طرح یہ دو بہنیں ہیں اور (آپ نے) شہادت کی اور درمیان والی انگلیوں کو ملالیا۔

ترمذی مشریف میں وارد ہے اور اس کو صحیح بنا یا گیا ہے کہ حس ( شخص) نے مسلمانوں میں سے ایک بیتم کے خور و نوش کی ذمہ داری کو اٹھایا۔اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں واخل فرمائے گابالیقین گریہ کہ اس نے ایسے گناہ کاار تکاب کر لیا ہو جو معاف نہ کیا جا آ ہو 'جیے کہ مثرگ و کفر و غیرہ ﴾۔

ایک روایت میں وارد ہوا ہے جو کہ حن ہے۔ " یہال جک کہ وہ ایتیم ،اس کا محمّان ندرہے اسکے لیے لازما ، حنت واجب ہو گئی "۔ اور ابن ماجہ مثر یف میں ہے کہ مسلمانوں کا سب سے براگھر وہ ہے۔ حب میں کوئی میتیم رہمنا ہوا ور اسکے ساتھ برا بر آڈ کیا جا تا ہو۔

اور الو یعلیٰ سے مروی ہے بہ سند حن کہ میں اول ہوں گا جنت کے دروازے کو کھولنے والا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں گا کہ ایک مجھے سے بھی آگے بزنہ ربی ہے (اس کو) میں پوچھوں گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا۔ میں خورت ہوں۔ اپنے پیٹم کو پالنے کی خاط اللہ میں خورت ہوں۔ اپنے پیٹم کو پالنے کی خاط اللہ میں خوری تھی دوبارہ کسی سے نکائ نہ کیا تھا)۔ طبرانی میں مروی ہے اور اس روایت کی سند میں بجز ایک راوی کے دیگر تمام راوی اللہ میں۔ اور وہ ممۃ وک نہیں ہے۔ "مجھے قسم ہے اس قات کی حس نے مجھے تا کے ماقت مبعوث فر بایا کہ روز قیامت ایے شخص کو تم ہوائی عذاب میں مبتلا نہ فرمائے گا۔ ہو بیٹم پر رحم کی آ ہو اور بات کرتے ہوئے اسلے ساتھ نرمی رکھا ہو اور بات کرتے ہوئے اسلے ساتھ نرمی رکھا ہو اور اسکو جو اپنا فصل اللہ تعالیٰ ساتھ نرمی رکھا کہ وجبر نہ کرتا ہو اور اسکی بیٹمی اور کم دوری پر رحم کیا تا ہو اور اسکو جو اپنا فصل اللہ تعالیٰ ساتھ نرمی رکھا کہ وجبر نہ کرتا ہو۔

اور منداحد وغیرہ میں آیا ہے۔ "حس نے (کسی) پیٹم کے سم پر (اپنا) باقلہ پھیرااور محض رضاتے الہی کے لیے بی باقلہ بھیرااسکے واسطے ہر بال کے عوض میں نیکیاں ہیں۔ جن جن (بالوں پر) باقلہ پھیرا ہو اور حب نے (کسی) پیٹم لڑکے پر ہو کہ اسکے پاس ہوا اسان فرمایا وہ (شخش) اور میں جنت کے اندر یوں ہوں کے حس طرح دوانگلیاں (الحدیث) ۔ اور ایک جاعت سے روایت ہوا ہے اور اس کو حاکم صحیح کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر بایا کہ آپ کی بیٹائی جائی رہنا کم دہری ہو جانا اور یوسف علیہ السلام کے برادران کا لئے ساتھ ایسا بر آؤ کرتا یہ تمام کچھ ہونے کا سب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گر والوں کے لیے ایک بکری ذبح کی تحی اور اس خود کتایا تھا۔ لیکن جوروزہ دار بجو کا پیٹیم مسکین آیا تھا۔ اس کو نہیں کھلائی تحی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادیا کہ عندالتہ دار بجو کا پیٹیم مسکین آیا تھا۔ اس کو نہیں کھلائی تحی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادیا کہ عندالتہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات مخلوق کی یہ ہے کہ وہ بیٹیموں اور مساکین کے ساتھ محبت رکھنا ہو اور ان کو حکم فرمادیا کہ کھانا تیار کرکے مسکینوں کو اس پر دعوت دیں پس آپ سے نیاس طرح ہی عمل کیا۔

بخارى ومسلم مين حفيت الوبريره سے مروى بكرسول سد صبى سد ميدوال

وسلم کاار شاد ہے۔ بوہ اور مسکین پر جو خرج کرے وہ فی سبیل القد بھاد کرنے والے ایسے مائد ہے اور میراخیال یہ ہے کہ آپ نے ار شاد فر مایا وہ (رات کو) قیام کرنے والے ایسے دشخص) کی مائد ہے جو کاہل نہ ہو اور اس روزے دار کی مائند ہے جو افظار نہیں کر آ۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ مشروع میں میں بدمست دیعنی شراب نوشی کرکے مست رہنے والا) اور معاصی میں مستخرق رہا کر آتا تھا۔ ایک دن ایک یتیم کو میں نے دیکی لیا تو اس کی عرب افرائی کی۔ حب طرح کے اپنے بچوں کی کی جاتی ہے ۔ بلکہ اسکی عرب اس سے بچی فرون ترکی ۔ ازاں بعد میں موگیا تو عذاب کے فرشخ میں نے دیکھے ۔ جو سختی کے ساتھ مجھے فرون ترکی ۔ ازاں بعد میں موگیا تو عذاب کے فرشخ میں نے دیکھے ۔ جو سختی کے ساتھ مجھے کر فرون ترکی ۔ ازاں بعد میں اپنے پرورد گار کے ساتھ بات کر ہوں۔ مگر فر شوں نے انکار کردی اس کو چھوڑ دو آکہ میں اپنے پرورد گار کے ساتھ بات کر ہوں۔ مگر فر شوں نے انکار کردی کی اس کو چھوڑ دو آگی کہ اس کو چھوڑ دو آگی کہ اس کو چھوڑ دویا بھر میں بیدار ہوا اس روز سے (لے کر آتندہ) بیتیموں پر بست زیادہ اس کو چھوڑ دیا بھر میں بیدار ہوا اس روز سے (لے کر آتندہ) بیتیموں پر بست زیادہ اصان کرنامیں نے شروع کر دیا۔

حرکا ہے: ادات فاندان کا ایک انجیا فاضا خوشحال مالدار آدئی تھا۔ اس کی بیٹیاں تھیں۔ وہ علوی والدہ سے (پیدا شدہ) تھیں۔ وہ آدئی مرگیا اور ان پر کی سختی وارد ہوگتی۔ ان کی والدہ ان کو دباں پر بی چھوڑتے ہوئے ان کی فاطر کتانے کی جستج میں تکل پڑی۔ وہ اس شہر کے ایک بڑے شخص کے پاس آئی جو کہ مسلمان تھا اس نے اس کو اپنے حال ہے آگاہ کیا۔ اس آدئی نے اس کو کہا کہ اس پر ممیرے پاس گواہوں کو لاتا تمہارے واسط لازم ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک مسافر عورت پاس کو اور اس کو کہا کہ اس پر سست ، بوں (یہ سن کر) اس شخص نے اعراض کر لیا۔ ازاں بعد وہ ایک مجوسی (آتش پرست) کے قریب سے گذری تو اس کو اپنا حال بیان کیا اس نے اسکی تصدیل کرتے ہوئے ایک عورت کو دہاں جو بال بھیجا۔ جو انہیں اپنے ساتھ لے آتی۔ اس کو اور اسکے بچول کو اپنے گھر کے اندر شہرادیا اور اچکی فاطر مدارت مجی کی۔

آدهی رات کاوقت تحاتو دوران خواب وه مسلمان دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو حکی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم اپنے مراقد س پر حمد کا جسنڈ ابلند کے ہوئے میں۔ آپکے قریب ایک عظیم محل ہے۔ اسنے پوچھایا رسول الله صلی الله علیہ و سادسم س كا محل بيد آب ارشاد فرمات بين يديك مسلمان تننس كے واسط بيداس نے کیا کہ میں ایک مسلمان توحید پرست ہوں۔ جناب رسول الند فعلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا تم کواہ پیش کرو۔اب وہ حیرت زدہ ہو کیا۔ آنے ضرت نے اسکواس علویہ کاواقعہ سنا دیا۔ مبل وہ تشخص از حد مغموم و پر بیشان بیدار ہوا۔ اور اس نورت کو بہت ڈھونڈا بالآخر بيد چلاكه فلال محوسى كے كم ميں ہے۔ اس نے محوسى آدمى كوكماكه اس عورت كے میرے کم میں جیج دو۔ مجوسی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کھنے لگا لد انکے سب ت تو مجعے بڑی برکتیں عطا ہو گئی ہیں۔ مسلمان اس کو کھنے لگا کہ مجدے اللہ مرار دینار لے لے اور ان کو میرے جوالے کردے۔ اس نے زردستی کرنے کی نیت کرئی۔ تو مجوسی نے کہا کہ حس کی تجھے طلب ہے اسکامیں خود زیادہ حقدار ہوں۔ تو ہو محل دوران خواب ویکی بھکا ہے وہ میرے لیے تحلیق فرمایا گیا ہے۔ اور تم مجھ پر اپنے اسلام کا فخر وافتح کر رہے ہو۔ والند میں خود اور میرے اہل خانہ پیشتر اسکے کہ مونے کے لیے جاتے اس علويه عورت كے باقته بر اسلام قبول كر يكي تح اور مين جي وه خواب ويكه بهكا مور - جو تو نے د کیجا ہے اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے مجھے ار شاد فرمایا وہ علویہ عورت اور اسكى وخترين تيرے گرميں بى ہيں وميں نے مواب ديا۔ باب يا رسول القد صلى الله عليه واله وسلم تو آنحضرت نے ار ثماد فرمایا۔ یہ محل تیرے واسطے اور تیرے اہل خانہ کے واسطے ے۔ بہر وہ مسلمان رخصت ہو گیا اور وہ اتنا شدید غم میں مبتلا تحاکہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آلدواېل بيتدواصحابدوبار ك وسلم

#### آباب نمتر 68

### حرام کھانے سے بچنا

القد تعالى كارشاد باك ب

يايهاالذين امنوالا تاكلوااموالكم بينكم بالباطل

(اے ایمان والو آئیں میں ایک دوسم سے کے مالوں کو ناج نز مت کاؤ۔ منس 1940 اس آید کر یمہ کے مفہوم کے بارے میں اختلاف رئے ہے۔ بتا یہ سیا ہے ۔ سے مراد سود خور کی جوا، لوٹ مار چور کی خیانت اور جمونی کوائی اور جمونی شروہ ت ہے ذریعے مال حاصل کر لیناوغیرہ (حرام کھانا فرمایا گیا) ہے۔

معضرت عبداللد بن عباس فی فرمایا ہے کہ یہ ایسامال ہے ۔ مو دو سے مشمس سے بلا کسی عوض کے حاصل کر لیا جائے۔ یہ آیہ کر یمہ نازل دونی تو صحابہ نے وقت میں میں کی دورہ کسی کے جاسل کر لیا جائے۔ یہ آیہ کر یمہ نازل دونی تو صحابہ نے وقت میں مورہ النور کی س آیت مبار یہ کا زورہ کی دورہ النور کی س آیت مبار یہ کا زورہ

-1198

ولاعلى انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيو باياء كم الخد

داور کوئی منائقہ نبس کہ تم ہے کم وں سے کھاؤیا اپنے ، ب باپ ک تھ ، ب ب

ایک قول ہے کہ اور ہر مندرجہ پہلی آیت ہے مرد فامدہ محقود ہیں۔ اور ہم کے ... پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک قول کے مطابق یہ محکم آیت ہے۔ یہ مسمن نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی یہ تا قیامت منوخ ہوگی۔

مرناجاً تزورتا ق طریقے سے کھانا باطل می ہے۔ زیادتی کر کے حاصل کر اپنا جید ۔ چین لینا یا خیانت سے حاصل کر بینا چوری کر لینا یا کھیل ، مذاق میں سے لینامشر ، ، ، کھیل کودیہ آگے ذکر آئے گا۔ یافریب دے کریاد حوکہ دے کرحاصل برو ہے۔ متود فاسدہ نے ذریت لے لینااور ایک مذکورہ قول می اسکی تائید میں ہے۔ اس آیت کے منبوم میں آدنی کا کتانا بینا اور اپنا مال مبی شامل ہے جو حرام میں صرف کرتا ہے اور دوسہ وں کے موال کو مجی شامل ہے۔ جیسے کہ قبل ازیں مذکور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد یاک ہے۔

الاانتكون تجارة عن تراص منكمه

ا سوائے الیمی صورت کے کہ تجارت ہو تمہاری آپس کی خوش دلی سے)۔ النسار

\_( + 9

یہ مستن منقطع ہے کو نکہ تجارت باطل میں شار نہیں ہوتی خواہ کوئی مفہوم لیں

و تام کے ساق کی تاویل جعبی ہونا ممکن ہے کہ یہ متصل نہ ہو۔ اس کایہ محل و

و تام کے ساق بیارت عقد معاوضہ کے ساق ہوتی ہے۔ کر قرن اور بہہ تجارت

ن قان نہیں ہے۔ گویہ تجارت عقد معاوضہ کے ساق ہوتی ہے۔ کر قرن اور بہہ تجارت

ن ساتھ لا حق ہونا دیکر دلائل کی بٹا پر ہے۔ اللہ تعالی کا مجبی ارشاد موجود ہے، عن

مراص منکمہ جو تا ہی رضامند کی سے ہوا۔ مرادیہ ہے کہ اگر این خوشی سے تم جائز طور پر دیتے ہوت بی ہے اور جو کیانے کا مخصوص ذکر ہوا ہے۔ تمام مفہوم اس طور پر دیتے ہوت بی بی مورت ہے۔ حس طرح کہ ہواکرتی ہے۔ بی مورد نہیں بلد باعموم نفع انجانے کی یہ بی صورت ہے۔ حس طرح کہ ہواکرتی ہے۔ فرایا گیا ہے۔

ان الذين ياكلون اموال اليتمي ظلماانمايا كلون في بطونهم نارا-

( تحقیق وہ لوک جو میتموں کے مالوں کو ظلم کرتے ہوئے کیاتے ہیں۔ ب شک وہ پنے شکوں میں آگ کھاتے ہیں۔ النسامہ ، ۱)۔

اس بارے میں احادیث میں کبی کشیر شوابد ہیں۔ جن میں متنبہ فرمایا گیا ہے۔ مسلم نشہ یف و غیرہ میں متنبہ فرمایا گیا ہے۔ مسلم نشہ یف و غیرہ میں منتبہ حال اللہ علیہ والہ مسلم ہم ہے، اللہ تعالٰ باک ہے اور اس کو صرف باک چیز ہی قبول ہے اور ایمان دار لوگوں کے لیے اللہ تعالٰ نے وہی حکم فرمایا ہے۔ جوابین رسولوں کو فرمایا ہے۔ جیسے کہ ارشاد الہی میں

يايهاالرسا كلداس الطيبت واعملواصلحاء

(اے رسواو ا پاکین چیدول می سے کواور صالح عمل کرو المومون دا ۵)

نیزار شادالی ہے،۔

يايهاالذين امنواكلوامل طستمارز قنكم

(اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کاو جو ہم نے تم کورز آل عطافہ مایا ہے۔البقہ ما

پیم آپ نے ایے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمباسفر کرے پریشان بالوں کے ماہتہ اور گردو فبار میں اٹا ہوا۔ آسمان کی جانب ہاقتوں کو دراز کیے کہنا ہو۔ یا رب یا رب عالا تعد اسکی خوراک حرام ہو۔ اس کامشر وب حرام ہو۔ لباس حرام ہو۔ اور حرام غذا اسکو جمعہ بو اسکی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔ طبرانی شریف میں بہ سند حن روایت ہوا ہے کہ " حلال کی طلب کر نام شخص پر واجب ہے "۔ اور طبرانی اور بیستی مشریف میں آیا ہے فرا تعن کے داداکرنے ، ہے بعد علال طلب کر نافر نس ہے "۔ اور ترمذی مشریف میں آیا ہے فرا تعن کے داداکرنے ، ہے بعد علال طلب کر نافر نس ہے "۔ اور ترمذی مشریف میں بیا گیا ہے۔ " بنج بے حن صحیح غریب بتایا گیا ہے اور عالم کی جی روایت ہے اور اسکی طرف سے ایدا۔ سے لوگ بیے رہیں وہ بحث میں چلا گیا۔ " صحابہ نے عرض کیا یا رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ کی امت میں آپ اس طرح کے لوگوں کی گشرت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہد کی صدیوں میں بھی ہوں گے۔

وراحمد وغیرہ لبی بہ سند حن بیان کرتے ہیں کہ تنجیر میں اگر چار امور موجود ہوں تو پھر سنجھے کوئی غم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو اچھائی رہ جائے۔ (۱)۔ امانت کی حفاظت (۲)۔ سج بولنا (۳)۔ خوش اخلاق ہونا (م)۔ غذا حلال ہونا۔

طبرانی مثریف میں ہے "خوشخبری ہے اسکے واسطے حس کی کمائی حلال ہے۔ اس کا باطن درست ہو وہ بظاہر محترم ہواور علق اسکی مثر سے دور ہو۔

اسکے داسطے الچی خبر ہے۔ جواپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہو تا ہے۔ مال میں سے بج جانے والا حصہ (فی سبیل اللہ) صرف کر آ ہو اور فضول کلام سے باز رہے۔

طبرانی میں ہے۔ "اے سعد! اپنی غذا عمدہ رکھ (یعنیٰ حلال)۔ تیری دعائیں قبول ہوں گی قسم ہے اس ذات کی حس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جان ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے شکم میں حرام کالقمہ داخل کر ایماہے تو (آئندہ) جالیس روز تک اس

کا لچد تھی ممل قبول نہیں کیا جاتا اور جب بندے کا کوشت حرام سے تی بنا ہو تو اسکا زیادہ میں آگ کو حاصل ہے۔

اور بزاز میں روایت ہوا ہے۔ گراس میں نکارت ہے "حمی کی امات نہیں اس کا بن نہیں اور اسکی نباز مجی نہیں نہ بی اسکی زکوۃ ہے اور حمی نے حرام مال ایداوراس میں نہیں اور اس میں نباز مرگز قبول نہیں ہوتی آآ تکہ اس قمیض کو آرنہ میں دبنا کر) پہن لی اسکی نماز مرگز قبول نہیں ہوتی آآ تکہ اس قمیض کو آرنہ

حضرت عبدالقد بن عمر سے مسداحد میں روایت ہواہے کہ فرمایا جو شخص دی درہم یں کوئی کی اخرید کرے۔ جبکہ ان میں ایک درہم حرام کا ہو۔ اسکی غاز کو اللہ تعالی قبول بسی فرما تا آتا تکہ یہ کی اس کے دبدن کے اوپر رہتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لیا اور فرمایا اگر میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سماعت خودنہ کیا ہو تو دونوں (کان) بہرے ہوجائیں۔

اور بہتم میں شریف میں ہے ، جو شخص بوری کے مال کو خرید لے جبکہ اے معلوم بوک یہ چری کا مال ہوگیا۔ اور حافظ منذری بوک یہ چوری کا ال ہوگیا۔ اور حافظ منذری نے فرمایا ہے کہ اسکی سندمی حمن ہونے کا احتمال موجود ہے یا موقوف ہے۔

اور جید سند سے احمد روایت کرتے ہیں۔ مجھے اسکی قیم ہے جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم میں سے اگر ایک شخص رسی لے کر یہاڑ پر چلا جائے اور لکڑیال کاٹے چر اپنی چیٹر پر اٹھا کر لے آتے اور اسی کمائی سے جی وہ کھائے تو وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ اپنے مینہ داخل کرے جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرادیا ہوا ہو۔

ابن فزیمر، صحیح ابن حبان اور حاکم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حب نے حرام ال اکٹھا کیا پھر اس سے صد قد کیا اسکے واسطے اس کا کچھ اجر نہ ہو گا۔ اور اس کا بوجھ العنی اس کا گنادہ اس کا گنادہ اس سے صد قد کیا اسکے واسطے اس کا گنادہ کا گ

طبرانی شریف میں آیا ہے۔ سب حرام مال کی کمائی کی پھر اس (مال) کے ذریع غلام کو خرید کریا مسلمان (قیدی) کو آڑاد کردیا اور اسکے ساقہ صلہ رحمی کی تویہ سارا جب

اکناه) عی ہے اس کے اورر۔

اور بہ سند حن مسند احد و غیر ، میں روایت کیا کیا ہے۔ جیسے تم میں اللہ تعالٰ نے .زق کی تقسیم فرمائی اسی طرح تمہارے اخلاق می تقسیم فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالی اس لو بھی دنیا عطافر ما ماہے حیب کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے اور اس کو بھی عطافر ما تا ہے <mark>میں کو</mark> پیند نہیں فرما تا ۔ لیکن دین ہے کہ یہ صرف ایسے سخس کو بھی عطافر ، ماہ ہے ۔ 'س <mark>ساخہ</mark> وہ محبت فرما یا ہے اور میں کو اللہ تعالی نے دین عطافر مایا تو (معلوم رہے) کہ اس کو اللہ تعالی نے پیند فرمالیا۔ اور مجے تعم ب اس ذات کی حب کے قبضہ میں میر ف جان ہے کہ یندہ مسلمان نہیں ہوا ہے یا فرمایا مسلمان نہیں ہو آ آ آ تکہ اس کادل اور زبان م<mark>سلمان</mark> ہوئی اور یا فرمایا مسلمان نہیں ہو جاتی اور اس وقت تک ایماندار نہیں : ، <sup>تا تاہ</sup> نکہ اس <mark>ک</mark> پڑوک دالے اسکی ایڈار سائی سے بیچے ہوئے نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یار سو<mark>ل اللہ</mark> وصلى الله عليه واله وسلم السلى ايذاء رسانيات ليا مين فرمايا ان كو وحوك دينا ان برزيا دني كرنار اور جو محى بنده حرام مال كمائے يجمراس مال ... دفي سبيل الله ، مه ف كر ... : قبول نہیں ہو آاور جو خری کرے اس کے اندر برکت نہیں ور مو کیر اپنے ملیجے چھور جائے (یعنی حرام کماتے ہوئے مال سے) وہ اسکے واسطے دوزن کی جانب ر جائے گئے لیے ا زاد راہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی برائی کو برائی کے ذریعے دور نبیں فرمات بات بر بی میلی ک ذریعے مٹادیتا ہے۔ تحی چیز تحی چیہ کوفتم نبیں کرتی ہے۔

ترمذی مثرین میں مروی ہے اور اس کو میں تن غیب کہا ہے کہ دریافت کیو ہی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ۔ کس چیر کی وجہ سے اکثر لوک دوز ٹرمیں جامیں گے۔ ۔ تو ارشاد فرمایا منہ اور مثر مگاہ کی وجہ سے اور دریافت کیا کیا کہ . حست میں زیامہ ہوک کس چیز کے باعث جائیں کے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے خوف کتانے اور نسن اطلاق کی وجہ سے (جائیں گے)۔

اور ترمذی شریف میں معجمی روایت آئی ہے کہ روز قیامت، س وقت تک بندے کے قدم مرکت پذیر نہ ہوجائے کے قدم مرکت پذیر نہ ہوجائے گا تکہ اس سے چار امور کے متعلق پر سنتن نہ ہوجائے گی۔ (اول یہ کہ) تو نے کس کام میں اپنی عمر بہرکی (دوم) کس کام میں ہوائی کو مشغوں رکتا (سوم) کہاں سے تونے مال کمایا اور اس کامصرف کیا کیا (پہارم اعلم کے مطابق کت

ممل کیا۔

یہ بھی شریف میں ہے۔ دنیا سب میٹی ہے۔ اس سے حس شخص نے علال مال کی کمائی کر لی اور اس کو تق میں صرف کیا اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطافر مائے گااور اس کو جنت میں داخل فرمائے گااور حس نے اس سے (یعنی دنیا سے) حرام مال کی کمائی کر لی اور اس کو ناتق میں صرف کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ مقام ذلت میں رکھے گا۔ اور متعدد (لوک) اس طرح کے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کی حکم عدولی کر کے مال میں کڑ بڑ کرنے والے ہیں۔ ان کے واسطے روز قیامت آتش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

كلماخبت زدنهم سعيراء

('مِس وقت وہ مجھنا نثروع ہوگی اہم اس کو مزید نیز ہمر' کا ئیں گے)۔ صب

مستھی ابن حبان میں ہے کہ :- ایسا گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہو گا جسکی ایسا کش میں میں داخل نہ ہو گا جسکی بیدائش حرام کے مال سے ہوئی ان کی زیادہ محق آتش ہے۔

دیکر ایک روایت بہ سند من ہے کہ او ایسانسم جنت میں نہیں جانے گامی کو عذائے حرام وی گئی۔

اللهم صاعلى سيدناو مولانا محمدوعلى الدوابل بيتدواصحابدوبارك وسلم

### 0.69 ye

#### سود ممنوع بونا

الی آیات بکثرت آتی میں جن میں سود منع فربایا گیا ہے۔ اور احادیث مجی کافی وارد ہوئی ہیں۔ بخاری اور ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حس پر نقش کودنے والی اور کودوانے والی اور سود خور اور سود کھلانے والے پر لعنت فربائی اور کتے کی قیمت اور بد کاری کی کمائی سے مانعت فربائی اور تصویریں بنانے والوں پر لعنت فربائی۔

مسند احمد ، ابو یعلی ، ابن خزیمه اور ابن حبان حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت
کرتے ہیں که سود خور اور سود کھلانے والے اور اسکے شہادتی بینے والے اور اسکے تحریر
کرنے والے جبکہ اسے وہ معلوم ہو اور حسن کے لیے گودنے والی اور گودوانے والی اور
صدقہ (یعنی ذکوہ) میں ٹال مٹول کرنے والے اور بعد از ہجرت او تدار اختیار کرنے والے
اعرابی (یہ تمام) بعناب محمد (رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کی زبان پر ملعون ہیں۔

اور حاکم میں سیمیح روایت شدہ ہے کہ - القد پر جار کا تی ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل فرمائے اور نہ تی ان کو جنت کا کچھ بھی مزہ چکھواتے۔ عادی مشراب نوش، مود کھانے والا اور مال باپ کا تافرمان (شخص)۔

اور حاکم میں مروی ہے جو بخاری ومسلم کی مثرا تھ پر صحیح ہے کہ سود تہتر دروازے ہیں۔ ان میں سے کمترین یہ ہے کہ کوئی آ دمی اپنی والدہ سے زنا کا مرحکب ہو۔

اور سمجھ روایت کی سند کے ساتھ برازمیں ذکر کیا گیا ہے ، سود کے ہمتر اور کچھ ابواب ہیں اور مثرک اس کی مانند ہے جہم ہی مثر یف میں ہے کہ سود کے ستر دروازے ہیں ان سب میں سے ہکا دروازہ یہ ہے کوئی شخص اپنی دالدہ کے ساتھ ار کاب زنا کرے۔ طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فرایا ہے۔ انسان کو ایک درہم مود حاصل ہو تو یہ عنداللہ سینسی مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیا دہ برا ہے جو دہ بحالت اسلام ار کاب کرے۔ اس کی سند میں انقطاع موجود ہے۔ ابن ابی الدنیا اور بغوی وغیرہ نے اس کو حضرت عبداللہ پر ی موقوف قرار دیا ہے۔ اور یہ موقوف فی الحقیقت مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ ایک درہم اس تعداد کے زنا سے زیا دہ گنا پایا جانا صرف بذریعہ وحی ہی معلوم ہونا ممکن ہے۔ حس کو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سماعت کیا ہو گا اور اصل میں موقوف ایک طریق پر ہے۔

حضرت عبداللد نے فرایا ہے۔ سود کے بہتر کتاہ ہیں ان میں سے کمترین گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص جیسے اسلام کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ بد کاری کا مرتکب ہو اور سود کا ایک درہم تنسی اور کچھ مرتبہ زنا سے بھی زیا دہ بڑا سخت گناہ ہے اور یہ بھی فرایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر نیک اور برے شخص کو کھڑا ہونے کی اجازت عطا فرائے گا۔ لیکن سود خور یوں کھڑا ہو گا حس طرح کسی کو شیطان نے چھو دیا ہو۔

اور منداحدیں بہ سند جید حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ ، تینتیں مرتبہ زہ کامر تکب ہو جاؤں الی برائی مجھے سود کاایک درہم کھانے کے مقابلے میں زیادہ پہند ہے۔ جبکہ میں سود کھار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو میرایہ جرم۔

مسند احدیس به سند سیح اور طبرانی خریف میں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والله وسلم کاار شاد ہے ۔ انسان سود کاایک درہم کھالے اور اس کو وہ معلوم ہو تو یہ جرم چھتیں ذنامے شدید تر ہے۔

ابن ابی دنیا اور بیمقی مثریف میں آیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرایا اور مود کے جرم اور اسکے وبال کی سختی بیان فرائی اور فرایا کہ بندے کو جوایک درہم مود کا ملے وہ عنداللہ چھتیں زنا سے زیا دہ سخت گناہ ہے کہ انسان اسکا مرتکب ہواور سب سے بڑا سود ایک مسلمان کے ال سے کچھ لیتا ہے۔

طبرانی صغیر اور اوسط میں وار دہ ہے کہ ا۔ حبی شخص نے ظلم کرنے والوں کی الداد باطل کی کہ اسکے ذریعے ایک تن کو وہ دبالے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کے عہد سے وہ شخص بری الذمہ ہوا اور حس نے ایک درہم مود بی کھالیا وہ تینتس زنا ہے

زیا دہ شدید گناہ ہے۔

طبرانی اوسط میں حضرت عمر دبن راشد کی موثوق روایت موجود ہے کہ ، سود کے فی الحقیقت ، بہتر (معصیت کے) ابواب ہیں۔ سب سے کمترین درجہ ایک مرد کا اپنی والدہ کے پاس جانا ہے اور سب سے بڑا سود کسی کا اپنے بھائی کے مال کی طرف دست درازی کرنا ہے ۔ ابن ماجہ اور یہ بھی شریف میں ابو معشر سے مروی اور یہ موثوق ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو مہر یرہ سے راوی ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو مہر یرہ سے راوی ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والدہ سلم کا ارشاد ہے۔ سود میں ستر گناہ ان تمام میں کمترین یہ ہے کہ جیسے مردا پنی والدہ کے ساتھ تکاح کر لے۔

اور حاکم بہ صحیح روایت حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الله علی والله وسلم نے بھل کو خرید نا قبل اسکے وہ بڑا ہو (یعنی بیک جائے) منع فرایا اور فرایا جب کسی بھی کے اندر سود اور زنا عام ہونے لگتا ہے تو انہوں نے خود کو الله تعالیٰ کے عذاب کا حقد اربتالیا۔

الویعلیٰ کی جید سند کے ساتھ روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں حس میں ارشاد ہے۔ جو قوم زنا اور سود میں جتل ہو گئی۔ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقد اربنالیا۔

اور منداحد میں آیا اور استاداسکی قابل نظر ہے کہ حس قوم میں سود عام ہو جائے ان کے اور ر ڈر (دشمن کی طرف سے) اور قعط سالی عام وارد ہو جاتے ہیں اور جو قوم عام رشوت میں مبتلا ہو جائے۔ ان پر (دشمن کی طرف سے) خوف اور قعط وارد کر دیا جاتا ہے خواہ بارش ہویا نہ ہو۔

ایک طویل حدیث مند احدین مروی ہے اور ابن ماجہ میں مختصر حدیث میں اور است میں اور است میں اور است میں حدیث میں اور است میں جی آبان است کو میں معرائ پر لے جایا گیا ہم آسان ہفتم پر گئے تو او پر کی جانب میں نے نظر کی تو گرخ اور بجلیاں اور آندھیاں دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ چرہم اس قوم کے باس بہنچ جو کمرول کی مانند شکم رکھتے تھے۔ ان کے اندر سائپ اور مجھوتے وہ ان کے شکموں کے اندر بام سے جی دکھاتی دے رہے تھے میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ مود کھانے

والے ہیں۔

اور اصفہانی حضرت ابو معید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا ارشاد ہے۔ مجھ کو حب وقت آسمان کے اوپر لے جایا گیا تویں نے آسمان دنیا پر نگاہ کی جہاں اس طرح کے آ دمی موجود تھے ہو بڑے بڑے کمروں کی مانند شکموں والے تھے۔ فرعون کے راستے پر دہ کرے ہوتے تھے۔ جن کو ہم صبح اور شام کو آت شکموں والے تھے۔ فرعون کے راستے پر دہ کرے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اسے پرورد گار تعالی قیامت کو تعجی منعقد نہ کرنا ۔ میں نے دریافت کیا اسے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ آپکی منعقد نہ کرنا ۔ میں نے دریافت کیا اسے جبریل یہ کون لوگ ہیں جب طرح کہ انکو شیطان امت میں سے یہ سود خور لوگ ہیں یہ ایسے بی کھڑے ہوتے ہیں حب طرح کہ انکو شیطان نے مس کیا اور جبلاتے آسیب کر دیا ہو۔

اور بسند سخیم طبرانی میں مروی ہے کہ قیامت (کے ورود) سے پیشتر زنا سود اور شراب عام ہو جائیں گے۔اور طبرانی میں بسندلاباس بہ حضرت قاسم بن عبدالللہ وراق سے منقول ہے کہ فرمایا۔ حضرت عبدالللہ بن اوفی بازار صرافاں میں مجھے دکھائی دیے۔ ( جہاں سو وغیرہ کالین دین ہو آ ہے) انہوں نے فرمایا۔اے گروہ صرافاں خوشخبری لے لووہ کمنے لگے۔ آ بھو اللہ تعالیٰ بشارت جنت دسے ہمارے لیے کیا خوشخبری دیتے ہو آگے ابو محد۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا صرافوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ "دورن کی خوشخبری لو"۔

طبرانی سریف میں ہے ایے معاص سے بچے رہو بعنکی معافی نہیں ہوگ۔ خیانت، ہو کسی شخ میں خیانت کا مرتکب ہو دہ روز قیامت اسی چیز کے ہمراہ لایا جائے گااور سود خوری کی وہ روز قیامت دیوانہ خبطی بٹا ہوااٹے گا۔ ازاں بعد آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ پڑھی۔

الذين ياكلون الربوا لا يغومون الاكما يغوم الذي يتخبطه الشيطن من

(وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ایے کھڑے ہوں کے حب طرح وہ کھڑا ہو آ ہے جے شیطان مس کرکے مضطی کر دیتا ہے ۔ البقرة )۔

اصفہانی عی نے روایت کیا ہے روز قیامت مود کھانے والا ایے عال میں آتے گاکہ

وہ دیوانہ (خبطی) ہوگا۔ اسکے جسم کا ایک حصہ کھسٹ رہا ہو گا۔ اسکے بعد آنحضرت نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا۔ لا یعومون الا کما یعوم الذی میتحبطه الشیطن من العس- اور ابن باجہ اور حاکم میں مروی ہے اور اسکو صحیح کہا ہے "زیا دہ سود کی میں ہی انجام پذیر ہوتا ہے ۔ حاکم کی روایت جسکو صحیح کہا گیا ہے یہ ہے کہ "سود خواہ کتنا جی زیا دہ بو گراس کا نیتجہ کمی ہے ۔ "

الو داؤد اور ابن ماجہ مردو نے حضرت حن سے روایت کیا ہے اور وہ حضرت الو مریرہ سے راوی ہیں اور ان سے لکے سماعت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے اور عندالجمہور عدم سماع ہے گلے سماعت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے اور عندالجمہور عدم سماع ہے گلے لوگوں پر وہ زمانہ لازما آتے گاجب ان میں سے ایسا شخص کوئی بھی نہ ہوگا جو سود خوری نہ کرتا ہو جو (سید حی راہ) نہ کھاتا ہو گااس کو بھی اس کا غبار پہنچہا ہو گا۔

حضرت عبداللہ بن احد سے زوائد المسند میں مروی ہے ، مجھے اس ذات کی سوگند ہے ۔ جسکے قبضہ میں میری جان ہے ۔ میری امت کے اندر بعض لوگ لازماً بد ترین حالت میں تکبراور اور اور لعب میں شب ہمرکریں کے گانے بجانے والیوں کو حاصل کریں گے شراب پہتیں گے سود خوری کریں گے اور ریٹٹم (کے لباس) پہنیں گے۔

مند احد میں اختصار سے اور بہتمی میں مروی ہے الفاظ یہ ہیں،۔ امت حدامیں ایک گروہ (لوگوں کا) کھانے پینے اور اہو و لعب میں رات ہمر کرے گااور صبح ہونے پر وہ بندر اور سور بن جائیں گے ۔ کچھ ان میں سے زمین میں دھش جائیں گے اور بعض پر پتحروں کی بارش ہوگی ۔ صبح کو لوگ باتیں کریں گے کہ رات کے دوران فلاں شخص دھش گیا اور کچھ قبیلوں پر اور بعض گروں پر آسمان دھش چکا ہے اور رات کو قلال گم دھش گیا اور کچھ قبیلوں پر اور بعض گروں پر آسمان سے یوں پتمروں کی بارش کی جاتے گی حب طرح قوم لوط پر بتحر برسائے گئے تھے۔ کو فکہ وہ مشراب نوشی کریں گے ۔ ریشم (کے کپڑے) پہنیں گے ۔ گانے بجانے والی عور توں کو رکھتے ہوں گے ۔ ریشم (کے کپڑے) پہنیں گے ۔ گانے بجانے والی عور توں کو رکھتے ہوں گے اور ایک عور توں کو رکھتے ہوں گے اور ایک عادت اور گی ہوگی جو راوی فراموش کر بیٹھے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آله وابل بيته واصحابه و بارك وسلم

### الباب نمبر 70 🖘

#### حقوق العباد

حقوق العباد (یعنی بندوں کے حقوق) یہ ہیں۔ ملاقات ہونے پر سلام کرے جب
سلام کیا جائے تو جواب دے۔ بلایا جائے تو بات سنے جب چھینک آ جاتی ہے وہ دعا پڑھے
اور تو جواب دے اگر کوئی بیمار ہواسکی تیمار داری کرے۔ مر جائے تو بعثازہ پڑھے اگر قسم
دلائے تو اس کو پورا کر دے (جبکہ وہ جائز ہو اور اسے پورا کیا جاسکتا ہوں تھیجت چاہی
جائے تو اچی بات بتائے عدم موجودگی میں اسکی حفاظت کرے (مراد غیبت اسکی نہ کرتا
ج)۔ جو کچھ اپنے واسطے چاہتا ہو وہی کچھ اپنے دیگر برا دران کے تق میں چاہ جو کچھ اپنے
واسطے پہند کر تا ہو وہی کچھ دیگر کے لیے بھی پہند رکھے ان تمام باتوں کا ذکر احادیث میں

مروی ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تم پر مسلمانوں کا آق جار امور ہیں نیک سے تعاون کرے داسکی مدد کرے) گنہگار کے واسطے دعائے بخش کرے جانے والے (فوت شدہ) کے واسطے دعالمنگے اور آئتب سے محبت رکھے۔

آیہ کو یعد و حماء بینھم (وہ والی میں ایک دوسرے کے ساقہ رحم دل میں)
کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے فرایا ہے کہ صالح شخص برے شخص کے لیے
دعا ما نگتا ہے اور برا شخص نیک آدمی کے لیے دعا کر تاہے۔ حی وقت برا شخص امت محمد
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نیک شخص کو دیکھے تو یوں کہے اے اللہ تو نے اے ہو خیر عطا
فراتی ہے اس میں اے برکت دے ۔ اے ثابت قدمی نصیب فرا۔ اور ہمیں اس کی
برکتوں سے بہرہ مند کر دے اور جب کوتی نیک کی بد کار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ
اے اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا فرما اسکی توبہ کو قبول فرما اور اسکے گناموں کو معاف فرما

وستعد

اوریہ مجی ہے کہ اہل ایمان لوگوں کے واسط وہ کچھ تی پسند کرے جو کچھ اپنے واسط پہند کر تا ہے۔ پہند کر تا ہے۔ پہند کر تا ہے۔ حضرت نعان بن بشر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساعت کیا ہے کہ اہل ایمان کی آئیں میں ایک دومرے کے ماتھ محبت اور ایک دوسرے پر رحم کی مثال یوں ہے کہ جسم کے ایک عضو کو شکلیف ہو تو تمام بدن تی بخار و بیداری میں اسکے باعث شکلیف محبوس کر تاہے۔

اورایک حق یہ ہے کہ اپنے قول اور فعل سے کسی مسلمان سر گز دکھ نہ دے۔ رسول الله صلی الله علیہ والمہ وسلم کاار شاد ہے۔ مسلمان وہ ہو آ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے دیگر

مسلمان بچ دہتے ہیں۔

جناب نبی کریم علیہ العملوۃ وانسلام نے ایک طویل حدیث میں فعائل اظلاق ارشاد فرائے ہیں اور آپ کا فرمان ہے۔ اگر تم کو اس پر قدرت نہ ہو تو لوگوں کو برائی سے محفوظ کرو۔ کیونکہ یہ صدقہ ہے جو تو نے خود اپنے آپ پر کیا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں زیادہ صاحب فضیلت وہ شخص ہے حب کی زبان اور باقفوں سے دیگر مسلمان کی مسلمان کون ہوتے ہیں۔ عرض کیے رہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ اور اس کارمول بی بہتر جائے ہیں۔ آئحضرت نے فرمایا مسلمان وہ ہے حب کی زبان اور باقف سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر مومن کون ہوتا ہے۔ آئحضرت نے فرمایا جے لوگ اپنی جانوں پر اور اپنے مالوں پر امین بنائیس (یہاں مراد ہے کہ وہ المات دار ہو فائن نہ ہو)۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرمایا جو برائی کو مراد ہے کہ وہ المات دار ہو فائن نہ ہو)۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرمایا جو برائی کو مراد ہے کہ وہ المات دار ہو فائن نہ ہو)۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرمایا جو برائی کو مراد ہے کہ وہ المات دار اس سے دور بی رہے۔

ایک شخص نے التاس کی یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم اسلام کیاہے۔ فرمایا یہ کہ تیرا دل الله تعالیٰ کا فرمانبردار رہے اور دیگر مسلمان (لوگ) تمہاری زبان اور تمہارے باقد سے حفاظت میں رہتے ہوں۔

حضرت مجابد نے فرمایا ہے کہ اہل دوز ٹی پر فارش کو مسلط کر دیا جائے گاوہ اتنی فارش کرتے ہوں گے کہ ان کے چمڑے (احر جانے کے باعث) ہڑیاں نمودار ہو جاتیں گی پھر ندار کی جائے گی کیا تھجہ کو اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ کہے گاہاں تو اس کو جواب دیا جائے گایہ بدلہ ہے اس کو جو تو اہل ایمان کو ایڈا دیتا تھا۔

اس کو جواب دیا جائے گایہ بدلہ ہے اس کو جو تو اہل ایمان کو ابدادیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے،-میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بھنت کے اندر چل چر رہا ہے۔ حس نے راستہ سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا ہو مسلمانوں کو ابدادیا رہا تھا۔

حضرت البربرده عرض گذار ہوئے یا رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم مجھے کچھ چیز تعلیم فرما تیں۔ صب سے میں نفع حاصل کروں۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے مکلیف پہنچانے والی چیز کو دور ہٹا دو (یعنی پتخر کائے وغیرہ)۔ آپ نے ارشاد فرمایا حس نے مسلمانوں کے راستے سے انہیں تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کر دیا۔ الله تعالی اسکے حق میں نیکی درج کر دے گا اور حی کے واسطے نیکی تحریر کر دی اسکے واسطے جنت کو واصلے جنت کو واصلے جنت کو واصلے جنا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب كسى مسلمان كے ليے يه جائز نهيں ب كه وه تيز نگاه سے اپنے بحائى كيجانب ديكھے (يعنی غصه كی نظريا دكھ دينے والی نظر) ۔ آپ صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب كسى مسلمان كے ليے جائز نهيں ہے كه وه ديگر مسلمان كو خوفرده كرے ـ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے كه الل ايمان كو ديناالله تعالى كونا پهند ہے۔

ر بیچ بن فتیم نے فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں مومن اور جابل۔ مومن کو ایذا۔ مت دواور جابل کے ساتھ جالت مت کرو۔

ایک تی ہے کہ ہر مسلمان سے متواضع رہواور اسکے مقابل متکبر مت بنو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور فخر و غرور کرنے والا ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے وحی فرائی کہ تواضع اتنی اختیار کرو یہاں تک کہ کسی پر کوئی فخر نہ کرے اور اگر دومہ افخر جتانے لگے تو اس کو برداشت کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ارشاد فرایا ہے ۔ خذا العفو وامر بالعرف واعرص عن الجھلیں ۔ (در گذر کرناختیار کر لیجئے ور نیکی کا حکم فرائے اور جالی ہوگوں سے منہ جسر سیجے )۔

حضرت ابن ابی اوفی نے روایت کیا ہے کہ - رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہر مسلمان سے تواضع سے بر ہاؤ کیا کرتے تھے اور بیوہ عورت اور مسکین کے ساتھ چلنے اور انکی حاجت کو پورا کر دینے سے نفریت نہیں فرماتے تھے۔

اور ایک کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بری باتوں کو مت سنے اور ہو کچھ س لے وہ دوسرول حک مت بہنیاتے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے،- چيخلى كھانے والا جنت ميں داخل نه ہو گا۔

اور قلیل بن احد نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس حب نے (کسی دوسرے کی) پہنلی کی وہ تمہاری مجی چنلی (دیگر لوگوں کے پاس جا) کرے گا۔ حب نے دوسرے لوگوں کی باتوں کو تیرے پاس بیان کیا وہ تیری باتوں کو دوسروں سے مجی جا کہے گا۔

اور ایک تن یہ تھی ہے کہ حس مسلمان کو تو جانتا ہو تاہے۔ غصہ کی صورت حال میں تین دن سے زیادہ اس کے ساتھ قطع تعلقی نہ رکھے۔

حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین یوم سے زیا دہ چھوڑے۔ جب ملاقات ہو تو یہ اس سے منہ چھیر لے اور وہ اس سے اعتراض کرے اور ان دومیں سے بہتروہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدار کرے۔

ان دومیں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتداء کر ہے۔ رمول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار ثناد ہے ۔ جو شخص کسی مسلمان سے درگذر فرمائے گا۔ الند تعالیٰ روز قیامت اس سے درگذر فرمائے گا۔

حضرت عکرمہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرا ذکر دینا اور آخرت میں اس واسطے بلند فرمادیا ہے کہ تونے اپنے بھائیوں کو معافی دے دی۔

حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے۔ رسول التد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی ذات کے لیے تھی کسی سے بدلہ نہ لیا کرتے تھے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو فرڈا کیا ہو آتھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے معزادیتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے: - کوئی شخص حب وقت کی کے ظلم کو مون

فرما تا ہے۔ اللہ تعالىٰ اسكى عزت ميں زيادتى فرماديتا ہے۔

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے،- صدقه کریں تو مال میں کمی نہیں آتی اور معاف کر دینے سے آدمی کی عزت اور بڑھ جاتی ہے اور حس نے الله تعالیٰ کی رصاکے لیے تواضع کوا پنالیا۔اسکواللہ تعالیٰ رفعت عطافرمائے گا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى الدوابل بيتدواصحابد وبارك لم

#### ا باب نمبر 71 ه

## خواہمشوں کی بیروی مزموم ہے اور زہد میں نضیات ہے

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب-

افرايت من اتخذاله موسم واصلدالله على علم

د کمیا تو نے اس کو د میکھا حس نے اپنی خوامش کو اپنا معبود بنایا اور اسکوالند تعالیٰ ممراہ کر دیا علم پرر۔الفرقان)۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس سے کافر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کیجانب سے بلا ہدایت و ربان خود می ایک دین بنائے رہے یعنی وہ نفس کی خوامش کی متابعت کر تا ہے ۔ حس طرف نفس چلا تا ہے ادھر بی چلنے لگتا ہے۔ وہ کتاب الهی پر عمل پیرانہیں گویا کہ وہ اپنی ہوس کا عبادت گذار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،۔

ولاتتبع اهوائهم

(اور انكي خواهمون كي متابعت بنه كرو ـ المائده) ـ

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ولا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله (اور خوامنی پیروی نہ کراں وہ تحجد کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے کمراہ کر دے گی۔ ص)۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس سے پتاہ ما تکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔

اللهم اني اعوذبك من هوى مطاع و شعمتبع

(اے میرے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ جاہتا ہوں اس خوامش سے حس کی اطاعت کی جاتے اور ایے بخل سے مجی ص کی بیروی کی جاتے ا۔

اور آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں مہلک ہیں۔ خوامش جسکی اتباع کی جاتے اور بخل جوافتیار کیا جاتے اور انسان کا خود پر غرور و فخر کرنا۔

یہ سب اس وجہ سے بے کہ تفس کی خوامش مر معصیت کاسبب ہوتی ہے۔ آدی

کو دوزخ میں وہی ڈلواتی ہے ہم کو الله تعالیٰ اس سے محقوظ رکھے۔ ایک عارف نے کہا ہے کہ صبی وقت وقت کوئی معاملہ اس طرح ہو کہ سمجھ نہ آئی ہو کہ کوئسی بات صحیح ہے۔ تو پھریہ دیلھو کہ کو تسی بات تمہارے نفس کی خوامش کے زیادہ قریب ہے۔ اس اس سے بچے رہوایے مفہوم کے ساتھ امام ثنافعی نے اس طرح سے فرمایا ہے۔

> اذا حال امرک فی معنیین ولم تدر حيث الخطا والصواب فخالف هواک فان الهوی

يقود النفوس الى ما يعاب.

رحس وقت ا کام دو صورت معانی میں پھر رہا ہو اور یہ سمجھ نہ آتی ہو کہ کون سی صورت درست ہے اور کو نسی غلط ہے تو پھر تو اپنی خوامش کے خلاف کر کیونکہ خوامش آدمیوں کوان باتوں کی جانب لے جایا کرتی ہے جو معیوب ہوتی ہیں)۔

حضرت عباس نے فرایا ہے تیرے اور جب دو رائیں مظکوک ہو جائیں توجو زیا دہ پسند ہواس کو ترک کر دے اور ہو گراں گذرتی ہواہے اختیار کر لے۔

یہ دراصل بایں وجہ ہے کہ جو کام آسان مووہ دل کو آسان محسوس مو تاہے۔اس کی جگہ مجی مشکل ہوتی ہے اور دور مجی ہوتی ہے اور دیر سک مشعت اٹھانا پراتی ہے۔ ہدا اس سے نفس کترا آ ہے اس سے نفرت کر آ ہے کہ مشعت اتنی کون برداشت کر آ

حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے ان نفوں پر کنٹرول قائم رکھو یہ مثر پر مدعو كرتے ہيں اور کل بو جھل ہو تا ہے ۔ اور ناخوشگوار تھی ہو تا ہے اور باطل آسان ہو تا ہے گر وہ وبا ہو تا ہے توبہ کو قبول کرانے ہے آسان ہے گناہ ہی نہ کیا جائے متعدد شہوانی تكامي اورايك ساعت كي لذات لمج غم كاسب بنتي مين

حضرت لقان علیہ السلام اپنے فرزند کو فرماتے ہیں۔ سب سے قبل میں تجھ کو تمہارے نفس سے خوف دلا تا ہول۔ کیونکہ مرتفس خوامش اور شہوت رکھتا ہے۔ اگر تو نے اے اسکی شہوت ( یعنی اس کی جاہت ) فراہم کر دی تو نفس مہر کشی افتتیار کرے گا اور اس پر مزید طلب کرے گا۔ کیونکہ دل کے اندر خوامش یوں مخفی رمہی ہے۔ حس طرح کہ پتھر میں آگ پوشیدہ رمہی ہے کہ حس وقت اس پر ضر ب لگائی جائے تو شعلہ آتش برآند ہو آہے۔

اذلِ ما اجبت النفس فی كل دعوز دعت المحرم القبيع المحرم دعت الى الامر القبيع المحرم دجب تونے نفس كى م خوامش كو قبول كرايا تويہ تجركو ترام اور نہايت برے كام كي جانب دعوت دے گا۔

دیگرایک شاع کا قول اس طرح ہے۔

واعلم بانک لم تسود ولن تری طرق الرشاد اذا تبعت هواک (اور توجان کے کہ توراہ ہمایت نہیں دیکھے گااور نہ می توسیادت کرے گا۔ اگر تو اپنی خوام ش کا پیرو کار ہوا)۔

ایک اور شاعرا ک طرح سے کہتا ہے ۔ اذاانت لمد تعص قادک الھوی

الی کل مافید علیک مقال در الی کل مافید کی مقال در الی کا تو تجد کوید مرباعث عار کام کید مجبور کریں گی ا

اذا شئت اتيان المحامد كلها ونيل الذى ترجوه من رحمة الرب فعالف هوى النفس المسيئة انه لا عدى و اردى من هوى الحب هما سببا لحتف الهوى غير ان في هو الحب مهما عف بعد عن الذنب وجل المعاصى في هوى النفس فاعتمد

خلاف الذى تھواہ ان كنت ذالب
رجب تو چاہتا ہوكہ سب الحجى باتيں حاصل ہو جاتيں اور اللہ تعالىٰ كى رحمت مير ہو
جائے جسكى توقع ركھتے ہو تو نفس كى برى خواحش كے فلاف عمل كر بلاشبہ يہ چيز محبت كى طلب ہے كى بڑھ كر دشمن ہے۔ اور بلاك كرنے والى ہے ۔ دخواحش كى مخالفت ،
خواحش كى مرگ ہے ۔ البتہ محبت كى خواحش جب پاك ہوتى ہے تو معاصى ہے انسان كے جاتا ہے۔ خواحش نفس ميں بہت بڑے معاصى ہيں ۔ پس اگر تو صاحب عقل ہے تو خواحش كى مخالفت پر جى عمل كر)۔

انارہ العقل مکسوف بطوع ہوی
وعقل عاصی الھوی یزداد تنویرا
دعقل کا نور خواہشکی اتباع کی وجہ علی ہے بچر گیا ہے اور خواہش کے مخالف کی
عقل کانور اور بڑھ جاتا ہے )۔

ففل بن عباس نے اس طرح سے کہا ہے۔

لقد ترفع الآيام من كان جاهلا ويردى الهوى ذالراى وهو لبيب وقد تحمد الناس الفتى وهو مخطئى و يعذل في الاحسان وهوي مصيب

دآج کل جاہل کو بی یہ دور اٹھا آپ اور صاحب امر شخص جو صاحب عقل ہو آب اس کو خوامش بلاک کر دیتی ہے۔ کمبی لوگ ایک جوان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ درست ہو آہے )۔ حالانکہ وہ خطا کار ہو آ ہے اور نیکو کار پر عیب لگاتے ہیں حالانکہ وہ درست ہو آہے )۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے، الله تعالیٰ نے عقل کی تحلیق فرمائی اور فرمایا کہ آگے بڑھو وہ آگے کی جانب بڑھ گئی ۔ پھر ار شاد فرمایا کہ چیچے ہٹ جاؤ وہ جیچھ ہٹ گئی پھر ار شاد فرمایا کہ مجھ کو میری عزت اور جلال کی قسم ہے ۔ میں تجھ کو صرف اپنی پہندیدہ مخلوق میں بی رکھول گا دیہاں مراد ہے کہ ان کو عقل عطا کر دوں

اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے حاقت کو تخلیق فرمایا پھر اس کو حکم دیا کہ آگے برا صووہ آئی پر ارشاد فرمایا آگے کی طرف بڑھی پہر حکم فرمایا کہ چیچے ہٹ جاؤوہ چیچے کو ہٹ آئی پر ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قدم ہے کہ میں شجو کو سب سے زیادہ مبغوض مخلوق پر ڈال دول گا۔ یہ ترمذی کی روایت کردہ ہے۔ اور ایک شاع نے بہت اجچا کہا ہے۔

وقد اصاب رایہ عین الصواب من استشار عقلہ فی کل باب وقد رای ان الھوی مھما . بجب یدعو الی سوء العواقب والعقاب داک کی رائے شیک ری کہ حمٰ نے عقل سے اپنے ہر معالے میں مثاورت لے

ادراس نے یہ دیکھ لیا کہ حس وقت خوامش کی پیروی کی جاتے تو وہ برے نیتجوں کی جانب اور عذاب کی جانب بلاتی ہے )۔ جانب اور عذاب کی جانب بلاتی ہے )۔

ديكرايك شاعريون كبتاب.

اذا شئت ان تخطی وان تبلغ المنی فلا تسعد النفس المطبعة للهوی وخالف بها عن مقتضی شهواتها وخالف بها عن مقتضی شهواتها وابیاک ان تخفل بهن صل اوغوی (اور تم جب تؤش بخت رہنا چہو اور مطلوب عاصل کر لو تو تم توائش کے شیع نفس ک قطعاً تسلیم نہ کرنا۔ اور اسکی شہوات کے تقاضوں کے بر عکس عمل کرنا اور گمراہ یا مرکش شخص کا ہم مجلس بالکل نہ ہونا)۔

ودعها وما تدعو اليه فانها لا مارة بالسوء من هم اومدى لعلك ان تنجو من النار انها لقاطعة الامعاء نزاعة للشوى

د نفس کو چھوڑاور اسے مجی حب کی طرف یہ دعوت دیتا ہے کیونکہ یہ تو براتی کا ہی حکم دیتا ہے اسکو جو براتی کاارادہ کرسے یا مہلت پاتے۔ ٹاکہ نجھے آتش سے نجات مل جائے۔ کیونکہ یہ انٹر یوں کو کاٹتی اور بدن کے اطراف کو اکھیڑدیتی ہے)۔

اور علما۔ نے کہا ہے کہ خوامی بری سواری ہے۔ تیجہ کو فتنوں کی ظلمتوں میں لے جاتی ہے۔ اور اس طرح کی چراہ گاہ ہے اور خیمہ جات ہیں کہ تم کو محنت و مشقت کی جگہوں میں بٹھانے والے ہیں۔ پس سمجھ کو نفس کی شہوت اسی سواریوں پر سوار نہ کرادے جو بری ہیں اور معصیت کے مقامات پر نہ جا پہنچاتے۔

ایک شخص ہے کہا گیا تھاکہ کاش تونے نگار کرلیا ہو تا تواس نے جوابا کہا کاش میں اپنے نفس کو طلاق دینے کی قدرت رکھتا ہو تا اسے طلاق دے دیتا پھر اس نے یہ شعر پڑھا۔

> تجرد عن الدنيا فانك انما سقطت الى الدنيا وانت مجرد

(دنیا سے علیحدہ بی رہ کیونکہ جب تودنیامی آیا تھا تو مجرد (تنا فالی الله بی) تا۔

یہ دنیا نیند ہے اور آخرت بیداری ہے اور ان کے درمیان میں موت ہے گر ہم جموٹے خوابوں میں مبتلا ہیں۔ حس نے خوامش کو اپنی آئنکھوں سے جب دیکھا تو حیرت زدہ علی رہ گیا اور جو خوامش کے حکم پر میلنا رہاس نے ظلم عی کیا اور حس نے لمبی نظر ڈالی اسے انتہار نے دکھاتی دی اور جو دیکھتا ہے اسکی انتہا ہی نہیں ہے۔

کسی علیم نے ایک آدمی کو یوں فراتے ہوئے نصیحت کی میں تجے عکم کر آہوں کہ تو اپنی خوامش کے قلاف جہاد کر کیونکہ خوامش چابی ہے برا تیوں کی اور دشمن ہے نیک اعمال کی اور تیری ہر ایک خوامش تمہار کی دشمن بی ہے اور کچہ خواہشات اس طرح کی بحق ہوتی ہیں کہ وہ معصیت کو مجی تقوی کی صورت میں تمہارے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں اور تم صرف اسوقت ان دشموں میں فرق کر سکتے ہو جبکہ ان پر محقاط رہ کر نظر رکھو اور سستی نہ کرو۔ سپائی کو اپناؤ اور جھٹلاؤ ہیں تسلیم کر لو اور انکار مت کرواور صابر رہو ہے صبری چھوڑواور اپنی نیت کو صحیح رکھو۔ اپنی نیت کو خراب کر کے اپنے اعمال کو برباد

مت کرنا۔ یا الہی ہماری عقول کو ہمارے نفس کی خواہشات اور حرص میں مبتلانہ کر ہم کو دنیامیں منتول کر کے آخرت سے غافل مذ فرمانا یا البی ہم کو ہمہ وقت تو اپنا ذاکر اور اپنی تعمول كاشاكر بنادے يا البي اپنے نبي كريم جناب سيد ناو مولانا محد صلى التد عليه واله و سلم کے وسیلہ و واسطہ سے ہماری دعاؤں کو سن اور تمامتر حمد التد بی کے لیے ہے اور تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی حس نے ہمارے اوپر مہر بانی فرماتی۔

بعناب رمول التد صلى القد عليه واله وسلم كاار شاد بي - تقوي تمهارا سب ي بہتر دین ہے اور ارشاد فرمایا اعمال کا سردار تفویٰ ہے اور فرمایا متقی بن جاؤ تو تمام لوگوں سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہو جاؤ کے اور قائع ہو جاؤ تو تام لوگول سے زیادہ فنكر كرنے والے ہوگے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بي يحي تقوى ميسر نه بو جو الله تعالى كي نافرمانی سے اس کو باز رکھ سکے تو حس وقت وہ خلوت میں ہو گا اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوگی کہ اللہ تعالی علیم ہے (مرادیہ ہے کہ وہ برے فعل سے باز نہ رہے گایہ مون کر کہ الله تعالى علم ركصاب،

حضرت ابراهيم بن ادهم نے فرمايا ب كد زہد كے تين مفاح بي:

(1) - فرنس زہد - یعنی حرام افعال سے خود کو بجاتے رکھنا

(2) ـ سلامتی کازېد : کیعنی شېر والی چیز کو بی ترک کر دینا

(3) ۔ فضیلت کازہدا۔ یعنی حلال میں زہر اختیار کیے رکھنا۔ یہ زیادہ الحجی حالت

اور حضرت عبدالند بن مبارک نے فرمایا ہے۔ زہر فی الحقیقت زہر کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ زاہر متخص خلق سے فرار کرے تواسکو تلاش کر اور اگر وہ لوگوں کی تلاش میں ہو تو تو اس سے فرار افتیار کہ

ایک شاع نے اس طرح سے کہا ہے۔

انی \_ وجدت \_ فلا تظنن غيره ان التورع عند فاذا قدرت علیہ شم قرکتہ
فاعلم بان نقاک نقوی المسلم
(میں نے پالیا ہے اسکے علاوہ پس تو گمان مت کرنا کہ ورع (پرہمیز گاری) اس
درہم کے پاس ہے۔ جب تجھے اس پر قدرت عاصل ہو پھر تو اس کو ترک کر دے تو
جاننا چاہے کہ تیرا تقویٰ ایک مسلمان والا تقویٰ ہے)۔

اور ایسا تخص زاہد نہیں ہو تاحب سے دنیا جب اپنا منہ مور کیتی ہے۔ تو وہ رغبت چھوڑتے ہوئے زاہد بن پیٹھ ہے۔ بلکہ ایسا آدمی زاہد ہو تا ہے کہ اس پر دنیا ہجوم کرتی ہوتی آتی ہو سروہ اس سے اپنارخ چھیر لے اور اس سے بھاگ جانا ہی بہتر جانے جیسے کہ ابو تام نے کہا ہے۔

اذاالمرءعلم بذهد قدصبغت لمبعصفر هاالدنيا فليس بزاهد

(مرد جب جاناجا تا ہو کہ زہر کر تا ہے گراس کے او پر دنیا کارنگ نوب پڑھا ہوا ہو تو وہ زاہد نہیں ہو تا)۔

ایک حکیم نے کہا ہے۔ ہم کیوں نہ دنیا میں زاہد بن جائیں۔ جب دنیا کا حال یوں ہے کہ اسکی عمر اسکی بھلائی اسکی صفائی سب کچھ جی مکدر ہے اور اس کی امید بھی فریب اور دھوکہ جی جی ہے یہ آتے تو زخمی کرتی ہے اور جاتی ہے تو ہلاک جی کرتی ہے۔ ایک شاعر محاقول ہے کہ

تبا لطالب الدنیا لا بقاء لها
کانما هی فی قصریفها حلم
صفاء هاکدر وسرور ها صور
امالها غور انوارها ظلم
دنیا بربادی ہے اسکے چاہنے والے کے لیے کیونکہ دنیا کوبقا حاصل نہیں اس کا آثا جانا
ایک خواب کی ماند تی ہے۔ اسکی صفائی مجی کدورت ہی ہے۔ اسکی خوشی مجی دکھ ہے۔
اسکی امیدیں مجی فریب و دھوکہ ہیں اور اسکے انوار مجی ظلمتیں ہی ہیں)۔

شبابها هرم راحاتها تم

لذاتها ندم وجدانها عدم لا يقتفيق من الانكار صاحبها لو كان يملك ماقد ضمنت ارم فعل عنها ولا تركن لزهرتها فانها نعم في طبها نقم

فانها نعم فی طبیها نقیم دارسی مارسی داشی دارسی دارسی در اسکی در تین ندامت دارسی جوانی بھی بڑھاپا بی ہادر اسکی داختیں بھی بیماری ہیں۔ اسکی در تین ندامت و شرمندگی ہیں اور اسکو پالیتا بھی محرومی بی ہوتی ہے۔ دنیا دار اگر شداد کی جنت جتنی تعمین حاصل کر لیے پھر بھی اسکی مصیبتوں سے چھٹکارہ نہیں پائے گا۔ پس تواس کو ترک کر دے اور مت جااسکی چکا بوند پر کیونکہ یہ تعمین ہیں جن میں عتاب لیٹی ہے)۔

واعمل لدار نعیم لا نفادلها

ولا یخاف بها موت ولا هرم

(اور نعموں والے اس گر کے لیے عمل کر جسکے لیے فنا نہیں ہے۔ اور وہاں پر مر
جانے اور بوڑھا ہو جانے کا خوف بھی نہیں ہوگا)۔

اور حضرت یحی بن معاذ کے حکمتوں جرے کلام میں سے ایک بات یہ ہے کہ دنیا پر تیری نگاہ برائے عبرت ہی ہو اسکو اپنے اختیار کے ساتھ رد کر۔ اس کو مجبوری کے درجہ میں ہی حاصل کر ادر آخرت کے لیے اپنی چاہت تیز ترکر دہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آلدواېل بيتدواصحابدوبارك وسلم

#### ب نبر 72

## جنتیوں کے جنت میں درج

جستیوں کو اور انکے کھنے ہوئے چہروں پر نظر ڈالو انہیں مہر شدہ نو شہودار مشروب پلایا جائے گا۔ ان کے آگے سفید ترو تازہ کھج دیں رکھی ہیں۔ جبکہ دہ مو تیوں کے خیمہ جات میں مرخ رنگ یا قوت کے مغبروں پر براجان ہیں ۔ انہتائی سبز فرش بچھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مندوں پر تیل کائے ہوئے ہیں۔ جو نہروں کے کناروں پر ہیں۔ شراب طمور اور شہد پیش فدمت ہے۔ غلام و فدام حاضر ہیں۔ حسین توری کی مو بود ہیں جیسے کہ وہ یا قوت و مر جان سے بنائی گئی ہوں۔ جنہیں کی جن دانس نے کسجی مس نہیں کیا وہ باغات کی کیاریوں میں چلتی ہیں۔ جب حور اکو کر چلنے گئتی ہے۔ تو ستر مزار بچ اس کے باغات کی کیاریوں میں چلتی ہیں۔ جب حور اکو کر چلنے گئتی ہے۔ تو ستر مزار بچ اس کے رکھیں تو آئی کھیں چندھوں پر موار کر لیتے ہیں۔ جن پر ریشی سفید رنگ کے کہڑ سے ہیں کہ دکھیں تو آئی کھیں چندھیا جائیں ۔ ان تام کے مروں پر تاج پہنے ہیں۔ جن کے او پر موان جڑے ہوئے ہیں۔ ان تام کے مروں پر تاج پہنے ہیں۔ جن کے او پر موان جڑے ہوئے ہیں۔ انکی سسین آئی کھوں میں مرمہ گا ہوا ہے۔ وہ معطر ہیں اور ان پر بڑھایا اور شکی کچھ بحی نہیں۔ خیموں کے اندر محفوظ اور خیمے بھی یا قوتی محلام ہیں اور ان پر بڑھایا اور شکی کچھ بھی نی قبیں۔ خیموں کے اندر محفوظ اور خیمے بھی یا قوتی محلام ہیں اور ان پر بڑھایا اور شکی کچھ بھی نہیں۔ خیموں کے اندر محفوظ اور خیمے بھی یا قوتی محلام ہیں اور ان پر بڑھایا اور شیم بھی یا قوتی محلام ہیں۔

کے اندر آیں۔ جو باغات جنت میں ہیں۔ پاک دلوں اور نگاہوں والی عور تیں ہیں۔ ان اہل جنت مردول اور توران بہشتی کے آگے پیالے اور ظروف کو حاضر کیا جاتا ہے۔ پینے والول کے سامنے مزیدار سفید رنگ مشروب بحرابرتن پیش کیا جاتا ہے۔ انکی فدمات کے لیے خدمتگار اور بچے حاضر رہتے ہیں۔ مانند نہایت قیمتی اور محفوظ موتیوں کے۔ یہ سب کچھ جنتیوں کے اعمال صالح کے عوض میں ہے وہ باغوں میں پر امن جگہوں پر رہیں گے باغوں میں پہشمے اور نبریں ہوں گی۔ انہیں یہ سعادت میسر ہوگی کہ اپنے قادر کریم مالک کے سامنے رہتے ہوئے اس قادر کریم کی جانب لگاہ ہو۔ انکے پہروں سے بازی اور رونق نعمت واضح طور پر دکھائی دیتی ہوگی۔ ان کے لیے کوئی سنگی یا پریشانی سر کزنہ ہوگی۔ وہ اہل کرامت بندے ہوں گے۔ انہیں پرورد گار تعالیٰ کی بار گاہ سے تحاتف ملیں گے۔ جن میں انکے واسطے سرالی چیز مو جود ہوگ ۔ حس کی انہیں طلب ہوگی وہاں وہ جمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ان کے لیے کوئی غم نہ ہو گانہ کوئی ڈر خوف ہو گام رخے سے وہ یچ ہوتے ہول کے۔ تعمول سے لطف اندوز مول کے کھانے لذید کھائیں گے۔ جنت کی نبرول سے دودھ اور شراب طھور اور شہد اور آزہ یانی انکے مشروب مول کے ۔ جنت کی زمین جاندی کی بی ہوگی اس پر کنکر مرجان کے ہوں گے اسکی مٹی مشک ہو گا۔ اس پر پودے زعفرانی ہوں گے۔ بادلوں میں سے بھولوں کی خوشبو والے پانی کی بارش ہوگ۔ ٹیلے کافور کے بنے ہوں کے جاندی کے پیالے پیش خدمت ہوں گے ۔ ان پر موتی یا قوت اور مر جان جڑے ہوں کے ایک پیالے میں مہر شدہ نوشبودار مشروب مو بود ہو گا۔ اس میں میٹے بیشے سلسبیل کا پانی ملا ہوا ہو گا اور ایک پیالہ ہو گاکہ اسکے صفاتے جوم کی وجہ سے مر جانب روشنی بھیل جائے گی۔ اس میں بڑا مسرخ اور ، ہمترین مثراب طحور موجود ہوگی۔ جو انسان کا بنا ہوا نہیں نہ بنا سکتا ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی زیادہ اپنی کاریگری کامظامرہ کرے۔ وہ پیالہ ایک خدمت گار اپنے ہاتھ میں لیے ہو گا۔ اسکی روشنی مِشرق مک پہنچ رہی ہوگ الی کہ الی روشنی اور حن اور زینت آفتاب میں تھی نہیں ہوسکتی ۔ میں ایسے شخص پر حیرت بی ہے کہ وہ ایماندار ہو کہ اس طرح کی جنت مو جود ہے اور پھر تعبی وہ اسکو بانے کے لیے عمل نہ کرے اور جنتیوں والی موت نہ مرے اور اہل جنت کی ماند مشقت برداشت نہ کرے نہ ہی وہ اہل جنت کے کامول پر ہی نگاہ ڈالے حیرت ہے کہ ایسا شخص ایے گرر ری تسلی کر بیٹھتا ہے۔ جسکے برباد کردینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔

والله اگر بحنت میں صرف جم نہ عی سلامت رہا ہو آاور صرف بچاؤئی ہو آموت سے۔ اور بھوک و بیا ساور دیگر سب ہوادث سے۔ پھر مجی وہ الیی تھی کہ اسکے لیے دنیا کو مسترد کر دیتے اور اس بحنت پر دنیا کو م گر تر بھے نہ دی جاتی اور اب تو بعنت والے امون سلطان ہیں۔ بن کو تام قیم کی خوشیاں حاصل ہیں اور جو وہ چاہیں وہ بھی ملآ ہے۔ ہر روز عرش نے آبکن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار قدس حاصل ہو آ ہے اور اللہ کے دیدار میں ان کو وہ کچھ میمر ہو آ ہے جو نعمتہائے بعنت میں تھی ہمیں ہو آ ہے اور اللہ کے دیدار میں ان کو وہ ہمیر ہو آ ہے جو نعمتہائے بعنت میں تھی ہمیں ہو آ ہے اور وہ دیگر کی جانب متوجہ ہمیں ہوتے وہ ہمہ وقت المون ہیں اس سے کہ انکی حاصل شدہ نعمتیں ان سے پھنیں وہ مرقعم کی نعموں سے مزے اڑاتے ہیں۔ اس طرح کی جانب انسان کیوں متوجہ نہیں ہو آ۔ حضرت نعموں سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ار شاد ہے ایک ندا کرنے وال جنتیوں کو ندا کرے گا شدرست رہواور کھی پیمار نہ پڑو۔ ہمیش زندہ رہو کھی نہ مرد والی میں رہو گھی بوڑھے نہ ہو ہمیش نعموں سے جرے رہو کھی محروم اور پریشان نہ والیا میں رہو کھی بوڑھے نہ ہو ہمیش نعموں سے جرے رہو کھی محروم اور پریشان نہ ہو۔ ایسانی ار شاد اللہ تعالیٰ کا ہے ،۔

ونودواان تلكم والجنة اورثتموها بماكنتم تعملون

(اور بکارے جائیں گے کہ وہ جنت یہ ہے جسکا تم کو وارث بنایا گیا ہے حس کے لیے تم عمل کرتے تھے)۔ '

جنت کے بارے میں حالات پڑھنا چاہو تو قرآن مجید میں پڑد لو۔ بیان الهیہ سے زیادہ کالل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مورۃ الرحمن کے آخر تک پڑھو اور مورۃ الواقعہ میں اور اسکے علاوہ دیگر متعدد مور توں میں حالات جنت مذکور ہیں۔ ہم آس بارے میں کچھ احادیث درج کرتے ہیں۔ ان سے جنت کے بارے میں مفصل معلوم ہو گاانشا۔

مد۔ جنت کی تعداد:- رسالت ہتب صلی الند علیہ والہ وسلم نے الند تعالیٰ کے ارشاد پاک کی یوں تفیر فرائی ہے۔ولمن فاف مقام ربہ جنتن ۔ (جو شخس الله کے سامنے کھرا ہونے سے خوفردہ ہو اسکے لیے دوجنتیں ہیں۔ الرحمن) ۔ کہ وہ دو جنت کے باغ ہول

کے۔ مردد کے اندر ظروف چاندی کے مول کے اور مرچیزی چاندی کی موگی اور ایک باغ کے اندر مرچیز علی مونگے اور عدن جنت میں اللہ کے اندر مرچیز مونے کی مونگے اور عدن جنت میں اللہ تعالیٰ اور طُلْق کے مامین مواتے ردائے کبریائی کے کوئی (پردہ) نہ ہو گا۔ ان کو اس طرح زیارت (المی) مصر موگی۔

اور دروازہ پائے جنت اس طرح سے ہیں کہ اٹکی تعداد عبادت کے اصولوں کے مطابق دوزخ کے مطابق ہوگی اور وہ بڑی تعداد ہے جب طرح معاصی کے اصول کے مطابق دوزخ کے متعدد دروازے ہیں۔ حضرت ابو مہر برہ سے مروی ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حب شخص نے فی سبیل اللہ اپنے مال سے ایک جوڑا فرچ کر دیا اس کو جست کے تاش دروازوں سے بلاوا پڑے گا اور جست کے آشے دروازے ہیں۔ بیس فازیوں کو باب الصور قد سے بلا تیں گے اور مجابدوں کو باب الجہاد سے بلا تیں گے ۔ حضرت ابو بکر صدیق الصد قد سے بلا تیں گے اور مجابدوں کو باب الجہاد سے بلا تیں گے ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یہ بھتی بات ہے کہ ہم دروازہ پر ایسے لوگ موجود ہونگے جن کو بلایا جانا ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا تبی ہے جم مردوازہ سے بلایا جائے ۔ آشخصرت نے ار شاد فر بایا ہاں اور مجھ کو امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔

اور حضرت عاصم بن ضمرہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا دُراؤنی قسم کی باتیں بیان فرمائی۔ میں ان تام باتوں کو یا دنہیں رکھ سکا۔ پھر فرمایا کہ خوف کھانے والے لوگوں کو پرورد گار تعالیٰ جنت کی طرف لے جائے گا۔ وہ جنت کے نزدیک جا پہنچیں گے۔ تو اسکے نزدیک ایک شج ہو گا۔ حس کی بڑمیں دو پہشے بہر رہ ہونگے۔ ان میں سے ایک پہشمہ کی جانب وہ جا تیں گے۔ حس طرح ان کو حکم دیا جائے گااس کا پانی پیئیں گے جس کی تام تکالیف کافور ہو جائیں گی۔ بعد کا پانی پیئیں گے جس کی تام تکالیف کافور ہو جائیں گی۔ بعد ازاں وہ دو مرے پہشمہ کی طرف منہ کر لیں گے اور اس کے اندر وہ طہارت پالیں گے۔ ور اس کے اندر وہ طہارت پالیں گے۔ تیل الگایا ہوا میڈی اور ہروگ واردنہ ہوگ۔ جیے کہ تیل لگایا ہوا سفید نہ ہونگی اور مرول کو خشکی نہ ہوگی اور پراگندگی واردنہ ہوگ۔ جیے کہ تیل لگایا ہوا میڈی بعد وہ جنت پر آسی ہمنجیں گے ان کو جنت کے فرشعہ کہیں گے۔ السلام علیم تم

خوش رہو اور جنت میں ہمیشہ رہائش کے واسطے داخل ہو جاؤ ۔ اسکے بعد ان کے باس بج آجاتیں گے۔ وہ انکے کرد پھرنے لکیں گے۔ حب طرح دنیامیں بیچے اپنے پیاروں کے گرد (خوش خوش) گوما كتے ہيں جب وہ كسى سفر وغيرہ سے والي آتے ہيں۔ اور وہ كہيں كے کہ اب تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یوں یوں آپ لوگوں کااکرام فرمائے گا۔ پھر ان میں ہے کوئی ایک بچہ ایک حسین حور کے یاس جاکراس سے کہے گاکہ فلاں آدی آگیا ہے۔ اس کاوی نام وہ لے گا جو دنیامیں لیا جا اتفادہ پوچھے گی کیا تو نے اس کود مکھا ہے وہ بنائے گاکہ إلى مي اس كو ديكھ چكا مول ـ اور وہ ميرے سيجھ سيجھ آنے عى والا بـ وه توراب س کر) بہت زیادہ مرور ہوگی ۔ یہاں مک کہ وہ مجی دروازہ پر آدکھائی دے گا۔ وہ سخس اپنے مکان کے نزدیک آجائے گا۔ تو اسکی بنیا دوں پر نظر ڈالے گاوہ موتی کی پچٹان ہو کی حس کے او پر سبز اور ممرخ اور رئردر نگوں کے بتحر ہوں گے۔ پھر وہ اپنے ممر کو او پرکی جانب اٹھاتے گا تو جیت بحلی کی مانند ( یعنی چمکدار سفید خوبصورت) ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو دیکھ لینے کی قوت اگر عطانہ ِ فرماتی ہوتی تو آ ٹکھوں کی بینائی ختم ہو جاتے۔اسکے بعد وہ اپنے مرکو نیجے کرے گا۔ تواسکی بیویاں موجود ہوں گی بیالے پڑے ہوتے ہوں کے مند تجی بچاتے گئے ہول کے مسریاں بچی ہوئی پڑئی ہول گا۔ایکے بعدوہ تکیہ لگاتے گااور یوں کلام کرے گا-

الحمدلله الذي هدينالهذا وماكنالنهتدي لولاان هديناالله

ا تمام حد الله کے لیے ہے۔ حس نے سم کو حدایت فرمائی اور اگر ہم کو الله تعالیٰ نے بہات نہ فرمائی ہوتی تو سم پرایت نہ پاسکتے تھے۔ الانعام )۔

اسکے بعد ندار کرنے والا نداکرے گاتم اب ہمیشہ زندہ بی رہو کے تعجی نہ مروکے تم نے ہمیشہ کے لیے یہاں سے تم خارج کعجی نہ ہوگے۔ ہمیشہ تم مندست رہوگے تم کعجی بیمار نہیں پڑوگے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب دوز قيامت مي در جنت پر آؤل گا اور درواز في مت مي در جنت پر آؤل گا گاور درواز سے كو كتلواؤل گا در جنت كا فازن مجتے كہ گا توكون ب دي بناؤل گا ميں محد مول دوه بولے گا مجھے حكم فرمايا كيا ہے كہ آپ سے قبل كسى دومرے كے ليے ميں دروازه مت كھولوں د اب بعنت کے مکافوں کو اور بعنت کے رفیع ترین درجات کی جانب دیکھو آخرت
کے درجات بی عظیم ترین درجات ہیں۔ اور جیے کہ خلق کی ظاہری عبادت اور باطنی اچھے
اظلاق میں فرق موجود ہے۔ ایے بی ان کے اجرو ثواب میں بھی فرق ہو گا۔ اگر جنت کے
رفیع ترین مراتب کی تم کو چاہت ہے۔ تو پھر تم خوب محنت کرو تاکہ عبادت میں تمام
آدمیوں سے بڑھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرایا ہوا ہے کہ عبادت میں سبقت کرواور
مقابلہ کرد۔ ارشاد الہی یول ہے، سابقواالی مغفرة من د بکم اور دوسم کی جگہ ارشاد
فرایا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ (اور اس میں رغبت کرنی چاہیے رغبت
کرنے والوں کی۔

تعجب ہوتا ہے تم پر کیونکہ اگر اس دنیا کے اندر تمہارے پراوس میں ساتھ رہنے والے اور دیگر ہم عصر لوگ دنیا وی مال اور دولت اور تعمیر عارت میں تم سے سبقت لے جائیں تو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تمہارے سینے میں شکی ہونے لگتی ہے اور تم صد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تکلیف دہ بنالیتے ہو۔ جبکہ زیا دہ الحجی بات یوں ہے کہ جنت میں تمہارا قیام اس طرح کا ہو جائے کہ تم سے کوئی دو سمرا آگے نہ بڑے سکتا ہو خواہ تمام دنیا کو بی قربان کرنا پڑھے۔

اور مردی ہے حضرت ابو سعید خدری ہے کہ ار شاد رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم ہے: بحنت میں بلند مقام والے بول دکھائی دیں گے جس طرح تم دنیا کے اندر مشرق اور مغر بیں افق کے اور پر ایک سارے کو دیکھا کرتے ہواتنا فرق ہو گام تبول میں۔ عرض کیا گیا یارسول النہ! یہ تو نبیوں کے درج ہیں۔ ان مراتب بک سوائے انکے دیگر کسی کو رسائی نہیں ، و سکتی۔ آنحضرت نے فرمایا ہال مجھے قیم ہے اسکی جسکے قبضہ میں میری جان نہیں ، و سکتی۔ آنحضرت نے فرمایا ہال مجھے قیم ہے اسکی جسکے قبضہ میں میری جان ہے ۔ جو شخص ایمان کے آئے اللہ تعالی پر اور وہ تصدیق کرے (سب) رسولوں کی رائیس الیے ۔ مقامات عطا ہوں گے) اور یہ مجمی فرمایا کہ نیچ سے وہ اوئی در جوں والے یوں دائیس ایے ۔ میں طرح آسمان کے ، فق پر چمکتے ہوئے سارے کو دیکھا کرتے ہواور ابو کہا اور ابو کہائی دیں گے۔ حس طرح آسمان کے ، فق پر چمکتے ہوئے سارے کو دیکھا کرتے ہواور ابو کہا ادر عمران میں سے جی ہیں اور ان پر اور نبی انعانت ہیں ۔

اور مروی ہے حضرت جابر سے کہ ہم کور سول الله صلی الله علیه واله وسلم فے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کومیں مکانات حنت کے متعلق نہ بہاؤں ، عرض کیا گیا ہاں یا رسول الله آپ

پر ممیرے ال اور باپ نثار۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ جنت کے اندر ہجاہرات کی قسم کے رہنے ہوتے) مکان ہیں اندر سے باہر واضح دکھاتی دیتا ہے اور باہر سے اندرون واضح نظر آتا ہے ۔ ان میں ایسے ایسے انعامات اور لذات اور مسرتیں ہیں۔ ہج کمی آ تکھ نے کہ جی نہیں دیکھیں نہ ہی کسی کان نے سنیں نہ ہی کسی کسی انسانی دل میں خیال ہی گذرا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ مکانات کس کے واسط ہیں۔ آپ نے فرایا ہوسلام کو عام کر آہو کھانا کھلاتا ہوروزہ رکھا ہورات کو نماز پڑھا ہو جبکہ لوگ مورہ ہوں۔ ہم نے گذارش کی یا رسول اللہ الیں ہمت کے حاصل ہے۔ تو آپ نے فرایا میری امت میں یہ ہمت کی یا رسول اللہ الیں ہمت کے حاصل ہے۔ تو آپ نے فرایا میری امت میں یہ ہمت موجود ہے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا تا ہوں سلام کو عام کیا حب نے کسی مسلمان کو مورہ ہوں تو اس نے کسی مسلمان کو کسی تو اس نے کسی مسلمان کو کسی تو اس نے کسی مسلمان کو کسی تربیع بی تین روزے رکھے۔ کسی کھلا دیا جو ای رمضان کے روزے رکھا ہے علاوہ ازیں ہم مہینے میں تین روزے رکھے۔ اس نے ہمیث روزے رکھا ہی عاور ہو عشار کی اور فجر کی نماز جاعت کے ساتھ پڑھا اس نے ہمیث روزے کے اور جو عشار کی اور فجر کی نماز جاعت کے ساتھ پڑھا سی اس نے ہمیث روزے رکھا ہی خاور ہو عشار کی اور فجر کی نماز جاعت کے ساتھ پڑھا سی اس نے ہمیث روزے کے ساتھ پڑھے اس نے ہمیث روزے کے ساتھ پڑھے اس نے ہمیث روزے کے ساتھ پڑھے اس نے ہمیش روزے کے ساتھ پڑھے اس نے ہمیث روزے کے ساتھ پڑھے اس نے ہمیٹ کی دو نوب سے تھے۔

اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں سوال عرض کیا ۔ و مسکین طبیعہ فی جنت عدن (اور ہمینہ کے باغوں میں باک گر) تو آسخضرت نے فرمایا اس سے مراد ہیں موتی کے بنے ہوتے محلات ہرایک محل کے اندر سمرخ یا قوت کے ستر گمرہ جات موجود ہیں اور ہر ایک گھر میں سبز زمرد کے ستر کمرہ جات موجود ہیں اور ہر ایک گھر میں سبز زمرد کے ستر کمرہ جات میں ور مر ہو ہوں اور ہر کمرے کے اندر ایک پلنگ پڑا ہوا ہے۔ ہر پلنگ کے اور ہر رنگ کے ستر (عدد) مجھونے موجود ہیں۔ اور ہر مجھونے کے اور پر جنتی خوبصورت ایک حور موجود ہیں اور ہر کمرے کے اندر ستر خوان ہوں گے ہر دستر خوان پر ستر طرح کے کھانے ہوں گے۔ ہر کمرہ کے اندر ستر خدام ہوں گے اور ہر ایماندار کو ہر صبح کو اتنی قوت عطاکی جول کے۔ ہر کمرہ کے اندر ستر خدام ہوں گے اور ہر ایماندار کو ہر صبح کو اتنی قوت عطاکی جول کے۔ ہر کمرہ کے گذر سے تام انجام دے سکے۔

اللهم صل على سيدنا و مولا نامحمد و على آله وابل بيته واصحابه و بارك

### اب نمبر 73ه

### صبرور صااور قناعت

آیات قرآنی میں رضاکی فضیلت مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وضی الله عنهم و رصواعنه (راضی ہوگیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے)۔ علاوہ ازیں ارشاد فرمایا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان (اور احسان کی جزار بھی احسان ہے)۔ اور اجسان کا آخریہ ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اجر کے طور پر حاصل ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

ومسكن في جنت عدن ور صوان من الته اكبر-

(اور عدن کے باغول میں پاکیزہ سکونت گاہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے (اسکی)ر مفامندی سب سے بڑی ہے)۔

الله تعالی نے عدن کی جنت پر مجی رضا کو مقام رفیع عطا فرایا ہے۔ جس طرح کہ
اپنے ذکر پاک کو نماز پر مجی فوقیت عطافہ اتی ہے۔ یول فرا تا ہے، ان الصلوة تنهی عن
الغحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر (محقیق نماز روکتی ہے بے حیاتی اور برائی سے اور
الله تعالیٰ کاذکر بی سب سے بڑا ہے)۔ نیز جیسے کہ حالت نماز میں مذکور (یعنی الله تعالیٰ) کا
مثابدہ ہونا نماز کی حالت سے مجی افضل ہے۔ اسی طرح جنت کے مالک کی رضا مجی جنت
سے افضل ہے اور اہل مطلوب کی یہ انتہا ہے۔

صریت پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعال ایمان والوں کے واسطے تحلی فرمائے گااوریہ بی ارشاد فرمائے گا کہ مجھ سے طلب کرو۔ وہ عرض کریں گے ہمیں آپکی رضا مطلوب ہے۔ پس دیداد ہونے کے بعد رضا طلب کرنا فاہر کرتا ہے کہ انتہائی مثرف حصول رضا ہے اور بندے کی رضا کے بارے میں ہم آگے چل کر بتا تیں گے اور ہو اللہ تعالٰ کی رضا اپنے بندے سے باک کا مفہوم اور ہے اور وہ محبت کے الواب میں ذکر شدہ بیان کے ایپ بندے سے باک کا مفہوم اور ہے اور وہ محبت کے الواب میں ذکر شدہ بیان کے

قریب قریب ہی ہے۔ مگر اس کی وضاحت وا تکثاف درست نہیں ہے کیونکہ فلق کی عقول اس کوسمجھ نہیں سکتیں اور جے اس پر قدرت ہووہ خود سے بے خبر ہو جا آ ہے اور اس میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے اور نس۔

مختصرید کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے افعال کوئی مرتبہ نہیں ہے اور رمنااس لیے طلب کی گتی ہے کہ وہ دیدار المی ہمیشہ کے لیے رہے ۔ جیسے کہ انہوں نے اپنا آخری مقصود اس کو ہی بٹالیا۔ دیدار الہی حاصل ہو کیا اور طلب کی اجازت ہو گئی تو پھر انہوں نے دیدار ہمیشہ رہنے کا موال کر دیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ تجاب دور ہمیشہ کے لیے ہونے کا باعث رضائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے۔ ولدینامن ید (اور ہمارے پاس اس سے زیادہ مجی ہے)۔ کچھ اہل تفسیر نے کہاہے مزید وقت میں پرورد گار تعالیٰ جنت والول كو تين تحفي د سكاـ

(1) ۔ التدرب العالمين كي جانب سے ايك تحفداس طرح كا جنت ميں ديا جاتے گا حس طرح کا پہلے ان کے پاس نہیں ہو گااور وہ اس طرح ہے۔ جیسے کہ ارشاد البی ہے۔

فلاتعلم نفس مااخفی لھم من قرة اعین-(پی کسی جان کوعلم نہیں ہے کہ اسکی آئھوں کی ٹھنڈک کے واسطے کیا کچے پوشیدہ رکھاہواہے)۔

(2) - پرورد گار تعالی کی طرف ان پر سلام فرمایا جائے گااور اس تحفے کے علاوہ یہ انعام مجی ان پر فرایا جاتے گا۔

جيساكه قرمان البي ہے۔

سلمه قولامن رب رحيمه

انہیں رب رحیم لی طرف سے سلام کماجاتے گا۔

(3) - التد تعالى كى حرف سے ارشاد ہو گاس تمہارے ساتھ راضى مول يد چيزان كيليے تحفے سے افضل اور سلام سے مجی افضل واشرف ہوگي۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے ، ورصوان من الله اكبر (اور الله تعالى كى رصاب سے براى ب)-

مرادیہ ہے کہ تم اس وقت حس سنعمت میں موجود ہویہ تامنر فصل خداوندی اسکی رفناکے باعث ہاوریہ تمرے بندے کی رضا کا۔ احادیث میں جی رضائی نفسیلت و شرف کاذکر ہوا ہے۔ روایت ہے کہ صحابہ کے ایک گردہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کیا ہو۔ تو انہوں نے نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔ آپ نے کہا تمہارے ایمان کی کیا نشائی ہے۔ انہون نے عرض کیا ہمارا مصیبت میں صبر کرنافرافی میں شکر اداکر نااور قضائے الہی والے مواقع پر ہم راضی رہا کرتے ہیں۔ آپ نے ادشاد فرمایا مجھے قسم ہے کعبہ کی رب کی تم مومن ہی ہو۔ دیگر ایک روایت میں یول آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ادشاد فرمایا کہ حکمار علمار اپنی فقابت کی وجہ سے انبیار علیم السلام کے درجات کی مثل ہو جانے کے قریب ہیں۔

اور مروی ہے - ایسے (شخص) کے تق میں خوشخبری ہے ۔ جسے اسلام کی صدایت نصیب ہو گئی اسکارز ق بقدر کفایت ہوااور وہ اس پر راضی رہا۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد پاك ہے۔ خوراى روزى پر مجى ہج (شخص) الله تعالىٰ كے ساتھ راضى ہو كيا۔ الله تعالىٰ تجى اسكے خوراے سے عمل كے باعث اس سے راضى ہو گا۔

ار ثناد الہی ہے ۔ کسی اپنے بندہ کے ساتھ جب الله تعالیٰ محبت کرے تو اس کو اہتلا میں ڈالیّا ہے ۔ اس میں اگر وہ صابر رہا تو الله تعالیٰ اس کو تتخب فرمالیتا ہے اور اگر وہ راضی رہے تو الله تعالیٰ اس کو اپنا مخصوص بندہ بنالیا کر تا ہے ۔

اور آنحضرت کا یہ تجی ارشاد ہے کہ قیامت کا انعقاد ہونے پر اللہ تعالیٰ میری
امت کی ایک جانعت کے پر تحلین فرائے گاوہ اپنی قور میں سے اڑکر (بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے) بعنت میں جا داخل ہوں گے وہاں جنت میں کھائیں پہتیں گے نعموں سے الطب اندوز ہوں گے ۔ الاتکہ انہیں پوچھیں گے کیا تم نے محاسبہ دیکھ لیا ہے ۔ وہ تواب دیں کے بم نے توکوئی حساب نہیں دیکھا۔ وہ موال کریں گے کیا تم پلمراط کو عبور کر آتے ہو وہ بتائیں گے ہم نے توکوئی پل صراط نہیں دیکھا ہے۔ پھر وہ موال کریں گے کیا تم نے دونر خ دیکھا ہے۔ وہ بتائیں گے ہم نے توکوئی پل صراط نہیں دیکھا ہے۔ پھر وہ موال کریں گے کیا تم نے دونر خ دیکھا ہے۔ وہ بتائیں گے نہیں وہ موال کریں گے۔ تم کس کی امت ہو وہ (جوابا) کہیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو دفر شحے) انہیں کہیں گے تم کم کو ہم اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہوئے دہم سے ) پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ دنیا کے اندر

تمہارے کیا اعال تھے وہ بتائیں گے۔ ہم میں دوعاد تیں موجود تھیں۔ انہیں کے باعث الله تعالیٰ نے فصل و کرم فرایا اور سم اس مرتبہ کو پہنچ کتے وہ پوچیں کے کہ ایسے دو عمل کیا تھے وہ کہیں گے۔ حس وقت ہم خلوت میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ار کاب سے ہمیں حیا ہوتی تھی ( یعنی نافرانی نہ کرتے تھے)۔ اور جو کچھ (اللہ تعالٰ کی طرف سے) ہماری قسمت میں کیا گیا تھا۔ اس تعلیل پر عی راضی رہنے تھے (یہ س کر) طاعکہ كسي كے ( پھر تو) في الواقع تم اسكے محق ہو۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ب- اع جاعت فقيرول كى إتم اين دلوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی مو جاة تو (اس طرح) تمہيں فقر كا تواب ملے گاورنہ

اور جناب موسی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کہ قوم بنی اسرائیل انہیں کھنے لکی ہمارے واسط اینے رب سے ایسا عمل پوچھیں کہ ہم نے جب ایے کر لیا تو کیا وہ ہم سے راضی ہو جاتے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا البی تو نے ساعت کرلیا ہے۔ ج كي وه كيت مي (مراديه ب كه عرض كيا اسك بارے عكم فرادك) الله تعالى في فرمايا-اے موسیٰ! انکو فرادیں کہ وہ میرے کم وہیش دیے ہونے کے ساتھ راضی رہیں تومیں جی ان کے ساتھ راضی ہوں۔

صبراء قرآن كريم مي نوے سے مجى زيادہ مقالت ہيں جہاں پر صبر كاذكر فرمایا کمیا ہے اور صبر کرنے کا انجام اعلیٰ درجات اور نیکیوں پر انعام کا وعدہ ارشاد ہوا ہے۔ اور صبر اختیار کرنے والے لوگوں کے تق میں اس طرح کے انعامات فرمانے کا وعدہ فراما ہے۔ جیسے کی اور کے حقیمی وعدہ نہیں فرایا۔ اللہ تعالی نے فرایا ہے، اولكعليهم صلوت من ربهم ورحمة عليهم صلوت من المراجعة

(ان لوگول پر درود ہے اور (فاش) رحمت ہے انکے پرورد گار کی جانب سے)۔ اس طرح صبر كرنے والول كے حق ميں حدايت ورحمت اور صلوة مذكور ميں - سب آ يتوں كو نقل كرنا تو مشكل ب البيند كي احاديث اس بارے مي بهال نقل كى جاتى ہيں -جناب رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا بيد صبركرنا نصف ايمان

رول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تم کو جو سب سے زیادہ قلیل (چیز) عطا ہوتی۔ دہ یقین اور صبر ہے (اس سے مراد ہے کہ یہ دونوں اوصاف بہت فقوڑے لوگوں میں ہیں)۔ اور ان دونوں چیزوں سے جو کچھ صصہ جے عطا ہوا تو وہ یہ پرواہ مذکرے کہ رات کا کتنا قیام اور دن کے تفلی روزے گئے فوت ہو گئے ہیں اور تم اپنے موجودہ حال پر ضار رہویہ بات میرے نزدیک اس سے بڑھ کر محبوب ہے کہ تم میں سے مرشخص کی ملاقات میرے ساتھ ایے حال میں ہو کہ ہر ایک اپنے ساتھ اتنا عمل لیے ہوتے ہو جاتا تمام مل کر عمل کرتے ہیں۔ البتہ یہ فدش ہے مجھے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا فراخ ہو جاتے گی پھر تم ایک دوسرے سے اجبنی ہو جاؤ گئے تو پھر اہل آسمان بھی فراخ ہو جاتے گی پھر تم ایک دوسرے سے اجبنی ہو جاؤ گئے تو پھر اہل آسمان بھی مراخ ہو جاتے گی پھر تم ایک دوسرے سے اجبنی ہو جاؤ گئے تو پھر اہل آسمان بھی امید ہوتی ہے۔ اور اسکو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور اسکو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور اسکو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ تو اس نے پورا ثواب پالیا پھر تینجناب نے یہ آیہ کریمہ پڑھی۔

ماعند کم ینغذو ماعندالله باق ولنجرین الذین صبر وااجرهم-(تمهارے پاس ہو کچھ موجود ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ختم نہ ہو گااور جن لوگوں نے صبر اختیار کیا انکو ہم لاز ما اجر دیتگے)۔

اور حضرت جابر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللد صلی الله علیہ والہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ( یعنی ایمان کیا ہے یہ پوچھا گیا )۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ صبر اور سخاوت ۔ اور آپ نے یہ کبی فرمایا صبر ایک فزانہ ہے خزائن جنت میں ہے۔

دیگر ایک مرتبد آپ کے عرض کیا گیا گدایان کیا ہے تو آنحضرت نے فرمایا ہو سبر
کرنا۔ آپ کایہ ارشاد آپکے اسی ارشاد سے مشابہت رکھتا ہے (جو فرمایا کد) مج عرفہ ہے
یعنی مج کا برار کن ہے عرفہ میں وقوف کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاارشاد
ہے۔ سب سے افصل وہ عمل ہے بھے نفس پہند نہ کر تا ہو۔

نقل فرمایا کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دحی فرماتی گئی کہ میرے اخلاق جیسے پیدا کرواور میرے اخلاق میں ہے ایک (خلق) یہ ہے کہ میں صبور ہوں۔

حضرت ابن عباس سے حضرت عطار راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم انصار کے پاس تشریف فرما ہوئے (یعنی لمنکے پاس گئے) اور ان سے دریافت فرمایا اللہ کیا

تم مومن ہو۔ وہ چپ ہورہے ( یہال مراد ب کہ وہ ازرو تے ادب چپ رہے)

حضرت عمر نے (آ شخضرت صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں) عرض کیا یا رسول الله ! بهارے ایمان کی نشانی کیا ہے (جبکہ ہم) فراٹی کی صورت میں شکر گدار ہوتے ہیں۔ بہلار ہو تو صبر کیا کرتے ہیں اور قضا پر ہم راضی رہا کرتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرہایا قسم ہے کعبہ کے رب کی فی الواقع تم ایماندار ہو۔

رمول الند صلی الله علیه واله وسلم كا ار شاد به ، صبر میں خیر كثیر ب خواه كچه

حضرت علیی علیه السلام نے فرمایا ہے، جو چیز تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ اس کو تم نابسند امور میں صبر کے بغیر پانہیں سکتے ہو (نابسندیدہ امور سے یہال مراد منعل ودشوار کام ہیں،۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے، صبر اگر ایک مرد ہو آ و وہ کریم ہی ہو تا رسول الله علیه واله وسلم کاار شاد ہو تا) اور الله تعالیٰ کو صبر کرنے وال بی محوب ہیں۔ ایک روایات کشیر وارد ہوئی ہیں۔ حب میں صبر کی تحریف کی گئی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے، جو قناعت پذیر رہااس نے عوت کو پالیا اور حس نے طمع کی وہ ذلیل ہوگیا۔

ر سول الند صلى الند عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا يه قناعت اس طرح كاخزانه بكه

اس سے پیشتر مجی متعدد مقامات پر قناعت کے بارے میں بات ہو جی ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدو على آلدوابل بيتدواصحابد وبارك وسلم دائما ابداء

#### ا باب نمبر 74 🗈

# فضائل توكل

الله تعالى أرشاد قرمايا ب،

الانه عب المتوكلين-

ا بے ننگ مو کل ہو گول سے اللہ محبت کر تاہے ا۔

جونام الله تعالى كى محبت كے ماقد موسوم ہوئے ہيں۔ ان ميں اعلىٰ ترين درجه مقو كل كا ب اور بت مددكى فاط الله تعالى بى كافى ہو تا ہے۔ اس كاكس قدر مرتبر فيع ہے۔ حب بر الله تعالى فران جانب سے كفايت و محبت اور عكبداشت كااحسان فراديا ہوا سكو بہت بزى كاميابى بل كئى كيونكه محبوب جدا نہيں ہو تا نہ تى وہ (محب سے) دور ہو تا ہ دى كار باغتيار كيا جاتا ہے۔

اور احادیث رسول الند صلی الند علیه والد وسلم میں سے ایک روایت حضرت عبدالقد بن مسعود کی ہے، حضوع اکرم نے ارشاد فرمایا تی کے موقع پر میں نے طاحظہ فرمایا کہ میری امت نے میدان اور بہاڑ کو پر کر دیا ہے۔ مجھے ان کازیا دہ ہو تا اور ان کی بنیت بڑی افہی لگی. مجھے پوچھا کیا کیا تو راضی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس دامت کے ستر مزار اشخاص بلا محاسبہ بعنت میں داخل ہو جا تیں گے۔ (آنحضرت سے) دریافت کیا گیا یا رسول الله! وہ کون لوک ہوں کے تو آپ نے فرمایا ہو داغ نہیں لگونت دریافت کیا گیا یا رسول الله! وہ کون لوک ہوں کے تو آپ نے فرمایا ہو داغ نہیں لگونت ہیں۔ وہ بری فال نہیں لیتے وہ منتر نہیں پر جے۔ حضرت عکاشہ کرنے ہو کئے اور عن فرمایا یا رسول الله میرے واسطے دعا فرما دی۔ یا الله اس کو ان میں سے جی کر دے پھر ایک آپ صلی الله علیہ والہ وسلم نے دعا فرمایا عکاشہ شحجہ سے متا فرمایتیں کہ مجھے وہ ان میں سے جی کر دے پھر ایک شخص اور کرنا ہو گیا اور کہنے لگا۔ یا رسول الله میرے واسطے دعا فرمایتیں کہ مجھے وہ ان میں سے جی کر دے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا عکاشہ شحجہ سے سبقت لے گیا ہے۔

رسول الند صلی الله علیه واله وسلم كاارشاد بيد اگرتم لوك النه تعالى پر توكل ركسو حسل طرح كه حق بيد و كل ركسو حسل طرح كه حق بيد و كل ركسو عرف الله على حق بيد دول كوفراجم كرتا بيد كه وه صبح كه وقت فالى شكم جوتي بين اور شام كه وقت وه شكم سر جو حات جي -

ر سول الند صلی الند علیه والد وسلم کاار شاد پاک ہے جو (تمام سے) قطع کر کے محض النب کے لیے بی ہو گیا۔ الند تعالی اسکی م ضرورت میں کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسکو وہاں سے رزق فراہم کرتا ہے۔ بہاں سے اسکے کمان تک میں نہیں ہوتا۔ اور جو ( سب سے) منقطع ہو کر صہ ف دنیا کابی ہو کیا تو الند تعالی مجی اسکو اسکے حوالے کر دیتا ہے۔

ر سول القد تعلى الله عليه واله وسلم كاارشاد پاك ب - حب كويه بهند بوتا بوكه و: تمام لوگوں سے برد كرمستغنى بوجائے تواسكواپنے پاس جو كچه بواس س برد كر جو چه الله تعالى كے پاس ب اس پرزيا دہ يقين ركھنا چاہيے۔

وامراهلك بالصلوة واصطبر عليها

(اور اینے الل فاند کو نماز کا حکم کرواوراس پر صبر کرو).

رسول الند صلی الند علیه والد وسلم کار شاد ہے ۔ جب نے دکوئی ناجا زا منہ پردی اور داغ لگوایا وہ اس نے تو کل نہیں کیا۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضہ تابراتیم علیہ اسلام ایک سخین کے ذریعے آتش میں ڈالے گئے تو جب یل علیہ السلام نے ابراجیم علیہ السلام سے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بہائیں۔ آپ نے فر مایا۔ تمہارے یاس میم کی حاجت کوئی جب نہیں ہے۔ اور فر مایا حسبی الله و فعم الو کیل ۔ دمیرے نے الله تعالی بن کافی ہو اور بہترین کارساز ہے ۔ آپ کو حب وقت آگ کے اندر پیمنے کے واسطے کرفار کیا کیا تھا۔ آپ نے کھات اس وقت کمے تھے اور الند تعالی نے فر مایا؛ وابر هیم الذی وفی دابراھیم نے اپنا قول وفاکر دیا)۔

حضرت داؤد عليه السلام كوالقد تعالى في وحى فرمائى السيداؤد! ميرا موبنده ميرى

مخلوق کو چھوڑ کر ممنس میں مہار اختیار کر تا ہے۔ اگر تام زمین و آسان کمی اسلی مخالفت میں تدہیر بنا میں جم بی من مجات کے لیے میں راستہ بنا دیباً مول۔

میر کی والدہ نے مجھے کی مجھے کی سید بن جید بن جید نے فر ایا ہے کہ مجھے کی سوٹ ڈس لیا۔ میر کی والدہ نے مجھے مجھ مندم وینی مدس لازم وم او وال میں نے وہ باقد وم کرنے والے کے سامنے کر دیا۔ اس پر

حفرت خواس فی سات یہ کریمہ پردھی۔ وقو کل علی الحی الذی لا یموت۔
العدد دورس زند بر قاکل برحم کو موت وارد نہیں اوگی اسکے بعد آپ نے کہا کہ
بندے کے وسے یہ درست نہیں مد مواسے لقد تعالیٰ کے کسی فیم کی بناہ طلب کرے۔
یہ عام و دور ن خوب ہدا کی این بی نے اللہ تعالیٰ پر اعتاد کر لیا اس نے اپنی طاقت بھی رائی و مرادیہ ہے۔ یہ پنی قوت و رائیگاں نہیں جائے دیا )۔

یب صاحب علم نے بہا ہے۔ نبی رزق کے بارے میں ضمانت وی گئی ہے۔ اس بے سے مصروفیت پینا ار فرش ممل سے عفلت کا شکار نہ ہو جانا چاہیے نہیں تو تمہاری سفرت تباہ ہو جانے کی اور دنیا تو اسقدر ہی حاصل ہوگی جنٹی تمہارے می میں اللہ تعالی نے ملکی ہے۔

سندت یکی بن معاذبے باہ له طلب کے بغیر روزی عاصل ہونا نابت کر دیتا ب کہ رزق کو علم فرمایا کیا ہے لہ وہ بندے کو ذہونذ ہے۔

من من اور تحیم بن جم نے فرایا ہے کہ ایک ربب سے میں نے دریافت کیا کہ تم کبال سے اللہ اس نے جواب دیا میں یہ نہیں جانت میر سے پرورد گار سے دریافت کروکہ ود کبال سے کھلایا کر تاہے۔

م م بن حبان نے اولی قرنی سے پوچھا کہ مجھے کس جگہ رہائش رکھنے کا حکم آپ فرماتے ہیں۔ انبوں نے شام کی جانب اشارہ فرمادیا۔ حضرت مرم کمنے لگے میراگذارہ کس ح ن ہو گا تو حضرت اولی نے فرمایا ہے دلوں پر حیف ہے کہ جن میں شبہ بیدا، و کیا ان کواب نصیحت سے کمچید فائدہ نہ ہو گا۔

ایک بزرک نے کہا ہے ، میں اللہ تعالی کے ساتھ راضی ہوا کہ صرف وہی کار ساز ہے۔ اور میں نے ہر حرث کی خیر کی راہ پالی اللہ تعالی کی بار گاہ میں ہماری حمل ادب عصا کیے مكاشفة القلوب 548 نضائل توكل

جانے کے لیے التجاہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلدوابل بيتدواصحابد وبارك ويدلم

# باب نمبر 75°

# فضائل مسجد

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب.

انيها يعمر مسجدالته من امن بالله واليوم الاخر-

﴿ تَحْمَيْنَ الله كَي مَعِدول كُووى آباد كريّا ب حج ايمان لايا الله براور آخرت كے روز

-()

جناب رسول القد صلى القد عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔ حب في القد تعالىٰ كى رصا كے واسط مسجد بنائى خواہ ايك چيوٹ كرھ جتنى مى ہو۔ الله تعالىٰ في رصا الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله على خاط ايك كھر بناديا۔

ر سول الله فعلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے تم میں سے کوئی کبی حس وقت مسجد کے اندر آئے وہ بیٹھنے سے قبل دور کعت پڑھ لے۔

ر مول پاک کافرمان ہے کہ تم میں سے جو مسجد سے محبت رکھتا ہے تواللہ تعالیٰ اس محت رکھتا ہے۔

ر سول اکرم صلی الند علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ مسجد کے پیڑوی میں رہنے والے کی نماز مسجد کے سوانہیں ہوسکتی۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی میں وقت تک اپنی نماز کی جگه بیٹیار ہتا ہے۔ اسکے تق میں ملائلہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں " یا الله اس کے اوپر خاص رحمت فرما۔ اس پر تو رحم کر اسکی اپنی رحمت سے معفرت فرما"۔ تاآنکہ وہ وضو نہ توڑے یا صحبہ سے باہر نہ تکل جائے۔

رمول اسد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار نُناد ہے۔ میری امت کے بعض لوک زمانہ آخر میں اس طرح کے بول گے۔ وہ مساجد میں آیا کریں گے۔ وہاں مساجد کے اندر حلقے بنا کر بیٹھا کریں گے اور دنیا کے بارے میں کھٹلو ٹرین ۔ ، دنیا ۔ ، ہتر وہ عمبت دیں کے انکے پاس تم مجلس نہ رکھٹا اللہ تعالی کو انکی ضرورت نہیں نے ایعنی اللہ تعالی و وہ لوگ پیند نہیں ہیں )۔

ر سول الند تعلی الند علیه واله وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اُسی آ سانی کتاب ہے ندر الند تعالیٰ کاار شاد ہے۔ میر ک زمین میں مساجد میرے کم بیں میر کی زیارت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کو آباد کرنے ولے ہیں۔ تواییے بندے کے حق میں خوشنم کی ہے جو پہند کے حق میں خوشنم کی ہے جو گھر کے اندر وضو کر تا ہے بہر وہ میرے گھر میں آتا ہے ، ور میر کی زیارت کر تا ہے ۔ آس پر کی (واجب) ہوتا ہے کہ وہ زر زکی عوت کر سے میں زیارت کی جاتی ہوتا کو قبولیت کھنے اور اس پر ایجار مم وی کرم فرمائے)۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ کسی فتخص کو جب تم د کمیتے ہو کہ اس کو مسجد میں جانے کی عادت ہے۔ تو اسکے مومن ہونے کی شہادت دو۔

حضہ ت سعید بن مسیب نے فرایا ہے۔ مسجد کے اندر جو بیٹی کیا۔ اس نے اپنے پرورد گار تعالٰی کی ہم نشینی کی اس پریہ تن ہے کہ وہ انہا کادم بن ار ہے۔

یہ خبر نقل کی گئی ہے اور یا یہ اثر ہے کہ مسجد کے اندر (دنیا وی) کھٹلو کرنا نیکیاں یوں کتا تاہے حس طرِح کتاس کو بہائم کتاتے ہیں۔

حضرت امام محمی نے فرمایا ہے کہ صحابہ یہ رائے ر کتے تنے کہ رات اندھیر کی میں مسجد کی جانب روانہ ہوتا جنت لازم کر لیٹا ہے۔

حضرت انس بن مالک نے فر مایا ہے۔ حس نے چرائ روشن کیا مسجد کے اندر اسلے واسطے ملائکہ اور حاملین ع ش دعاما نگتے رہتے ہیں۔ میں وقت تک اسکی روشنی مسجد میں رستی ہے۔

منترت علی نے فرمایا ہے۔ حمی وقت بندے پر موت وارد ہو جاتی ہے تو زمین پر حو اسکی نماز کی جکہ نتی اور حمی جگہ سے آسان سے اسکے انحال و پر جایا کرتے تھے دوہ دولوں مقام اس پر روتے میں جمر آپ نے اس آیہ کر یمہ کو پڑھا،

فمابكت عليهم السماء والارض وماكا يوامنظرين

دلي نبين رويان ب ويرآسان وريسين اورانبين مبلت نبين دي كني .

حضرت بن عباس نے فرایا ہے کہ زمین اس پر چالیس دن تک روتی رہتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی کا قول ہے ۔ زمین کے کسی مجی علاقہ میں کوئی بندہ اگر ایک سجدہ کرتا ہے ۔ اسکے واسطے روز قیامت وہ جگہ شہادت دے گی اور حس روزوہ مرتا ہے اس روزوہ کریہ کرتی ہے۔

حضرت اس بن مالک نے فرمایا ہے۔ حس قطعہ (زمین) کے اوپر عاز پر حی جاتی بہد یا اللہ تعالی کا ذکر کیے جاتی پر فخر جملا تا ہے۔ وہ زمین کا ٹکر البنے ارد کرد کے علاقہ جات پر فخر جملا تا ہے اور وہ اللہ تعالی کے ذکر کی وجہ سے مہر ور ہوتے ہیں۔ یہاں تک عام ساتوں زمینوں بک شادمانی پھیل جاتی ہے اور جو بندہ غاز ادا کر تا ہے۔ اسکی خاط زمین خود کو سجالیتی ہے۔ روایت لیا کیا ہے۔ حس علاقہ میں کوئی قوم اتر سے یہ مہر زمین (ایکے ذکر کرنے اور غاز ادا کرنے کی وجہ سے) ان یہ وجہ سے) ان یہ رحمت کے لیے دعاما تکتی ہے اور یا (انکی غفلت کی وجہ سے) ان یہ رحمت کے لیے دعاما تکتی ہے اور یا (انکی غفلت کی وجہ سے) ان یہ رحمت کے لیے دعاما تکتی ہے اور یا دانکی غفلت کی وجہ سے) ان یہ رحمت کے ایک دعاما تکتی ہے اور یا دانکی غفلت کی وجہ

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك وسلم

### ا مبلب نمبر 76°

#### عبادت ومراقبه

آ یک یا در بہنا جا ہے کہ کسی بندے کے ساقہ اللہ تعالیٰ کاارادہ ہو کہ جلائی کی جاتے تو دہ اس کو اپنے عیبوں پر دھیان ر کھنے کی تو فیق دے دیتا ہے۔ عمیق نظر والا شخص اپنے عیوب سے غفلت نہیں کر سکتاوہ اپنے عیوب کو جان لیتا ہے۔ تو پھر ان کاعلاج مجی کر سكتا ہے ۔ ليكن حيف ہے كہ لوگوں كى اكثريت اپنے عيبوں سے اتنی غفلت ميں ہے كہ انکو دوسمے کی آنکھ میں موجود تکا تو دکھائی دیتا ہے گر اپنے آنکھ میں پڑا ہوا شہتیر مجی نظر نہیں آ آ ہے۔ اپنے عیوب کو جانے کے خوامش مند شخص کے واسطے جار طریقے ہیں۔ (1) ۔ ایسے منتخص کی خدمت میں بیٹھ جاتے جو کتاب و سنت کی یا بندی کرنے والا بزرگ ہو۔ جو نفس کیے عیوب کو جانتا ہو اسے پوشیدہ آفات معلوم ہول وہ اسکے متعلق فیصلہ کرے اور یہ شخص خود ریاضت میں اسی بزرک کے ار ثمادات کے مطابق محمل كرے مريد كے ليے اپنے استاد كے آگے يہي طريقة ہوتا ہے ۔ اگر اس طرح كرے گا تواس کا نتیج اور اسآد اسکو اسکے نفس کے عیوب پر مطلع فرما دے گااور علاج کاطریقہ تھی بتادیگا۔ ہمارے موجودہ زمانے میں اس طرح کے طریقہ کی بہت عزت ہے۔ (2) ۔ کسی صالح شخص کو اپنا صادق دوست بنائے سج صاحب عقل صاحب و بھیرت اور دین کی پابندی کرنے والا ہو۔ اسکو اپنے پر نگران بٹائے اور وہ اسکے احوال و افعال پر نظرر کھے۔ وہ حو ظاہری و باطنی اخلاق و عیوب کو برا محسوس کرے گا۔ اس کو ان سے مطلع کر در لگا۔ عاقلوں اور بزر گان دین یہ طریقہ بی استعمال کرتے ہیں۔

حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ الند اس شخص پر رحم فرمائے ہو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔ آپ حضرت سلمان فارسی سے دریافت کیا کرتے تھے۔ کیا میرے کچھ عیوب آپ کو معلوم ہوئے ہیں تو وہ جواب دیتے تھے کہ وہ کون شخص ہو سکتاہے جواس طرح کی حرکت کرے گا۔ مگر جب نمر بضد ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنے دستر خوان پر (یعنی اپنے کانے می) میں دو سالن جمع کیے ہیں اور آپ کے (کپڑول کے انہوں نے کی دو جوڑے ہیں۔ ایک دن کو زیب تن کرنے کو اور دو مرارات کے واسطے ۔ انہوں نے پوچھا علاوہ ازیں تبی کچھ معلوم ہوا کیا ؟ انہوں نے کہا نہیں مگریہ دو ہی کافی ہیں۔ تب حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے ان کو ترک کیا۔

اور حضرت حذيف سے مجی آپ فرمايا كرتے تھے آپ رمول الله صلى الله عليه واله وسلم کے راز دار ساتھی ہیں۔ کیا آپ د ملیتے ہیں کہ میرے او پر نفاق کی علامات ہیں (دیکھ لیں کہ کتنا ڈرتے تھے )۔ اللہ تعالٰ سے باوجود اتنے عظیم مرتبے اور شان کے حال ہوتے ہوتے تھی اپنے نفس پر اعمار نہیں ر کھتے تھے۔ بی جو شخص کی کامل ترین اور سانب ترین عقل والا ہو گا۔ وہ خود کسی مجی محکبر و عجب اپنے آپ میں منہ آنے دے گا اور ا پنامحاسبہ سختی ہے کر تارہے گا۔ مگر ایے لوک فی زمانہ بہت تحورے ہیں اور ایے دوست بہت تھوڑے ہیں۔ جو مداہنت سے باز رہیں اور اپنے دوست کو اس کا عیب والی طور پر بنادیں یا حمد کرنے سے باز رہیں۔ آن کل تواکثر احباب حمد بی کرتے ہیں اور یا وہ اپنی اغ اس کے بندے بے ہوئے ہیں کہ عیب کو عیب ہی نہیں گردانتے یا مداہنت كتے ہوئے مجھے تيرے عيوں كابتاتے نہيں ہيں۔ حضرت داؤد طاتی خلق سے دور رہنے لگے تو آپ سے پوچھاگیا کہ آپ خلق سے میل حول کیوں نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ایے لوگوں سے کیاغ نس ہے جو میرے عیبوں کو مجھ سے پوشیدہ ر کھتے ہیں۔ بی اہل دین خواہشمند ہوتے تنے کہ لوک اِن کو ایلے عیوب بتا دیا کریں جبکہ بھارے جیت لوک دیں ہو سے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی شخص نصیحت کرے یا ہمارے میبوں سے ہمیں کاہ ایسے ہو نے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی شخص نوتا ہے اور ایسی حرکت آئی کے ایمان کو كمزور بنا ديتي ہے۔ كيونكه في الحقيقت برے اخلاق أسنے اولے سانب اور بجيو ہيں۔ اكر كوئى آدى مم كو آگاه كردے كه بمارے كيزے تلے مجيمو ہيں تو مم اس كابرااسان محول کرتے ہیں اور فوری طور پر مجھو کو دفع کرنے کا سوچتے ہیں اور نہجو سے بی جانیک ہمیں خوشی ہوتی ہے اور مجھو کو فورا ہم مار ، نے ہیں۔ ، حبکہ وہ تو ہمارے دنیا وی جسم پر بى صرف انزكر سكتا ہے۔ حوايك آدر دن مك ختم موجايا كرتا ہے اور مد كال اور رس اطلاق دل پر اثر كرتے بي اور موت تے بعد بى والى طور بيائے قام سے كا الله الى ہوتا ہے۔ پیر بی کوئی شخص اگر جمیں جارے الحیوب اور بداخل قیوں کے بہووں کے بہووں کے بہووں کے بارے میں ابتا تا ہے تواس کا کچھ احسان نہیں جانے اور خرجمیں نصیحت کر تا ہے۔ اسلے دشمن می مواملہ ہوتا ہے اور جو جمیں نصیحت کر تا ہے۔ اسلے دشمن ہوجاتے ہیں۔ اسے الٹا کہتے ہیں کہ تم میں فلال فلال عیوب ہیں۔ اسے الٹا کہتے ہیں کہ تم میں فلال فلال عیوب ہیں۔ اسے الٹا اللہ ت اکات ہیں۔ ہیں۔ کہ جم کو تو کیا نصیحت سے ہم کچھ فائدہ نہیں اس تے ہیں۔ اس سنگدلی کے نیتیے میں ایسا شخص گئاہوں پر مزید جراتمند ہوجاتا ہے، ور اصل وجراسی ایسان کی کمروری ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہم کو صراط مستقیم پر بی رکھے۔ درست ایمان کی کمروری ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہم کو صراط مستقیم پر بی رکھے۔ درست بھیں ارزائی فرمائے جمیں نیکی میں لگائے رکھے اور ہمیں اس شخص کا شکر ادا ہمیں ارزائی فرمائے۔ ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرمائے۔ آمین اشماری

(3) ۔ اپنے دشمنوں کی زبانی اپنے عیبوں کو جاننے کی کوشش کرے ۔ کو مکہ نار سنگی اور علی اور اسکے نقائنس کی آفکھ عیوب ظاہر کرتی ہے۔ ممکن ہے آ دگی کی تعریف کرنے والے اور اسکے نقائنس کو چھپانے والے ہدائن دوست کی نسبت زیادہ نقع اسکی پوشیدہ دشمنی رکنے والے مشخص کو حاصل ہو۔ جو اسکے عیبوں کے بارے میں بات کر تاہے نگریہ مجی ایک آفت موجود ہے کہ طاق کی طبیعتیں دشمن کو ہمیشہ جبوٹا کہنے کی عادی بن جگی ہوئی ہوئی ہی اور لوک کہتے ہیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے۔ لہذا صد کے باعث یوں کہتا ہے کر عقل و خرد والے لوک ہمنے دشمن کی باتوں سے بھی نقع حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی زبان پر انکی برائیاں بی آتی میں۔

(4) ۔ (پو تفاطریقہ یہ ہے) لوگوں سے اختلاط رکھے اور لوگوں میں ہو شخش مذموم جانا جاتا ہو اسکی روشنی میں یہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میں بجی اسکی طرن کا بی نہیں ہوں۔ کیونکہ ایک مومن دومرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ دومرے شخص کے عیب دیکھ قو جانتا ہو کہ یہ عیب میرے اندر مجی ہیں۔ کیونکہ عام لوگ حرص و شہوت کی اتباع کرنے میں تقریبا قریب تر یب بی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر متبع حرص ہے تو دومرا میں خابش کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس سے مجی بڑے کر ہو گایا اس سے کم ہو گا۔ لیس اپنے نفس پر نظم رشنی چاہیے اور اس سے م عیب دور سردینا چاہیے۔ اس طرح مجی ادب حاصل ہو

سكتا ب اور لوگ اگر ايس تمام عيوب كو ترك كردين . جو انبين دومه ول مين ، كاتى دية بي تو پير كسى ديگر ادب تعليم كرنے والے كى انكو حاجت بى نبين رستى . حضرت عيسى عليه السلام سے دريافت كيا كيا كه آپكو كس نے ادب تعليم كيا ہے ۔ آپ نے فرمايا مجھے اوب كسى نے ليمى نبين سكتايا ميں تو جابل ميں جہالت ديكھ كر خود ايسى جہالت سے باز رہت

یہ طریقے ایسے شخص کے واسطے ہیں جے کوئی عارف صاحب عقل نو، عیوب نفس کو جانے والا مہر بان دین کے بارے میں ناضح مہذب بندگان البی کو تہذیب سکی نے میں مشغول اور انکا اجلا چاہنے والا بزرک حاصل نہ ہو تا ہو۔ اور جے ایسا بزرک نصیب ہو جانے اسے تو اسکا طبیب فراہم ہو گیا۔ وہ اسکے ساقہ ہو جانے وہ علائ کرے گا سکے مرض کا اور براد ہونے سے بینے میں وہ اسکی مدد کرے گا جو بربادی اسکو در پیش ہے۔

اگر عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارا مندرجہ بالا کلام پر اسو کے تو انشاد الند آپکو بھیرت حاصل ہوگی۔ آپ کے دل کے امراض آپ کے سامنے ظاہ ہو جائیں کے اور بہر اپنے علم اور یقین کے نور سے انکا علائ ہی جان لو گے اور کر آپ اس حان نہ کر سکتے ہوں تو چر اسے برادر! تلقین اور تقلید کے حریقہ پر ایمان و یقین کو ہاتھ سے مت جانے دے۔ کیو مکہ یہ درجات ایمانی ہیں۔ حس طرح علم کے درجات ہوتے ہیں اور ایمان کے بعد شمامیم آیا ہے۔ الند تعالیٰ نے فر مایا ہے:

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتواالعلم درجت

(رفعت عطافر ما تا ہے اللہ تعالیٰ ان ہوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جو ہوک علم بائے ہونے میں اِن کے لیے (اونجے) درہے میں۔)

اب ایسا شخس جو تصدیق کرے کہ شہوات کی مخالفت کرنااللہ تعالی کی جانب مسقیم راستہ ہے سیکن وہ اس کے سبب اور راز کونہ جان سکے تو وہ ایمانداروں سے سے ور کر وہ شہوات کے ساقہ معاون امور کو تبی جان جائے تو وہ ایسے لوکوں میں شار ہو جہ آئے ہے جنہیں علم عطافہ مایا کیا ہے اور اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ہم کیک کے ساقہ بحدنی رفع کا قرآن و سنت میں اور علمار کرام کے توال میں ایمان کی یہ شامسیل متعدد مقامت بم مشدرجہ کے ارشان کی ہے۔

ونهى النفس عن الهوى إفان الجنةهي الماوي

(اور حم نے باز رکھا اپنے نفس کو خوامش سے پس بے شک اس کا محکانہ . دنت

ہے)۔

نیزالند تعالی نے فرمایا ہے۔

اولك الذين امتحن الله فلوبهم للتقوى

( - بہی وہ لوک میں جن کے دلوں کو اللہ نے آزالیا ہے تقوی کے لیے)۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے انکے دلول میں سے خواہ شات کی محبت کو طارت کر دیا گیا۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن پانچ شدید امور کے درمیان دہتا ہے،

(۱) مومن اس سركر تاب (يارشك) كرتاب

(۲) منافق کواس سے بغش رہاہے۔

(r)۔ کافراک سے برسم پیکار رہتا ہے۔

(م) ۔ شیطان اے گمراہ کرنے کے قصدیں مصروف رہتا ہے۔

(۵) ۔ نفس اس سے مقابلہ کر تابق رہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک دشمن نفس ہی ہو تا ہے۔ جو مقابلہ کر تابی رہتا ہے بہذا نفس کے خلاف جہاد کرنانیایت لازم ہے۔

نقل کیا کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو النہ نے وحی فرائی اسے داؤد تو خود ذر تارہ اور اپنے صحابہ کو مجی ذراؤ شہوات کی پیروی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی شہو توں میں مشنول رہنے اول کی عقول مجھ سے حباب میں (رمبتی) ہیں۔

منت علیمی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسکے تی میں خو شخبری ہے حس نے بلا دیکھے غائب وعدہ کے باعث موجود شہوت کو ترک کیا۔

جہاد کر کے لوٹے والی ایک جاعت سے رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ خوش آ مدید تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب آئے ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول الله ووجہاد کر تا۔

ر سول الله كار أن ب ب ابني نفس كى ايذ سكو دور كرواور الله كى فر فى كرنے كے

یے نفس کی اتباع مت کرو۔ نہیں تو روز قیامت تمہارے ساتھ یہ نزاع کرے گا۔ تیرا بغض حصد دوسرے (حصد) کو لعنت کرنے لگے لگا۔ البتد اگر اللد نے کرم فرمایا دیا اور پردہ پوشی فرمادی تو پھر خیریت رہے گی۔

حضرت سفیان توری نے فرمایا ہے کہ کوئی بات بھی مجھے اتنی سخت محسوس نہیں ہوئی جتنا زیادہ شدید مجھے نفس سے مقابلہ محسوس ہوا ہے۔ کسجی میں غالب آتااور سمجی وہ غالب ہوتا۔

حضرت ابو عباس موصلی اپنے نقس کو کہا کرتے تھے۔ اسے نفس تو دنیا کے اندر شہزادوں کے ساتھ نعمت حاصل نہیں کر آاور تو صالح لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر تو آخرت حاصل کرنے کے لیے تو مشقت مجی نہیں اٹھا ٹا گویا کہ تیرے ساتھ میں جنت اور دوزٹ کے درمیان قیدی ہو چکا ہوں۔ اے نفس تجھے کیوں نثر م نہیں آتی ہے۔

حضرت حن نے فرمایا ہے۔ نفس سے زیادہ سرکش باغی جانور اس طرح کااور نہیں ہے جوزیادہ متی ہو لگام دینے کے لیے۔

ب بروده مل مرا ما اسیات کیا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف سیوف ریاضت کے ساتھ جہاد کرواور ریاضت جار کی قسمیں رکھتی ہے۔

(1) ـ فذاكم ركنو ـ

(۱) منيند لفي كم ركبور

(٣) ـ بقدر ضرورت عي كلام كرو\_

(۴) ـ لوگ إيداردين توبرداشت كرو ـ

کتانے میں کمی وارد ہو تو شہوتوں کی موت ہے۔ نیند تقور ٹی کریں تو خیالات پاک
رہتے ہیں اور کلام تقور اگریں تو آفات سے بچے رہتے ہیں۔ لوگوں سے ایزا کو برداشت
کریں تو مطلوب کک خوب رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور بندے پر جب سختی ہو تواس
وقت بردباری اور ایذا۔ پر صب کرنے سے بڑا کر سخت چیہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور نس وقت نفس سے شہوت ہم سے اور معصیت کے اراد سے متح ک ہو جاتے ہیں اور فضول
مقت نفس سے شہوت ہم جاتی ہے۔ تو اس وقت غذا کم کتانے کی تلوار تہجد پراھنے کی
تلوار سے بچی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور نیند کی کمی آدمی کو گمتائی کا عادی بناتی ہے اور کلام میں کمی کرنے کے باعث انسان ضم اور انتقام سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طیقے سے جنو کل مہتا ہے۔ اس طیقے سے جب ہوک نفس کی آفول سے بجے رہو کے اور شہوات کی ظلمتوں سے نفس ساف پاک ہو جائے گا۔ اس طرح بی آپ اسکے بلاک کرنے والی آفات سے بچو کے۔ اس طرح ممل کرنے کے بعد نفس پاکیزہ فورانی، بکا اور روحانی بن جاتا ہے پیم نیکی کے میدان میں یہ تین گامن بوتا ہے۔ عبادات کے راستوں پر چلنے لگے گا۔ اس طرن میدان کے اندر سیرو بوز لگانے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے اور حس طرخ کوئی بادشاہ ہوتا ہے باغ کے اندر سیرو تفریح کرنے والا۔

اوریہ مجی فرمایا کہ انسان کے تین دشمن ہیں۔ (۱)۔ دنیا (۲)۔ اس کاشیطان (۳)۔ اس کانفس۔ اگر زہد کو اختیار کریں گے تو دنیا سے بچپاؤ ہو جائے گا۔ شیطان کی مخالفت کریں کے تو اس سے بچپیل کے اور شہوتوں کو نزک کریں گے تو نفس سے محفونے ہو جائیں گے۔

جائیں گے۔
ایک طکیم نے کہا ہے۔ حس پر نفس غدبہ کر لے وہ اسکی شہو توں میں مبلا ہو جا ہہ ہے۔
سمجبو کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اسکی خوہشات کی قید میں پڑ گیا۔ اسکی لگام اسکے ہاتھ میں
پڑی ہوئی ہے کہ حس جگہ چاہے گا تھیج کر لے جائے گااور اس کادل نیکیوں سے فالی
دہ جائے گا۔

حضرت جعفر بن حمید نے فرمایا ہے کہ تمام عالموں اور تعکیموں کا اجماع ہے کہ تعمت ترک کرنے کے بعد بی نعمت ملا کرتی ہے (مرادیہ ہے کہ عیش کو چھوڑ کر آخرت کی نعمت میں ہوتی ہے)۔ حضرت الو یحیل وراق نے فرمایا ہے۔ حس شخص نے اپنے اعضا۔ کو شہوت دی اور یوں خوشی حاصل کی اس نے گویا دل میں ندامتوں کا شح کاشت کے لیا

رمیں۔ حضرت وہیب بن ورد نے فرایا ہے کہ رولی سے زائد مرچین شبوت ہی ہے اور یہ مجی فرمایا حب نے دنیوی شہوت سے محبت کی اسکو آبادہ رہنا چاہیے ذلیل ہونے کے لیے۔ روایت کیا گیا ہے کہ عزیز مصر کی زوجہ نے ایک نیلہ پر بینی کر حضرت یوسف علیہ السلام کو راستہ پر جاتے ہوئے ہے اس وقت کہا۔ جب وہ زمین کے خزانول پر تصرف عاصل کر چلے تھے۔ مند اقتدار پر براجان ہو کئے تھے اور اپنی سلطنت کے بارہ ہزار مہ داروں کے ماتھ بڑی خانی کے ساتھ تکلا کرتے تھے؛ وہ ذات پاک ہے۔ حب نے بوجہ معصیت سلاطین کو غلام بنایا ۔ عبادت وریاضت کے باعث غلاموں کو ہادشاہ کر دیا بادشاہوں کو اس نے انکی حرص و ہوس کے باعث غلام بنادیا یہ بی بدلہ ہے لکے لیے جو فساد کرتے ہی اور صبراور تقوی نے انہیں بادشاہ بنادیا جو غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا حس طرن کہ قرآن پاک میں آیا ہے:

اند می بینی و یصبر فان الله لا یصیع اجر المحسین -د جو تقونی افتیار کر تا ہے اور صبر کر تا ہے ہی تحقیق الله نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کر تا).

حفرت جنید بغدادی نے فرایا ہے کہ مجھے ایک رات پریشانی ہوگئی۔ میں نے اپنا ورد شرون کر دیا ۔ لیکن اس میں شخص وہ طلاوت عاصل نہ ہوتی جو اس سے قبل ہوا کرتی سی میں بینی کیا لیکن بیشنے کی بجی طاقت نہیں رہی تھی۔ بالآخر میں باہر نکل آیا کیا ویک ایک شخص ہے جو چغہ اپنی طاقت نہیں رہی تھی۔ بالآخر میں باہر نکل آیا کیا ویک گااے ابوالقاسم! اسی وقت کر دوہ کہنے لگااے ابوالقاسم! اسی وقت کر دبیب کر راہتے میں پراہے۔ مجھے آتا ہوا دیکھ کر دوہ کہنے لگااے ابوالقاسم! اسی وقت معامائی تنی کہ تیرے واللہ نے کہا گا ہے ابوالقاسم! اسی وقت معامائی تنی کہ تیرے واللہ نے کہا ہوں کے بلائے بغیر می کہا ہاں میں نے اللہ علی معامائی تنی کہ تیرے واللہ نے کہا تھی کے میں نے اس کو کہا کہ یہ تواللہ نے کہا گئی تنی دیا ہے۔ اس نے کہا نفس کے مرض کا علاق کی دیا ہے۔ اس نے کہا نفس کے مرض کا علاق کس وقت ہوتا ہے۔ اس نے کہا نفس کے مرض کا علاق کے جواب دیا۔ بب نفس اپنی خواہر توں کے کر عکس کرے۔ پہر اس نے اپنے نفس یو مخاصب کیا ور سس سے کہا توسن لے کہ میں نے تجھے سات مرتب پھر اس نے اپنے نفس یو مخاصب کیا ور سس سے کہا توسن لے کہ میں نے تجھے سات مرتب یہ بہر کا میں ایک دیا۔ اب تو خوب دیا اور تو نے جنید کے علاوہ کی اور سے جواب مینے اٹکار کر دیا۔ اب تو خوب میں جواب دیا اور تو نے جنید کے علاوہ کی انگل نہ پہرایا نا۔

مندت یزیدر قاشی نے فرایا ہے، سے آب طنگ تو دنیا کے اندر مجدسے پرے رہ تاکہ میں آخرت میں استدے پائی سے ام کو وم ندرہ جاؤں۔

ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے دریافت کیا، میں کس وقت بات کروں ۔ آپ نے فرمایا جب تو چپ رہنا چاہے پھر پو بچامیں فاموش کب رہوں؟ انبول نے فرمایا جب تو کلام کرنا چاہتا ہو۔

حضرت علی نے فرمایا ہے: حس کو جنت کا شتیا تی ہے وہ دنیامیں شہو توں سے خود کو محفوظ رکھے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه

### باب نمبر 77 ه

### ايان اور منافقت

یا در کحو کال ایمان یہ ہو آ ہے کہ آ دمی کا یمان ہوالقد کی توحید پراس کا یقین ہو رسول القد تسلی الله علیه والہ وسلم کے لاتے ہوتے دین پر اور جو جو اعمال کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ یا بندی سے سمرانجام دے۔الله تعالیٰ کاار شاد ہے۔

انماالمؤمنون الذي امنوا بالله ورسوله ثم لم ير نابوا و جاهدوا باموالهم وانغسهم في سبيل الله اولئك هم الصدقون.

ا بے شک مومن وہ لوک ہیں جو ایمان لاتے الند کے ساتھ اور اسکے رسول کے ساتھ پمر انہوں نے شک مذکیا اور اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ انہوں نے فی سبیل الند جہاد کیا وی ہیں جو سچے ہیں )۔

علاوہ ازیں ارشاد الی ہے۔

ولكن البرمن امن بالله والبوم الاخر والملئكة والكنب والنبين

دادر کیکن نیکی یہ ہے کہ حج ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فر شتوں پر اور کتابوں پر اور انبیار پر )۔

اور ساتھ ہی دیگر مشرطیں لگا کر ہیں (۲۰ مشرا تط) کر دیں۔ مثلا وفائے عبد اور شدائد پر صابر رہنا۔ نیز الند تعالیٰ کاار شا**د ہے، اولٹک الذین صدفوا (یہی ہیں وہ** لوگ جنبوں نے مجلی کہا)۔ دیگر ایک مقام پرالند تعالیٰ نے فرمایا ہے،۔

يرفع الله الذين امنوامنكم واللين اوتوالعلم درجت

دالتد تعالیٰ ان لوگوں کو رفعت عطا فرمایا ہے تم میں سے جو ایمان لے آئے اور جنبیں علم عاصل ہواان کے بلند درجات ہیں)۔

نيز الله تعالى في ارشاد فرايا ب-

لابستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقتل.

رتم میں سے وہ مساوی نہیں حب نے فتح سے قبل دفی سبیل القد ، خرج کیا اور جہاد

اور یوں فرمایا ہے - هم در جت عندالله (ان کے لیے تو عنداللہ اونچ ورجات

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ياك به ايان نتكاب اس كالباس

ر سول الله صلى الله عليه والدوسلم كاار شاد ب- ايمان ك متر اور كچه زياده باب بي

اویر جو آیات و احادیث کا ذکر ہوا ہے ۔ ان سے پتدیل جاتا ہے کہ ایمان کا برا عمیت تعلق ہے اعمال کے ساتھ۔ اور اسکا تعلق نفاق اور پوشیدہ شرک سے بریت ہے ہی ي. حب طرح كدر مول الله صلى الله عليه والدوسلم في ارشاد فرمايا ب كد جار حصلتين ہیں۔ حب میں یہ ہوں وہ بکامنافق ہو تا ہے خواہ وہ روزے دار ہو نماز اداکر تا ہو اور سمجما ہو كدوه مومن عي سے۔

(۱). حب وقت وه بات كرے توكذب بياني كرے۔

(٢). جب ده كوئي وعده كرے تو وعده خلافي كامر تكب مو.

(٣) د جب اس كوامين بنايا جائے تووہ خيانت كام تكب مور

(۴)۔ بب وہ جمکر اکرے توبد کلافی کاار کاب کرے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب وعدہ کرے تو غدر کرے (مرادید کے قور دے)۔ حندت او معید خدر فی کی روایت کرده حدیث یاک میں ہے کہ دل جار ہوتے ہیں۔

١١) د ضاف دل ١٠ س كے اندر چراغ روش بيدول مومن كادل مو آب.

٢١) ـ فراب دل١٠ س كے اندرايان اور نفاق ہے۔ ايان كي مثال اس طرح ہے كه 'س طرح سبزے کی سیرانی میٹے یانی کے ساتھ ہو (اور وہ خوب بڑھے ہ ہولے) اور نفاق کی مثال اس طرح سے ہے۔ جیسے ایک چھوڑا ہو۔ اس میں پیپ اور کندایاتی مزید بڑھتا بيد ين مو ماده غالب ره كيا وي حال ول كاموا دیگر روایت میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں: جو اس پر غالب آیا اسی کا غلبہ ہو کیا۔

ر سول الغد فعلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بـ كداس امت ك زياده تر منافقين قارى (حضرات) مين.

دیگر ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ، میری امت کے اندر شرک صفار بہاڑ کے اور رچیونٹی کے چلنے سے مجی بڑھ کر اخفامی ہے۔

حضرت حذیقہ نے فرمایا ہے کہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے عہد کے دوران ایک شخص بات کر آتھا۔ تواسکے سبب ہم اس کو اسکے مر جانے تک منافق کر دانتے سے . جبکہ آتے میں تم میں سے ہر شخص سے اس طرث کائن کلام دس م تب من رہا ہوں داور کی کواس کی کوئی حیا و پرواہ تی نہیں ہے )۔

ایک عالم نے کہا ہے کہ نفاق کے زیادہ قریب وہ ہے جو سمجھتا موکر میں نفاق ہے پاک می موں۔

حضرت حدیقہ نے فرمایا ہے کہ زمانہ رسالت ہ ب صلی اللہ علیہ والہ وسلم دیں موجود سنافقوں ) سے زیادہ سنافقین آئ ہیں۔ اس وقت تو وہ پوشیدہ رہتے جی پہتے تھے۔ بحبکہ آئ کل وہ کیلے بندوں پھرتے ہیں۔ ایسا نفاق ایمان اور کمال ایمان کے سنافی ہے اور یہ پوشیدہ نفاق ہے۔ اس سے جو ڈریں وہ طلق سے دور رہا کرتے ہیں۔ بحبکہ طلق کے زیادہ قریب وہ ی ہے جو خود کو نفاق سے پاک جانتا ہو۔

حضرت من بصری سے کہاگیا کہ کہاجاتا ہے کہ آج کل نفاق کا کوئی وجود نہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اے برادر اگر متافق لوگوں کی موت واقع ہو جائے تو راستوں میں وحشت کر دو گے (اس سے مراد ہے کہ تم راستوں کو ویران کر دو یوں کہ راستوں پر چلنے والے سی کم سے کم ہو جائیں گے)۔

اور انہیں نے یہ بی کہا ہے یا شاید دیگر کسی کا قول ہے کہ ، منافقوں کے اگر سم پیدا ہو جائیں تو ہم زمین کے اور رفدم رکھتے ہوئے نہیں چل سکیں کے دمراد ہے کہ اتنے زیادہ ہیں منافق لوگ ،

عنهت عبدالله بن أم في ايك شخص كوسا بو عجائ كے متعلق تنقيد كرنے ميں

مشغول تنا تو آپ نے فرای تمبارا خیال کیا ہے کد اگر جاج یہاں حاضہ ہوان باتوں کو سنتا ہوا تو کیا تم یہ باتیں کرو کے ۔اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرایا کد اس کو ہم ربول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کے زمانہ میں منافقت جائے تھے۔

رسول الند صلى الند عليه واله وسلم كاار شاد هدا، دنيا من جوشخص دو زبانون والا بو ، يعنى جو دور فاشخص مواراس كو آخرت من مجى الند تعالى دوزبانون والأكر دب گاريعنى اس كى بد مسرا موكى) .

رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ لوکوں میں بدترین شخص دو رفا آ دمی ہو تا ہے۔ جو ایک کے ساتھ ایک رخ سے پیش آئے اور دوسم سے کے ساتھ وہ دوسم سے رخ کے ساتھ پیش آئے۔

حضرت حن سے کس نے کہا کہ ایک قوم کا کمان ہے کہ ہم کو نفاق کا غدار کو آ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا والند اگر مجھ کو معلوم ہو جانے کہ میں نفاق سے برتی ہوں۔ تو یہ بات مجھے ساری دنیا کے مونے سے مجی محبوب تر ہے۔

حضرت حمن کا قول ہے کہ زبان اور دل کے ظاہر اور باطن اور اندرون اور بیرون فقل میں

ایک سخف نے حضرت حدیف سے عرض کیا کہ مجھے خدش ہے کہ منافق نہ ہو پہکا موں ہو ہا کہ منافق نے ہو پہکا موں ہوں ہوں ا موں۔ آ ب نے فرایا اگر تو نفاق سے خوفردہ نہ ہو آ تو منافق ہو آ کیونکہ منافق شخص نفاق سے نہیں ڈر آ۔

ابن طیکہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ایک صداور تیں اور دیگر ایک روایت کے ایک صداور تیل اور دیگر ایک روایت کے مطابق کی صداور پہل سی صحابہ کو میں نے پایا ہے اور وہ تمام عی نفاق سے خوفروہ تھے۔

نقل کیا گیا ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم اپنے سحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ صحابہ نے ایک شخص کے بارے میں بات کی اور اسکی انہوں نے کافی تعریف کی۔ بھی وہ بی وہاں آ پہنچا ۔ اسکے چمرہ پر سے وضو کے باعث پائی کے قطرے کرتے تھے اور وہ ابہا ہج تاابینے ماقتوں میں پکڑے ہوئے قیا۔ اسکی آ مجموں کے قطرے کرتے تھے اور وہ ابہا ہج تاابینے ماقتوں میں پکڑے ہوئے قیا۔ اسکی آ مجموں کے درمیان میں سجدے کا بھی نشان موجود تھا۔ صحابہ نے عاض کیا یار سول الله یہ بھی وہ شخص

ہے۔ حب کے بارے میں ہم ذکر کررہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فے فرمایا
ال کے چہرے پر میں شیطان کا اثر دیکھ رہا ہول۔ پس وہ آ دمی آگیا اور اس نے سلام
عرض کیا اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ می پیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
فرمایا۔ تجمعے اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ تو نے جب اس جاعت کو دیکھا تھا تو کیا تیرے
فرمایا۔ تجمعے اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ تو نے جب اس جاعت کو دیکھا تھا تو کیا تیرے
دل میں یہ کمان نہیں آیا تھا کہ تحجہ سے بہتر ان میں کوئی مجمی نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا
کہ اللہ گواہ ہے یہ ورست ہے۔

جناب رسالت مآب صلی الند علیہ والد وسلم نے اس طرت سے دعا فرمائی یا البی میں معافی طلب کر تا ہوں۔ اس سے جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں۔ آپ سے عن کیا گیا یا رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کیا آپ ہی ذرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں۔ حبکہ دل رحمان تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ حس طرح اسکی خوام ہے دہ اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ حس طرح اسکی خوام ہے دہ اللہ بیٹ کر تا ہے الند تعالی نے ارشاد فرمایا۔

وبدالهم من الله مالم يكونوا عسبون

(اور ظام موا ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حس کا وہ گمان مجی نہ کرتے تھی)۔

اس آیت پاک کی تفسیر میں اہل علم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتے تھے جن کو وہ جانتے تھے کہ نیک اعمال ہیں۔ حالانکہ وہ برائیاں شمار ہوتی تحییں۔

حضرت سم ی سقطی نے فرایا ہے۔ آدمی اگر ایک باغ میں داخل ہو جائے۔ جسکے
اندر تام قدم کے پرند گان موجود ہول اور ہر پرندہ اسکے ساتھ اپنی ایک زبان میں بات
کرے۔ اے اللہ تعالیٰ کے دوست تجھ پر سلام ہو۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس کے نفس
کو سکون حاصل ہو تو وہ شخص ان کے ہاتھوں میں قید شدہ ہے۔ ایے اخبار اور آثار ہے
معلوم ہو تا ہے کہ کتے گہرے امور کی نفاق ہو تا ہے اور شرک کے کچی امور کتے
پوشیدہ ہواکرتے ہیں۔ اس سے بے خوف کھی نہیں رہنا جا ہے۔

سمی سمی معنی حضرت حدیفہ سے حضرت عمر دریافت کیا کرتے ہے کہ کیا میراذکر منافق بوکوں میں تو نسیں ہواہے۔

۔ ت بو سیمان د یک نے فرمایا ہے کہ ایک حکم ن کی ایک بات میں نے سنی ہو

کہ غلاد بات قی۔ میں نے نیت کر لی کہ اس کورد کروں پھر مجھے خطرہ محموس ہو، کہ وہ طکم ان مجھے قتل کر دینے کا حکم صادر کر دے گا۔ میں موت سے تو مذر آتا تا۔ البتدیہ فدر قت آتا کہ بب میری روٹ نکلے کی تو میرے دل میں خلا کے داسطے نمودو نمائش مذہبیں قدر قت ایمان کے کمال اور آجائے۔ لہذامیں بازرہا۔ یہ ایسا نفاق سے جوایمان کی حقیقت و صداقت ایمان کے کمال اور اسکی صفائی کے بر عکس نہیں ہے۔ لیس نفاق دو قسم کا اسکی صفائی کے بر عکس ہیں ہے۔ لیس نفاق دو قسم کا

(1)۔ ایک نفاق ہے۔ حب کے باعث انسان دین سے عی خاری ہو جاتا ہے اور کافرول کے ساتھ ل جاتا ہے۔ کافرول کے ساتھ ل جاتا ہے۔

(۱)۔ دوسمرا نفاق یہ ہے کہ ہو آ دئی کو ایک عرصہ طویل کے لیے دوزٹ میں ڈالے جانے کا باعث بن جا آ ہے اور جانے کا باعث بن جا آ ہے اور صدیقتین کے درجہ سے اس کے درجہ کو کم کرادینے کا باعث ہو آ ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى ألدواصحابدوابل بيتدوبارك وسلم

### العباب معر 78

# غيبت

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو بہت مذموم فرمایا ہے اور جو تخفس غیبت کے اسکومردہ جاتی کا کوشت کھانے والا فرمایا ہے جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

ولا يغتب بعضكم بعضا اعب احدكم ان ياكل لحم اخيد مينا فكر

(اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ کواراکر تا ہے۔

دوہ اپنے مرسے ہوتے بھائی کا کوشت کھاتے۔ لی اس سے تم کو کرابت ہوتی ہے ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ مسلمان تمام بی دو مرسے مسلمان کو واسطے حرام ہے۔ اسکا خون اس کا مال اس کی عزبت اسکی غیبت کرتا ورت پرزو ہوتی ہوتی واللہ وہ کہ عزب کو اللہ غیب اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد فر ایا ہے۔

حضرت ابو برزہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد فر ایا ہے۔

دو مرسے سے حسد مت کرونہ بی ایک دو مرسے کے ساتھ بغض بی رکھو۔ ایک دو مرسے کی عیب تلاش کرنا یا جاسوسی کرتا ۔ ایک دو مرسے کے عیب تلاش کرنا یا جاسوسی کرتا ۔ ایک دو مرسے سے تعلق مشقطع مت کرو ، ایک دو مرسے کی غیبت کا ارشکاب نہ کرواور سے اللہ نے بندو! تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول الند عملی الله علیہ واله وسلم کاار شاد ہے کہ بید زنا ہے ہی زیا دہ وسلم کاار شاد ہے کہ بید زنا ہے ہی زیا دہ برگ ہے۔ کیونکہ آدمی کمجی زنا کر بیٹے تو وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے اور اسکی توبہ کو الله تعالیٰ قبل خیبت کرنے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ جب مک وہ شخص معافی نہیں ہوتی۔ جب مک وہ شخص معافی نہیں ہوتی۔ جب مک وہ شخص معاف نہ کر دے حس کی غیبت کی گئی ہو۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه والد وسلم كاارش و سے حس

شب میں مجھے معرائ کرائی گئی تھی۔ اس شب مجھے اس طرٹ کی اقوام پر سے لے جایا گیا جو اپنے پہرے اپنے ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ میں نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون لوک ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ وہ ہیں جو دو مسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور انکی عز توں کے چیھے پڑے درعے نقے۔

حضرت سلیمان بن جابر فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور آپ سے گذارش کی کہ مجھے کوئی سانیک کام بہائیں حب سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا۔ نیکی کی کوئی بات نجی معمولی مت سمجو اگر چہ کسی پانی پمینے والے شخص کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی بی ڈالو اور اکر چہ اچھے چہرے کے ساتھ اپنے جمائی سے بی ملاقات کرواور جب وہ لوٹ کر جاتے تواسکی غیبت مت کرو۔

حضرت برارے مروی ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا یہاں تک کہ موں میں موجود عور توں کو بھی سادیا۔ ارشاد فرمایا ۔اے لوگو جو زبانی ایک کہ محمر وں میں موجود عور توں کو بھی سادیا۔ ارشاد فرمایا ۔اے لوگو جو زبانی ایک یہ ہوا در دل سے ایمان نہیں لاتے ہو۔ تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ایک پردے کے در پردے کے در پردے کے در پہولکہ جو شخص اپنے برادر کے پردے کے در پہوگا در بھیکے راز کا اللہ تعالی مدیجیا فرمائے اس کو اسکے گئر کے اندر بی رمواکر دیے گا۔

نقل کیا گیا ہے کہ موک علیہ السلام کو الله تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ غیبت سے توبہ کر کے جو مرے گاوہ سب کے بعد جنت میں جاتے گااور ہو غیبت پر مصر رہتے ہوتے مر کیا وہ دوزخ کے اندر سب سے پیشتر داخل ہوگا.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ روزہ رکھو اور فرمایا کہ کوتی بھی شخص تم میں سے روزہ افطار نہ کرے تا آ تکہ میں اجازت نہ دے دول۔ بیں لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ شام ہو گئی تو ایک ایک آ دمی آ تا تخاور عرض کر تا تخا۔ یا رسول اللہ میں روزہ سے رہا ہوں اب اجازت فرما تیں کہ میں روزہ افطار کرلوں۔ آپ اس کو اجازت عطافر ماتے تے اس طرح ایک ایک شخص آ تا را عرض کیا کہ میں سے ابل خانہ میں دولڑ کیاں ہیں نوجوان ۔ آ تر عرض کیا کہ میں سے ابل خانہ میں دولڑ کیاں ہیں نوجوان ۔ بی س حاضر ہونے سے شماری ہیں آ ب ان کے خوں نے روزہ رکھا ہو ہے وہ آ ب ب بی حاضر ہونے سے شماری ہیں آ ب ان کے

لیے اجازت فرادیں کہ وہ روزہ کھول لیں۔ رحول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بین رخ موڑ لیا۔ اس نے بات کو پھر دہرایا تو آپ نے اپنارٹ پھر پھیر لیا۔ اس نے پھر وہ اس کی روز بات کی تو آپ نے ارشاد فرایا کہ ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کس طرح کی روز رکھنے والی ہیں تم چلے جاؤا ور ان کو حکم کرد کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ تے کریں۔ پھر وہ آدی ان کے پاس آگیا اور ان کو دائیہ اگر انہوں نے بودہ رکھا ہے تو وہ تے کریں۔ پھر وہ آدی ان کے پاس آگیا اور ان کو دائیہ بی بیا دیا۔ انہوں نے بب قے کی تو اس تے میں خون اور بھیچر سے برآمہ ہو کے۔ اس آدی نے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کر بنا دیا تو آئی نے اس خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا مجے قدم ہاس ذات پاک کی حب کے قبنے آئے ضرح میں رہ جانا تو ان دونوں کو آگ تی میری جان ہے کہ اگر یہ (مواد) ان کے شکموں میں رہ جانا تو ان دونوں کو آگ تی

دیگرایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حب وقت آپ نے اس کی جانب سے اپنارٹ پہرایا قودہ پھر ماھے آگیا اور کہے گا۔ یار مول الند وہ دونوں مرکتی ہیں یا کہا کہ وہ دونوں مرجانے کے قریب ہیں۔ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرایا کہ ان دونوں کو میر سے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں آگئیں۔ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ طلب فرایا پیران میں سے ایک کو ارشاد فرایا کہ اس کے اندر قے کرے۔ پس اس نے ہون و پیران میں سے ایک کو ارشاد فرایا کہ اس کے اندر قے کرے۔ پس اس نے ہون و وہ پیران میں سے ایک کہ وہ پیالہ ہر گیا۔ اس کے بعد دو مری کو آپ نے حکم فرایا لا وہ اس میں قے کی ماتھ روزہ رکھا تھا جو ان کے واسطے النہ تعالیٰ نے حلال رکمی تھی اور جو پیران کی اس کے ایک ماتھ روزہ رکھا تھا جو ان کے واسطے النہ تعالیٰ نے حلال رکمی تھی اور جو پیران کے ساتھ انہوں نے روزہ کھولا۔ (مربیہ کیوں نے کے لیے (ہر حال میں) حرام قرار دی تھی اس کے ساتھ انہوں نے روزہ کھولا۔ (مربیہ کو کو سے نیست کرتی رہیں) ایک (ان میں سے) دو مر کی کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں نے نیست کرتی رہیں) ایک (ان میں سے) دو مر کی کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں نے نیست کرتی رہیں) ایک (ان میں سے) دو مر کی کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں نے نیست کرتی رہیں) ایک (ان میں سے) دو مر کی کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں نے نیست کرتی رہیں) ایک (ان میں سے) دو مر کی کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں نے فرایشت کھانا مشروع کر دیا۔

حضرت انس، ضی اللہ عند ہے م وی ہے کہ عارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ عدد وسلم فے خطاب فرمایا۔ سود اور اس کی شدت بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو درجم سود ۔ فرمیع انسان کو معم جو وہ عند اللہ چھتیں مند اس کے زنا کرنے سے مجی بڑا۔ کر شدید گنا، ہے اور عظیم ترین سودیہ ہے گہ ایک مسلم ن کی عنت کو رباء کرد، عاف

چنیلی کھاٹا:- بہت بری عادت ہے چنلی کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ همار مشاء بنمیم - (لوگوں پر عیب لگانے والا اور چنلی پھیلانے والا)۔ نیز ارشاد فرایا ہے۔ عنل بعد ذلک زنیم - (کردن کش اسکے بعدزینم (حرام اده)۔

حضرت عبداللد بن مبارک نے فرمایا ہے کہ زینم سے مراد ایسا ولدالن تا ہے جو بات کو چھیا تا نہیں ہے۔ پس جو بات کو پوشیدہ ندر کھے (خواہ کتنی بری بات مو)۔ اسکی جانب اشارہ مواہ اور پخلی کر تا چر تا ہواس ارشاد سے معلوم موکیا کہ وہ ولدالن تا ہے۔

اور ارشاد الى ب، ويل لكل همزة لمزة - (مرعيب لكاف وال طعنه مارف والد ك طعنه مارف والد ك له همزة عدم اد پخلى كاف والا ب.

ابولب کی زوجہ کے مشعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ حمالة الحطب ولكر يوں كو انحانے والى ، كہا جاتا ہے كہ وہ ، بہت چفلى كھايا كرتى تھى دوسمروں تك باتيں اٹحاكر لے جايا كرتى تھى۔ دوسمروں تك باتيں اٹحاكر لے جايا كرتى تھى۔ اللہ تعالى كار شاد ہوا،۔

فخانتهما فلم يغنياعنهمامن اللهشيئاء

ابیں ان دونوں نے ہی خیانت کاار کاب کیا تو ان دونوں کو عداب البی سے نجات کے واسطے کوئی شے کام نہ آسکی)۔

کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتے تھے تو انکی ہوی مہمان کے ۔ نے کا پند ہوگوں کو کر دیا کرتی تھی اور حضرت نوٹ علیہ السلام کی زوجہ لوگوں میں آپکے متعلق کہا کرتی تھی کہ وہ تو یا گل ہے۔

ر کول اللہ قسلی اللہ علیہ واللہ وسلم کا ارشاد ہے، چنلی کتائے والا جنت میں داخل میں اور کا ایکر ایک حدیث باک میں ہے کہ فتنات جنت میں نہیں جانے گا اور فتنات سے مراد سے چننی کتائے والا

ن ن ابوب یرو سے موی بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سے اللہ تعالیٰ کے تردیک محبوب تروہ ہے جو زیادہ اچھے اظلاق رکھتا ہو۔ نرم طبع متعاون، محت، ورافقت سے جو پیش آتا ہواور تم میں سے زیادہ مبغوض شخص عنداللہ وہ بعدی کھاتا ہے۔ جو چندی کھاتا ہے۔ جو چندی کھاتا ہے۔ جو یہ یہ میں تقریق فالے باک باز آدمیوں میں برائیاں اجو نذتا

رسول الند صلى الند عليه واله وسلم في فرمايا ب، كيامي تم كويه نه بروس به تم من من عبد ترين شخص كون ب عرش كياكيا بال (فرمادي) به تو آنحض تو فرمايا بنوس خور، احباب مين فساد بيداكر في والانيكوس كى برائيوس كامتلاشي.

حضرت الو ذر غفاری سے م وی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارش، فرمایا۔ حب شخص نے کوئی غلط بات اسی مسلمان کے خلاف دلو کوں کے اندر ، بہلا ، تی ، اس لیے کہ اس کو دلوگوں میں ) بدنام کر ہے۔ روز قیامت اس کو اللہ تعال آک میں ہیں کرے گا۔

حضرت الوالدرداد سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کا رش د ب که جو شخص کی دومرے شخص کے خلاف کوئی بات (لوگوں میں) مشبور کر دیتا ہے جبکہ وہ آس سے پاک ہو تا ہے۔ اس لیے کہ اس کو دنیا میں ذلیل کر سکے تو الله تان پر یہ حق ہو تاہے کہ روز قیامت وہ اس لو ذلیل کر دے .

حضرت الومريره سے مونى ب كدر سول الند صلى الله عليه والد وسلم كاار شا، ب جود شخص، كى مسلمان كے واسطے شحادت ديتا ہے ۔ جبكه وه اس شى دت كابل نبيس تنا ديمال مراد جمونى شہادت دينا ہے)۔ اس كو دوزخ كے اندر ابنى جانے قرار بنا سينى جائے۔

يه مجى كماجاتاب كه قبر كاتبائى عذاب بنغلى كانے كى وجدے موتاب.

رمول الند صلی الند علیہ والہ وسلم سے عضرت عبدالند بن عمر راوی ہیں ۔ ب ب تعالی نے بعنت کی تخلیق فرمائی تو اسے کہا کہ بات کر اس نے عض کیا ہو ش نسیب ب وہ جو ممیر سے اندر داخل ہو گیا۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عوت و جلال بی خلق سے آٹھ قسم کے انسان اس میں نہیں داخل ہونگے،۔

(١) عادى مشراب نوش تجيم من داغل مذ مو گا-

(٢) ـ عادى زنا كار كبى تجوي وافل مذهو كا .

(٣) يعلى توريكي داخل شاو كا

(۱۹)۔ دیوٹ مجی داخل نہ ہو گا (دیوث وہ آدئی ہے جسکی مائس ، سبنیں ہو ن بد کارٹی کرتی ہوں اور یہ پرواہ نہ کر تاہو )۔ (۵) پوسی وال جی ، خل نبین ہو گا دم ، خام و زیادتی سے مرتکب بولس واے ن

(۱۹) یہ جمیع البی (جنت میں) واخل نہ ہو گا ( سی ملا جمیع ابن بر گاتا بجاتا پیم ہے وہ دے ا۔

م ، ب ا. ۱٤١، قص تمي كرنے والا۔

(٨). نه بن وه جو بها بو كه مير سه او پر الله كا عبد ب كه يه كام م كزنه كرول كا مكر يجم وه وعده وفائه كرس.

المنہ ت کعب حبار نے روایت کیا ہے کہ بنی اسم ایل میں قبط پر کیا۔ اگر چہ مو کی علیہ اسلام بار بار بار ش کے واسط وعاما نکتے رہے مگر بارش پیر بی نہ ہوئی۔ اللہ تعالی نے وقت تک واس فر مائی کہ تیہ تی اور تیم سے سافتہ والوں کی دعامیں قبول نہیں کروں گا۔ حس وقت تک تمبارے سافتہ بنو گا اور وہ پیغلی پر مصر ہے۔ مو کی علیہ السلام نے فر مایا۔ سے مبارے برور، گار مجمع بتا ہے تاکہ اس ہم اپنے درمیان میں سے بام اکال دیں۔ اللہ نے شاد فر مایا۔ سے موافعت فر مائی ہے۔ اب و تم عالیت ہو کہ اسلام نے تم کو پیغلی سے ممافعت فر مائی ہے۔ اب و تم عالیت ہو کہ اس نے در بیغل خور بول اس پر تمام قوم نے قبہ کرلی ور پیم بارش ہوگئی۔

روایت کیا کیا ہے کہ ایک شخص ایک فلیم کی جانب سات صد فرسخ سفر کے اسک ست کلمات کے لیے کیا (ایک فرسخ برابر تقریبا تین میل ہوتا ہے) ہی وقت اسکے پر ن ہو ہمنیا تو اس سے کہامیں اس علم کی خاط آپئی خدمت میں آیا ہوں۔ ہو ہپ کو المد نے دیا ہو ہے۔ مجھے بتا دیں آسمان کا کشاوزن ہے اور اس سے زیا دہ وزن والی چید، کو نبی ہے ور بین کا بی وزن بنا دیں نیز یہ کہ اس سے بڑا۔ کر وزنی چید، کیا ہے اور پتم سے برا۔ کر وزنی چید، کیا ہے اور پتم سے برا۔ کر وزنی چید، کیا ہے اور پتم سے برا۔ کر وزنی چید، کیا ہے اور پتم سے برا۔ کر سخت ہے۔ آتش کے متعلق مجی بتا دیں ور یہ بی کہ آگ سے زیادہ گھنڈی چیز، کو نبی ہے۔ زمبریر کے بارے میں مجی بتا دیں ور یہ بی کہ آگ سے زیادہ گھنڈی چیز، کو نبی ہے۔ زمبریر کے بارے میں مجی بتا دیں در بی بتا دیں زمبریر سے زیادہ گھنڈی چیز، کیا ہے اور سمندر کے بارے میں نبی بتا دیں دوریہ می کہ سمندر سے زیادہ گھنڈی کی چیز، کیا ہے اور سمندر کے بارے میں نبی بتا کیں اور یہ بی کہ سمندر سے زیادہ خوات کو نبی ہے۔ اور یتم کے متعلق می بتا ئیں اور یہ بی کہ سمندر سے زیادہ ذات کو نبی ہے۔ اور یتم کے متعلق می بتا ئیں اور یہ بی کہ سمندر سے زیادہ ذات کو نبی ہے۔ اس کا مواب علیم صاحب نے یہ دی مطاب فریا کہ مقام میں زیادہ ذات کو نبی ہے۔ اس کا مواب علیم صاحب نے یہ دی مطاب فریا کیا مواب علیم صاحب نے یہ دی مطاب فریا کی مقام کیا دیا کہ میں زیادہ ذات کو نبی ہے۔ اس کا مواب علیم صاحب نے یہ دی مطاب فریا کہ مواب کیا ہو اب کا مواب کی دیا دیں کہ میں دیا دور خواب کی مواب نے یہ دیا دیا در سمند

ا \_ بے گناہ پر مجو ناان م لگاتا سان سے زیادہ جاری (معصیت) نے۔

ا بوبات لل موووزمن سے برد كروسعت والى سى

٣ قانع ول سمندر سے بزء كرمستغنى ہے۔

ام حرص اور حسد زیادہ خرارت والے میں یہ نسبت آگ کے

۵۔ حب وقت قریبی کی عرف سے ضرورت نہیں پوری ہوتی یہ زمہر رو سے بڑو کرا

٢ ـ پتم سے می سخت ترول ہو تات كافر كا

> جب پی للخور کا پیفلی کر ناافتار ہو جا آ ہے تو وہ میتم سے تی زیادہ ذیل ہو آ ہے۔ اورایک شاع کا قول ہے کہ۔

من نم في الناس لم تؤمن عقاربد على الصديق ولم تؤمن افاعيد كالسيل بالليل لا يدرى به احد من ابن جآء ولا من ابن باتيه الويل للعهد كيف ينقضه والويل للود منه كيف ينفيه

وحس نے لوگوں کے یاس پہفلی کھائی تو دوست تجی اسکے بچیوؤں سے وہ ون ند بانہ بى الدواؤل سے بے فوف موسكا

حب طرح دوران شب سیلاب آئے تو کئی کو معلوم نہیں ہو تا کہ وہ بہاں ہے تا ے اور کس طرف جارہا ہے۔

ربادی تی ہے ممد کے لیے کہ وہ کس م ن سے عبد لو توز دینا ب ور خر بی ن ميت كے ليے كم كس طرح بود محبت ختم كر ديتا ہے ). دیگرامک شاع نے یوں کہا ہے۔

يسعى عليک كما يسعى اليک فلا تامن عوائل ذي، وجهين كياد روہ تیے سے خلاف باتیں کبی اسی طرن کرتا ہے۔ اس طرن کہ وہ دیگر لوکوں کے علیب تیرے مال کہ وہ دیگر لوکوں کے علیب تیرے یا اس لایا کر آب ہے۔ پس تو دور نے چو کس مار نے والے شخص کی آفتوں سے خوف ہو کر کمی مت رہنا)

اللهم صل على سندنا و مولانا محمد وعلى الد واهل بيته واصحابد

#### الباب مسر 13

# شیطان کی انسان سے دسمنی

رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ دل کے اندر دو طرح کے خیال آتے ہیں۔ ایک فرشنے کی طرف سے ہوتا ہے بھلاتی کا وعدہ کر تا اور تصدیق حق کرنا۔ جس کویہ آتے وہ سمجھ جانے کہ یہ القد تعالیٰ کی جانب سے (وارد ہوا) ہے اور القد کی عد کرے۔ اور ایک خیال شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ براتی کا وعدہ کرتا ہے (راغب کرتا ہے) حق کو جھٹلانے پر اور بازر کھتا ہے بھلاتی سے ۔ حس کویہ آتے اسے چاہیے کہ پڑھے۔

اعوذبالله من الفيطن الرجيم-

(الله تعالی کی ہناہ ما نکتا ہوں مردود شیطان سے)۔

اسكے بعد آپ صلى الله عليه واله وسلم في اس آيه كريمه كو پراحاد

الشيطن يعدكم الفقر ويامركم بالفحشآء

ا تمہارے ساتھ شیطان شکدستی کاوعدہ کر آ ہے اور تم کو بے حیائی کرنے کا حکم دیتا ہے ا

حضرت حن نے فرایا ہے۔ دو خوف ہیں وہ دل کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ ایک خوف اللہ تعالیٰ سے ہو تا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس بندہ پر جو بوقت خوف کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو خوف تھااس کو تواس نے قاتم رہنے دیا اور جو بشمن کی طرف خوف تھا۔ اللہ ساتھ اس نے جہاد کیا اور مقابلہ کیا۔

حضرت جار بن عبيده عددى في فرايا ہے كه ين في شكايت كى حضرت علاء بن زباد سے كه مير سے دل كے اندر وسوسه پيدا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرايا كه دل كى مثال اس عن سے ہے حس طرح كور ہوتا ہے۔ اس ميں چور كس آتے ہيں۔ اس كے اندر اگر كہد و جود ہوتا ہے۔ تو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں ہوتا تو وہاں سے رخصت : ب جتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ دل خوامش سے خالی پڑا ہو تو اس کے اندر شیعا ن مداخلت نہیں کرتا۔

اسی لیے ارشادالی مواہدا

ان عبادى ليس لك عليهم سلطن -

دیے فلک میرے بندے کے اور تجے تصرف نہیں ہوسکے گا،

حو شخص خوامش کی اجباع میں مشغول ہو کیا وہ اس خوامش کا عی بندہ ہو کیا۔ الند تعالی کا بندہ وہ اس خوامش کا علی بندہ ہو کیا۔ الند تعالی کا بندہ وہ ندرہ کیا اسی لیے شیطان کو الند تعالی نے اس پر مسلط فرادیا ۔ الند تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ۔

افراءيت من إتخذالهه حوسه-

دکیا تو نے اس تخص کو دیکھاہے جواپنی خوامش کو اپنا خدا بنانے ہونے ہے ا۔ یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ اسکی وہ خوامش ہی اس کا معبود بنی رہی تھی۔ پس وہ خوامش کای بندہ بٹار ہااور اللہ کا نہیں۔

رمول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کی بار گاہ میں حضرت عمر و بن العائس نے کذارش کی یا رسول الند! میر سے اور میری نماز و قرات کے درمیان شیطان حائل ہوا۔ ہن محضرت نے ارشاد فرایا کہ یہ شیطان فنز ب کبلا تا ہے۔ تم میں وقت اسکو محموس کرنے لگے تو الند تعالیٰ کی بناہ طلب کیا کرو داعوہ بالند من الشیطن الرجیم الحیم پزھتے ہوتے ،اور اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کرو۔

انبوں نے بتایا ہے کہ اسی طرح تی میں نے عمل کیا تو الند تعالیٰ نے اس کو دفع کر دیا۔ مروی ہے کہ ایک شیطان وضو کی حالت میں حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ دولهان کہلا آ ہے۔ اس سے تبی تم الند کی پناہ طلب کیا کرواور اس کا ذکر بی دل میں سے وسوسہ شیطان کو تکالتا ہے۔ جو اسکے سوا ہو تا ہے۔ کیونکہ دل کے اندر جب کوئی ذکر ہونے لگتا ہے۔ تو ہو اس سے پیشر وہاں ہو تا وہ فارج ہو جاتا ہے اور امکان ایستا مجی ہے کہ وہ باتیں جو الند تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ہوتی ہیں اور دوسری غیر ضروری باتیں مجی شیطان کے گزرنے کی راہیں ہوتی ہیں۔ جبکہ الند کا ذکر وہ جین ہے جو شیطان سے محفوظ کر دیتی ہے اور اس میں شیطان

كي قطعا كذر نبين موسكتي ـ

علادہ اڑیں یہ کہ علاق ضد ہے کیا جاتا ہے اور شیطان کے تمامتر ومومول کی ضد التہ کا ذکر ہے اور اعو ذبالله من الشیطان الرحیم اور لاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم میں اور اہل تقوی ایما کرتے ہیں۔ این پر الله تعالی کے ذکر کا غلب ہو بھکا ہو تا ہے۔ ان پر شیطان موقع کی تازیں لگارہتا ہے۔ فرمایا گیا ہے،۔

ان الذين انتغوااذا مسهم طنف من الشبطان تذكر افاذاهم مبصرون - دبلا شبه وه لوگ بو متقی ہو گئے انہیں شیطان سے جب کچہ وسور ہونے لگے تو وہ ذکر کرتے ہیں بن جب وہ اچانک عی د کمجنے لگتے ہیں)۔

اور آیت پاک من شرالوسواس الحناس دو بور پید، کرنے والے پھلانے والے کی شرح اب ہے۔ اسکی وضاحت فر ماتے ہوئے حضرت مجاہد نے فرمایا ہے کہ شیطان دل کی شرح میں نگارہ آج ۔ جب ذکر البی کیا گیا فررا سکر آدور وہاں سے دور ہو جا آ ب اور جب دل نے غفلت کی یہ دل پر حاوی ہو گیا۔ پی ذکر اور وسول کے درمیان بعثک جانا ہے جی ہے۔ جیے روز و شب کے درمیان بعثکا یا روشی اور ظلمت کے بیٹ جانا ہے جی ہے۔ استحو فر برمیان بعثکا ہو آج استحو فر برمیان بعثکا ہو آج استحو فر برمیان بعثکا ہو آج ان می آ مجمیل تفاد ہونے کے متعلق ارشاد البی ہے استحو فر برمیان عادی ہوگیا تو انہوں نے یا د فدا جس علیهم التبطان فانساهم فرکر القد (ان پر شیطان حاوی ہوگیا تو انہوں نے یا د فدا جس

حضرت انس ہے موئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کہ ابن آدم کے دل پر شیطان نے اپنی سوند لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کاذکر کرنے لگتا ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کاذکر کرنے لگتا ہے تو اید ادحر سے اکھک جاتا ہے اور اگر اللہ تعالی سے مخفلت کرے تو اسکے دل کو لقم کر لیتا ہے۔

ایک مدیث بیان کرتے ہوئے ابن وضائ کہتے ہیں کہ ۔ آدمی چاسیں برس کی عمر کا ہوجا آب اور (پھر مجی) قوبہ نہیں کر آ قو سکے پہم سے پر شیطان اپناہاتے چیے نے لکتا ہو اور کہتا ہے ۔ یہ ایسا پہرہ ہے جو نجات عاصل نہیں کر آاور جیسے کہ انسانی فون اور گوشت کے اندر شہو تول کی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے ۔ ایسے عی شیطان کے اثرات مجی انسان کے فون اور گوشت میں جار کی رہتے ہیں اور م سمت سے اسکے دلت پر مجائے رہتے انسان کے فون اور گوشت میں جار کی رہتے ہیں اور م سمت سے اسکے دلت پر مجائے رہتے

بیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابن ادم کے اندر شیطان یوں جاری ہوتہ ہے۔

اس طرح خون روال ہوتا ہے۔ لہذاتم فاقد کر کے اسکے چلنے کے راستوں کو مسدود کر دو۔

یب نے فاقد کرنا بتایا ہے کیونکہ اسکے باعث شہوت فرو ہوئی ہے اور شیطان کی راہیں بی میں شہوات ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کہ م چہار جانب سے شہوتیں دل نے اور جہانی ہوئی ہوئی ہیں دلہذاان کا سد باب کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے )۔ ابلس کے طالات اللہ نے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے ا

لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتيمهم من بين ايديهم ومن خلغهم وعن المستقيم عن المستقيم عن

رتیری (جانب) سید حی راہ میں میں انکے والے ننہ ور میں موں گا پہر میں ان پر ننہ ور اتیر کا انکے آگے ہے انکے چیچے ہے اور نکے دائیں جانب سے انکے بائیں ہے ا

جناب رسالت آب منی اللہ عاب والد وسلم کا ارشاء ہے: شیطان بن ہم ۔
راستوں پر میٹو گیا پی اسلام کی راہ میں وہ میٹو کیا اور کہنے لگا کیا تو اسلام ختیار بر آب اور اپنے آباؤ اجداد کے ،ین کو ترک کر آج ؟ انسان نے اسلی بات که نه اداور سے گالیا اسلام قبول کر لیا۔ پیم (یہ شیطان) اسکی ہجرت کے راستہ میں براجان نه کیا اور سے گالیا تو ہجرت کرنے لگا ہے ۔ کیا تو اپنی زمین و آسان چیوز آباد ، اس نے دیئر بنی اسلی تو ہجرت کرنے لگا ہے ۔ کیا تو اپنی زمین و آسان چیوز آباد ، اس نے دیئر بنی اسلی نافر بانی کی اور ہجرت کرلی پیمر وہ جہاد کے راستہ پر میٹھ کیا اور راسکو، کمنے لگا تو جہاد کر آباد ہے۔ طالانکہ یہ اپنی جان اور بال کو بھی شاہ کرنا ہے ۔ نو لائے گا اور پیمر تہ قبل کر ، یا ہوئے آباد گیا۔ تیری ازواج دیگر لوگوں سے نکاح کریں کی تیرا دیجوز ابوا امال تبی بان لیا جائے گا۔ اس نے اس کا نافر بان ہوتے ہوئے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ میہ والہ وسلم جائے گا۔ اس نے اس کا نافر بان ہوتے ہوئے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ میہ والہ وسلم خی ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کچھ کر لیا اور پیمر فوت ہوگیا تو اس لے اوپر اللہ تعان کا یہ حق نے اس کو جنت میں وافل فرمادے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه

#### ا الب أمر 80 ا

# محبت كرنااور نفس كامحاسبه كرنا

تنمت سفیان نے فرمایا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی فرمانیر داری کا الله علیہ واله وسلم کی فرمانیر داری کا نام بی فی الحقیقت محبت ہے اور دیگر ایک بزرک نے فرمایا ہے کہ دوام ذکر بی محبت ہے۔

ایک ار بزرگ کا قول ہے کہ اپنے محبوب کو بی ترجیع دینے رہنے کا نام محبت

ایک اور بزرگ نے کہا ہے کہ دنیا میں رہنے کو اچھانہ جانا محبت ہے۔

مندرجہ بالا سب اقوال اصل میں محبت کا نیتجہ ہیں اور اصل میں محبت کو کسی نے بی بیان نہیں کیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرایا ہے کہ اصل میں محبوب کی جانب سے ایک مفہوم محبت ہے۔ کیونکہ اسکے ادراک سے دل ہو چکا ہو تا ہے اور اسکی تعبیر سے مجی دل عاجز ہو تا ہے۔ اور اسکی تعبیر سے مجی دل عاجز ہو تا ہے۔

حضرت جنید گنے فرمایا ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلقات رکنے والے کو الند تعلل نے محبت سے خالی کر دیا۔ اور یہ مجی فرمایا ہے کہ معاوضہ لیتے ہوئے جو محبت کی جاتی ہے۔ اس کا عال ایسا ہو تا ہے کہ معاوضہ حس وقت ختم ہو جاتا ہے تو رجان لو کہ ) محبت مجمی اختتام پیڈیر ہوتی۔

الله مصرت ذوالون مصری کے فرایا ہے۔ جو شخص الله کی محبت با آ ہے ۔ اس غیر الله کے مامنے اظہار محز سے بچنا جاسے۔

حضرت شار کے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم کو عارف اور محب کی تعریف بتا تیں۔ آپ نے فوایا عارف اگر بات کر دے تو ہلاک ہو جاتا ہے اور محب اگر چپ رہے تو ہلاک ہو جائے گا۔ چر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔

يا ايها السيد الكريم

حبک بین العشاء مقیم

یادافع النوم عن چفونی
انت بیا مربی علیم
انت بیا مربی علیم

دارے میرے کرم کرنے والے الک میرے دل میں تیری محبت جاگزیں ہوگئی

ہوگجھ مجھے پرگذرتی ہے۔

ومجھے پرگذرتی ہے۔

دیکرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

عجبت لمن يقول ذكرت الفي وهل انسى فاذكر مانسيت اموت اذا ذكر تك ثم احياء ولو لا حسن ظنى ما حييت فاحيا بالمنى واموت شوقا فكم احيا عليك وكم اموت

رمجھے تعجب ہو تا ہے اس پر جو کہتا ہے کہ مجھے یا در مہتی ہے۔ میری محبت اور کیا میں فراموش کر دیتا ہوں۔ جو یا د کروں جمولی ہوئی چیز کو)۔ رحب وقت تجھے میں یاد کر تا ہوں تو مرعی جاتا ہوں اور پھر زندہ ہو تا ہوں۔ اگر مجھے سن طن نہ ہو تو میں زندہ ہی نہ رہ سکوں)۔ رمیں تفتہ پر کی روسے زندہ رہتا ہوں اور اپنے اشتیاق سے مر تا ہوں۔ بہتم پر میں کتنی ہی مرجہ زندہ ہوا ہوں اور کتنی ہی مرجہ مراہوں)۔

شربت الحب كاسابعد كاس فمانغد الشراب ومارويت

رس پالوں کے بیا لے ہی پیا کیا کر چر می مشروب ختم نہ ہوااور نہ میں ہی سیر

٢وا).

فلیت خیاله نصب لعینی فان قصرت فی نظری عمیت (کاش که میری آن محول کا خیال بسار ہے اس اس کو و میجنے میں آگر میں قصور کرول تومیں اندھائی ہو جاؤں)۔ ایک روز حضرت رابعہ عدویہ می کین لکس کون خبر دے گا ہم کو ہمارے محبوب کے بارے میں توان کی فادمہ نے عرض کیا کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہی ہے۔ مگریہ دنیا ہے جو ہمیں ہمارے محبوب سے دور رکھے ہوتے ہے۔

ابن جلا یے فرمایا ہے۔ حضرت علیمی علیہ السلام کوالند سے وحی فرمایا گیا کہ میں حس وقت اپنے بندے کے باطن میں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس میں مند دنیا کی حب ہے اور مند آخرت کی محبت تومیں اس کا دل محبت سے پر کر دیباً ہوں اور اس کو اپنی حفاظ<mark>ت میں</mark> ر کو لیآموں۔

اور نقل کیا گیاہے کہ ایک روز حضرت سمؤن کے محبت کے متعلق بات کی تو اجاتک عی ایک پرندہ مامنے آیا اور وہ کر پڑا اور اپن جو تھے کے ماقد زمن کو کرید تاریا بهال محک کداس کا خون حل آیا اور پیمروه مرکیا۔

حضرت ابراهيم ادهم من في ع هل كياء اس ميرس الله تجي توعلم بي ب كه تون مجھے اپنی محبت عطافر مائی ہوئی ہے۔ اپنے ذکر کے ساقہ مجھے انس دیا ہوا ہے اور مجھے تو نے ا پنی عظمت میں موچ و فکر کرنے کے لیے فراغت عطاکر رافعی ہے۔ الیم تعمول کے مقابلے میں میں مجھر کے ایک پر جنتا در جہ مجی جنت نہیں سمجھتا ہوں۔

حضرت مری مقطی عن فرمایا ہے۔ جوالتد کے ماقیم محبت رکھتا ہے۔ وہ زندہ رہتا ے۔ اور حو دنیا پر مائل رہا وہ محروم رہ کیا اور بیو قوف شخص تو صبی و شام ( یعنی جمه وقت) کچھ نہیں کچھ نہیں کر آ رہتا ہے اور صاحب عقل اپنے نقا نص کی جستج میں رہتا

نفس کامحاسبہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:-

یاایهاالذین امنوااتقوالته ولتنظر نفس تاقدمت لغد۔ داے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ذرقے رہواور م جان دیکھتی رہے ہو کچھ كل كے واسطے اس نے آگے جمیجاہے ١۔

اس میں اپنے سابقہ اعمال کا صاب لگانے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے ۔ یہی سب ب كه حضرت عمر "ف فرمايا ب- ابنا محاسبه تم خود كرو پيشه اسك كه محاسبه و تم ينا وزن كر لو . قبل اسك كه وزن كيا جاتي. مروی ہے کہ رمول الله کی خدمت میں ایک شخص عاضہ ہوااور عوض کیا یا رمول الله مجھ کچیہ وصیت فرمائیں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو وصیت جاہما ہے۔ اس نے عوش کیا باں آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ حب وقت کسی کام کے لیے تو ارادہ کرے تو اس کے انہم مکو موج نے اگر دانعجام الحجاہو تو داس کام کو) کر اور داسکا نیتجہ) مرکش ہوتوں سے بازرہ۔

روایت میں آیا ہے کہ صاحب نظل کے نزدیک اسکی جار ساعات ہونی جاہتیں۔ ایک گھزئی دان میں سے وہ ہو) کہ اس میں وہ اپنے نفس کا حساب لگائے۔

ونولواالي الله جميعالية المومنون لعلكم تغلحون

دالند کی جانب تم مارے بی توب کرواے ایمان والو باکہ تم فلائ حاصل کرو)۔
اور توبہ سے یہ مراد ہے کہ غلطی و خطا سرزد ہونے کے بعد انسان اسے دیکھ کر ندامت محسوس کرے داور توبہ مجی کرے ارشاد صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد

مرات موں رہے راور وبد بل رہے جار ول اللہ کی طرف توبہ کیا کر تا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

ان الذين انقو اذامسهم طئف من الشيطان تذكر وافاذاهم ممصرون

و تحقیق جو اوک پر ہمیر گار ہے حس وقت انہیں شیطانی و موسر مس کرے وہ ذکر کرنے لکتے ہیں کا دور کا کہتے ہیں کا دور کا دور کا کہتے ہیں کا دور کا کہتے ہیں کا دور کا دور کا دور کا کہتے ہیں کا دور کا دور

حضرت عمر تنظی بارے میں کہا گیا ہے کہ جب رات ہوتی تنی تو وہ اپنے پاول پر درے مارتے تنے اور خود کو کہتے تھے تو آج کیا عمل کیا ہے۔

حضہ ت میمون بن مہران کے فرمایا ہے۔ بندہ اس وقت متقیوں میں سے ہو سکتا ہے۔ جب وہ مثر یک کے محاسبہ سے بعد کر اپنا محاسبہ کر تا ہو اور مثر یک ( کار) تو کام کر لینے کے بعد آئیں میں اپنا محاسبہ کیا کرتے ہیں۔

حضرت عاتش وایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وصال پانے کے وقت ان کو فرمایا ۔ ممیرے نزدیک سب لوگوں میں سے عمرے براد کر محبوب کوئی شخص نہیں ہے چہر ان کو فرمایا میں نے کس طرح کہا ہے ۔ تو انہوں نے (سیدہ عائش نے) آپکی بات کو دوبارہ کہد دیا تو آپ نے چرفر مایا عمرے زیادہ مجھے محبوب اور کوئی نہیں۔

ب آپ کے اس کلام پر آپ تدر فرائیں کہ انہوں نے اپنی بات پر س طرن

عوی و قلر کی اور ایک اور کلام فرماه یا امرادیه که پہلے اقب فرمایا یعنی سب سے زیادہ عزیز)

ور حضہ ت صحی<sup>عم</sup>ی حدیث باک میں آیا ہے کہ دوران نماز جب انہیں پر ندے نے بن جانب متوجہ کر دیا تو انہوں نے موچنے کے بعد وہ بان صدقہ ار دیا کہ ممکن ہے سابقہ ر ماتی ں تلافی او جائے۔

اور حضرت ابن سلام سے خل کیا کیا ہے کہ وہ للزیول کا ایک بندل اصاف ہوئے۔
تیے۔ لوکوں نے انہیں کہا اے ابو یوسف۔ آپ کے غلام اور لونڈیاں موجو، ہیں، ہویہ
کام کرنے واسطے کافی شمیں دابن سدم نے جواب ویا کہ امیں نے خو مثن کی کہ اپنے خس کی آزمائش کروں کہ انکار تو نہیں کر آدیہ کام کرنے ہے ا۔

حضرت من الله فرایا ہے ، مومن اپنے لفس کی المجی هن نعرانی ، اُنتا ہے اور س کا محاب کر آر بہتا ہے ۔ الله تعالٰ کی خاطر ہو قوم اپنا محاسبہ دنیا کے اندر کرتی رہی سید کے مساب آسان ہو کیا۔ بہر آپ نے محاسبہ کی وضاحت فر الی اگر ابچانک ش کوئی شے مومن کے سامنے آ جاتی ہے ۔ مس سے تعجب ہو آ ہو تو وہ کبد دیتا ہے۔ والمعہ تو مجھے حیہ ت زدہ کرتی ہے حالانکہ تو میر کی ضرورت ہے (مرادیہ کہ تو نے میہ سے لیے آ نائی آ ناتیا، کر ابچاہوا کہ میرے اور تیرے در میان رکاوٹ بن گئی یہ قبل از عمل محاسبہ ہو آ ہے۔

اسکے بعد آپ نے فر مایا کہ آگر وہ کچھ اخر ش کام تکب ہونے لگے تو خور کو جی مخاطب کرتے ہوئے لیے تو خور کو جی مخاطب کرتے ہوئے ہیں کرتے ہوئے ہیں ہے۔ واللہ تیرے واسطے میں پر کچھے بھی عدر نہیں ہے۔ قدم ہے اللہ کی میں تجھے یہ کام ہر کر نہیں کرنے دول گا۔

حضرت انس بن الك الت مروى ب كرمي في بات حضرت عمر الله على عامت كل وه باب حضرت عمر الله على الله على وه بابر الكيار حتى كد بم ايك باغ مي الله على مع باور الله على الله على الله الله على درميان ديوار في من في ان كو مجمت المومنين المورد المورد

الله تعالى كار شاد ب: ولا اقدم بلنفس اللوام ة داور مجيخ قدم ب نفس لوامد لى ١٠. كم متعلق حضرت حسل في في معمن شخص مرامر من خود برعتاب كرف والدو م

ہے۔ یعنی کہ اس بات سے تجھے کیا میرو کار تھا۔ اس کھانے تیری کیاغ نس تھی۔ تو نے یہ پی کی کیا عاصل کرنا تھا اور بد قاش شخص مر کام کر تا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر عتاب نہیں کیا کرتا۔ حضرت بالک بن دینار ؓ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندہ پر رقم کرے جو خود کو کہتا ہو کیا تو ایسا نہیں کیا تو اس اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اپنی مرمت کوتا ہو چھر خود پر لگام دیے رکھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ایسے بندھ پر بی اپنی مرمت کوتا ہو چھر خود پر لگام دیے رکھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مطابقت میں پابند بناتے اسکی قیادت کرنے والا صرف قرائن ہو۔ اس طرف نفس پر عتاب کیا جاتا ہے۔

اور حضرت میمون بن مہران نے فرایا ہے کہ صاحب تقوی شخص اپنے نفس کا محاسب قالم سلطان اور بخیل مثر یک سے بھی زیادہ سخت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

حضرت ابراهیم شمی نے فرایا ہے۔ یس نے خود کو یوں سمجھا جیے کہ میں جنت میں موجود ہوں۔ اسکے پھل کھار اموں۔ وہاں کی نہروں سے پانی نوش کر، امور توروں کے ساتھ معافقہ کرتا ہوں۔ اسکے بعد میں نے خود کو دوزخ کے اندر موجود تصور کرلیا کہ اس میں کانے دار تھوم کھا رہا ہوں۔ پیپ نوش کر رہا ہوں زنجیروں کے اندر مجھے جگر رکھا ہے۔ کانے دار تھوم کھا رہا ہوں۔ پیپ نوش کر رہا ہوں زنجیروں کے اندر مجھے جگر رکھا ہے۔ پھر میں نے اپ نفس کو مخاطب کیا۔ اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ نفس کہنے لگا کہ مجھے دنیا میں واپس مجھے دیا میں کو فرادیا کہ و بھر تیری موجود ہے اب نیک عمل کر دیعنی تو دنیا کے اندر عی موجود ہے اب

حضرت ملک بن دیتا نے فرمایا ہے کہ میں نے جائی کو سنا جبکہ وہ خطبہ دے رہاتھا۔
اور کمہ رہاتھا اللہ تعالیٰ رخم فرماتے ایسے شخص پر حس نے اپتا محاسبہ خود کیا۔ پپینتر اسکے کہ
کوئی دو مرااس کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے ایسے شخص پر حب
نے اپنا محاسبہ خود کیا پپیئتر اسکے کہ کوئی دو سرااس کیا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم
فرمائے حس نے اپنے عمل کی لگام تھام رکھی پھر دیکھا کہ اسکی نیت کسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حس نے اپنے وزن پر توجہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر حرم فرمائے۔ حس

حضرت مالک ان دینار (روش) جراع کے پائ آجاتے تھے اور پر نُ اور پر نُ کے شعاد اگے بست ن نزدیک اپنی شکل کر دیتے تھے آگ کی فرایت عمون ہونے لکتی تی تواین آب سے بی کہنے لئتے۔ سے صنیف تو نے آن فلار کام کیوں کیا ؟ نے فلال روز فلال فعل کیوں کیا تھا۔

اللهم صلى على سيدنا ومولانا محدوعلى آله واهل بينه اصحابه وبارك وسلم

# اب مر 81

## حق کے ساتھ باطل ملانا

حضہ ت معقل بن یساد ہے رموی ہے کہ رسول لند صلی سہ عبیہ ور وسم کا ار نشاہ ہے۔ بیک ایسا زمانہ ہو کوں پر آ جائے گا جبکہ لوکوں کے قعاب میں قرآن پر نا ( ہونے کا اس ک ہونا شروع) ہو گا۔ تب ط ٹ بدنوں پر ساک ہسید ، ہو جاتے ہیں ، پ كاسب كام من ير البني، هو كاراس من بالكل دُرية هو كاران من سي بب تى في لوئی نک کام نیا تو کھے گاکہ قبول ہو گااور اگر سی نے بر ٹی کی تو کیے گاکہ معاف

يعنى رسول للد صلى الله عليه واله وسلم ينك بارت من مين اطلاع دع وى مد جوب نوٹ کیائے کے وہ ممن ول کی کریں گے کیے تلہ قرشن پاک میں نوٹ دلائے وے مقالت

انعاد کی ہے بار ہے میں یہ قرمایا،

فحلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب باخدون عرص هذا الادبي ويفولون ستغفر لنا

ا کی ن ب مد عوالی میں اور پیم کہتے میں لہ ہم و موف فرمادیا جائے گا)۔

ان ب مروب ل انساري كے عالموں كو ورشت ميں كتاب كاعلم مير ہو جبله ماں اس سے کا ب سہ وہ دنیا کی شہو تیں حاصل کرتے ہیں خواہ وہ حلال ہوں یا وہ حرام

سر بن ب ارشاد فرمایا ہے، ولمن خاف مقام ربد جنتن و اس نے فوف الي بيدورو كا سائ كر موت عد كوسط دوبال بي دراويد بالدور

قرآن میں وارد وعیدوں سے خوفروہ ہو تا ہے اور قرآن یاک تو تمام تی تحذیر ور تخویف دلا تا ہے۔ جو آ دمی اس میں تدبر کرے ۔ اگر صاحب ایمان ب تو کافی دیر ع<mark>ب</mark> منموم حالت میں رے گااور اللہ تعالٰ سے خوفر دو ہو گا۔ لیکن تاام وز عال یہ بن رہا ہے۔ اسکے ظام لفظوں کی تمی یا زیا دتی پر تی لوک مناظروں میں لکے ہوئے ہیں جیسے وہ ء ب کے عربی شعوروں کو پڑھتے ہوں۔ معانی پر کوئی دھیان نہیں دیتا کیا اس سے برا ہونی فریب دنیامیں ہوناممکن ہے؟ وہ لوک حن کی نیکیاں ہیں اور برانیاں بھی میں اور وہ برا بیا<del>ں</del> زیادہ ہیں بدنسبت نیکیول کے اسکے باوجود ان کوامید ہے کہ سخش دیے جاتیں ہے۔ نہیں يه كمان بےك نيكيوں والا بلرا لازما زيا دہ وزن زالا ہو گا۔ وہ فجى ايسے فريب ميں عى بر ہوتے ہیں۔ یہ برا، حبل ہے۔ یہ اس طرح بی جان لوجیدے کوئی آدمی حرام اور علال ت جا مال میں سے صدقہ کرتا ہے۔ ممکن ہے لوگوں کا غصب کیا ہوا مال ہو جو بو کوں ووریتا ہے اور اس خیرات رو وہ انتحمار کے ہوئے ہو اور جاتیا ہو کہ ایک مزار در ہم برق رو ب صرف کرنے کے مقابل دی درہم حرام و علال کے دیلے جلے مال میں ہے افیر ت بر دینے زیادہ وزنی ہے۔ اسکی مثال یوں ہے کہ میران کے ایک پلرے یں بدید میران كتے بول دوممرے پاڑے ميں وال در تم پائے ہوت اور من في من فور من اور د ك در مم والا پلاازياده مجارى موايك منار در مم والے بلاے كے مقابلے ميں تو لنتى بزى حمالت ہو کی ہے۔

اور کچداس طرن کے بوک بھی موجود ہیں۔ جن کا خیال ہے کہ بھارتی نیدیاں زید اس میں بہ نسبت برائیوں کے بدا محاسبہ نفس نیمی کرتے اور وہ ان برائیوں نہیں مات انسان جب نیک عمل کوئی کرے تو ماقتہ میں وہ اپنی برائیوں کو بھی تن رکھے مشد ال میں یا زابان سے ایک صدم جہ استغفار کرتا ہے یا تسمیح پر دھتا ہے۔ لیکن ماتر بی وہ مسلمانوں کی غیبت بھی کرتا رہے انکی عزت کو صابع کرے اور دیگر اللہ تعالٰ نے جو ناہد میں بیانی ہیں۔ ان کا ارتکاب کرے تمام دن بے شار فعل اس طرن کے اور مار من ناہد میں دو اس میں بیانی ہیں۔ ان کا ارتکاب کرے تمام دن بے شار فعل اس طرن کے اور مار من کرتا رہے۔ لیکن دھیان صرف اس ایک صد بار پر ٹی ہوئی استغفار پر رکھے اور مار من جو یا من بی بیک کرتا چراے فراموش کے رہا ہو کا اگر شخریر کی جائے تو وہ مجی سوم جو یا من بیار شمار ہو جائیں اور اللہ تعالٰ کی جنب بارشار ہو جائیں اور درج کرنے والے فرشتے تو لکھتے ہی جاتے ہیں اور اللہ تعالٰ کی جنب بارشار ہو جائیں اور درج کرنے والے فرشتے تو لکھتے ہی جاتے ہیں اور اللہ تعالٰ کی جنب بارشار ہو جائیں اور درج کرنے والے فرشتے تو لکھتے ہی جاتے ہیں اور اللہ تعالٰ کی جنب

سے یہ و جمکی می ہے کہ مربراتی پر مرادے گا۔ الله تعالی نے فرمایا ہے ا

مايلفظ من قول الالديدر قيب عتيد

(نہیں بوالا کچے بات کریہ کہ اسکے باس تگہبان تیار موجود ہوتے ہیں)۔

جبکہ یہ شخص ہے کہ ہمہ وقت تسیحوں کا ثواب عی شار کرنے لگارہا ہے اور اس مرہ پر توجہ نہیں کر تا جو غیبت کرنے والوں اور مجموث ہوئے والوں اور پخل خوروں اور منافقت کرنے والوں کے لیے ہے۔ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور بائن میں کچھ اور ہوتے ہیں ہو ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور بائن میں کچھ اور ہوتے ہیں یہ ساری ہفتیں اس زبان کی ہیں اور یہ فریب عی فریب ہے۔ وہ فرشخ جو اعال تحریر کرتے ہیں۔ اگر لکھتے رہنے کی اجرت مانگ لیں تو اپنی تسیح کے مقابلے میں میں اپنی بیمودہ بک بند لکھوائے گا۔ بلکہ جو ضروری امور ہیں۔ انگے بارے میں مجی چپ سادت کے ماقت میں یہ اپنی پڑھی جانوائی تسیحات کے ساقہ سافتہ دوسم کی باتیں مجی ضرور گنتا رہتا۔ ایسے شخص پر کیوں تعجب نہ ہوگا۔ جو تحوی ال برباد نہ ہونے پائے اور وہ بہشت بریں اور اسکی نعمتوں کے صابح ہو جانے ہو جانے کے بارے میں کو تا ہے اس فدش کے جانے کے بارے میں کوئی احتیاط دور نہیں رکھتا۔

موچا جائے تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہم اس حال میں آداخل ہوتے ہیں کہ
اس میں اگر شک کریں تو کافر کچے ہوں اور اگر تصدیل کریں تو دھوکے میں پڑے ہوئے
یو قوف بی ہوں گے ہم لوگوں کے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی
حدایت کے مطابق عمل پیرا ہونے والوں کے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی بناہ کے طالب ہیں۔
اس بات سے کہ ہم کفر کے مرتکب لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ کی وہ ڈات باک ہے کہ اس
نے ہم کو یہ یقین کرا دیا اور متنبہ فرما دیا اس سے۔ اور اتنی زیا دہ غفلت کے شکار اور
فریب خودہ اشخاص کے لیے ڈرنا اور متنقی بننا مشکل (بی دکھاتی دیتا) ہے۔ نیزیہ کہ وہ برگ
فو یب خودہ اشخاص کے لیے ڈرنا اور متنقی بننا مشکل (بی دکھاتی دیتا) ہے۔ نیزیہ کہ وہ برگ

اللهم صلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه م وباركوسلم

#### كاب ممبر 82 🖘

## جاعت کے ساتھ نمازادا کرنے کی فضیلت

رسول القد صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جاعت کے ساتھ او س تی خار کا مرجہ الکیلے خاز ادا کرنے سے سائٹس کنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تھے موف ہے کہ کچھ لوگوں کورسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نماز میں غیر موجود پایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پر خانے کا حکم فرما دوں اور میں خود ان لوگوں کے یاس جاکر ان کے گھروں کواک لگا دوں جولوک نمرا سے جہجے رہتے ہیں ایعنی نماز باجاعت سے رہ جاتے ہیں)۔

دیگر ایک روایت میں اس طرت ہے،۔ پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز ت سیچھے رہنے والے ہیں۔ انکے گھرول کو لکڑیوں کے گھٹے سے جلا دول جبکہ اس کو اکر علم ہو کہ اسکو موٹی ہڑی یا دو کھر ملیں کے تو چر مجی وہ آئے گا۔

اور ایک مرفوع روایت حضرت عثمان سے ہے کہ حس نے ناز عشا۔ ابھاعت کے ساتھ) پڑھی تواس نے گویا آ دنی شب مک قیام کیا اور حس نے صبح کی بی ناز ابھاعت کے ساتھ )اداکی توجیعے اس نے تھام رات قیام کیا۔

ر سول القد معلی الله علیه واله و منگم کاار شاد ہے۔ حس نے جاعت کے ساتھ نماز پڑتی اس عبادت کے ساتھ سمندر ہی پر کر دیا۔

حضرت سعید بن مسیب فلٹ نے فرایا ہے۔ کہ بیس برس گذر چکے بیں کہ جب بی موذن نے ( ناز کے لیے) اذان ہلند کی میں (مسجد میں) پہلے بی موجود ہو آتا۔

حضرت داسع بنے فرایا ہے دنیا سے میری پہند سرف تین چیزی ہیں۔

(۱) ۔ ایسا بھائی ہو کہ میں جب علط روش اختیار کروں تو وہ مجعے درست کر ہے۔

(٩) عرف اتنى مى غذاهم موكه حب ك بارے مي مجد سے حساب سوال نه بود

(٣) ۔ جاعت کے ساتھ نماز پڑھنا حس میں غفلت نہ ہونے پائے اور میرے حق میں اس کا اجر و ثواب در ٹ کر دیا جاتے ۔

روایت ہے کہ ایک قوم کی ( نماز میں) امات کرتے ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرائ نے نماز پڑھائی ۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرایا کہ مشروع سے بن شیطان میرے در پر ان نے نماز پڑھائی آئدہ کے میں دومیروں پر خود کو فضیلت ہونے کا احساس کر تا رہا۔ لہذامی آئدہ کمجی نماز میں امات نہیں کروں گا۔

ب فارین بات بی رون فاد می می می می می ایا می می ایا می می می نازادابنه کریں۔

اور امام تعنی می فرماتے ہیں کہ بلاعلم نماز میں المت کرنے والا شخص یوں ہے۔ جیسے مندر میں یان کی پیمائش کر تا ہو کہ کمی یا زیا دتی سے نابلد ہو۔

حضرت عاصم العم م نے فرمایا ہے۔ میں باجاعت نماز سے رہ کیا تو ابر اسحان می سرف تھے۔ جو میری تعربیت کرنے کے لیے آئے۔ جبکہ میرا فرزند اگر وفات باتا تو میری تعربیت کی فاط وس برار لوگ آئے حیف ہے۔ لوگوں پر کہ وہ ونیا کی مصیبت کی نسبت ویس کی مصیبت کو آسان جانے لگے ہیں۔

بین میں میں بیان کی اس کو قبول نہیں کر تا حضرت ابن عباس کو قبول نہیں کر تا تو اس نے مگر اس کو قبول نہیں کر تا تو اس نے جعلائی کا ارادہ کیا گیا (مراد ہے کہ اکروہ اذان سن کر مسجد میں باجاعت نماز کے لیے حاضر منہ ہوا)۔

حضرت ابو مریرہ فی فی ایا ہے کہ ابن آ دم کے کانوں میں سیسہ پھلا کر ڈال دیا جائے تو یہ بہتر ہو گا۔ اس بات سے کہ وہ اذان کوس لے پھر بھی مسجد میں حاضر نہ ہو۔

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجدیں (فاذ کے لیے) آئے توانکو بتا گیا کہ اور اور کے لیے) آئے توانکو بتا گیا کیا گئے ہیں تو آپ نے فرایا انا دلله وانا الید واجعون میں اس فاز کو رجاعت کے ساتھ اداکر نے کو) عراق کی حکومت سے بی بہتر جانتا ہوں۔

ر سول الند صلى القد عليه والدسلم كاار شاد ب- حس في والسي دن (متواتر) جاعت كي ساقد نماز پرزل اور تكمير تحريمه كو جاف ند ديا اسك تن دوراتين درج كى لى جاتى ب-

نفال سے برات اور دوزن سے جی برات

کہاجاتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگ تو ایک قوم پیش کی جو کی مطل ہہیں ہول چہلے ہوں کے جیسے سارے چہلے ہوں سے ملائد مریافت مریں سے لہ تم یہ عال کرتے رہے ہو وہ جواب میں کے کہ اذان جمیں سانی میں تی فرام ای وقت وفعو کرنے کے لیے اپنے جاتے تھے اور کسی اور کام میں نہ لئے رہیے تھے لئے بعد دو مہری ایک جاعت کو لایا جائے گا۔ جہلے چہرے یوں چمکیں کے جیسے چاند ان سے پوچھاجانے گا تا جو جواب دیں کے جم قبل از وقت ہی وضو کر میا زیتے تھے لئے بد یک باعث س طرح کی پیش کی جائے گی۔ لئے بد یک باعث س

روایت کیا گیا ہے کہ سلف صالحین کا معمول تمار جب بھٹی تی ں تلمیر و<mark>ں قاما</mark> ہو جاتی حتی تو تین یوم اس کا افوس رئے ۔ ہٹتے تھے ور ار میں ں جماعت جاتی <mark>رستی</mark> تھی تو سات یوم تک وہ اسکے افوس میں رہتے تھے۔

اللهم صلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلد واهل بسد واصحابد وباركو للم

### المات أحر 83

## ناز تہجد کے فضائل

قرآن باكس الله تعالى كارشاد ب

ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى اليل-

( تحقیق تیرے رب کو معلوم ہے کہ تو کھرار ہتا ہے قریب دو تبالی رات کے )۔

نيز الله تعالى نے فرمايا ہے۔

انناشئة اليلهى اشدوطاء واقوم قيلا

ربے شک رات کے وقت اٹھنانفس کو کچلنے کے واسطے بہت شدید ہے اور اس کو خوب سیدھاکر دیتا ہے).

اور ارشاد فرمایا ب كدا

تتجافى جموبهم عن المضاجع-

(بستروں سے ملے بہلو علیحدہ ہو جایا کرتے ہیں)۔

نیز ار شاد فرمایا ہے:

امن هو قانت اناء اليل-

ركياوه جوسار فرات عبادت كرتاب).

اور يول ارشاد فرمايا ب-

والذين يبيتون لربهم سجداوقيما

(اور وہ لوگ جو اپنے رب کے واسطے رات اس کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوتے اور قیام

(3,2)

اور ارشاد فرايا ب-

واستعينوا بالصبر والصلوة

(اور الندے مدد طلب كروسم كے ماتھ اور عاز كے ماتھ ).

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کا قیام اور تعبر کے ساق استعانت کرنے میں۔ نفس کے فلاف مجاہدہ ہے۔

اور احادیث می وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کہ تم میں سے ایک کی کدی پر شیطان تین گرمیں گا دیتا ہمین وقت وہ سوتا ہے۔ جب ایک کرہ گاتا ہے تو کہتا ہے رات طویل ہے تو سویارہ۔ حب وقت جاگ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو ایک کرہ کھل جایا کرتی ہے۔

اگر وہ وضو کر تا ہے تو دومہ ی کرہ مجی کفل جاتی ہے اور خاز ادا کر بیتا ہے تو تیمہ ی
کرہ مجی کفل جاتی ہے اور وہ خوشی و مسرت سے صبح کر تا ہے پاک حالت میں۔ داور جو خاز
کے لیے نہیں اصّاً اوہ خبیث کیفیت میں اور سستی میں جنلا ضبح کر تا ہے۔

ایک بار گاہ میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ تام رات مویا ہی رہتا ہے۔ یہاں مک کہ صبح ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایسا ہے کہ حس کے کان میں شیطان نے پیثاب کر دیا۔

مروی ہے کہ ایک نوار ہوتی ہے شیطان کی ایک چٹنی اور ایک دوائی چھڑ کئے کے لیے۔ اس کی نبوار کو جب بندہ ناک میں لے تو دہ بداخلاق بن جاتا ہے اور حب وقت اسکی بھٹنی کو کالیٹا ہے تو اسکی ذبان کے اور برائی کو تیزی حاصل ہو جاتی ہے اور حب وقت وہ اس پر چھڑ کاؤ کر دیتا ہے تو وہ تمام رات سویا عی رہتا ہے۔ حتی کہ صبح ہو جایا کرتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم كاار شاد بربنده دوران شب دور كعت (ناز) اداكر لي (يعنی بوقت تبجد پرام لي قواسك من من دنيا و افيحاس مي بهتر بوتا به اور اگر ميرى امت كے ليے دشوار نه بوتا توان كے ليے ميں اسے فرض كر ديتا.

اور حضرت جابرے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ رسول التد صلی التد علیہ والمه وسلم کا ارشاد ہے۔ دوران شب ایک ساعت امی ہے کہ جو مسلمان کبی الند سے اس وسلم کا ارشاد ہے۔ دوران شب ایک ساعت امی ہے کہ جو مسلمان کبی الند سے اس وقت جو بھلائی مجی طلب کرے وہ التد اسے عطافر باتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ منیا و آخرت کی کوئی جملائی طلب کرے اور یہ ساعت مررات میں ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعب سے مردی ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم رات و قیام فرمایا کرتے تھے۔ بو بور نے عیام فرمایا کرتے تھے۔ بو بور نے عرض کیا الله تعالیٰ تو آپ کے تمام الگے پہھلے گناہ معاف کر پھکا ہے (پھر اتنی مشعت کس لیے کرتے ہیں) فرمایا کیا ہیں اس کا شکر کذار بندہ نہ بنوں۔

یہاں مراد ہے کہ مزید درجات کے حصول کے لیے کوشش کر آ ہوں۔ شکر گذار کی مزید درجات کا باعث ہوتی ہے جیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے،

لئنشكر تم لازيدنكم.

(اگر تم نے شکر اداکیا تولازامی نہیں مزید عطافراؤں گا)۔

رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے ؛ اے ابو ہریرہ ہوا۔ ایا تمہاری یہ خوام ش ہے کہ تم پر دوران زندگی، بوقت موت، قبر کے اندر اور جب دوبارہ افحنا ہے اس وقت الند کی رحمت ہوتی رہے تو رات کے وقت الحاکرہ اور نماز پڑھا کرہ (اور اس میں صرف) اپنے پرورد گار کو راضی کرنا ہی تمہاری نیت ہو اے ابو ہریرہ اپنے مکان کے گوشوں میں نماز ادا کیا کرہ تو تمہارے مکان کی روشنی آسمان میں یوں چمکتی ہوگی حمر طرح اہل دنیا کو ستاروں کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔

رمول الند صلى القد عليه واله وسلم كاار ثناد ب- تمهار بي لازم ب كه رات كو قيام كروكيونكه تم سي بيلي وال نيك لوكون كايه معمول راب.

یہ اس لیے ہے کہ رات کو قیام کرنے کے سبب قرب البی نصیب ہوتا ہے۔ معاصی کی معافی عطا ہوتی ہے۔ بدن کی یعاریا سختم ہو جاتی ہیں اور کناموں سے رکاؤٹ ہو جایا کرتی ہے۔

رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جو آدی بوقت شب نفل نمازادا کر تا ہو پھر کسی روزاس پر نیند کاغلبہ ہو جائے تواسکے حق میں نماز کا ثواب درج کر دیا جا تا ہے اور اسکی وہ نیند صدقہ ہو جاتی ہے اس پر

حضرت ابو ذركورمول القد صلى القد عليه والدوسلم في ارشاد فرفايا اگرتم سفر دپر رواند مون كااراده كرتے مو توكيا زادراه تم بنايا كرتے مور انبوں في ع ض كيا إل. تو آنحضرت في فرمايا تو قيامت سے سفر كے واسطے زادراه كياہے۔ اسے ابو ذركيا تجتے ميں يہ نہ باؤل وہ چیز جوال روز تمبارے لیے مفید ہوع فل کیاباں۔ آپ پر میرے ماں باپ نثار ہوں۔ آٹ پر میرے ماں باپ نثار ہوں۔ آئحضرت نے فرمایا قیامت کے روز کے لیے کس بزے سخت کرم دن میں روزہ رکتو۔ قبر میں وحشت رفع کرنے کے واصلے دوران شب نماز پردھواور برے امور قیامت کے واسطے کج ادا کرواور بر مسکین پر صدقہ کرویا کلمہ حق تی بھریا کسی برے کام سے باڈی دو۔

595

روایت کیا گیا ہے کہ آیک شخص عبد رسالت آب ملی اللہ علیہ والہ وسلم میں الوقت افد کر غاز شروع کر دیا تھا اور قرآن پرنستا تھا۔ جب دیگر وک اپنے بہتروں میں پہلے جایا کرتے تھے اور انکی آ علی سو جایا کرتی تھیں۔ اور وہ شخص دعا کیا کرتا تھا۔ ہے پردورد گار تعانی مجھے آگ ہے محفوظ رکھ ۔ اسکے متعلق رسول اللہ ملی الله علیہ والہ وسلم ہے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرایا حمل وقت وہ اس طرح کر رہا ہو گا۔ مجھے خبر کر فالیں آپ اسکے باس تشریف لے کئے اسکی دعا کو آپ نے سنا سبح ہوئی تو آنحصہ ہے فر مایا است فلال شخص تو نے اللہ سے جنت کیول صلب نہیں کی۔ عرض کیا یار سول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم میرا مقام ایسا نہیں ہے نہ تی میرے اعمال کو دیاں حک رسانی ہے۔ کچھ دیر بعد والہ وسلم میرا مقام ایسا نہیں ہے نہ تی میرے اعمال کو دیاں حک رسانی ہے۔ کچھ دیر بعد دنرخ سے بیلی علیہ السلام نازل ہو گئے اور کہا کہ فلاں شخص کو فرمادیں کہ اسکو اللہ نے دورخ سے اپنی بناہ حطافہ ادی ہے اور جنت میں داخل فرمادیا ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ رسول الند صلی الند عدید والہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے عنیہ والہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے عنی کیا ابن عمر خوب آدئی ہے کاش کہ شب کووہ ناز اداکیا کرے۔ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسم نے ان کواک ہے آگاہ فرمایا۔ پس اسکے بعد وہ جمعیشہ قیام شب کرنے گئے۔ حضرت نافع نے فرمایا ہے کہ آپ شب کو ناز اداکرتے تے اور پھر فرماتے تے۔ اسے نافع کیا سح تی ہو جاتے ہو جاتے اسے نافع کیا سح تی ہو جاتے ہو جات

حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ایک شب کو حضرت یحییٰ بن زکریا علیحاالسلام نے پیٹ بر کر ہو کی روٹی تناول کی اور وہ رات کاورد کیے بغیر عی مو گئے۔ حتی کہ صبح ہو گئی،سد تعالی نے وی فرمائی ۔اے یحیٰ کیا تو نے میرے گر سے زیادہ اچھا کو آگر پالیا

ہے یا کہ میرے پراوس سے بہتر کوئی پراوس تجھے حاصل ہو کیا ہے۔ اے بھی قسم ہے مجھے اپنی عوت و جلال کی اگر ایک نظر تو بہشت بریں کو دیکھ پائے تو اس کے شوق میں تیر بی چربی مجھی کچھل کررہ جانے اور آنوؤں کے بعد تو پیپ رو نے لکے اور زم کہا ہے بعد تو پیپ رو نے لکے اور زم کہا ہے بعد تو پیپ رو نے لکے اور زم کہا ہے۔
کے بعد تو چم ازیب تن کرنے لکے۔

بعناب رسول الند صلى الله عليه واله وسلم سے عرض كيا كيا كه فلال شخص ب جورات كو خاز پر حاكر آئے۔ اور صبح ہوتی ہے تو چورى كر آئے۔ آئى خضرت نے فرايا كه جلدى عن اس كو خاز برائی سے روك دے كي۔

رسول التد مسلی الند علیه والد وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ اس پر الند رئم فرائے ہو دوران شب ائد کر خار اواکرے پھر وہ اپنی زوجہ کو بیدار کرے اگر وہ (اشخے ہے) الکار کرتی ہو تو اس کے چہرہ پر پانی کے چجسیٹے مارے پھر وہ اپنے تؤم کو بیدار کرے کہ وہ مجی خار اداکرے اگر وہ انکار کرے (اٹھنے ہے) تو اس کے چم ہ پر پانی چجراک دے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ جو آدئی رات کے وقت جاک جاگے اور اپنی بیوی کو جگا دے پر وہ دونوں دور کعت (نماز) پراھیں تواس کو بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں میں لکے دیا جائے گا اور اس عورت کو کش ذکر کرنے والیوں میں۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشا، فرمایا ہے نماز فرنش کے بعد قیام شب سب افعش ہے دیعنی تہجد کی نماز)۔

حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرای ہے جو شمس ایندورد کیے بغیر رات کو سوجا تاہے تواس کو سبح اور دو بہ کے درمیان پرٹھ لے (یعنی ناز تبجد بھی رہ جائے تو وہ بھی)۔ تواسکے بی میں وی کچھ لکتا جاتا ہے جیسے کہ رات کو بی پڑھا ہو۔ روایت کیا گیا ہے۔ ام بخارتی مندرجہ ذیل دواشعار کازیا دہ تذکرہ میں جھے تھے۔

اغتنم فی الفراغ فضل رکوع فعسی ان یکون موتک بغتة کم صحیح رایت من غیرسفم خرجت نفسد الصحيحة فلتة (فراغت كو دوران ايك ركوع وسيحبر شايد كه اياتك على تجے موت رد موجاتے.

میں نے متعدد تندر سوّل کو د مکھا جو مر نس میں مبتلا نہ تھے کہ اچانک تی ان کی جان حل گئی )۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه وباركوسلم

مكافخفته القلوب

### 684 pt 1

# علمارد نیا سزایا کیس کے

علمار دنیا علمار مور ہوتے ہیں (یعنی برے عالم) یا علم حاصل کرنے سے ان کا مقصد ہو تا ہے کہ وہ دنیا کی تعمین حاصل کریں گے اور اہل جاہ کے پاس ان کو درجات و مراتب ملیں گے۔

جناب رسالت آب صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ روز قیامت وہ عالم زیادہ عداب پائے گاحس کے علم سے الله تعالیٰ کسی کو فائدہ نہیں دیتا.

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ آدمی اس وقت ہی عالم بنتا ہے جب وہ علم حاصل کر لینے کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہو تا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے آئز زمانے میں کیجہ جابل لوک عبادت کرنے والے ہوں کے اور بعض فاسق علما۔ بحی ہوں گے۔

رسول المتد نسلی الند علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ اسلیے علم مت سیکھو که دیکر عالموں پر فخر کر سکو اور احمق پر اسکے ذریعے جنگ و جدال کرو تاکه لوگوں کے رخ کو تم اپنی جانب موڑ سکو۔حس نے ایساار تکاب کیا وہ دوز خ میں داخل ہو گا۔

رسول التد صلی الند علیه واله وسلم كاار شاد بد حسب في ابينا كچه علم پوشيده ركاس كوروز قيامت الله تعالى الله تشي لكام دے گا۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تمہارے او پر مجھے دجال کے <mark>قافلوں کاخدشہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا عوام کو جوامام گمراہ کرتے ہیں۔</mark>

ر سول القد تعلی القد علیه واله وسلم کاار شاد ہے تہ کاعلم زیا دہ ہوگیا لیکن حدایت حاصل مذہوتی وہ القد تلحال سے ڈیا دہ دور ہوگیا حضرت علیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تم رات کو مفر کرنے والوں کے واسطے کس طرح راستہ عماف کروگے تم تو ظلم وزیا دتی کے مرتکب لوگوں کا ساتھ دیتے ہو۔

ان تمام روایتوں سے معلوم ہو آ ہے کہ تحصیل علم کے بعد مجی بڑا خطرہ ہے۔
کیونکہ عالم کا حال ایسا ہے کہ وہ یا دائمی ہاکت کی طرف رخ کیے جاتا ہے اور یا وہ دائمی
سعادت یا رہا ہے اور اگر اس نے تحصیل علم کی مگر سعادت نہ حاصل کی تو اس کو سلامتی
میسر نہ ہوتی۔

حضرت عمر نے فرایا ہے کہ میں علم والے منافق کو سب سے بڑھ کر خوفناک جانتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہ کس طرح منافق ہو گا اور علم والا تجی۔ تو فرایا کہ زبان کا عالم ہو جبکہ دل اور عمل مردو کاوہ جابل ہو۔

حضرت حن نے فرمایا ہے۔ایسے (حضرات)میں سے تم نہ ہو جاؤ ہو علماء کاعلم جمع کریں اور حکماء کی حکمت، دانائی مجی اکٹی کر لیں اور عمل کے لحاظ سے وہ احمقوں کے طریق پرچلیں۔

ب ب ب ب ب بریرہ سے ایک شخص نے عوض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کاارادہ کیے ہوئے ہوں۔ لیکن مجھے یہ بی خوف ہے کہ اس کو برباد ند کر لوں۔ آپ نے فر مایا علم کو چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ علم کو برباد کرناہی ہو تاہے۔

لوگوں نے حضرت ابراھیم بن عیمینہ سے سوال کیا کہ تمام ہوگوں سے زیادہ طویل ندامت کا سامنا کے ہو گا۔ فرمایا دنیا میں اسے ہوگی ہواس کا شکر گذار نہ ہو ہواس سے نیکی کر تا ہے اور بوقت موت اس عالم کو ہوگی جو افراط و تفریط کاار تکاب کر تا ہے۔

حضرت طلیل بن احمد نے فرمایا ہے کہ مرد جار بھی ہیں:۔

(۱)۔ ایسامرد حو جانتا ہو اور یہ مجی معلوم ہو آسے کہ وہ کبی جانتا ہے یہ عام ہے۔ اسکی اطاعت کرو۔

(۲)۔ ایسامرد ہو جاعقاہو لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ بھی جانتا ہے یہ موایا ہواہے اسے بیدار کردو۔

...
(٣) ۔ وہ مرد جو نہیں جانآ اور اسے معلوم ہے کہ وہ نہیں جانآ یہ هدایت جائم ہے ۔ اس کو حدایت دواور علم دو۔

(م) ـ وه جو جانتانبي اور سمجماً يد ب كه وه كيد جانتا ب . وه جابل ب ال سه دور

حضرت مفیان توری نے فرایا ہے۔ حب وقت آدی علم کی طلب میں رہے وہ عالم ہو آ ہے اور جب وہ یہ موج لیتا ہے کہ میں عالم ہو کیا ہوں وہ جابل بن جاتا ہے۔ حضرت لفنیل بن عیاض نے فرایا ہے کہ تین انتخاص پر رحم آ آ ہے۔

(١) يقوم كاده عزت والأآدى حس وقت ذليل موجاما ب

(٢). قوم کادہ تو نگر ننخس حب وقت وہ فقیر ہو جا آ ہے۔

(٣) ۔ ایسا عالم مخص حب کو دنیا کنلونا بنار کے۔

حضرت حن نے فرایا ہے کہ علمار کی مون ہے انکے ول کام جاتا۔ إور ول کی موت بد ہے کہ اعمال آخرت والے ہوں مگر ان کے ذریعے دنیا کی طلب کر تا ہو۔ کسی شاع نے اچھا

عجبب لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين اعجب واعجب من هذين من باع دينه بدنيا سوا فهو من دين اعجب

(مجے تعجب ہو آ ہے اس پر ہو حدایت کے بدلے گرای فریدنے وا، سے اور جو دین دے کراسکے عوش دنیا نرید کر باہے۔اس پر اور زیادہ تعجب ہے۔

اور دونول سے بی زیادہ ایے سخص سحب کے قابل موتے ہیں۔ جوابیے دین کو دنیا کے ساتھ برابر فروخت کر دیتے ہیں۔)

ر سول الته تعلى سد عليه واله وسلم كاارشاد ب (برس) عالم كواتنا عذاب بو گاكه دوزن مجی اسکے گرد پر سے گاا یعنی اسقدر شدید عذاب اسکو دیا جاتے گا)۔

حضرت اسام بن زید نے فرایا ہے کہ میں نے رسول الله مملی الله عليه وال وسلم كو ارشاد فرماتے موتے ساعت کیا کہ روز قیامت ایک عالم کو لایا جائے گااور پر اسکوآگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسکی انت یا ل برآمد موجائیں کی قوآ تقول کے بل وہ یول کومنا

شرون كردے كاحي طرح جكى كے كرد كد حاكنومتا ہے ۔ اہل دوز تى اسكے كرد چكر كانے لكيں كے اور اس كو پوچيس كے كه تجھے ہواكيا ہے ۔ وہ جواب دے كامي ام بالمعروف كيا كر ما تفاء كرميں خود (عمل) نه كر ما تفااور دلوكوں كو، برائى سے منع كر ما تفا مَر ميں خود بازند رستا تفاء

عالم كويد دومرا عداب اس ليد دياكيا كونكد وه جائة موت نافر انى كامر تكب موارد الله وجرب كد الله تعالى في فرايا با ان المنفقين في الدرك الاسفل من الناد و حقيل منافى لوگ آگ كه زري درجه من مول كه ايد باي سب كدانهول في جان ليخ كه بعد الكاركيا و در بهود كو نصارى سه زيا ده شرير كهاكيا به والانكد نصارى في الله تعالى كايم بنا داور كهن لك تين من تيم اداور انهول في يعنى يهود في بهجان لين كه بعد الكاركيا و في كم فرايا كياب او يعو فودد كما يعو فون ابناء هددوه اس و بهجافة من حمل طرح كدوه اين عير فون ابناء هددوه اس و بهجافة من اين فرايا به اين حمل طرح كدوه اين ميرول كو بهجافة من اين من فرايا به اين حمل طرح كدوه اين ميرول كو بهجافة من اين من فرايا به اين حمل طرح كدوه اين ميرول كو بهجافة من اين من فرايا به اين الله اين من طرح كدوه اين ميرول كو بهجافة من اين من فرايا به اين من طرح كدوه اين ميرول كو بهجافة من اين من فرايا به اين من طرح كدوه اين ميرول كو بهجافة من اين من فرايا به اين من طرح كدوه اين من فرايا به اين من طرح كدوه اين من فرايا به اين من طرح كدوه اين من من فرايا به بهجافة من اين من من طرح كدوه اين من من طرح كدون اين من من طرح كدون كورون كدون كورون كدون كورون كدون كورون ك

فلماجاءهمه ماعر فواكغر وابد فلعنة الله على الكفرين.

د پس جب دہ ان کے پاس تشریف فرما ہوا جے انہوں نے پہچان میا تھا تو اس سے انکار کر دیا پس لعنت ہے کافروں پر اللہ تعالی کی ،۔

اورالته في بلغم بن باعور كاواقعد يول بيان فرايا ب،

واتل عليهم نباء الذي اتينه ايتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطن فكا<mark>ن من</mark> الغوين-

داور ان پر اسکے بارے میں خبر بیان کروجسے ہم نے اپنی نشانیاں عطافر اننی بہر وہ ان سے تکل گیائیں اس کو شیطان نے اپتا پیرو کار بنایا اور وہ ہو گیا گمراہ ہو جانے والوں میں ہے)۔

پھراسی کے بارے میں یوں فرمایا ہے -

فمثله كمثل الكلب انتحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث

الی مثال اسکی مانند کتے کے ہے کہ اس پر تو بوجھ ڈالے تو زبان کو اٹھا تا ہے اور اگر اس کو تو چھوڑ دے تو بھی زبان بھی لٹھاتے )۔

الله عالم مور كانجام يد مح كيونك بلغم بن باعور كوالتد في علم كتاب عطافهايا نن

لیکن شھو توں میں غرق ہو گیا لبدااے کتے سے مشابہت دی گئی ہے۔ یعنی اس کو خواہ حکمت کی بات بتائیں یا نہ بتائیں وہ شہوات میں بی غرق رہے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرایا ہے۔ علماء سور کی مثال ایے ہتم کے ماند ہے ہور آ ہو نہر کے دہانے پر گر جائے نہ وہ خود پائی پیتا ہے اور نہ ہی کھیتی کے واسے پائی چور آ

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### 1 85 A 47

#### اخلاق الجھے ہونے کے فضائل

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کی تعریف میں ار نماد الہی ہے ، وانک لعلى خلق عظيم - (بلاشبه تو تعظيم اخلاق والاج) - حضرت عائث صديقت مه وى ب كه ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كافلق قرآن تحار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے ايك شخص في حن افلاق كے متعلق وريافت

كيا تو أنحضرت في يه آيه كريمه يرهي.

خذالعغو وامربالعرف واعِرض عن الجهلين-

(در گذر کر ناختیار کر میکی کا حکم کر اور جابلوں سے اء اس کر )۔

پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ الس اطلاق) یہ ہے کہ تم سے جو تور آ ب تو اسلے ساتھ جوز جو تجھ کو محروم رکھتاہے تم اس کو دو تم ہے جو زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو۔ رسول الند صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بي مجم رسول بناكر بهيجا كيا ب تأك میں مکارم اخلاق کی تلمیل کردون۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار نناد ب كه روز قيامت ميزان إن ي ي زیا دہ درن دالی جین رکھی جانے والی، الند سے خوف کھانا اور حس اخلاق ہو گا.

ر مول الله صلی الله علیه واله وسلم کی بار گاہ میں استحبناب کے سامنے کی جانب ہے ا یک شخص حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول الله دین کیا ہے؟ آنجناب نے ارشاد فرمایا۔ س اطلاق۔ ازاں بعد وہ دائیں طرف سے آیا اور عرض کیا یا رسول الند دین کیا ہے۔ آئنج فغرت نے فرمایا سن اظلاق اسکے بعد وہ بائیں طرف سے حاضہ ہوا اور ع س کیا کہ مین کیا ہے . المنحضرت في فرمايا حن اخلاق . بحروه بيجهل جانب سے آيا اور عن كيايا رسول الله دين كباب. آب نے اسكى جانب دھيان كيا اور ارشا؛ فر مايا كيا تجھے سمجيه نبيں ہے كه دين ي

ے ؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ میں نہ آئے۔

آپ صلی الله عدید والد وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول الله بد بختی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فر مایا بداخلاقی۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فر انیں تو آنحضرت نے فرایا حمل مقام پر قبی تو ہو، الله تعالیٰ سے ڈر آارہ اس نے عرض کیا کہ اور فرمائیں تو آنحبناب نے فرمایا کہ اگر شجھ سے براتی میر زد ہو جانے تو جلدی سے اس کے بعد کوئی نیک عمل کروہ دنیکی، اس دبراتی، کو مٹاتے کی عرض کیا کہ گئی ہور فرمائیں آب نے ارشاد فرمایا کہ لوکول سے حن اطلاق رکھ۔

ر سون الله صلى الله عليه واله وسلم سے پوجیجا کیا که افضل عمل کیا ہے۔ آپ نے فر مایا مسل الله علیہ واله وسلم سے توجیجا کیا کہ اقتصال عمل کیا ہے۔ آپ نے فر مایا مسلم الله تاہم الله علیہ واله وسلم سے الله علیہ الله علیہ واله وسلم سے الله علیہ الله علیہ الله علیہ والله وسلم سے الله وسلم سے الم وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الم وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الم الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم سے الله وسلم س

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد ہے که حس کی صورت اور اخلاق الله تعالیٰ نے اچیح کر دیتے اس کو آگ نه کتائے گی۔

جنہ ت فضیل سے مروی ہے کہ رمول الند صلی الله علیہ والہ وسلم کی فد مت میں بوکوں نے عوض کیا کہ فلال عورت ہے جو دن کے وقت روزہ سے ہوتی ہے اور رات الله وہ نماز اواکرتی ہے لیکن اسکے اظلاق برے ہیں وہ اپنے پڑوس والوں کو اپنی زبان سے وقت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت میں کچھ تجی خیر نہیں ہے وہ اہل دوزن سے ہے۔ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت میں کچھ تجی خیر نہیں ہے وہ اہل دوزن سے ہے۔

خضرت ابو الدردار ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کو فراتے ہوئے سماعت کیا کہ اولین چیز میزان میں جو رکی جانے گی وہ حن افلاق اور سخاوت ہے اور الله تعالی نے جب ایمان تحلیق فرمایا تو اس نے عرض کیا یا الہی مجبہ کو تو گی کر دے۔ بس الله نے اس کو حن افلاق اور سخاوت کے ساقہ قو کی بنایا۔ آب و قت کفر کو تحلیق فرمایا تو اس نے عرض کیا یا الہی مجے قوی کر دے بس الله نے اس کو جن کیا یا الہی مجے قوی کر دے بس الله نے اس کو جن کیا یا الہی مجے قوی کر دے بس الله نے اس کو بخل اور بداخلاقی کے ساتھ قوی کر دیا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ بید دین الله نے اپنے لیے میندوش فرور یا اور تم بو کوں کے وین کے واسنے اچھے اخلاق اور سخاوت بی بہتر ہیں، خبر دار استم ن دونوں کے ساتھ اپنے وین کوزینت و۔ ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم كار شاد بيد التد تعالى كى عظيم ترين مخلوق مسن اطلاق بيد

ر سول الله کاار ثناد ہے کہ لوکوں کے واسطے تم مال کے ذریعے کافی نہ ہو سکو کے تم انہیں اپنے پہرے کی بناشت اور من اخلاق کے ساتھ کافی ہو جاؤ۔

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ بداخلاقی (نیک) ممس یوں برباد کرتی ہے۔ حس طرح شہد کو مہر کہ بگاڑ دیتا ہے۔

حضرت جریر بن عبدالند سے موی بے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وہ آدی ہو کہ تمہاری صورت کو الند نے انجا بنایا ہے تم اپنے اخلاق کو اب بہتر بناؤ۔

حضرت برار بن عاذب سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تنے ۔ اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ (یا البی جیسے میری شکل وصورت تونے الجی بنادی ہے تو میرے طلق کو مجی جہا بنادے)۔

حضرت ابن عمر في روايت فر مايا بى كه عموما رسالت مآب سلى الند عليه واله وسلم يه دعا فرمايا كرت في البحد في البحد والعافية وحسن العلق ويا البي مي سوال كرتا مول تجد سے صحت كا ور عافيت كا ورحن اخلاق كا).

حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مومن کی تکریم اسکے دین سے ہے اور اس کے حمن اطلاق کے باعث اس کا حمن ہے اور عقل کے باعث اسکی مروت ہے۔

حضرت اسامه بن مثم یک سے مروق ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ رسوں لند صلی الله علیہ والد وسلم سے اعواب دریافت کر رہے تھے کہ بندے کو کونسی نیکی عطافر ،ن کئی (مرادیہ کہ سب سے اعلیٰ خوبی کیا دی گئی ہے)۔ اُشٹ محضرت نے فرمایاحس اظلاق۔

رسول الله نے ارشاد فرایا ہے۔ مجھے سب سے بڑے کر پہندیدہ اور مین فی عبل کے

قریب سب سے برد کرروز قیامت وہ ہو گا جو سب سے بہتر اظلاق والا ہو گا۔

حضرت ابن عباس نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ حب (بندے) کے پاس تین چیزی نہیں ہوتیں یا ان میں سے ایک نہیں ہوتی تم اسکے عمل کو کچھے اہمیت نہ دیا کروہ۔

(1) ایسا تقوی جواسے اللہ کے نافر مان مونے سے بازر کھے۔

(٢) - بردباري حواسكو جبالت كام تكب بون سے بازر كھے ـ

(٣) يسن اخلاق حس كے ساقد اسكى لوكوں ميں بودوباش مو

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم جب نماز شروع كرتے تھے تواكثر اوقات آپ يه دعاكياً كرتے تھے -

اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدى لا حسنها الا انت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الا انت-

دیا الہی مجھے حدایت فرماحس اطلاق کی طرف۔ کوئی حدایت نہیں دے سکتاحس اطلاق کی مواتے تیرے اور محفوظ رکھ مجھے بد اطلاقی سے اور کوئی نہیں بچا سکتابداطلاقی سے مواتے تیرے )۔

ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا کیا کہ کس آدمی کے ساقہ جول دھم ہواکر آن ہے۔
آپ نے فرمایا نرم کلام اور بٹاشت کا ظہار کرنے کے ساقہ۔ جو شخس اچھے طریقے سے
وکوں سے ملاقات کرے لوگوں کے ساقہ حمن اظلاق سے معاملہ کرے ۔ یہ ایسا شخص ہے
کہ حس کے آگے اجنبی (مبی) نرم ہو جائیں۔ اور اسکے بھاتی اسکی مدن کریں۔ ایک شاع
نے خوب کیا ہے۔

اذا حویت خصال الخیر اجمعها فضلا وعا ملت کل الناس الحسن لمحسن لم تعد الخیر من ذی العرش تحرزه والشکر من خلقه فی السر والعلن رض وقت تو فضیلت سے متعلق جملہ چیرول پر عاوی ہو جائے گااور تمام لوکوں

ك مالة معامله . بهتر كم في لك كا ـ

تو جو خیر تو نے اکٹی کرلی توع ش والے سے محروم ندر کیاجائے گااور غیب اور شہودمیں مخلوق کی طرف سے شکر گذاری سے مجی مرحوم نہیں رہے گا،

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### اب مر 86

## بنسی، گربه اور لباس

الند تعالى في فرايا ب-

افمن هذاالحدیث تعجبون و تضحکون ولا تبکون وائم سمدون و رکیا تم تعجب کرتے ہواس بات ساور تم ہستے ہواور روتے نہیں ہواور تم غفلت کا شکار ہوں۔

مرادیہ ہے اس سے کہ تمہیں اس قرآن پاک پر تعجب ہو آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے پھر بھی تم اسکی ہنی اڑاتے ہواور جو تعدیں اس میں وارد ہوئی ہیں انہیں پڑھتے ہو تو پھر بھی تم کورونا نہیں آ نااور جو تم کو کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اس سے غافل ہو۔ کہا جاتا ہے اس آیہ کریمہ کا نزول ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کم بھی نہیں ہنے صرف مسکرالیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنمحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اسکے بعد تبسم کرتے ایک روایت میں آیا ہے کہ آنمحضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اسکے بعد تبسم کرتے یہ بہتے ہوئے کہ یہ یہ کہا گیا ہے۔

حضرت عبداللد بن عمر نے روایت فرمایا ہے کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیہ والد وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے اس وقت لوگ بنش رہے تے اور باتیں کر رہے تے۔
آپ نے یہ دیکھا تو وہاں پر آپ کو سے ہو گئے۔ انہیں سلام کیا اور انہیں فرمایا جولا تول کو منا دینے والی ہے۔ اس کو بہت زیادہ یا دکیا کرو۔ ایک مرتبہ پھر آپ جب باہر تشریف لاتے تو لوگ بنس رہے تھے۔ آئے بناب نے ان سے فرمایا مجھے قدم ہے اس ذات کی حس کے قبضے میں میری جان ہوں ہے۔ اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم تحور المنسخ اور دوتے بہت۔

حب وقت حضرت خضر عليه السلام في اراده كرليا حضرت موسى عليه السلام ب

جد ہو جانے کا تو مو کی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تصیحت کرو۔ انہوں نے فرمایا اسے میں گراہا ہے ہوں ہے کہ کہ ا وہ کی گراجت سے نے کر رہو ایعنی جھڑا وغیرہ نہ کرو ا دخرورت کے بغیر مت چلنا اور بغیر تعجب کے مت ہنا۔ خطا کر نیوالوں کو انکے معاصی کے باعث عار مت دلاتا اور خودا پنی خطا پر روئا۔

ر سول التد صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ب کثرت سے ہننے میں قلب کی موت ہوتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی جوانی پر (فحر کرتے ہوئے) جو ہشاوہ اپنے بڑحابے پر رویا۔ اور جوانیے مال پر ہشاوہ اپنے فقر پر رویا اور جواپی زیست پر ہشتار ہائے اپنی موت پر روٹا پڑا۔

ر سالت ہم ب سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قر آن پڑھواور (پڑھ کر) رویا کرواکر رونانہ آئے تو رونے والے صورت بی بناؤ۔

الله تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں حضرت حسن سے روایت کیا گیا ہے ا

فليضحكواقليلاوليبكواكثيراجزاء بماكانو يكسبون

البن چاہیے کہ وہ قدورُ اہنسی اور رو ئیں زیادہ۔ بطور اسکی جزار کے ہو کچھ وہ کب کرتے ہیں)۔

کہ انہوں نے فرمایا دنیا کے متعلق کم ہنسیں اور آخرت کے لیے زیادہ رویا کریں ا<mark>ور</mark> یہ نبی فرمایا حیرت ہے ہننے والے اس طرٹ کے شخص پر کہ جسکے جیچھے آگ ہے اور اس فوش ہونے والے پر نجی کہ حمل کے چیچھے موت ( لگی ہوئی) ہے۔

ایک مرتبہ حضرت من کا گذر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا جوہس رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے کیا تونے بل صراط عبور کرلی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں فرمایا کیا تمہیں یہ علم ہو گیا ہے کہ تو جست میں جی داخل ہو گا۔ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر کیے ہستے ہواس وقت سے بعد کہی کی نے اس نوجوان کو ہستے ہوئے نہ دیکیا۔

حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ جو گناہ کر کے پیمر ہس تھی رہا ہو وہ اسی حالت میں دوز خ میں داخل ہو گاکہ رور ہا ہو گا۔

الله تعالیٰ بے متعدد لوگوں کی رونے کی وجہ سے تع یف فرمانی ب فرمایا ہے،

يخرون للاذقان يبكون- (وه حُورُ يول كے بل روتے ہوئے كر پڑتے ہي) ينز فرايا

مال هذاالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الااحصها-(١س كتاب كوكيا ب ك كوئى لجي چموئى براى (چيز) كو نبيس چموراتي بلكه اس كو شار کرلیاہے)۔

الم اوزاعی اس آید کریم کی وضاحت میں فرماتے میں کہ صغیرہ سے مراد ہے تہم كرتااوركيره عمرادب قبقهد لكات موت بسنا

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم كا ارشاد ب به آنكه روز قیامت رونے والی ہو کی سواتے تین کے۔

(١) اليك وه آ كلم حور فوف خداك باعث رويريك

(۱) ایک وہ آنکھ حواللہ کی طرف سے حرام شدہ چیز سے نیجی نگاہ کیے ربی۔

(٣) ـ ايك وه أتنكم حوراه خدامي حاكتي ربي ـ

کہا جاتا ہے۔ تین جبزیں اسی ہیں کہ وہ سنگدل بنا دیتی ہیں۔

١١) ـ بلا تعجب بي بشنا

(۲)۔ بھوک نہ ہوتے ہوتے کھانا۔

(٣) فرورت ند ہوتے ہوتے کلام کرنا۔

حناب رسالت آب صلى القد عليه واله وسلم حولباس ميسر آ ما تضاات زيب تن فرا ليت تے جیے کہ تہبند جاور یا حمیض یا جہ وغیرہ ۔ آپ کو سبز رنگ کالباس اچھا لگتا تھا۔ اکثر آپ کا ساس سفید ہوا کر تا تھا اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے زندوں کو یہ (سفید رنگ کا لباس) پہنایا کرواور اپنے مردول کی عضین اس میں کیا کرو۔

سناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے ياس ايك قبار فى سندس كى جب اسکو آپ زیب تن فرماتے تھ تو آپ کے سفید رنگ پر وہ بہت زیادہ خوبھورت معلوم ہواکرتی تھی۔ آپ کالباس ہمیش بی تخوں سے او پر ہواکر ما تحااور آپ کا تبیند آدهی پنڈلی مک، عی ہو آ تھا۔ آپ کے باس سیاہ رمک کاایک مبل تھااس کو آپ نے ہبہ فرما دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ عرض گذار ہو تیں۔ آپ پر میرے مال باپ قربان وہ سیاہ رنگ کا کمبل کیا ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کومیں نے پہنا دیا ہے۔ عرض کیا مجھے اس کی سیابی سے آپ حضور کی سفید رنگت پر زیادہ حسین کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔
دسالت آب جب کپڑا زیب تن فرماتے تھے تو دائیں طرف سے (پہنٹا شروع کرکے) پہنا کرتے تھے اور یہ دعایا نگتے تھے۔

الحمدنته الذي كسانى مااوارى بمعورتي واتجمل بمبين الناس

د تمام تر حمد الله کے لیے بی ہے۔ حب نے مجھ کو دہ پہنایا حب سے میں اپنے ستر کو دُھانیہا ہوں اور اسکے ساتھ میں لوگوں میں خود کو زینت دیما ہوں)۔

اور حمی وقت کیراے اناراکرتے تے تو (پہلے) بائیں طرف سے انار نے لگتے تے اور جب نیالباس زیب تن فرماتے تے تو رانالباس کی مسکین کو عطافر ادیتے تے اور پہر فرماتے تے جو شخص اپنا پرانا کیرا (بی) کی مسکین کو پہنا دیتا ہو اور اس کا مقصد کف اللہ کی خاطر عی پہنانا ہو۔ تو حمی وقت تک وہ زندہ رہے یا مردہ ہو جائے وہ اللہ کی ضمان اور اسکی بھلائی میں ہو تا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے پاس ایک پخد ہو ہا تھا۔ آپ حب جگه جایا کرتے تھے اور کرتے تھے اور کرتے تھے اور کرتے تھے اور آپ کی فاطر اس کی خاطر اس کو دو نہ کر لیا کرتے تھے اور آن مخضرت پھٹائی کے اوپر سو جایا کرتے تھے جبکہ اس کے نیچے (اور) کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

#### 187 July 1

## فضائل قرآن، علم وعلمار

د سول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صب نے قرآن مجید کو پڑھ لیا اور پھر اپنی رائے رکھ لی کہ اور کسی کو اس سے ، ہمترین چیز بڑھ کر عطاشدہ ہے۔ تو اس نے عظمت البی کو کم مرتبہ میں رکھا۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم كا ارشاد ب . قرآن باك سے زيادہ برا سفارش كرنے والا عندالله اور كوئى نبيس.

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ میری امت کی عظیم ترین عبادت قرآن باک کی تلاوت ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حب طرح لوہاز مگ آلود ہوجاتا ہے۔ اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله یه (زنگ) صاف کس طرح ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا قرآن کی حلاوت کرنے اور موت کو یا در کھنے

حضرت فضیل بن عیاض نے فرہایا ہے۔ علم القرآن کا حامل یوں ہے جیسے پرچم اسلام کو تفاعنے والالہذااے اسکے ساتھ تھیل کر نامناسب نہیں ہے۔ جواسکے ساتھ تھیل کر تا ہواور جواسکے ساتھ غفلت کرے وہ اسکے ساتھ غفلت شعار ہواور جواسکے ساتھ یا وہ کوئی کرے یہ مجی بیہودہ کوئی کرے اسکے ساتھ۔ قرآن پاک کی عظمت کے پیش نظریہ روا نہیں۔

نیزینه فرایا کہ جو آدمی صبح کر تا ہے اور سورۃ الحشر کی آخری آیات کی حالوت کر تا ہے اور پھر اسی روز مر جا تا ہے۔ اس کے تق میں شہیدوں کی مہر کے ساتھ مہر شبت کردی جائے گی اور جو شخص اسے بوقت شام پڑھے پھر وہ اسی شب فوت ہو جائے تو اسکے واسطے

می مہر شہیدال کے ساتھ مہر شبت کر دی جاتے گی۔

رسول التد صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب حب كے ساتھ الله كا بھلائي كرنے كا ارادہ ہو تا ہے اسے دین کی تققہ عطافر اتا ہے اور اسکے دل میں جملائی ڈال دیتا ہے۔

رسالت الب صلى الله عليه واله وسلم كالرشادي علمادوارث بي انبياء ك وعليهم السلام)۔ اور بات توصاف عیال ہے۔ انبیار علیم السلام سے بڑا کی دیگر شخص کامرت نہیں ہو آایے تی افکے وارث سے بھی عظیم تر دیگر کوئی فضل و شرف والانہیں ہے۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب، وه صاحب ايمان تخص تمام لوكول سے افعل ہے۔ جو عالم ہے جب حاجت ہو تو وہ فائدہ دے (یعنی مسائل وغیرہ بتانے کی حاجت کے وقت نیزیہ کہ وہ درست مسلم بتاتے یہ مراد ہے فائدہ دینے سے)۔اور اگر اسلی ضرورت نه محموس مو توده خود مجی بے نیاز مو جائے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد ب. لوكول ك درميان نبوت ك درج كے زيادہ قريب علم والے اور جهاد والے ہيں۔

الل علم اس واسط فرمايا كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كى لائى موتى تعليم كى اشاعت كرنے والے ميں عوام ميں۔ اور اہل جهاد بوجه جهاد كرنے علواروں كے ساتھ برائے محفوظ رکھنے کے تعلیم جور سول الله صلى الله عليه واله وسلم اپنے ساتھ لے كر آئے۔ رسول کریم کاار شاد ہے۔ ایک قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان تر

رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ہے۔ علمار کی سیاعی روز قیامت

شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی۔ رسول اللد صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے عالم کسجی سیر نہیں ہو تاعلم سے فتی که اسلی انتهار جنت ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ دو باتي ميرى امت كى بلاكت كا باعث ميں۔

> (1) علم كو ترك كردينے كے باعث (۲)۔ ال جمع كرنے سے

رسول اللد صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عالم بنویا علم کو حاصل کرنے والایا علم کی بات کو سماعت کرنے والایا عالموں کے ساتھ محبت رکھنے والا بنو۔ مرادیہ ہے کہ ان سے متنفر ہونے والے مت بنو نہیں تو تم برباد ہو کررہ جاؤ گے۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ عالم کے لیے تکبر کرنا آفت

ب داناؤں کی رائے ہے کہ جو شخص حصول ریاست کی فاطر علم کو سیکھے اس سے عبادت اور ریاست دونوں می جاتی رہتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،۔

ساصرفعنايتي الذين يتكبرون في الارص بغير الحق

(میں ایے لوگوں کو نشانیوں سے اپنی چمیر دول گاج ناتی محمر کرنے والے ہیں زمین

حضرت الم شافعی نے فرایا ہے کہ حب نے قرآن کو سیکھ لیا۔ اسکی عظمت زیادہ ہو گئی اور حب نے فقہ کی تعلیم عاصل کی اسکے اقتدار میں اصافہ ہو گیا اور حب نے حدیث کو سیکھا اس کی دلیل قوی بن گئی اور حب نے حساب کی تعلیم حاصل کی اسکی عقل درست ہو گئی اور حب نے کوئی غیر بانوس چیز کو سیکھاوہ نرم مزائ ہو گیا اور حب نے نود اپنی عزت نہ کی اسکے حق میں علم نفع مخش نہ ہوا۔

حضرت حن بن علی نے فرمایا ہے۔ حب کی مجلس زیادہ ربی عالموں کے ساتھ اسکی ربان سے گرہ کھل گئی اور اسکے ذہن کی انجھنیں سیدھی ہوگئیں۔ اور جو کچھ وہ عاصل کر لیتا ہے وہ اس کے لیے فرحت کا باعث بنتا ہے۔ اس کاعلم اس کے لیے ولائیت کا درجہ رکھتا ہے اور اسے فائدہ جہنی تا ہے۔

رسول الند صلی الند علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ الله تعالیٰ کی بندے کو حس وقت رد فرما آہے تو علم کواس سے روک دیا کر تاہے۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ جہالت سے فقر شدید تر نہیں

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## -88 pt

### فضائل صلوة وزكوة

یادر کھناچاہے کہ زکوہ کبی اسلام کے لیے ایک بنیاد فرمائی گئی ہے اور اس کاذکر نماز کو اور اور اور کاز کو اور اور اور کو میں کاذکروں کے بعد فرمایا گیا ہے۔ واقیمو الصلوة واتواالن کوقد (اور قائم کرو نماز کو اور اور اور کو

ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب راسلام كى بنياد إلى وباتون

ر ہے۔ ( 1 )۔ شہادت دینا کہ موائے اللہ تعالٰ کے کوئی معبود نہیں ہے اور یہ شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ والیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

(٢) قاتم كرنا غاز كو .

(٣)\_اداكرنازكوة كا

(۴)۔ روزے رکھنا (ماہ رمضان مبارک کے)۔

(۵) کی کر نا۔

اور نماز کے قیام اور زکوہ کی ادائیکی میں کو تابی کے مرتکب کے لیے سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ جیے کہ فرمایا گیا ہے،

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

(ایے نمازیوں کے واسط بربادی ہے جو اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت شعار

اوراس عنوان کے بارے میں قبل ازیں بھی کافی کچھ کہا جا چکا ہے۔ التد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر هم

بعذاباليم-

(اور وہ لوک جو سونااور چاندی جمع کرتے ہیں اور فی سبیل الند خرج نہیں کرتے ان کو عذاب درد ناک کی خوشخبر کی دو)۔

یہاں فرچ کرنے سے مراد ہے ذکوۃ اداکر نا۔

فائدہ:- صدقہ کرنے کے واسطے ایسا نقیر تلاش کرنا، ہمتر ہو تا ہے۔ جو متقی ہو دنیا سے زہر اختیار کیے ہو نے ہو ۔ آخرت کے لیے مشغول ہو کیونکہ اسی طرح کریں تو اصل سرماتے میں اضافہ ہو تا ہے۔

رسالت، آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ تم تقوی والے کابی صرف کھانا کھانا اور تمہارا کھانا بھی صرف پر ہمیز گار شخص بی تناول کرے کیونکہ اسکے ذریعے سے پر ہمیز گار شخص متنی جننے کے واسط مدد حاصل کر تا ہے۔

نے انہیں کیا کہ کاش آپ عام لوگوں کو صدقہ دیا کرتے۔ انہوں نے فرمایا میر ہے۔ نزدیک نبوت کے مرتبہ کے بعد علماء کرام کے مرتبہ سے بڑد کر کوئی مقام نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کادل آگر پریشان ہو جائے تواس کو علم کی خاط فراخت یہ نہ ہوں۔ بہذا انگو براتے علم فارغ کرنا سب سے افضل فعل ہے۔ براتے علم فارغ کرنا سب سے افضل فعل ہے۔

اگر بالخصوص ان لوگول کی مدد کی جائے جو پریٹائی کی حالت میں ہوں اور قریب کے رشتہ والوں کو عطیے دیے جائیں تو یہ صدقہ ہو گا اور صلہ رحمی کی جی ہوگی اور صلہ رحمی کا جربہت ہو تا ہے اور اگر صدقہ محفی انداز میں کیا جائے تو مزید بہت ہو گا تاکہ ریا کارٹی سے محفوظ رہے اور جو صدقہ وصول کرے وہ جی لوگول میں رسوانہ ہو گا۔

رمول الله صلی الله علی والہ وسلم کاار شاد ہے۔ پوشیدہ صدقہ الله تعالی کے ففیب
کو ممرد کرتا ہے۔ حدیث نثر یف میں وارد ہوا ہے کہ حب روز موائے سایہ ہو ش لے دیکر
کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ الله تعالیٰ سات اشخاص کوع ش کے سایہ میں جگہ عطافہ مائے گا۔ ان
میں ایک وہ جی ہو گا جو صدقہ یوں دے کہ اسکے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں نے کیا
میں ایک وہ جی ہو گا جو صدقہ فالم کی طور پر دینے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہو مثلا ادیمیے نرا
مول کیا ہے۔ ہاں اگر صدقہ ظاہر کی طور پر دینے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہو مثلا ادیمیے نرا
مول کیا ہے۔ ہاں اگر صدقہ فالم کی طور پر دینے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہو مثلا ادیمیے دائیے
مول کیا ہے۔ ہاں اگر صدقہ فالم نے فرمایا ہے۔ لا تبطلوا صدف تکمہ مالی و الاذی۔ داپنے
مصدقات کو برباد مت کرواحسان جالا کر اور ایزا۔ دے ل)۔ پس نیک کر کے احسان بھا جا
میں آفت ہے۔ پوشیدہ رکھتا بلکہ فراموش ہی کر دین بہت ہے اور جس پر احسان کیا جا
ہو اس پر ضرور کی ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے۔ حدیث
بیاک میں ہے کہ فجو شخص لوگوں کا شکر گذار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بجی شکر ادا نہیں کرتا۔
بیک شاعر کا قول ہے۔

يد المعروف غنم حيث كانت عملها كفور او شكور فقى شكر الشكور لها حراء وعند الله ما كغر الكفور

ا غنیمت ہو آ ہے باتھ نیک کام کا جہاں مجی وہ ہو۔ اس کو نا شکر گذار مجی اٹھا آ ہے۔ اور شکر کرنے والا مجی ۔

بیں اس شکور تعالی کا شکر اور کرنے میں اس کا ثواب ہے اور حی نے کفر کیا اس کے واسطے عند الله عد اب ہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### ا الله المعرو 89 الا

## مال باب سے سلوک اور اولا دے حقوق

واصح رہے کہ اہل قرابت اور رشتہ داروں کا حق ضروری ہے۔ ارحام اور پیدائش كے لحاظ سے تعلق كے باعث اللے حقوق مزيد پخت موتے ميں۔ رسول اللد صلى الله عليه وال وسلم كاارشاد ب كوتى بيا اين والد كابدله اس طرح بى دے سكتا ب كه وه اس الى كا)غلام اكريائے تواے فريدكر آزادكے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا - والدين ك سافة نيكي كرنا غاز صدق

روزہ جج عمرہ اور فی سبیل الله جہاد كرنے سے بھى افضل ہے۔ رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔ حس شخص نے صبح ايے حال مس كى کہ اسکے والدین اسکے ساتھ راضی ہوں تو اسکے واسطے مسبح کو دو دروازے جنت کے لہل جاتے ہیں اور اگر اس حالت میں شام کر تا ہے تو اتنائی ثواب حاصل ہو تا ہے۔ اگر ال میں سے کی ایک کوراضی کر آہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ خواہ وہ دونوں (اس کے ساتھ ) تعلم ی کرتے ہوں۔ خواہ وہ دونوں می ظلم کرتے ہول . خواہ وہ دونوں ظلم ہی کرتے ہو۔ اور جوالی حالت میں صبح کرے کہ والدین کو ٹاراض کر تا ہو تو اس کے واسطے دو دروازے دوزخ کے عل جاتے ہیں اور جو شام کو یوں کرے اسلی سرواسی طرح کی ہے اور ار والدين مي سے ايك ہو تو ايك دروازه كھلتا ہے۔ خواه ده دونول ظلم عى كرتے ہول خواه و: دونوں بی طلم کرتے ہوں اگر جیہ دہ دونوں بی ظلم کرتے ہوں۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے۔ بعنت كى خوشبو يانج مد میل کی مسافت سے آنے لگتی ہے ۔ لیکن وہ اپنے والدین کی نافر مان کو حاصل نہیں ہوتی اور مند عی اسکو تطع رصی کرنے والا یائے گا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے ۔اين والده اور والد اور جمشي

بانی سے بھلائی کرو پھر ہو شخص قرابت والا ہواس سے بھلائی کرو۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم فے فرمایا ہے۔ صب وقت ایک شخص ارادہ کر لے کہ صدقہ کرے تو اسکو اپنے والدین کے لیے حصہ بھی متعین کر لینا چاہیے۔ جبکہ وہ مسلمان ہوں۔ تو اسکے مال باپ کے لیے اس کا اجر ہوگا اور اسکے لیے (یعنی بیٹے کے واسطے) انکے دواجر ہول کے اور انکے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی (یعنی والدین کے اجر میں)۔

حضرت مالک بن ربیعہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فدمت اقد کی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک شخص آیا ہو بنوسلمہ سے تھا اور ع ض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی ہے جو اتکے فوت ہو جانیکے بعد میں کر سکوں ۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ان کے واسطے مخفرت کی دعاکر ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر ٹاان کے دوستوں کی عزت واحترام کرنا اور صلہ رحمی کرنا کیونکہ صلار تھی ہوئے ہی سبب سے کی جاتی ہے۔

رسول الله سلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب - عظيم ترين نيكى يه ب كه بستنفس ابين مال باپ ك دوستول س منتفس ابين مال باپ ك مال ، بهتر بر آؤ كرف ك بعد ابين باپ ك دوستول س ملل قائم ركھـ

ر سول الند صلی الند علیہ والہ و ملم کاار شاد ہے۔ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دو کنا اجر یتاہے۔

رسول التد صلى القد عليه واله وسلم كاار شاد ب مال كى دعاجلدى قبوليت عاصل كرتى عدد الله عليه على القد عدد الله وسلم كار شاد ب الله على الله عليه على التد وه باب سے دوگوں نے عرض كيا يا رسول القد وه كس وجه سے تو آپ نے فرمايا كيونك وه باب سے كه والده الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله عل

ایک شخص نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا یا رسول الله میں نیکی کس سے دوں آپ نے فرایا اپنے والدین سے نیکی کرواس نے عرض کیا میرے والدین اب آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرایا۔ تم اپنے بیج سے نیکی کروحب طرح تیرے اوپر والدین کا جی سے اوپر والدین کا جی سے اوپر حق ہے۔

ر سور التد صلى التد عليه واله وسلم في فرمايا ب - رحم فرمات الله تعالى اس باب ر

جو نیکی کرنے میں اپنے بیچے کی معاونت کرے یعنی اس کو برے سوک کی وجہ سے نافر مانی پر مت ابجادے۔

ر سول التد صلى الله عليه والم وسلم نے فرمايا ہے - كدا پنى اولا ديس عطاكر نے كے لحافہ اللہ عليہ والم وسلم نے كاف

لوگوں میں میں بیہ بات عام کہی جاتی ہے کہ تیرا بچہ تیری خوشہو ہے۔اگر توا س کہ سات مرتبہ مو نگھے گا تو وہ کبی تیری خدمت سات بار بجالائے گا داور پالنے پوسنے ور تربیت کردینے کے بعد)وہ تیرادشمن ہو گایا تیراشریک ہو گا۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رمول الند صلی اللہ علیہ دالہ وسلم نے ارشاد فر ایا لڑکے کاساتویں روز عقیقہ کیا جائے۔ اس کا نام رکھ دیا جائے اور اس سے انگلیف دور کردی جائے۔ جس وقت اسکی عمر چھ برس ہو جاتی ہے تو اسکو ادب تعلیم کیا جائے اور جس وقت اسکی عمر نیے بات وقت وہ نو سال کا ہو جائے تو اسکو علیمدہ کر دیا جائے جس وقت اسکی عمر نیے بال ہو جائے تو نماز ترک کرنے کے باعث اسکو مارے اور جب وہ مولہ سال کا ہو جانا سال ہو جائے تو نماز ترک کرنے کے باعث اسکو مارے اور جب وہ مولہ سال کا ہو جانا ہے۔ تو اس کا والد اس کا تکاح کر دے ۔ اسکے بعد (والد) اس کا ہافتہ پکڑ کر داسکو اس طرح سے) کہے۔ تجھے میں نے ادب سکوایا اور تیرا تکاح کر دیا ہے ۔ میں دنیا کے فتنے ہے اور آخرت کے عذاب سے تیرے لیے پناہ کا طالب ہوں مد توالی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله دسلم کاار شاد ہے که باپ کے اوپر اسکی اولاد کا تن ہو آہے کہ وہ اولاد کو بہتر ادب تعلیم کرے اور اچھا نام رکھے۔

رمول اللد ملی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ بر بچہ گردی رکھا ہوا ہے اور بچی ہی کردی رکھی ہوئی ہے عقیقہ کے ساتھ۔ ساتویں روز اسکی جانب سے جانور ذیج کریں اور سے کا مرمنڈوادیں۔

حضرت فنادہ عقیقہ کے جانور حب وقت ذرج کرتے تھے جانور کی کچھ اون کو پکر کر جانور کی شاہ رگ کے سامنے ذرج کرتے تھے۔ اڑاں بعد بچے کی پصندیا پر رکھ دیتے تھے یہاں مک کہ مانند دھاگے کی اس سے پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ اڑاں بعد بچے کے مم کو دھوتے تھاور پھراس کامم منڈوادنے تھے۔ حضرت عبداللد بن مبارک کی خدمت میں ایک شخص طاخر ہوا اور اپنے بچے کی شخص اللہ آپ نے کی شخص طاخر ہوا اور اپنے بچے کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے بوچھاکیا اسکے ظلاف تو نے بد دعا کی ہے۔ اس نے جواب دیا لہ بال تو آپ نے فرایا تم خود بھی اس کو برباد کر چکے ہو۔ بچے کے ساتھ نرمی رکھنا بی بہتر ہو آھے۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کو اقرع بن حالس نے ویکھاکہ آپ جناب اپنی وارد حضرت حن کو چوم رہے تھے۔ اس نے کہا میرے تو دس بچے ہیں اور کسی ایک کو تی سے کہا میرے تو دس بچے ہیں اور کسی ایک کو تی میں نے کمبی چوا نہیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرایا ۔ کہ جو رض نہیں فرایا جاتا۔

مخرت عبيده عائش صديفت نے فرمايا ہے۔ كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے رشاد فرمايا كه اسامه كے منه كو دھوؤ وہ بہت چھوٹے تھے۔ ميں نے اس كامنه دھونا شهرت كر ديا اور ميں نفرت محسوس كر رہى تھى (بايس سبب) كه غلام زادہ ہے تو مندت نے ميرے ہاتھ پر ضرب لگائى اور پھراس كو آپ نے خود پكڑ ليا اسكے منه كو دسويا اور پھراسكولوس ديا اور فرمايا۔

رسول اللد تسلی الله علیه واله وسلم منبر پر نے که حن کر پڑے دحی وقت که وہ بچہ بی علیہ الله علیہ واله وسلم منبر پر نے که حن کر پڑے الله کریمہ پڑھی، انسا اموالکم واولاد کر یمہ پڑھی، انسا اموالکم واولاد کم فنند د ب فنک تمہارے الل اور تمہاری اولاد آزائش ہے).

حضرت عبداللہ بن شداد سے مردی ہے کہ رسول اللہ لوگوں کو خاز پر احاتے تھے کہ دن دران عبداللہ بن شداد سے مردی ہے کہ رسول اللہ لوگوں کو خاز پر احات کی گردن مسارک پر چڑھ بیٹے۔ آپ سجدے (کی حالت) میں تھے تو آنحضرت نے سجدے کو نویل کر دیا۔ لوگوں نے جانا کہ کچھ واقعہ ہو گیا ہے۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ نے بہت طویل سحدہ فرایا ہے تو آنجناب صلی اللہ عید والہ وسلم نے فرایا میرا بیٹا میرے او پر سوار ہو گیا تھا۔ ہدامیں نے یہ گوارانہ کیا کہ سے والہ وسلم نے دفر ایا میرا بیٹا میرے او پر سوار ہو گیا تھا۔ ہدامیں نے یہ گوارانہ کیا کہ سے دولد کی سے سیجھے ہماؤں ناکہ وہ اپنی خوشی کی سلمیل کر لے۔ اس میں متعدد تکات یا نے جانے ہیں۔

(۱)۔ ایک یہ ہے کہ قرب البی کا حصول ہو تا ہے کیونکہ محدے میں براہوا بندہ

الله تعالیٰ کے بہت قریب ہو ماہ۔

(۲)۔ بچے پر زمی اور اس کے ساتھ بھلائی روار کھنا۔

(۱۳) امت کو تعلیم دینا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے بيج كى خوشبو جنت كى خوشبو جوتى

یزید بن حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے کہ میرے باپ نے حضرت دف بن قسی کو طلب فرما کے ان سے پو چھااے ابوالیم ا تم کیا کہتے ہو بچ کے متعلق انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین ! یہ ہمارے دلوں کے پھل ہوتے ہیں (یہ) ہماری کم کاستون ہوتے ہیں (یعنی ہماری قوت ہوتے ہیں) ۔ ایک واسط ہم زم زمین ہیں سایہ دار آسمان ہیں انکی مدد کے ذریعے ہم بڑے معاملہ میں داخل ہو جاتے ہیں ۔ وہ آگر طلب لریں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ اگر وہ غصے میں ہوتے ہیں قوہم انہیں راضی کیا کرتی ہیں۔ نیزائی مرزمین تم کو محبت فراہم کر دیتی ہے اور تمہیں انکی محبت گوارا ہوگی ۔ تم ان کے اوپر شدیم بوجھ مت بنو۔ حس سے ان کی زندگی ہی ان کے لیے تکلیف دہ ہو جائے کہ وہ تمہاری بوجھ مت بو جائے کہ وہ تمہاری الله تعالی کے واسطے ہے ۔ تم ایسے وقت پر میر سے فرمایا اسے اسمف تمہاری خوبی الله تعالی کے واسطے ہے ۔ تم ایسے وقت پر میر سے نے فرمایا اسے اسمف تمہاری خوبی الله تعالی کے واسطے ہے ۔ تم ایسے وقت پر میر سے نے فرمایا اسے اسمف تمہاری خوبی الله تعالی کے واسطے ہے ۔ تم ایسے وقت پر میر سے نے فرمایا اسے اسمف تمہاری خوبی الله تعالی کے واسطے ہے ۔ تم ایسے وقت پر میر سے دو قت باہر چلے گئے تو وہ (معاویہ) یزید کے ساتھ راضی ہو گئے اور اس کو دو ہزار در جم اور دوسر ملوسات بھیجے ۔ یزید نے ایک مہزار در جم اور ایک صد پار جات حضرت احتف کی دو صد ملوسات بھیجے ۔ یزید نے ایک مہزار در جم اور ایک صد پار جات حضرت احتف کی دو برار برابر تقیم کرلیا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه

#### اباب نمبر 90 🗠

## رروسی کے حقوق اور مسکینوں پر احسان

پروس کے حقوق اسلامی اخوت کے علاوہ ہوتے ہیں۔ جو حق ایک مسلم جاتی کا ہو آب ، وش حق ایک پروس میں رہنے والے کا ہو آ ہے ۔نیز عام مسلمانوں سے زیاد، پروسی کا ایک مخصوص حق مبی ہو تاہے۔

۔ سوں لند نسلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاہ ہے کہ پڑوسی تین ہوتے ہیں۔

۱۱) ۔ پرژوسی جوایک کل رکھتا ہے۔

(٢) ـ وه پراوس ج دو حقوق رکسات ـ

(٣) ۔ اور وہ پر وسی حو تین حقوق رکھتا ہے۔

تین حقوق والا پڑوسی مسلمان اور قرابت والا ہوتا ہے۔ اسکو پرٹوسی ہونے کا تق مسلمان ہونے کا تق اور رشتہ داری کا تق حاصل ہوتے ہیں۔ دو حقق ق والا پڑوسی مسلمان ہونے کا تق اور پڑوسی ہونے کا تق ، کھتا ہے۔ اور ایک تق والا پڑوسی مشرک ہوتا ہے۔ ہے صرف پڑوسی ہونے کا تق حاصل ہوتا ہے۔

یباں غور فرمائیں کہ ایک پڑوسی گووہ مشرک ہے۔اسے پڑوسی ہونے کا تق دیا گیا

ر سول لقد صلی القد علیہ والہ وسلم کاار شاد پاک ہے۔ تیرے پراوس میں جو تھی ہو تم سلے ساتنہ یک اچھے پراوسی کی حیثیت سے رہو تو تم مسلمان ہوگے۔

ر سول الله تعلی الله علیه واله وسلم في فرمایا ب كه مجعے پروسى كے بارے ميں جميد الله عليه واله وسلم في حتى كه مي خيال كرفي لكاكه وہ اسكو وارث على قرار دے ديل كے۔

ر سول الله سلى مد عليه وال وسلم في ارشاد فرمايا ہے۔ حو شخص الله تعالى بر ايمان

سات اور يوم اخرت پر اس كو چائي كه ده اپ پروى ن مات و علام طون ئ

ر عن الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے له اس وقت بن بندہ صاحب میان الله ساتا ہے جب اس کا پرنوسی سکی ایدارسے بجارت۔

ر سول الله من سوعلب ورار وسلم نے فرمایا ہے کہ اور تو ت بینے والی سے م

مع ہیں کہ حضرت ابن مسعود کے پاس یب شخص آیا ور عوض کیا ہمیں ہمتے میں ایروی در عوض کیا ہمیے میں ایروی در روس کیا جمعے میں ایروی در دیتا ہے ۔ گالیاں ویا کر آئے ہے مجھے تنگ ر آربٹ ہیں۔ آپ نے میں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی رسی اللہ تا ہم سے بارے میں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی رسی اطاعت ابنی ش کرنا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں مدمی بتایا کہ فلال عمرت ہے۔ مددن کے وقت روز ۱۹۰ رمبی ہے اور رات کووہ نماز پر حالرتی ہے۔ سین وہ اپنے پر میں ۱۹ وی کو سکلیف آیتی رمبی ہے۔ آپ صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا وہ عورت آگ ہے۔ اندر ہے۔

الم زم ن سے مروق ب كدر مولى الله تعلى الله عليه والد وسلم كى بار كاه ميں آكر ايك تخص نے اپنے بروس كى بارے ميں شكايت بيش كى ، آنحض ن الله عليه والله والله وسلم نے اپنے بروس كے بارے ميں شكايت بيش كى ، آنحض ت صلى الله عليه والله وسلم نے ارشاد فروا كه جاليس كم آلبي كے ماقي

پڑوی ہیں۔ ام زبر فی نے کہا ہے کہ چالس گھراس جانب چالس اس جانب چالس اس حرف اور چالس اس طرف اور آپ نے ہر چہار طرف اشارہ کیا۔

ر سول القد صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برکت اور نحوست، عورت اور مکان اور گھوڑے میں ہوا کرتی ہے۔ عورت میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اس کامبر تھیں ہو تکاٹ کر لیٹا آسان ہو اخلاق بہت اچچا ہواور عورت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کا مہر بہت زیادہ انکاٹ کر لیٹا مشکل ہو بداخلاق ہو۔

مکان کی برکت یول ہوتی ہے کہ اسکے پڑوسی اچھے لوک ہوں اور مکان کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگ ہوا در پڑوس میں برے لوک ہوں.

میں میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے قابو میں رہتا ہو، سکی عاد تیں اچی ہوں اور محموڑے کی نحو ست یہ ہوتی ہے کہ وہ قابو میں مذرہے اور اسکی عاد تیں بری ہوں۔

وریہ بات یا در لیمنی چاہیے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ پڑوئی دوسروں کے لیے ایدانہ رساں نہ ہو بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ ایدار کو برداشت کرے۔ کیونکہ اگر پرزوئی ایدار کو برداشت نہ کرے گا۔ تو اس میں میں بھی پڑوئی کے آل کی ادائیگی نہ ہوگ۔ بلکہ یہ ارز م بدواشت نہ کرے گا۔ تو اس میں میں بھی پڑوئی ہے ور سکے ماق بھلائی بق کرے کہ ایدار کو برداشت کرے اور نرمی افتتار کرے پڑوئی ہے در سکے ماق بھلائی بق کرے کہ جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک غریب پڑوسی امیم برزوئی او پکزے گاور کے گاور کے گا۔ اے میرے پرود گاراس سے پوچھا جاتے کہ اس نے مجھ سے نیلی کیوں دوئی رکنی تھی درواز سے کو کیوں مند کے دکھا۔

حضرت ابن مقفع کو خبر ہوئی کہ مواری کا قرض اداکرنے کے لیے ان کا پرو ی اپنا مکان بیج دینے والا ہے۔ یہ اسکے مکان کے ساتے میں بیٹی جاتے تھے۔ آپ نے فراویس اسکے گھر کے سایہ کا احترام روا نہیں رکھ سکا اگر اس نے غریب ہوتے ہوئے مکان کو بی د دیا۔ ہیں آپ نے بدیہ نے طور مراس کو مکان کی قیمت (کے برابر) دے دی اور کہنے لگے کہ اے فروخت مت کوو۔

ایک بزرک کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا گئر میں چوہے بہت زیادہ ہو چکے بیں۔انکو کی نے کہا کہ آپ د کھرمیں الجی پال رکھیں تو آپ نے فر مایا اس میں مجھے خدشہ محوی ہو تا ہے کہ بلی کی آورا جب سنیں کے تووہ بچ ہے پروسی کے کم جاک جائیں کے تو وہ بچ ہے پروسی کے کم جاک جائیں کے تو بھرید یوں ہو جائے گاک حب جیز کویں اپنے لیے گوار، نہیں کر تاہوں وہ انکے لیے کیوں پہند کروں گا۔

پڑوسی کے حقوق میں یہ جی شامل ہے کہ انہیں سلام کہنے میں بہل کر ناچاہیے۔ان کے ماقد لمبا کدم نہ کریں ان پر زیادہ موالات نہ کیے جائیں۔ بیمار ہو تواسکی تیمارداک ک جائے کوئی مسیب پر جانے تو پروسی کی موصلہ افر ان کی جائے۔ تعزیت میں پروسی کا ساتم دینا چاہیے. خوشی کا موقعہ ہو تو مبار کباد کہی جائے ۔ خو شیوں میں پڑوسی کے ساقہ ثال ہو۔ لغ، ش ہو جانے تو ار کذرت کام ے ۔ نہ اسلی چیت پر جا تکا کرے نہ ی پڑوسی کے تعین میں نظر مارے۔ پروسی کے پرنائے میں سے پانی مذربہاتے اور مذہبی اسکے تحمر کے صحن میں منی پہینلے۔ اسکے گھر جانیلی راہ کو مٹنگ بند کیا جاتے وہ جو کچید اپنے کھر میں لے جاتا ہوا ک پر نگاہوں ہے مت کھوریں۔اس کا کوئی رازیا پردہ اپنے سامنے افشا۔ ہو جائے تو اسے مت ظام کریں۔ آفت (و الم) میں اس سے تعاون کرنا جا سے۔ بروس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی تکبداشت کرے پروسی کے خلاف سی کی باتوں پر دسیان نددے اسکی عوت سے نظریل جھکا کر رکھے ( یعنی بل و عیال سے)اور اس فادم ر بی نظر نہ ڈلا کرے ۔ اسلے بچوں کے ساقہ زئی سے بات کرے۔ اگر وہ دین کے بارے میں جہالت کا فیکار ہو تو اسکوسید حی راہ بتائے۔ دنیائے بارے میں مجی اس کو سیح منؤرہ دیا کرے مسلمانوں پر عائد ہونے والے پروسی کے عام حقوق یہ ہیں۔

رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاہ ہے، کیا تم کو معلوم ہے کہ پروی کا تن کیا ہو تاہے۔ اگر اسے تعاون مطلوب ہو تو اس سے تعاون کرو۔ اگر اسے مدد مطلوب ہو تو اس سے تعاون کرو۔ اگر اسے تو اس پر تو اس پر حسان کریں پیمار پڑے تو عیادت کروم جاتا ہے تو جنازہ پر حورا سکو جلائی عاصل ہو تو حسان کریں پیمار پڑے تو عیادت کروم جاتا ہے تو جنازہ پر حورا سکو جلائی عاصل ہو تو سے مبار کیاد کہو کوئی دکھ جہنچ تو اسے تسلی دی جاتے ۔ اپنے مکان کو اس سے زیادہ و نی سے مبار کیاد کہو کوئی دکھ جہنچ تو اسے تسلی دی جاتے ۔ اپنے مکان کو اس سے زیادہ و تو س کو بیٹور بدید جھیجا کرد۔ اگرید مد ہو سکے تو چم مختی طور پر اپنے کہ میں لے جایا کرواور تمہارا بچ بیشر بدید جھیجا کرد۔ اگرید مد ہو سکے تو چم مختی طور پر اپنے کہ میں لے جایا کرواور تمہارا بچ بیشر بدید جھیجا کرد۔ اگرید مد ہو سکے تو چم مختی طور پر اپنے کہ میں لے جایا کرواور تمہارا بچ

تنک نہ کیا جائے جو اسے معلوم ہو جائے کہ تم نے کانا بنایا ب جبد پروسی محتان ہو اور اس کو بھی ایک بھی جائے کہ تم نے کانا بنایا ب جبد پروسی محتان ہو اور اس کو بھی ایک بھی جبر ہ سے دیا کرو دیا بلیٹ وغیرہ میں بھی دوارہ فر ایا، کیا تم جانے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے۔ مجھے قسم ہے اس زت کی جسکے قبضہ میں میم فی جان ہے۔ پڑوسی کے حق کی ادا تیکی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی جسکت کی ادا تیکی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی جسکت کی دائی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی جسکت کی دائی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی مسلم کی ادا تیکی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی ادا تیکی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی ادا تیکی دم ف ایسا شخص بھی مسلم کی ادا تیکی دو ایسا شخص بھی مسلم کی ادا تیکی در اللہ تعالی اینا رحم فر ماتے۔

حضرت عمرو بن شعيب في ابين باب سے يول بى روايت كيا ہے اور انبوں ب البين داوات اور انبول في دوات وسلم سے .

منہ ت مجابد نے فربایا ہے کہ میں منہ ت ابن عمر کے پیس بینجا تھا داس وقت ان کا ایک غلام تھا وہاں جو بکری کا کوشت بنانے میں منہ وف تھا۔ آپ نے اس وفر بن اس علام بکری کا کوشت جب بنا چکو کے قراس خسیم بھارے یہودی پروسی سے غلام بکری کا کوشت جب بنا چکو کے قراس خسیم بھارے یہودی پروسی سن وخ کرنا۔ آپ نے یہ بات متعدد بار فرمائی آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کب حک یہی کشتے رہیں کے تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہم کو پروسی کے لیے اتنی زیادہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ فدشہ مونے لگا تھا کہ اس کو بھار اوار ثبی ہے بنادیا جاتے۔

معنرت ہشام کہتے ہیں کہ اس میں حہنرت حمن کچھ و منائقہ نہ سمجھتے تے اگر اسی بہودی یا عیسائی پڑوسی کو قربانی کے کوشت میں سے کچھ کھلادیا جائے ، الح نہ ت ابو در غفاری نے فرمایا ہے کہ میرے ظلیل صلی الله علیہ والہ وسلم نے جُتا وصیت فرماتے ہوئے فرمایا تھا۔ تم ہنڈیا کیاتے ہو تو اس میں زیادہ پانی ڈال لیا کرو۔ پہر تم اپنے پڑوک والوں میں سے کسی گھر کو و کیمو تو ایکے واسطے ایک چھچ جبر کر دے دو (مردایہ کہ کسی برتن برتن بلیٹ و غیرہ میں سالن ڈال کر امکو مجی جبیج )۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلد واهل بينه واصحاب

## باب نمبر 91

# تشراب ببيثااور اسكي سزا

قرآن پاک میں اللذ تعالی کی طرف سے شراب نوشی کے بارے میں تین آیات اریمہ کا نزول فرمایا گیا ہے ،

یسئلونک عن العنمو والمیسر - قل فیهمااثم کبیر و منافع للناس -( تجھے پو چھتے ہیں مثراب اور جوئے کے متعلق انہیں فرما دو کہ ان دونوں میں ہی بڑا ناہ ہے اور فائدے ہیں خلق کے واسطے)۔

اس آیت کو من کر کچیہ لوگول نے مثراب پینا مجبور دیا اور کچیر ان دنوں کچیہ مسلمان نه اب نوشی کرتے تھے بالآ خرایک روز ایک شخص نے مثراب پی کی اور نماز نجی پزھنے ما ور کچھ غلط اپنے سیدھے الفائط بولے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس آیہ کریمہ کا زول

بابهاالذين امنوالا تقربواالصلوة وابم سكاري

(اے ایون والو نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت تم ستی میں ہوتے ہو)۔

زاں بعد بعض لوک نثراب نوشی کرتے رہ اور بعش نے ترک کردی بالآ تر یک

دن حضرت عمر نے نثر اب پینے کے بعد اونٹ کا جبڑا پکز سیا اور حضرت عبدالرحمن بن

وف کے سم پر زخم نجی کر دیا پہر وہ بیٹھ گئے اور مقتولین بدر کے لیے رونے لکے اس

بارے میں رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کو خبر ہو گئی تو آنسخند ت غضبناک حالت میں

بینی چادر مبارک آسیٹے ہونے باہر تشریف لائے اور جو کچھ جی آپ کے باتھ مبارک میں

سوقت تحااسکے ساتھ ان کی بنائی ٹی تو حضرت عمر نے بہرس بناہ با نگا ہوں الله تعالی کے

عفیہ سے اور اس کے رسول کے خضب سے نجی ۔ پہر اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا،

انمایر یدالشبطن ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الحمر والمیسر -۱ ب شک شین ن کا ارادہ ہے کہ تم لوگوں میں مثر اب اور ج نے کے سلسے میں عداوت اور بعث ذالے )۔ حضرت عمر نے فوری طور کبد دیا ہم باز آ کئے ہم باز آ کئے اکمونکہ آیت کے آخر يرآيا تحاكم كياتم رك جانے والے ہو؟

اور كشرت سے احاديث وارد ہوئى ہيں جو شراب كو حرام قرار ديتی ہيں اور سب متفن ہیں اسکے حرام ہونے پر۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب عادى مشراب نوش بعنت مير دافل نه بو گا۔

رسول الند صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ب الله تعالی نے مجعے بتوں کی عبادت سے منع فرمانے کے بعد سب سے پیشتہ شراب خور کی اور خلق پر لعنت کرنے سے مانعت

ا تنحضرت صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے الیسی جاعت کوئی ہمی نہیں ہے جو دنیا کے اندر کسی نشہ پیدا کرنے والی شے پر جمع ہوئی ہو مگریہ کہ انہیں پرور د گار تعالی دوزخ میں اکشیا کر دے گا وہ آئیں میں ملامت کرنے لکس کے ایک یوں کیے گا دوسرے کو۔ اے فلال میر ی جانب سے مجتبے اللہ تعالی بری جزار دے مجتب اس مقام برلانے والا تو ہی ہے اور دوسم استخص می اے یوننبی کہے گا۔

ر سول الند صلى الند عليه واله وسلم كاارشاد ب كبد دنيامي حو نشراب خور جواات جہنم کے سانیوں کے زمر اللہ تعالی نوش کرنے گاک اس کو نوش کرنے سے پیشتری سکے پہرے پر سے کوشت گل جائے گااور برتن کے اندر آپڑے گااور میں وقت وہ اس كو بى لے گا تو گوشت اور جلد اتر جائے گی حب سے اہل جہنم كو تكليف ہوگی وہ تمام لوک گناہ میں مساوی مثمر یک ہیں ہو شراب پئتیں مثراب کشید کریں اور نجو رُنے وائے تجی الحانے والے می ور حس کے واسط فراہم کی گئی ہواور اسکے دام کانے والے می

الله تعالى ان ميں سے لسي ايك كا مجى نماز روزه في قبول نبيي فرما يا آ الكه وه اس فعل سے توبہ نہ کر میں بی جو بلا توبہ م سے تو حق ہو گاالند تعالٰ پر کہ انکو تشراب کے م محون کے بدلے میں جہنم کی پیپ نوش کرائے۔ اور یہ ذہن تشی کر میں کہ م نش لانے والی چیز حرام ہے اور ہر اقعم کی ) مثراب مجی حرام ہے۔

ابن ابن الدنيات تقل كياكيا ہے كه وه ايك آول سے ملے مو نشوي خال تحاوہ باقتہ

دور جاہلیت میں عباس بن مرداس کو لوگوں نے کہا کہ تو نشراب نوشی کیوں نہیں کرتا اس کے ساتھ شحجہ میں تیزی زیادہ ہو جائے گی اس نے کہا کہ میں خود بی بدست خوش جہالت کو بکڑ کر اپنے شکم میں ڈالنے والا آومی نہیں اور نہ ہی میری رضا ہے کہ صبی اپن قوم کا مردار ہوتے ہوئے کروں اور شام بحیثیت ایک احمق کے کروں۔

يمتى من حضرت عبداللد بن عمر سے مروى ب كدرمول الله سلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ شراب سے بچے رہوتم سے پیشیر کے لوگوں میں ایک عابر آدئی تناوہ طلق سے دور رہا کر تا تھا اسکے میلیجے ایک عورت لگ کئی اس نے اپنے فادم کو جیج کر اسے اپنے باس طلب کیا حب نے کہا کہ ہم شہادت دینے کی فاط مجھے بلانے آتے ہیں ہی وہ علبدان کے گھر میں آگلیا حس دروازہ سے وہ علبد اندر کدر ما تحافورا بعد عورت وہ دروازہ بند كر كيتي لحي حتى كه وه عورت كے ياس آيسنيا بو برے كرور وال أن ور بيتى بونى تھی۔ ایک لڑکا بھی وہاں اس کے پاس تفااور ایک برتن کھی موجود تفاای میں شراب می وہ عورت کھنے لکی تجھے میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس لاکے کو قتل کر دے اور میرے مالتے جاع مجی کرلے نہ کہ گوائی دینے کے لیے۔ اور یا تو یہ پیالہ نثراب کانوش کر لے اب اگر تونے اس کام ہے انکار کر دیا تومیں جلانا شروع کر دول گی اور مجھے میں ذلیل ور سواکروں گی اس عابد نے خود کو بے نس پایا تو کہاکہ ٹھیک ہے مجھے تو مثراب پلا لے پس اس نے اسے مشراب کا پیالہ بلایا عابد نے وہ بلی لیا تواس کو کہاکہ اور دے دو حتی کہ وہ مثراب بن كرمتى ميں آگيا اور اس عورت سے زنا كامر تكب مو كيا اور وہ لڑكا لمبي قتل كر ديا۔ س تم مشراب سے في جاؤ۔ س والله ايمان كے ساتھ جميش كى مشراب خورى كسى آ دمی کے سینے کے اندرا کٹھے نہیں ہو سکتے ان میں ایک ضرور دوسم سے کو خاری کر دیتا

م اروت اور ماروت كاواقعه الله احد اور ابن حبان في البي صحيح من عضرت عبدالله بن عمر سروايت كيا ب كه انبول في رسول الله عملي الله عليه واله وسلم

سے خود ساعت فرمایا ہے کہ استحد ت نے فرمایا آدم علیہ السام اس وقت زین ب الاسے کئے تو الاتکہ نے اللہ نعالی سے عرش کیا سے پرورہ گار تعال زمین پر ایسا سخس خلینے بنارہا ہے ج فسا، بر ، کرے گا خو زیری کام تکب ہو گا در ہم تیری حد کے ساقہ منتح بیان کرتے ہیں اور تنے کی یاں بیان کرنے والے ہیں اس لیے یہ مرتبہ حاصل کرنے بن ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اہی نبی آدم سے بردد کر تیرے اطاعت کدار ہم ہیں۔ المد تعالی نے ارشاد فرمایا تم میں دو فرشتے ہو تائیں ہم دیلیمیں کے کہ وہ کس طرح کے ممل لریں کے عاش یا کہ باروت اور ماروت دونوں پیش خدمت ہیں۔ الله تعالی نے انکو فرمید یہ تم زمین پر سے جاؤ ور اللہ نے ان کے یا س بڑی خوبصورت عورت کی صورت میں تارے لو بنا جیجاوہ دونوں س کے پاس آگئے اور اسے انکی رفاقت کرنے کے لیے به مین اس نے تسلیم به سید ور ن ت کہا کہ ایسانہیں ہو گا آآت نکه تم مثرک کی به بات ند و نے انبوں نے بواب وہ واللہ جم سے ساتھ کی کو جی مر کز عمر یک نبیل قررون ے میں وہ عورت اتی اور وہاں ہے رہنت ہو گئی پیم میں وقت وہ لوٹ کر میل قریب یہ جی اپنے ساتھ انحایا ہو، تا۔ انبوں نے اس عورت سے پہر وہی بہلے والا سوال کیا تو س نے کہاواللہ یدند ہو گا ، تعدید بجہتم فل ند ار دو۔ انبوں نے س کو بہا کہ واللہ عم سے تنبی فقل نہیں کریں سے بعد وہ ننراب کا کار سے ہوئے وایں آنی ان دونوں فر مستوں نے اس کو و میمنا اور پیم بہلے والا سوال اس سے کیا فورت کہنے ملی واللہ یہ نہیں ہو گا آآئکہ تم اس مثراب کو نہ وہ کے لیں انہوں نے وہ شراب نوش کی پڑم نی ن كيفيت مي انبول في س في سات بالخ جاع لجي كراليا اور وه تجيه لجي انبول في قبل كردو. سمب وقت وہ نشہ فروہو کیا توانلو عورت نے بتایا کہ تم نے ایساً لوئی فعل ناکردہ نہیں چیوز و كرف ي الله أرق ب قير تم في وه عام كام نشين في كر الله

چہر اللہ حکم فرمایا کیو کہ تم دنیا کے اندر عداب یا آخرت کے عداب ان دونوں میں سے کوئی کک شنیار کر مانا جوں نے انہاوی عداب ختیار سر با۔

 وقت اس میں اہال آیا ہوا تھا آپ نے دریافت فرہایا اے ام سلمہ یہ کیا چیہ ہے ہیں ۔۔ عض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے اسکے لیے دوائی تیار کر رہی ہوں تو آپ نے اشاد فرہ یا کہ ہو چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ان میں میری امت کے واصطے شفاالند تعالیٰ نے نہیں ذائی

اور ایک روایت میں وار د ہے کہ حس وقت الله تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے۔ دیا تواسکے اندر موجود تمام فوائد کواس سے چیمین سا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته

#### 1 92 m

## معراج النبي صلى الله عليه واله وسلم

بخاری شریف میں مروی ہے حضرت قنادہ اور وہ انس بن مالک سے اور وہ مالک بن صعصه سے روایت کرتے ہیں کہ انکورسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اپنی معران كاواقعه سنايا اور آب نے فرمايا كه ميں تحطيم ميں تھانيز فرمايا كه ميں ليا مواقا فر كے مقام س ۔ جانک ایک آنے والا میرے پاس الکیا اس نے کچھ کلام کیا جوس نے ساعت کیا جبکہ وہ بول رہا تھا۔ پھر اس مقام اور اس مقام کے درمیان سے جاک کر دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں جارود میرے زدیک بی میٹے تھے۔میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس مفام اور اس مقام سے کاکیا مطلب ہے تو انبول نے بتایا کہ مراد ہے طلقوم سے ناف تک (کے درمیان)۔ اسکے بعد میرے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا میرے قریب ونے کا طشت لایا گیا وہ ایمان کے ساتھ جرا ہوا تھا چر میرے قلب کو دحویا کیا اس علم اورا یمان سے بھر دیا اور اسے وامیں (اپنے مقام پر) کھا گیا اس کے بعد ایک سفید رنگ كا جانور ميرے باس فرائم كر ديا گيا وہ فچر سے (قدين) جھوٹا اور كدھے سے بلند تى احضرت جارود حضرت انس سے پوچھتے ہیں اے ابو حمرہ ! کیا وہ (جانور) براق تحا۔ مضرت انس نے کہا ہاں اور اس کا قدم منہائے نظر پر پڑتا تھا) ۔میں نے اس پر سوار کی كر لى اور مجر كو (ماقر) لے كر جبريل عليه السلام روانه بوئے حتى كه آسان دنيا تك جا بہننچ اسکے دروازے کو جبریل نے کھلوالیا سوال کیا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبر بل پہر پو جبا گیا ساتھ اور کون ہے جبریل نے جواب دیا محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم دریافت کیا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے۔ جبریل نے حواب دیا ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش تديد انكاتشريف لانامبارك موجم دروازے كو كھولا كيامي وبال كيا تو وبال حضرت ت دم علیہ السلام نتے جبریل کھنے لگے یہ آپ کے باپ آدم ہیں انکو سلام کریں ہیں میں نے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا حواب دیا اور کہنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوتی آمدید۔

اسكے بعد مجھے ساقتہ ليے ہوئے جبريل او پر كو چڑھے لگے حتى كه آسمان دوم پر آگئے

اور اس کا دروازہ جبریل نے کھلوالی (وہاں) پوچھاگیا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ جبریل،
دریافت کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے جواب دیا محمد دصلی اللہ علیہ والہ وسلم) سوال میں
ہواکیا انکو بلایا گیا ہے ؟ جبریل نے کہا ہاں تو کہا گیا انکی آند مبارک ہو اور دروازہ کھول دیا
گیا میں حس وقت وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں حضہ ت عیمی اور حضہ ت یحی علیہ
السلام موجود ہیں وہ دونوں ایک دومرے کے خالہ زوجی تی ہیں۔ جبریل نے مجھے کہا کہ یہ
ہیں عیمی اور یحی علیم السلام۔ آپ ان کو سلام کریں میں نے سلام کیا انہوں نے ہی
سلام کا جواب دیا اور انہوں نے کہا صالح جاتی اور صالح نی کو خوش آندید۔

اسکے بعد مجھے جبریل آسان موم پر لے گئے اور چاک دروازہ کول دیا جائے دریافت کیا گیا کہ دروازہ کول دیا جائے دریافت کیا گیا گیا کہ بھر پوچھا گیا گیا انکو بلایا گیا ہے۔ جبریل نے جواب دیا ہاں کہا گیا انہیں خوش آمدید۔ انگی آمد مبارک ہو اور دروازہ کیولا گیا۔ میں حس وقت وہاں پر بہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جبریل آسان پہارم پر یوسف علیہ السلام کی ساتھ میری ملاقات ہوئی جبریل آسان پہارم پر کیوسف علیہ السلام کی ساتھ میری ملاقات ہوئی جبریل آسان پہارم پر کیف کیے صافح بجائی اور صافح بنی کو خوش آمدید۔ اسکے بعد مجھے جبریل آسان پہارم پر کیے گئے وہاں چاہا کہ دروائہ کیولا جانے پوچھا کیا اون ہے۔ انہوں نے جواب دیا جبریل آسان پہارم پر پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے جبریل جواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ، پوچھا گیا آب کے ساتھ اور کون ہے جبریل خواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم . پوچھا گیا آب کے ساتھ اور کون ہے جبریل خواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم . پہل پر آمد مبارک ہو پھر دروازہ کول دیا گیا حس وقت میں وہاں آ ریسپنیا تو وہاں مجھے ادرایس علیہ السلام دکھاتی دیے جبریل نے مجھے کہا کہ یہ ادرایس علیہ السلام دکھاتی دیے جبریل نے بھی سلام کا جوب دیا اور کھنے کیا کہ یہ ادرایس علیہ السلام دکھاتی دیے جبریل نے بھی سلام کا جوب دیا اور کھنے کے اگی حالے جائی دورائی کورٹ آمدید۔ اگریں میں نے سلام پیش کیا تو انہوں نے جبی سلام کا جوب دیا اور کھنے کیا کہ یہ ادرایس علیہ السلام پیش کیا تو انہوں نے جبی سلام کا جوب دیا اور کھنے کیا کہ بیا کہ یہ درائی کو خوش آمدید۔ کیا دورائی کو خوش آمدید۔

اڑاں بعد مجھے ساتھ لیے ہوئے جبریل اور پر چڑھتے گئے حتی کہ آسان پہنم پر جا مہان پہنم پر جا مہان پہنم پر جا مہان ہو جہاگیا آپ مہان کہنے۔ دروازہ کھوانا چاہا تو پو جہاگیا کون ہے جبریل نے جواب دیا جمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم موال ہوا کیا یہ طلب کے ہمراہ کون ہے۔ جبریل نے جواب دیا جی تو کہ گیا ان کو خوش آ مدید مکل سے انتہ بال نے جو بدیا جا تو کہ گیا ان کو خوش آ مدید مکل سے انتہ بال اللہ علیہ کیا ان کو خوش آ مدید مکل سے انتہ بال اللہ علیہ کا مال کے گئے جس سے جبریل نے جو بدیا جا ب

مبارک ہو دہاں میں جو بہ سبنی تو محبہ سے ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جبریل فی بنا یہ بارون علیہ السلام ہیں۔ انکو سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے می میرے

سلام کا جواب دیا اور کمنے لکے صالح جانی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ازاں بعد مجیے لیے ہوتے جبریل اور رجانے لگے حتی کہ ہم آسان ششم پر پہنے کئے جبریل نے دروازہ کیلوایا تو موال ہوا کون ہے۔ جبریل نے حواب دیا جبریل پوچ، کید تب كے بهم اوكون ب جبريل في بتايا محد صلى الند عليه والد وسلم دريافت كياكياكيا انسي بدیا کیا ہے۔ جبریل نے حواب دیا ہال (دربان) فرشقہ بولا انہیں خوش آمدید۔ انکی آ، مبارک ہو جب وہاں میں و سبنيا تو موسى عليه السلام طے جمريل نے كيابيد موسى عليه السدم بي انبيس سلام كرين-مي في سلام كيا موسى عليه السلام في مير عد سلام كالمواب. ور کہا صال بجائی اور صال بی کو خوش آ مدید۔ وہاں سے بی ہم آ کے چینے لگے تو دورو زے نہیں بوجیا کیا کہ آپ روئے کیوں ہیں تو کھنے لکے بایں سب رویا ہوں کہ ب و ن كو مير سے بعد معوث فر مايا كيا ہے جسكى امت والے ميرى امت ف لوكوں \_ زیاہ و ( تعداد میں) جنت میں جائیں گے۔

اسك بعد مجے يہ ہوئے جبريل آسان مقتم پر كتے اور دروازے كو تعلويدور جي الوال جواكون إ جبر ل في حواب ديا جبريل يو جياكيا آپ ك مايز مون ... الله على الله عليه واله وسلم يوجياكياكه كيا البين طلب كياكيا ب بديل ، ب دیا بار به کسیاانلوخوش آمدید انکی تشریف آوری مبارک بور س وقت از ور ر بالسني تو مير سے ساتھ بر قسم عليه السلام بي الاقات مون جم يل ف با برب ب ولد میں بر تیم مایہ السلام علو سلام تر بی میں نے سلام کیا انہوں سے میں ۔ عدم ع ؟ ب ديد ورب الماخ ميم ورصالح نبي لوخ ش تمديد

سدرة المنتهى المنتاق المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى وسی مقام جرے ملکوں کی مانند تے ور ہے ہائی کے کانوں مانند تے وہ ایر ایور مريد الآق المعين دو علم علين اور دو محتى على من في بيل عد دريافت سايد أرق - يا زُرُ وَوهِ الشَّفِ كُ يَدِيهِ فِي فَلْيُدهِ لَهِ إِنْ وَيْنَ وَمِ اللَّهِ فَا إِنَّ وَاللَّهِ م المستن وو نیل اور فرت میں۔ سے جہ میرے سامنے بیت المعمور نمور را و سال این

روزان ستر ہزار طائکہ وافل ہوتے ہیں۔ سکے بعد مجھے شراب کا برتن اور ایک برتن دود۔ والا اور ایک برتن دود۔ والا اور ایک برتن دود کا برتن بین لیا تو جبریل کھنے لکے الا اور ایک برتن شہد کا دیا دان میں سے امی نے دود کا برتن بین لیا تو جبریل کھنے لکے یہ بی اور آپکی امت نجی۔ پہر مجھ پر روزاند پر شخ کے لیے پچاس کیا تا دول کو فرش قرار دسے دیا گیا۔

اسكے بعد ہم والي آتے تو موسى عليه السلام كمن لكے آپ كو كيا حكم فرمايا كيا ب مي نے بنایا کہ روزانہ بچاس فازیں فرض فرائی گئی ہیں۔ موسی علیہ اسلام نے کہا کہ مررون بیاس فازیں آپ کی امت نہیں پڑے سکے گی ۔ آپ سے پیٹم کے اوکول کو میں ف تنای ہے اور میں نے بنی اصرائیل کے ساق سنتی برتی ہے لبذا آپ واس اپنے رب ک یا س جائیں اور امت کے حق میں کمی کرائیں ہیں میں وائیں گیا اور (دوبار پھر وہاں حاضہ ہونے میں) دس نمازیں کم کر دی گنتی چر موسی عدیہ السلام کے پاس آگیا تو انہول نے بہر پرسلی مرتبہ کی طرح ہی کہامیں بہر والیں کیا اور دس نمازیں اور کم کر دی گئیں پہر میں جب موسیٰ علیہ السلام کے باس آیا تو پہر انہوں نے وہی کچھ کمالیں میں واپس کیا اور دس نازی معاف کر دی گنیں۔ پھر میں جب موسی علیہ السلام کے یا س آیا تو انہوں پھم ، سلی مرتب کی طرات می کمامیں جمر واپٹ کیا تو مجھے روزان پراھنے کے سے بانچ نازیل حلم فرائی کئیں چر جب موسی علیہ السلام کے یاس آیا تو آپ نے مجدے دریافت کیا کہ نیا علم ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ م روز بانچ نازیں حکم فرمانی کئی ہیں تو کھنے لگے آپ ن امت پائ فازیں ہی دانہ کر پاتے کی۔ آپ سے قبل کے لوگوں کومیں نے آزمایا ہوا ت اور بنی امر ائیل کے ماقد میں نے سختی تی روار کی تی بدا آب بھر اپنے رب کے یا س جائنیں اور اپنی امت کے واسطے کمی کیے جانے کے لیے عرنش کریں رمول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم نے فرمایا کہ میں متعدد مرتبہ ابنے رب سے در خواست کر ببکا ہوں اور اب مجھے مثر م محسوس ہوتی ہے۔ بی میں اب راضی ہوں اور اپنے رب کے علم کو قبول کر تاہوں ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ب كه تب وقت مي آ ك برحا تو كسى ندا. كرنے والے نے نداركى كريں نے بين حكم كا جراركر ديا ہے اور اپنے بندول پر كمى فر،

اللهم صلى على سبدناو مولانا محمد وعلى ألدواهل بنندوا صحابه وبارك وسلم

### 7 باب نمبر 93

#### جمعتة المبارك (فضائل)

یوم جمعہ ایک عظیم یوم ہے اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت عطافر مائی ب اور اس يوم كو الى اسلام كے واسطے مخصوص فرماديا ہے۔ الله تعالى نے فرمايا ہے: اذانودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعواالي ذكر الله وذر واالبيع

(جب جمعه کی نماز کے واسفے بیکار دی جائے تو دورو الند کے ذکر کی جانب اور خرید و فروخت ترک کر دو).

یہاں سے معلوم ہو تا ہے کہ جمعہ کے وقت دنیا کی مشغولیات کو الند نے حرام کر یا ہے اور مروہ چین جو جمعہ کی ادائیکی میں مائے ہو منع کر دی گئی ہے اور جمعہ کو فرنس فرمایا ہے۔ آنحضرت کافرمان ہے کہ حمل نے جمعہ کی اذان سن ٹی تواس پر جمعہ فرنس ہو کیا ب اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ بلا عذر اگر کوئی مخص تین جمعہ کی غازوں کو چھوڑے تو سکے تعب پر الند تعالی مہر ثبت کر دیتا ہے اور ایک روایت میں یوں وارد ہوا ہے " اس نے سلام پشت جيجي ڏال ديا"۔

مضرت ابن عباس کے باس ایک مول کی بار حاضر ہو تارہا اور ایک شخص کے . . ہے میں دریافت کر تارہا جو فوت ہو کیا ہو تھااور وہ جمعہ کی نماز میں اور دومہ کی نمازوں ب شامل منہ ہو تا تھا۔ ابن عباس نے فر میا وہ جہنم میں سے وہ آ دی ایب ماہ پوراید دریافت كر يائى ربااور آپ فجي اس كويمې حواب د يتي رب كه ده ، جهنم مين ب

حدیث میں آیا ہے کہ اہل کتاب کو ہی یوم جمعہ دیا گیا تعالیلن وہ اس میں اختلاف كرفے لكے بي ان سے اس دن كو دائيں سے سي كيا ۔ الله في سم لوكوں كو اس كى دمديت فر مائی اور اس امت کے لیے اس کو موخر فرمادیا اور اس کو یوم عید بنادیا پس بدلوک تام وكول سے سفت لے كت يى اور الى كتاب الله تان ين

حضرت اس في روايت كيات كدرس الند صلى الند عليه واله وسلم في فرما يا ب

میے بیاس جبریل آئے باقہ میں آئینہ لیے ہوئے تنے اور کھنے لگے کہ یہ جمعہ باس كوآب كے ليے الله تعالى فرض فرور ب تاك يه عيد موآب ك ليے ور آب ف بعد آنے والوں کے لیے مجی۔ میں نے وریافت کیا کہ اسکے اندر یمن و برکت نسی ہے تو جبریل نے کہا کہ اس میں ایک عمدہ کھن ف ب جو آدمی اس ساعت میں جمعانی کی وعالمظ اور وہ چیز اگر اس کے مقدر میں ہوتی ہے تو اللہ سے وہ عطاکر دیتا ہے کر نہ ہو تو اسك وسطے اس سے بہتر چیزاس کی خاطر ذخیرہ کی جاتی ہے اس گھڑی میں اگر کوئی آ دی کسی مصيبت سے پاہ طلب كرے جواسكے مقدر ميں ہو جكى ہو توالند تعالى اس معيبت سے ئی عظیم تر مصیب کوال پرے ٹال دیتا ہے . ور بھارے نزدیک وہ تمام ایام کا سردار ب اور سم آخرت می ایک دن مزید طلب کرتے میں میں نے بوجیاوہ کیوں؟ تو جبریل نے کہا آپ کے پرورد گار نے جنت کے اندر ایک وادی تیار کر رالحی ہے ہو منید ہے اور وہ مجری ہوتی ہے مشک کی خوشبو کے ساتھ۔ جمعہ کے روز اللہ تعالی علیمین ہے کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے حتی کہ تمام اس کے دیدار کا نشوف عاصل کر سیتے

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے عمرہ ترين يوم حسب ميں طلوث آفاب ہو آ ہے وہ یوم جمعہ ہے۔ اسی وم میں آدم عدید انسلام پیدافر مانے کئے اس روز وہ جنت میں گئے اسی روز وہ جنت سے زمین پر آئے تھے اسی دن کو اٹکی توب قبول ہونی سی روز انہوں نے وصال پایا اسی روز قیامت قائم ہوکی اور وہ یوم مزید ہے عندالنہ آسمان کے فر شنتوں میں اس روز کا نام یہ بی ہے ( یعنی جمعہ)۔ اور جنت میں لقار اہی حاصل ہونے کادن تی یہ تی ہے۔

روز جمعہ جہنم سے آزادی ملتی ہے:۔ حدیث میں در دہو ہے کہ ہ وم حمعه كو لند تعالى جيد لاكد انسانول كو جهنم سه آزادى عطافرما ما بند

مضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الند صلی الله علیہ واله وسلم نے فر ایا جب عد أو و سالم كريكا و تام ايام كو سالم كريكا.

رسول النه فسلى الله عليه واله وسلم كاارشاء ب كه روزانه منهنم يو صحوه كبرني من

و یہ بیٹی زمین النہار) سے قبل جمڑ کاتے ہیں یعنی جب آفتاب نصیک آسان کے دل میں بوتی س جو یا ہے بیں اس گھڑی میں نماز ادانہ کریں لیکن یہ پابندی جمعہ کے روز نہیں ہوتی س ہے کہ جمعہ تمام کا تمام نماز ہی ہو تاہے اور اس روز جہنم کو مجی جمڑ کایا نہیں جاتا ہے۔ حضہ ت کعب نے فرمایا ہے کہ تمام شہروں پر مکہ معظمہ کو اللہ نے فضیلت میں فرمائی اور تمام ایا میں جمعہ بھرائی اور تمام ایا میں جمعہ ب

فرمائی ہے تمام مہینوں پر رمضان منریف کو فضیلت عطافر مائی اور تمام ایا م پر ہمعہ ب ون کو فضیلت فرمائی اور تمام راتوں پر لیلة القدر کو افضل قرار دیا ہے۔

بد جا آہے کہ روز جمعہ کو حشرات الارض اور پر ندے یک دوم سے سے ملتے ہیں یہ گئت ہوئے کہ اس تیک روز میں سلام ہو سلام ہو

. سول ليد صلى الله عليه وله وسلم كالرشاد ت كه جمعه ك دن مين اور شب جمه. ١

و ہوتا ہوتا ہے ۔ س کے نیے اللہ تعالٰ ایک صد شہد کا تا ہو در فرماتا ہے ۔ کو فیتھے رقبہ سے محقوظ رکھتا ہے۔

تمهيرصل على سيدناومولانا محمدوعلى الدواهن مسدواصحاندودار

#### اب نمبر 94س

# شومر پر واجب الا دا زوجہ کے حقوق

بوی کے بہت حقوق ہیں اپنے فادند پر جن میں سے ایک یہ ہے کہ شوم ہوی ہے اچھا بر آؤ کرے اس کی عقل کے ضعف کالحاظ رکھتے ہوئے اس کے ماتھ مہر بان رہے اس کے دکھ کو رفع کرے ہویوں کے حقوق کی عقمت بیان کرتے ہوئے ارشاد البی ہے. واخذن منکم میثافا غلیظا۔

(اورتم سے انہوں نے بیا قول لیا)۔

اور یہ مجی فرمایا" اور کروٹ کے ساقی پر مہاکیا ہے کہ وہ ساتھی سے عورت مراد ہے۔

رسول القد صلی القد عنیه واله وسلم نے تین چیزیں وصیت فرائیں حب وقت آپ
کی زبان اقد س بوقت وسال لا کر اتی تھی اور آپ کے کلام میں بکا پن پیدا ہو رہا تھا
ار شاد فرایا نماز نماز اور وہ جنکے مالک تمہارے ہاتھ ہوئے ان کو اسی تکلیف نہ دینا جو ان
کے لیے نا قابل برداشت ہو اور القد تعالیٰ کا فوف کرو عور توں کے بارے میں وہ قید ہوتی
ہیں تم لوگوں کے ہاقتوں میں مرادیہ ہے کہ وہ اس طرح کی قیدی ہوتی ہیں جن کو تم لوک
بطور امانت المدید لیے ہوتے ہو اور انکی شرمگاہوں کو تمہارے لیے بذریعہ القد تعالی کے کلام کے علال کیا گیا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے جو شخص ابنی زوجہ کی بداخلاقی پر صابر رہے الله تعالیٰ اس کو مصائب پر حضرت ایوب علیه السلام کے صبر کے اجر جتنا اجر عطا فرمائے گا اور حب عورت نے اپنے شوم کی بد خلقی پر صبر کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مائند ثواب دے گا۔

زوجہ کے ساتھ بہتر سلوک صرف یہ نہیں ہو آکہ اس کی تکلیفوں کا تدارک کیا جائے بلکہ اس سے مردہ چیز دفع کرنا ہو تا ہے حس سے اسے کوئی تکلیف ہونے کا خد شہ مجی ہو تا ہے اور جب وہ غصہ میں یا ناران ہواس وقت علم ظام کرنا اور رمول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ اور رسول الند صلی الله علیہ واللہ وسلم کی بعض ازواج پاک آپ کی کسی بات کو نہیں مجی مانتی تھیں۔ ان میں سے کوئی تو رات ہونے عک ،ت نہ کرتی تی پھر مجی آپ کی عرف سے ان کے ساتھ حمن سلوک ہو آتھا۔

یک مرتبہ (یوں ہواکہ) حضرت عمری زوجہ نے آپ کی بات تسلیم نہ کی آپ نے اس کو فر مایا سے لونڈی تو میرے سامنے بڑت بڑت کر بولتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول النه صلی النہ علیہ والہ وسلم کی ازواج باک جی انکو جواب دے لیتی ہیں جبکہ وہ تم ہے (کہیں) بہتر ہیں۔ حضہ ت عمر کہنے گئے حفصہ فائنب و فرمہ ہو گئی اگر اس نے رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کی بات کو رد کرنے کا ارتکاب سے سے بعد آپ نے حضرت حفصہ سے فرایا تو ابن ابو تحافہ کی ہیں پر غیرت مت کرااس سے کہ وہ آنحضرت صلی النہ علیہ والہ وسلم کی محبوبہ (زوجہ) ہے اور پھر آپ نے ان کورسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کی محبوبہ (زوجہ) ہے اور پھر آپ نے ان کورسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کی اب

روایت کیا گیا ہے کہ ازواج مطحرات میں سے کی ایک نے آنحضرت سلی الله علیہ والہ وسلم کو آنحضرت سلی الله علیہ والہ وسلم کو آنحضرت کے صدر مبارک پر اپنا باقلہ رکھ کر آنجناب کو مجیجے ہٹایا تو انکی والدہ کی باتوں کو سنا والدہ نے انہیں تہدید کر دی رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے انکی والدہ کی باتوں کو سنا اور فرمایا ان سے درگذر کرویہ تو اس سے بھی بڑھ کر کھیا کرتی ہیں۔

ایک مرتبہ (یوں اواکہ) جناب سیدہ عائش صدیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ابین کچے بات ہوگئی حتی کہ حضرت ابو بکر تشریف لے آئے آپکو فیصل قرار دیا گیا انہوں نے چاہا کہ بات کو سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت عائش سے فرایا کہ قو پہلے بات کرے گی یا کہ میں کروں۔ حضرت عائش نے کہا کہ آپ بی بات کریں لیکن درست (فرہائیں)۔ حضرت ابو بکر نے اس بات کو سنا تو آپ نے لئکے جہرے پر چبت ماری حس کے باعث ان کے منہ سے خون بہنے لگا اور فرمایا کہ اپنی جان کی رشمن کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ناتی فرہائیں گے۔ سیدہ عائش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پاس پڑہ جات کے جبھے جابیشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ناتی فرہائیں گے۔ سیدہ عائش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پاس بڑہ جاتی اور آپ کے چیکھے جابیشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ابو بکر صدین کو فرمایا ہم نے شجھے اس واسطے تو طلب نہ فرمایا تھا اور نہ بی

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم سے ب عائشہ کو ایک م تبه کچم خفکی ہو گئی اور کہ لگیں کہ آپ وہ بی ہیں جو جانتے ہیں کہ میں الله تعالیٰ کا نبی ہوں۔ آنحنہ ت نے یہ بات سنی تو مسکرا پڑے اور حکم اور کرم کے باعث یہ بات برداشت فر انگ۔

ام المومنین سیدہ عائشہ کور سول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کبا ارتے ہے کہ تمہاری خفی اور خوشی کی مجھے شاخت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرن تو آپ نے فرایا تم جب راضی ہوتی ہوتو کہا کرتی ہو محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کے رب کی قسم سیدہ عائشہ نے عرض کیا آپ نے بچی فرایا ہے یا رسول اللہ یس معرف آپ کے نام کوی ترک کرتی ہوں۔ اور یول فی کہا کیا ہے اسلام میں اولین محبت رسول اللہ علیہ والہ وسلم فرایا کرتی ہوں۔ اور یول فی کہا کیا ہے اسلام میں اولین محبت رسول اللہ علیہ والہ وسلم فرایا کرتے تے میں یول ہوں تمہارے واسطے جبھے ابو زرعہ تھا ام زرعہ کے لیے مر تجھے میں طلاق نہ دول گااور آنحضرت ازواج یاک یول مجی فرایا کرتے تے کہ تم مجھے عائشہ کے متعلق رنے نہ بہنچاؤ واللہ تم میں سے کسی کے بہتہ پر مجھے کسی و کی کا زول نہیں ہوا متعلق رنے نہ بہنچاؤ واللہ تم میں سے کسی کے بہتہ پر مجھے کسی و کی کا زول نہیں ہوا متعلق رنے نہ بہنچاؤ واللہ تم میں سے کسی کے بہتہ پر مجھے کسی و کی کا زول نہیں ہوا

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم عور توں اور بچوں پر تام خلق سے بڑھ کر شفیق تھے۔

مبر شخص کے لیے یہ موزول ہو تا ہے کہ مزان اور خوش طبعی کے ذریعے اپنی ہو یوں کی تکلیفیں ان سے دور کرے کیونکہ اس حرث عور تاں کے دلوں کو خوشی ہوتی ہے۔

رسول اللد صلی الله علیه واله وسلم جی اپنی ازوان پاک کے ساتھ مرائ کر میا کرتے تھے اور انکی عقول کے موافق بی ان کے ساتھ باتیں اور افعال فر مایا کرتے تھے حتی کہ سید، عائشہ کے ساتھ آنحضرت صلی الله علیه واله وسلم دوڑنے میں مقابلہ بی کر لیتے تے کئی وقت سیدہ عائشہ آپ سے سبقت لے جاتیں اور کھجی آپ حضور آکے کل جتے تے ور

بر المربیت تھے میداس روز کابدلد ہے۔ فرادیتے تھے میداس روز کابدلد ہے۔ حدیث باک میں وارد ہوا ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ والہ وسلم تمام لوکوں سے

ریا دہ خوش طبعی فرمانے والی شخصیت تھے اپنی ازواج پاک کے ساتھ۔

سیدہ عائش نے فرمایا ہے مجھے تعشق اور دیگر لوگوں کی آوازیں سنائی دیں وہ یوم

عائورہ پر کھیل میں لگے ہوئے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا اسے عائنہ کیا تمہاری خوامن ہے کہ الکا کسیل دیکھے میں نے عرض کیا بال آپ نے انکی عرف آدی جمہاری خوامن ہے کہ الکا کسیل دیکھے میں نے عرض کیا بال آپ نے انکی عرف آدی جمیع (اور بلالیا) وہ آئے تو رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم دو دروازول کے بہتی میں گئر ہے ہو گئے اور بالالیا آپ کے باتھ کے اور پر میں نے اپنی محورت رکھ دی وہ لوگ کھیل میں لگے رہے اور میں دیکھتی ربی رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم مجھ سے دریافت فر ماتے تھے کہ کیا کافی ہے تو میں عرض کرتی تھی ذرا فاموش رہیں آپ نے ایس عن دریافت فر مایا اور پھر فرمایا اسے عائش اب بس فاموش رہیں آپ نے ایس میں الله علیہ والہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمادیا تو وہ درخصت ہو گئے۔

آپ صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے که مومنوں میں سب سے زیادہ کال وہ ایماندار ہے حس کافلق عمدہ ہواور حواہنے اہل فائد پر نہایت شفقت کر تا ہو۔

رسول القد ملى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب تم مين سے وہ شخص بهمتر ب جواپنی

عور نوں کے سافق بہم ہے اور تم سب کی نسبت میں اپنی ازواج سے بہم بر آؤکر آ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ غصہ ہوتے ہوئے کجی آ دمی کے لیے سناسب ہی ہے

معرف مرح حرایا ہے کہ عصد ہوتے ہوئے بن اول سے سے ماسب ہی ہے۔
کہ اپنے اہل فاند کے ساتھ بچوں جبسا سلوک روار کھے اور حب وقت اہل فاند اس سے کہد
ما نگیں جو کہ اس کے پاس ہو تو اس کو وہ ایک مرد ہی با تیں (مرادیہ ہے مطلوبہ جیدن کو
دے اور بخل سے کام شالے)۔

حضرت لقمان نے فرمایا کہ عقل والے شخص کے واسطے مناسب یہ ب کہ اہب بل خانہ کے ساتھ بچے کی مند ہواور حس وقت وہ اپنی قوم میں بو تو جوانوں کی مانند ہو۔

منس حدیث پاک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم جعفری مواظ کے ساتھ اللہ تعالی کو بعض ہوتا ہے۔ اسکی تفسیر میں کہا گیا ہے اس سے سراد ایسا شخس ہے جو اہل خانہ سے سختی کرتا ہے اور خود بین ہوتا ہے اور یہ نبی ان معانی میں سے ایک معنی ہے جو اللہ تعالی کے ارشاد عمل کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ مراد وہ ہے جو بداخلاق زبن دراز اور اہل خانہ کے ساتھ سختی کرتا ہے۔

رسوں الله صلى الله عليه وسلم في حضرت جابر كو ارشاد فرمايا كه توفي كيول نه باكره

عورت سے شادی کی ماکہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے۔

ایک بدویہ تھی حس نے اپنے مرے ہوئے شوم کی یوں تعریف کی۔ واللہ وہ حس وقت گھریں آتا تھا تو ہمیشہ ہشتا ہی رہتا تھااور جب وہ باہر جا تا تھا تو خاموش رہا کر آتھا۔ اے جو مل جاتا تھاوی کھالیا کر تا تھا۔ جو چیز موجود نہیں ہوتی تھی اس کے بارے میں کمجی نہیں پوچھتا تھا۔

اور آدئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خوش طبعیوں اور حن اخلاق اور اسکی خواہمثوں
کے موافق حس سے تجاوز ہرگزند کرے ناکہ اسکی عادات بی خراب ند ہو جائے اور مرد کا
رعب بی اس کے دل میں ند رہے۔ ہر چیز کے بارے میں حد اعتدال پر بی رہے اور اپنا
رعب و دبد بہ بالکل بی ختم ند کردے۔ آدمی کے واسطے یہ لازم بٹے کہ وہ اس سے غیر
موزوں بات بالکل نہ سے اور جوافعال برہے ہیں ان میں اس کو د چیپی لینے سے بازر کھے اور
حسر وقت دیکھے کہ وہ نشریعت اور مروت کے خلاف چلتی ہے تو اس کو شنیمہ کرے اور
مید حی راہ پر اسکو ڈالے۔

حضرت حن نے فرمایا ہے کہ عور توں سے رجائز، مخالفت کرواس سے کہ ان کے ساتھ اختلاف میں برکت ہے اور ایک قول یوں ہے کہ ان کے ساتھ مثورہ کروداگر وہ غلط مثورہ دیں، توان کی مخالفت کرو۔

رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے۔ "زن مرید ہلاک ہوگیا" اس کی وجہ یہ بے کہ جو مرداپنی بیوی کی ہر نفسانی خوامش کو تسلیم کر تا جائے بالا خروہ عورت کا غلام اور بندہ ہو کررہ جاتا ہے۔ وجہ ہے کہ کہ الله تعالیٰ کی جانب سے تو آدمی کو عورت کا مالک بنایا گیا ہے لیکن وہ ہے کہ اس نے عورت کو اپنا مالک بنالیا۔ اس نے الٹ کیا اور الله تعالیٰ کی حکمت کے بر عکس وہ شیطان کا اول منقول تعالیٰ کی حکمت کے بر عکس وہ شیطان کا اطاعت گزار ہوگیا جیسے کہ شیطان کا قول منقول بوا ہو وہ وولا مرفع ملیفیون خلق المقدر اور میں ان کو ضرور حکم کروں گا کہ وہ پیسر ایس کے الله تعالیٰ کی بیدائش کو) اور مرد کو متبوع ہونے کا تی حاصل ہے نہ کہ تابع الله عروں کے لیے الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔

الرجال قوامون على النساء (مرد حاكم بي عور تول پر) اور خاوند كو سيد (مه دار) لها گيا ہے۔ الله تعالٰ نے فرايا ہے۔ والغياسيدھالدى الباب (ن دونوں نے س ك سردار (یعنی خاوند) کو دروازے کے نزدیک پایا)۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے جب وہ نشاہی گئر سے باہر کو بھاگے اور زلیخاان کے تعاقب میں تھی۔ بس مب وقت سردار تی حکم کا تابع بن جاتاہے تووہ نعمت الہیٰ کی تکذیب کرتاہے۔

عورت کے پاس مجی تمہارے حسانفس ہو تا ہے اگر اس کو تصور اسابے لگام مجی کروگے تو وہ زیادہ مرکشی اختیار کرلے گی اور اگر بالکل ہی ڈھیل دے دی تو تمہارے باقل جسے وہ بالکل تکل جائے گی۔

ام شافعی نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں وہ ہیں کہ توان کی اگر عزت افرائی کرے گا تو وہ تمہاری ہے عزت دیں گ۔ عورت اور فاوند اور گھوڑا۔ امام صاحب کی مراد ہے کہ اگر توان کے ساتھ صرف نرمی بی بر تقار ہااور سختی مذروار کئی اور مہر بانی کرنے کے ساتھ ساتھ گرفت ہی قائم مذر کئی تواسی طرح ہو گا۔

اللهم صل على سيد نا و مولينا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

## تاب *بر*95

# بوی کے ذمہ شوم کے حقوق

در حقیقت نکاح ایک قدم ہے اطاعت کی ہیں بیوی مطیع ہو گئی اپنے شوہ کی اسکے لیے ضرور کی ہے کہ اس سے جو کچھ فاوند طلب کر آ ہے وہ شوم کی طاعت کدار ہو۔ گر مشرط یہ کہ وہ اللہ تعالٰی کی نافر ان کرنے کا حکم نہ کرے۔ بہت می احادیث وار د ہوئی ہیں جو بیوی پر فاوند کے حقوق کے بارے میں ہیں۔ رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو عورت اس حالت میں مرتی ہے کہ اس کا شوم اسکے ساتھ راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

ایک سخص سفر پر روانہ ہوا تو اس نے اپنی زوجہ سے یہ وعدہ کرلیا کہ وہ او پر اکی ممزل ) سے نیچ نہ اتر ہے گی نیچ اس کے والد کی رہائش تحی جو اس دوران بیمار پڑگیا عورت نے ایک آدمی کو رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے اس عورت کے لیے۔ گر رسول عورت کے لیے اجازت طلب کی نیچ اتر کر باپ کی تیمار دار کی کرنے کے لیے۔ گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے حکم میں بی رہو۔ اس کے والد نے وفات پائی تو دوبارہ آنحضرت صلی النہ علیہ والہ وسلم سے حکم معلوم کیا گیا گر آپ سنے وفات پائی تو دوبارہ آنحضرت صلی النہ علیہ والہ وسلم سے حکم معلوم کیا گیا گر آپ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے بھر یہی حکم فرمایا کہ اپنے شوم کی اطاعت کرے حتی کہ اس کے والد کی تدفین ہو گئی۔ رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے اس عورت کو یہ پیغام ارسال فرمایا کہ تو نے جو اپنے شوم کی اطاعت کی اسکی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے والد کی معفرت فرمادی ہے۔

ر سول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت نماز پیجگانہ ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنی مشرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانم دار رہے وہ اپنے پرورد گار تعالٰ کی جنت میں جلی گئی۔ ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اسلام کی بنیادی احکام میں شوہرکی اطاعت شامل فرمائی ہے۔ آپ نے عور تول کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حاملہ عور تیں اور چپ جینے اور دودھ بلانے دالی اور اپنی اولاد پر رحم کرنے والی عور تیں اگر ایسانہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمان نہ ہول توان میں سے نمازی عور تیں جنت میں داخل ہوں گی۔

رسول التد صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ب که میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو دہاں فرال کے دہار میں اللہ علیہ وال وہاں نے دیا دیا دہ عور تیں دکھائی دیں عور توں نے عرض کیا یا رسول الله ایسا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کمٹرت سے لعنت کیا کرتی ہیں اور اپنے فاوند کی تا شکری کی مرتکب ہوتی ہیں۔

دیگر روایت میں یوں آیا ہے کہ میں نے بعثت کے اندر جھانک کر دیکھا تو عور تیں کم تر تھیں۔ میں نے پوچھاکہ عور تیں کہاں چلی گئی ہیں تو جبریل نے بتایا کہ انکو دو مهر خ اور رنگدار جیزوں نے روکا ہوا ہے (دو مهرخ چیزوں سے مراد سوٹا اور زعفران ہیں اور رنگدار سے مرادر نگین جرد کیلے طبوسات ہیں)۔

ام المومنین سیده عائش صدیقت نے فرایا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کی فدمت میں ایک جوان عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول الله میں جوان بول اور میرارشتہ بانگاجا تا ہے جبکہ میں تکاح سے متفر ہول (آپ چیزوں ارشاد فرمائیں کہ) اب بوئی پر شوہ کیا تق رکھتا ہے آپ نے فرمایا آگر وہ (یعنی فاوند) او پر سے نیچے تک پیپ آلودہ ہو اور تو وہ چائ کے پہر اس کا شکر ادا نہیں ہو گا۔ عورت بولی کیامیں تکائ نہ کوں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تکائ کرویہ بی گئی درجہ بہتر ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رمول اللہ علیہ والمہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضہ ہوئی جو قبیلہ بوخشم سے تھی۔ اس نے عرض کیا میں بیوہ عورت ہول اور ارادہ ہے کہ میں تکار کر لوں اب شوم کاکیا تی ہے؟ آنجناب نے ارشاد فرایا کہ فاوند کا جی بیوی پر یہ ہے کہ وہ حس وقت ارادہ کرے کہ ذوجہ کے سافھ مباشرت کرے اور اسکی جانب راغب ہواور وہ (عورت اس وقت) اونٹ کی پشت پر سوار ہو تو پیم تھی وہ مرد کو مباشرت کرنے دے)۔

ایک ان شوم کویہ لی عاصل ہے کہ اسکی اجازت حاصل کتے بغیر عورت گرمیں سے

کوئی چیز کسی کو ہرگزنہ دے اور اگر وہ دے دے گی تو عورت پراس کا کٹاہ ہو گااور اس کا تواب مرد کو حاصل ہو گا۔

ایک تق یہ بھی مرد کو حاصل ہے کہ اگر خاوندگی اجازت حاصل نہ ہو تو عورت ( نقل) روزہ نہ رکھے اور اگر ہلا اجازت وہ روزہ رکھ نے گی اور بسوکی اور پیاسی رہے گی تو وہ روزہ قبول نہیں ہو گا۔ نیز عورت اگر ہلا اجازت خاوند گئر سے ٹکلے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہے ہیں۔ جب تک وہ لوٹ کر گرمیں داخل نہ ہو جانے یا توبہ نہ کرے۔

ر سول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے آگر میں یہ حکم فرما آ کہ کوئی کسی دوسرے کو سجدہ کرات کو حکم کر دیتا کہ دہ اپنے خادند کو سجدہ کرے بایں

سبب کداس کائل بہت بڑاہے۔

رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عورت اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی گہرائی میں موجود ہو (مرادیہ کہ خوب گھر کے اندر ہو)۔ عورت کی نماز گھر کے صحن میں بجائے مسجد کے افضل ہوتی ہے اور گھر کے تعون کی بجائے کمرہ کے اندر پڑھے تو وہ افضل نماز ہے۔ اور سامنے کے کمرے کی بجائے آگر ندر والے کمرہ میں نماز پڑھے تو افضل ہوگی۔ اس میں پردہ مجی ( ملحوظ رہتا) ہے یہی وجہ ہے کہ رحول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "تمام تر برہنگی ہے"۔ تہ وقت وہ باہر آئے شیطان اس کو جما نکنے لگتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کایه نبی ارشاد ب که عورت کی دس ب پردگیال میں وہ تکلن کر لے تواس کاایک پردہ شوہر ہو تا ہے اور وہ مرجائے تو قبراسکے لیے نو پردے ہوتی ہے۔

لیں شوہر کو اپنی بیوی پر بہت سے حقوق عاصل ہیں ان میں سے دو حقوق ہم ترین ہیں،-

(1) عفاظت اور يرده نه

(۲) ۔ حاجت سے زیادہ طلب نہ کر نااور ہا کھنونس خاوند کی حرام کی کمائی ہے ، جہنا۔ سلف صالحین کا معمول ہو تا تھا کہ کوئی شخص آگر اپنے کھر سے باہر جا آ، قاسلی جونی یا میٹی کہا کرتی تھی کہ حرام کے کاروبار سے نکج کر رہنا ہم جوکے اور تکلیف میں تعبر تو کر سکیں گے مگر آگ پر ہم سے تعبر نہ ہو سکے گا (یعنی دوزٹ میں)۔

ایک مرتبہ ایک آدمی نے سلف صالحین میں سے سفر پر رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا تو اسکے پڑوس والوں نے اس کاسفر پر نکلنا پہند نہ کیا وہ اسکی زوجہ سے کہنے لگے کہ تو اس کے سفر پر چلے جانے پر کیوں راضی ہو کئی ہو حالانکہ وہ تجے انراجات نجی فراہم کر کے نہیں جارہا۔ بیوی نے جواب دیا کہ ہم نے جب سے یہ آدمی دیکھا ہے تو ہیں دیکھا ہے کہ یہ بہت کانے والا شخص ہے اسے راز ق کسجی نہیں دیکھا۔ میراراز ق تو پرورد گار تعالیٰ ہے اور اب یہ صورت حال ہے کہ جو کیانے والا ہے وہ جارہا ہے اور سورز ق ہو درزق ہو وہ مہال ہی موجود ہے۔

حضرت رابعہ بنت اساعیل نے حضرت احد بن ابی حواری کو پیغام ارسال کیا کہ
ان سے بکار کر لیں مگر انبوں نے گوارانہ کیا کیونکہ وہ عبادت میں رہتے تھے۔ انبوں نے
جواب بھیجا کہ میں عور تول کے لیے ہمت نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں اپنے کام میں بی
مشغ ل رصاً ہول۔

حضرت رابعہ نے ان سے کہا کہ میں خود بھی اپنے حال (یعنی عبادت) میں لکی ہوتی ہوں اور مجھ کو شہوت بھی نہیں ہوتی گریہ کہ اپنے سابقہ خاوند سے میر سے پاس بہت سا مال ہے میں چا متی ہوں کہ وہ مال تم اپنے بھائیوں پر صرف کر لواور یوں آپ کے ذریعے سے میں بھی نیک بندوں کو جان لوں گی اور میر سے واسط اللہ تعالی کی جانب ایک راست مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خمیک ہے میں اپنے شخ سے اجازت حاصل کر آ ہوں انکے شخ ابو سلیمان دارانی تھے۔ جنہوں نے اس کو نکاح سے ممانعت کر رکنی تی اور فرمایا تھا کہ بھارے لوگوں میں سے حمی نے نکاح کر لیا اس کا حال خراب ہو گیا (مرادیہ ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داریوں میں مشغول ہونے کے باعث ان کے اوراد و وظائف ترک ہونے کے باعث حال کر و قطائف ترک ہونے کے باعث حال کر و قطائف ترک ہونے

جب اس عورت کے حال سے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ واقف بوتے تو آپ نے فرمایا داس کے ماقد نکاٹ کر لویہ تورت اللہ کی ولیہ ہے اور اس نے

جوبات کی ہے وہ صدیقوں کا کلام ہے۔ انہوں نے فرایا کہ میں نے اس سے شادی کر لی
پر ہم گرمیں یوں رہتے تھے غسل تو کیا کرنا ہم اس شخص کی بائند تھے کہ حب کو کھانے
کے بعد جلدی سے چلے جانا ہو تا ہے اور ہاتھ بھی دھولینے کی فرصت نہیں ہوتی۔ فرباتے ہیں
کہ میں نے اس کے بعد تین عور توں کے ساتھ تکائ کیا گریہ پہلی ہوی مجھے اچھا چھا کھاتا
کطایا کرتی تھی مجھے خوش رکھتی تھی اور کہتی تھی جاتا اور خوش رہو اور اپنی دو سری
ہویوں کے واسطے قوت حاصل کرو۔ یہ حضرت رابعہ بھی وہی مقام شام میں رکھتی تھیں
جیے بھرہ میں حضرت رابعہ عدویہ کامقام قا

عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بلا اجا ت شوم اسکے مال میں تصرف نہ کرے۔

رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شوم کی اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شوم کی اجازت کے بغیر گھرمیں سے کسی کو جی کچھ کھلاتے ہاں ایسی چیز بو کہ تازہ ہو اور فدشہ ہو کہ پڑی رہنے کے باعث وہ خراب ہو جائے گی وہ کھلا سکتی ہے جبکہ وہ نجی ہوتی ہو اور اگر فاوند کی اجازت کے سافتہ عورت کھلاتی ہے تو مرد کے سافتہ اس کو بھی ثواب حاصل ہو گامرد کے برابر۔ اور اگر بلا اجازت کھلادیا (خواہ صدقہ بی کردیا) تو مرد کو ثواب حاصل ہو گامرد کے برابر۔ اور اگر بلا اجازت کھلادیا (خواہ صدقہ بی کردیا) تو مرد کو ثواب حاصل ہو گا جبکہ عورت پر اس کا گناہ ہو گا۔

والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹی کو آداب معامثرت کی تعلیم الحجی دیں رہنے کہ سے کا چھاط یق اور فاوند کی فرمانبرداری کرنا سکھائیں۔ جیسے کہ حضرت اسماء بنت فارجہ الفراری نے اپنی بیٹی سے تکارے کے موقع پر فرمایا تفاکہ تو ایک گھونسلے میں رہتی تھی دارالامن میں اب تو ایسے بستر پر جارہی ہے حس کو الحجی طرح سے جانتی ہی نہیں ہو اور حس ساقی کے ساقہ تم نے پہلے کمجی الفت نہیں کی ہدا تو اس کے لیے زمین بن جا وہ تمہارا آسمان ہو جائے گا تو اس کے لیے بھونا بن جاوہ تیری قوت کا باعث ستون ہو گا تو اس کے لیے لونڈی ہو جاتو دہ تمہارا فادم ہو جائے گا۔ تو اس سے کنارہ کئی نہ کرناورنہ وہ تحج سے دور ہو جائے گا در تو اس سے دور مت ہونا در نہ وہ تجنے بحول جائے گا۔ اکر وہ تمہارے قریب ہو جانااگر وہ تحجے سے دور بے تو تو تو اور زیادہ اس کے قریب ہو جانااگر وہ تحجے سے دور بے تو تو تو

اس سے بیچھے ہو جانا تو اسکے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کرناوہ تنجھ سے صرف تیری الحجی خوشبو بی پائے تنجھ سے صرف اچھا الحجی خوشبو بی پائے تنجھ سے صرف اچھا کام بی اسے دکھائی دے۔

حضرت میمونہ سے بخاری مثر یف میں مروی ہے کہ ایک غلام لڑی کو انہوں نے آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے آپ نے اجازت حاصل نہ کی۔ انکی باری پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم انکے ہاں آئے تو انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم انکے ہاں آئے تو انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ جائے ہیں کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے آزاد کر دیا ہے ؟ عرض کیا ہاں تو آپ نے فرمایا اگر تو وہ اپنے بھائی بہوں کو دیے دیتی تو تو زیا دہ اجر پاتی۔

ایک سخص نے اپنی زوجہ کو یوں کہا۔

خذی العغو منی تستدیمی مودق ولا تنطقی فی سورق حین اغضب ولا تنقرینی نقرک الدف مرة فانک لا قدرین کیف المغیب ولا تکثری الشکوی فتذهب بالهوی ویاباک قلبی والقلوب تقلب فانی رایت الحب فی القلب والاذی اذا جتمعا لم یلبث الحب یذهب۔

( مجھے معاف کرتی رہو میری محبت ہمیشہ رہے گی حس وقت میں خفاہوں گامیری شان میں کلام نہ کرنا۔ اور مجھے شوکر مت بارنا بائند دف کے کیونکہ تجھے معلوم نہیں غیب کے پردہ میں کیا ہے۔ اور زیادہ شکایت بھی نہ کیا کرنا ورنہ محبت جاتی رہے گی اور میرے دل میں تیرے لیے الکار ہو جائے گا اور دل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے دل کے اندر محبت و عداوت دونوں چیزیں دیکھی ہیں جب دونوں اکھی ہوتی ہیں تو محبت

اے دور کرنے لگ جاتی ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وبارگُوسلم

### باب نمبر 96

# فضائل جہاد

الله تعالى ئے ارشاد فرمایا ہے-

انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم ير تابوا وجهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله طاولئك هم الصدقون - (الحجرات - ۱۵)-

ر بے شک مومن لوگ وہ ہیں حج الله پر ایمان لائے اور اسکے رسول پر چر انہوں نے شک نہ کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ الله کی راہ میں ۔ یہی ہیں وہ لوگ حج سے میں ،

حضرت نعان بن بیشر روایت فراتے ہیں کہ رسول الند علیہ والہ وسلم کے منبر مشریف کے قریب میں موجود تھا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد میں کوئی (نیک اعال) نہ بحی کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے سوات اس ایک عمل کے کہ میں صحیہ حرام کو آباد کر تارہوں دو مرا کہنے لگا کہ مجھے بحی کچھ عمل بجالانے کی کوئی خوامش نہیں ہے سواتے اس کے کہ میں حجان کو پائی بلا تارہوں پر ایک نے ہا کہ تم ہو کہتے ہواس ہے افعال ہے جہاد کرنا۔ حضرت عمر نے انکو ڈانٹ کر فرمایا کہ تم میں مالند صلی الند علیہ والہ وسلم کے منبر کے قریب اپنی آوازیں او نجی مت کرو۔ جب تم نماز پڑھ چکو گے تو آ شخصرت کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور تمہیں حب بارے میں اختلاف ہے ۔ آنجناب سے وہ بات معلوم کر لینا۔ یہ جمعہ کاروز تھا۔ پس الند تعالی کی طرف اس آیہ کر یمہ کا نزول فرایا گیا۔

احعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله ط لا يستوون عندالله ط والله لا يهدى القوم الظلمين-(التوبة). دکیا تم نے حاجیوں کی سیرالی اور مسجد حرام کی خدمت بجالانا اس شخص کی مانند کی کیا ہے؟ جو القد تعالیٰ اور یوم آئرت پر ایمان لایا اور فی سبیل القد جہاد کیا۔ وہ عنداللہ برابر نہیں ہیں اور الند ظاہم لوگوں کی قوم کو حدایت نہیں فرما تا)۔

اور عبدالتد بن سلام نے روایت فرمایا ہے کہ ہم رسول القد صلی الند علیہ والہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور ہم کبر رہے تھے کہ کمیں یہ معلوم ہو جاتے کہ افضل ترین عمل کیا ہے تو ہم وہی عمل بجالائیں جو عندالند محبوب ترین ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا :۔

سبح ننه ما في السموت وما في الارص وهو العزيز الحكيم- يايها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون ، كبر مقتاعندانته ان تقولوا مالا تفعلون ، ان الله . عب الذين يقتلون في سبيله صفاكانهمه بنيان مرصوص ـ (الصف ١٠٣٠) ـ

( سبیح بیان کی الند کی ہراس ہیں ۔ خو آسانوں میں ہاور جوزیموں میں ہاور وہ در میوں میں ہاور وہ تی ہو ہو تم خود وہ عالب حکمت والا۔ اے لوکو جو ایمان لہ چکے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو ہو تم خود کہیں کرتے ہو بلا کرتے نہیں ہو برا باعث غضب ہالند کے نزدیک کہ تم وہ کبو جو خود نہیں کرتے ہو بلا شبالتد ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو صف باند سے لڑتے ہیں فی سبیل الند جیسے کہ وہ صبیع بلائی ہوئی دیوار ہوں)۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم نے ہمارے سامنے ای آیت کو پرخاد تو ہمیں افضل عمل کی خبر فرمادی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جو جہاد کے برابر درجہ رکھتا ہو تو آئیناب نے ارشاد فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تواس طرح عمل کر سکے گاکہ حب وقت نمل برائے مجابد (برائے جہاد) تو تو مسجد کے اندر آئے اور قیام کرے دیعنی عبادت میں اور تو سستی نہ کرے اور تو روزے رکھے اور افطار نہ کرے اس نے عرض کیا کہ ایسا عمل بجالانے کی کھے تاب ہے۔

جناب ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تحاص کا گذر ایک قبیلے کے (لوگوں کے) قریب سے ہوا ک جلد ایک

پہشمہ بھی قامیٹے پانی کا۔ اس نے کہا کہ آگر میں لوگوں سے علیحدہ رہائش رکھا تو اس چھوٹے سے قبیلے میں بودوباش رکھا ٹیکن ایسا میں گھی نہیں کر سکوں گا۔ آآئکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اجازت نہ حاصل ہو جائے۔ آنحضرت نے اسے فرایا ایسے نہ کرناکیونکہ تم میں سے کوئی آدئی فی سبیل اللہ جہاد کر رہاہو تو اس کایہ عمل گرمیں میٹے کر ستر برس کی عبادت سے افضل ہے کیا تمہاری خوامش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری معفرت فرا دے اور تم کو جنت میں داخل فرا دے۔ تم فی سبیل اللہ جہاد کرو حب شخص نے فی سبیل اللہ او نشی کا دو مرتبہ (مراد ہے ایک پورادن) دودھ دوہے جانے کے وقت کے برابر بھی جہاد کیا اس کے تق میں جنت واجب ہوئی۔

جب صورت حال اس طرح ہے کہ آپ صلی الند علیہ والہ وسلم کا ایک بڑی شان والا صحابی جو عبادت میں خوب کو شال ہو آ ہے۔ اسے بی عرات گزین ہو جانے کی اجازت دینے سے انکار فرماتے ہیں اور اس کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ جہاد کر سے پھر ہم لوک کیونکر جہاد کو حرک کر سکتے ہیں اور کس ط ن ہمارے سے ترک جہاد کا جواز ممکن ہو سکتا ہے جباد کو حرک کر سکتے ہیں اور کس ط ن ہمارے سے ترک جہاد کا جواز ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہماری عبادت ہی نہایت محبور فی اور کناہوں کی زیادتی ہے اور حلال غذا سے ہی ہم جالی ہی ہی ہم ہماری نیتوں میں ہی فتور ہو تاہے۔

رسول الله تعلى الله عليه واله وسلم كار شاد ب كه في سبيل الله مجابدكي مثال اس طرح ب، اور الله تعالى كو الحجي طرت سه علم ب اس كا حو في سبيل الله جهاد كر ... دمثال مجابدكي، حس طرح كه روزه دار قيام كرف والا خثوع و خضوع سه عبادت كرف والاركوع كرف والا اور سجد ب كرف والا بوتا ب ...

رمول التد صلی التد علیه واله وسلم کایه جی رشاد پاک ہے کہ جو شخص راضی ہواالتد تعالیٰ کے رب ہونے پر اور دین اسلام ہوتے پر اور محد صلی التد علیه واله وسلم کے رمول ہونے پر اسکے حق میں بحث لازم قرار پائی۔ آنحضرت کے ارشاد کو حضرت الو سعید خدری نے بہت اجتاجاتا اور عرض کی یا رسول الند ایک م تنبه پیم فرمادیں۔ آنحضرت نے دوبارہ فرما دیا اور پیمر ساتھ ہی یہ مجی ارشاد فرمایا کہ دوسراایک اور عمل ہے کہ اسکے باعث التد تعالیٰ اس بندے کے ایک سو در بات بلند فرما دیتا ہے۔ جبکہ م دو درجہ کے مابین اتنا

فاصلہ ہو تا ہے۔ جتنازمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اور کیا عمل ہو سکتا ہے دحس کا جریہ مل سکتا ہو) تو فرمایا فی سبیل اللہ جہاد کر نا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### - باب نمبر 97

## شیطان فریب کارہے

مندت حمن کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا اے او سعید! کیا شیطان بی سویا کر آپ ایستیطان ہو جائے تو ہم کو ترام بی ت سویا کر آپ ؟ بیدس کر آپ مسکرا پرٹے اور فرمایا اکر شیطان سو جائے تو ہم کو ترام بی تا جائے کیونکہ مومن کو شیطان سے نجات نہیں ہے۔ بال اس خود سے بنائے را کھنے اور ضعیف در کھنے کاطریقہ ہوسکتا ہے۔

ر سول کریم سی اللہ علیہ واللہ وسلم کاار شاد ہے مومن یوں کم ور کر سلتا ہے پنے شیعان کو حس طرح دوران سفر تم اپنے اونٹ کو کمزور کر لیتے ہو (مراو ہے ذکر البی کے ذریعے)۔

بن مسعود فرماتے ہیں ایماندار کاشیطان ضعیف ہی رہتا ہے۔

حفرت قبیں بن محبان رحمتہ الند علیہ نے فرمایا ہے۔ میم شیقان مجہ سے کویا ہو ۔ شحبہ میں میں یوں داخل ہو گیا تھا کہ اس وقت میں مانند اونٹ کے تمادیعنی خوب موما مازہ تما)۔ اور اب میں مانند پڑنیا کے ہو چکا ہوں (یعنی چھوٹا سارہ کیا ہوں) میں نے کہ یہ کس عرف ہوا تو اس نے کہا کہ تو مجھے بگھول مارہما ہے الند کے ذکر کے ذریجے۔

پی یہ چیز برہیر گار لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے کہ وہ شیفان کے بواب لو مسدود کر دی اور اس سے محفوظ رہیں یعنی وہ واضی طور پر بڑے معافی کی جانب شیفان کے ایس مسدود کر دی اور اس سے محفوظ رہیں یعنی وہ واضی طور پر بڑے معافی کی جانب شیفان راہوں پر تگہداشت نہیں کر سکتے ہایں وجہ کہ دل کی طف بہت راستے ہی شیفان کے۔ جبکہ ول کی طف بہت راہوں میں یہ یک رہ کے۔ جبکہ ول کی جانب فر شتوں کی دم ف ایک راہ ہے تو متعدد راہوں میں یہ یک رہ مشتبہ سی بن جاتی ہی ایس حالت میں بندہ یوں ہو تا ہے جس طرت کوئی مسافر دوراں شب جشکل میں جارہ ہو۔ جس متعدد راستے ایک دو سرے کو کانتے ہوں۔ ب

ر ست و معموم مو ستی ہے آر آتا تلی ہو ہو ویکی سکے اور آقاب روشن ہو ، پل و د باتین میں سعمودی ہے ہو شتونل کے باعث شفاف ہے اور روشن موری و دائل سم ہے ہم سدی ساہ ور رموں سد سلی اللہ علیہ والہ وسلم کن سنت سے تلمہ ہو ای سے پوشید در ہوں این در ست راستان جانب رہنمانی ہوئی ورید متعدد در سنتا اس و پریشانی میں مبنور سی

وال هدا صراطي مستقيما فالبعوه و لا تنتعوا السيل فتفرف بكم على للماء.

دوربلا شبه پیه میرنگ سیرتی ره به اس کی پیروف رو در دیگر ره مه پر مذهبیو ده تم پواسکی ره سه دور نے جانیں کی مالانعام مرسم ۱۵ د

یهاں پر ہم میں مثال دیتے ہیں ملکی پوشیدہ رانہ سالی ہن پر وہ بل علم و ور ماہد حضرات کو فریب دیا کر تاہے موضعص سلوک کے طابق پر سگامان ہو تا پاہمانہ وہ سے میں نظر راکھے۔

ر موں اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسم نے فرایا ہے کہ قوم بنی اس ایک میں بید رہب سے اللہ شیطان نے ایک لؤگ پر ہملہ کیا آسیب میں مبتل کر دیا وہ سے کلے و دیا تاتی ۔ ور سے کم والوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ فلال راہب بن س کا علاق پر سلتا ہے ہی بر فی سقہ سے وہ راہب بن س کا علاق پر سلتا ہے ہی بر فی سقہ سے وہ راہب نے وہ بز ن بینے ساتھ رائینے ہے انکار بر دیا ۔ انہوں نے براامہ رکیا تو راہب مان گیا کچھ دوں تک عدف می فاجر وہ بر فی رہب ہے ۔ انہوں نے براامہ رکیا تو راہب نے باس قیام پذیر رہی شیطان اس راہب نے بیاس آگیا اور اس اور بر فی میں بیزیر ہو بیاس ہو بیاس تا کیا اور اس اور بر فی انہوں بیزیر ہو

گئی ازاں بعد شیطان نے راہب کے ول میں یہ بات ڈال دی کہ جب لڑکی کے گھر والے آئیں گے وہ رسواہو گا بدالرفی کو قتل کر دینا جاہیے۔ پس راہب نے اس کو قتل کر دینا جاہیے۔ پس راہب نے اس کو قتل کر دیا توار دفن کبی کر دیا لؤک کے گھر والوں نے آگر راہب سے لڑکی کے بارے میں دریافت کیا تواس نے کہا کہ وہ تہ مر چکی ہے انہوں نے راہب کو پکڑ کر قتل کرناچا باکہ شیطان راہب کے پاس آگیا اور کہنے لگاس لڑک کے گئے کو میں دبایا کرنا تھا اور اسکے گھر والوں کو بھی تمہارے یاس آئے گئی ترغیب میں نے بی دی ہے۔

اب تو میرا حکم مان لے تو تو تی ملے گائیں ان سے تجھے نجات دلادوں گارابب نے دوم تبہ نے پورچا مجھے کیا کرنا ہے۔ شیطان نے کہا تو دوم تبہ اس کو سجدہ کیا اب شیطان کہنے لگا مجھے تنجم سے کوئی غرنس نہیں ہے۔ اس منہوم میں المتد تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

کمثل الشیطی افتال للانسان اکفر۔ فلما کفر قال انی ہوی عمنک۔ دشیطان کی طرت کہ اس نے جب انسان کو کہا کفر کر ہیں جب وقت اس نے کفر کر دیا تواسے کہنے لگامی تج یہ ہے ہیں ار دبول۔ الحثر ۔ ۱۶ ا

نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ الند علیہ سے اہلیس کینے لگا اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے حس نے پیدا فرمایا حس طرن اسکی رضا تی اور مجھے اس کام پر لگا دیا جو اسکی رضا تی از ال بعد وہ چاہے مجھے دوزٹ میں داخل کرے اور چاہے تو جست میں گا دیا جو اسکی رضا تی از ال بعد وہ چاہ موگا دام صاحب نے شیطان کی بات پر سوچا پھر فرایا اے کھنے اگر الند تعالٰ نے شجھے یوں پید فرمایا جیسے تو چاہتا تھا تو یہ تھجی پر ظلم ہوا اور را اس نے اپنی مرضی کے مطابق تحجے پیدا فرمایا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچہ وہ کرے اس نے اپنی مرضی کے مطابق تحجے پیدا فرمایا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچہ وہ کرے دیگر مرایک سے پر مشمل ہوگی ۔ یہ س کر شیطان پریشان ہوگیا اور ختم ہوگیا ۔ پھر شیطان کہ نے نگا اے شافعی ۔ بھی موال کر کے میں نے ستر مزار عابدوں کو عابدین کے دفتر سے فار خ کر کے زندیتوں کی کتاب میں درخ کرایا ہے۔

روایت ہے کہ عین علیہ السلام کے پاس ابلس اگیا اور کینے لگالا الداللہ براحو آپ نے فرمایا اگر جدید کلمہ اللہ براحو آپ نے فرمایا اگر جدید کلمہ اللہ بے لیکن تمہارے کہنے پر میں نہیں پردحوں گا۔

یہ اس لئے کہ اہلیس نیک کاموں کے ذریعے ہی تلبیس کر کے براتی کر لیتا ہے حب طرح کہ برائی کے ذریعے وہ بے شار خرابیاں پیدا کرا تا ہے اور یوں وہ عابدوں اور زاہدوں کو برباد کر تا ہے ۔ ہاں جے اللہ بچاتے وہ بچارہ تا ہے ۔ یا اللہ کریم ہم کو مجی اسکی نثر سے بچاتے رکھ جب مک کہ ہم تجھ سے جا ملیں اور ہمیں حدایت پر بی رکھ۔ (ہمین ثم آمین)۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آلموهل بيتمواصحابم وبارك ملم

## باب نمبر98 سماع

ق ضمی او اشیب صبر تی کچید الفاظ اه م شافعی ، اه م هالک، اه م او سنینه، کنه ت او سنیان اور آیک اِها عت علمارے نقل کرتے ہیں جو اس مفہوم پر شنتمل ہیں سامات حماصہ سے

حرام ہے۔ ام نزافعی مند علیہ بن كتاب آداب القاضی میں ملكتے بین فند برود، فعل ب س كى مشارم ت باحل سے ہے اس كو كم ت سے سننے والے كى كو عى قور، ندور دروں درب

فرنسی میں سے فردی ہے ماش فعین کے اندیک فیم الد میں مدر کے سالی کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الرائد میں جانچہ دور روز دورو اللہ اللہ میں دے ایس جو الدرخور اللہ دورو اللہ ان اللہ میں اللہ میں

م شافعی رہمند اللہ علیہ سے منظول ہے کہ دو ڈنڈوں لو نمر نمر را آو ز بیدر را ا مجی جائز نہیں سے یدز ندینوں کی بیجاد ہے کہ وک قرآن پاک کوس نہ سلیں۔

نیز ام ننافعی رحمت اللہ کے نزدیک ہر حرث کے سازو نمیرہ سے بدتر نرد ہے ساتھ کسیٹنا ہے اس لیے کہ متقی اور دیند ر لوک یہ تحلیل نہیں کسیلا کرتے ور نہ چھے لوکوں کے نزدیک یہ پہند کیا جا تا ہے۔

امام مالک رحمته الله علیه نے غناد گانا بجانا) منع فرمایا ہے اور کباہے کہ کوئی شخص ونذی خرید لے اسکے بعد معلوم ہوا کہ وہ توایک مغنیہ بونڈی ہے تو س کوافتتیار ہے کہ اس کو و بیس کر دے سب بل مدینہ اسمی مسلک پر ہیں۔

ہنگرت مام ہو حدیثہ کے 'رویک نخناکناہ ہے 'ور کوفد کے بمعد علم ایسے یہ سفیان 'اُر کی حفد ت 'ماہ حشہ ت ابر اجمیم سفنہ ت شعبی وغیر حمر کا ایسی مسلک ہے سے قافعی ال

الطيب في على فرمايا ب-

سماع کا جوازہ ابوطاب کی ایک جاعت سے جواز سمائ نقل کرتے ہیں و۔
یہ ہی کہا ہے کہ صحابہ میں سے حضرت عبدالقد بن جعفر عبدالقد بن رہم مغیرہ بن شعبہ اور
معاویہ سے سماع منقول ہے۔ ابوطاب کی نیز کہتے ہیں کہ سلف صافین میں سے صحابہ
کرام اور تابعین کی ایک کشے بماعت نے سماع کو اچھا قرار دیا ہے اور ہمارے یہاں بل
بوز مکہ شر یف میں سال سے بہترین ایام کے دوران سمائ ستا کرتے تھے۔ بہترین دن وہ
بین جن میں اللہ تعالی نے بیندوں کو عیادت وذکر کرنے کو فرای ہے۔ مثلا ایام تشرین بن
و غیرہ اور ہمارے زمانے مک اہل مدینہ بھی اہل مکہ کی مند جمیشہ یابندی کے ساتھ سمائ

خضرت سیحمی بن معاذر حمته الله علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے ہم <mark>تین</mark> چیزیں کم کر چکے ہیں کہ پھر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید مفقود ہوتی جاتی ہیں۔

> (۱) د حسین میا کیار پر جه بو (۱) د کسی سی بات سس میں دیانت شام ہوتی ہو (۱) دایسا د مبترین مجان جمرہ جو معراسم وفاہو

اور یہی قول حضرت محاسی سے منقول میں خود بعض کتب میں دیکھ بھکا ہوں اور اس میں وہ بات ہے جو باو جود زہد و پاکبازی اور دین کے معاملات میں اس قدر انکی جدو جہداور توجہ کے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ سماع کے جواز کو تسلیم کرتے تھے۔

این مجاہد اور سماع:۔ ابن مجاہد وہ دعوت قبول عن ند کرتے تے حس من سماع نہیں ہو آ تھانیز ایک سے زیادہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی دعوت میں شامل ہوئے جبکہ ہمارے ساتھ الوالقاسم ابن بنت منع اور الو بکر ابن داؤد اور ابن مجاہد ا بنے دیکر مم مشر ب حضرات سمیت شامل نتے چر ساع کی محفل منعقد ہوئی۔ اس وقت ابن مجاہد نے ابن بنت منبع کو آبادہ کیا کہ وہ ابن داؤد کو مجی سننے کے لیے تیار کریں تو ابن داؤد نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت احمد بن جنبل رحمت الله عليه كايد ارشاد بتايا ہے كدوه ساخ كو مكروه جانتے تھے ميرے والد مجى اسے مكروه كردائتے تھے اور ميرا مذب بي اين والد والا ہے۔ اور الوالقاسم بن بنت منبع کہنے لگے کہ میرے دادااحد بن بنت منبع نے مجھے صالح بن احد کے متعلق بتایا ہے کہ ان کے باب ابن الخبازہ کی بات کو سٹاکرتے تھے۔ ابن محاہدیہ س کر بولے اے ابن بنت منبع مجھے چھوڑ ہی دو تم اپنے داداک باتیں سلیم کر یواے ابو بکر تم مجھے یہ بناؤ کہ کسی شخص نے اگر کوئی شعر پڑھایا شعر کہا تو وہ ناجا زہو گا بن داؤد نے کہا نہیں پھر ابن مجاہد نے کہااگر شعر حب نے کہاا ملی آواز تسین ہو تو کیا ایکے واسطے ترام ہو جاتے گا شعر کہنا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں ابن مجامد نے کہا چیا اگر وہ شعر یول پر سے کہ ج حرف مدود ہے اس کو مقصور کرے اور مقصور حرف کو مدود کردے تو یہ ترام ہو گااین داؤد کمنے لگے میں ایک شیطان کو تو کنٹرول میں لا نہیں سکا دو شیطانوں ہے مقابعہ میں کیے کر سکوں گا۔

امام عسقلانی اور سماع:- سید الاولیار حضرت ام ابوالین عقلانی رحمت الند علیه ساع کے مشآق تے اور سماع کے وقت ان کو جذب و شوق ہو آ تھا۔ اس بارے میں ایک کتاب بھی انکی آلیف کردہ ہے اس میں سماع کے مشکروں کی تردید فرمائی گئ

مثال میں سے ہی کسی سے روایت ہے کہ انبوں نے ابوالعباس خضر علیہ اسد م کو

-اع

جب دیکھا تو ان سے موال کیا کہ ساع کے برے میں آپ کیا گہتے ہیں جبکہ ہمارے ساقتی اس بارے میں مختلف رائیں رکتے ہیں۔ خضہ علیہ السلام نے فرمایا شیری اور صاف اور دل کو اچھا لگنے والی چیز ہے اس پر سوائے علمار کے کسی اور کے قدم قاتم نہیں ہو سکتے۔

ممثاد دنیوری رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ دوران خواب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ساع میں سے کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں سے کوئی چیز ہی ناپسند نہیں ہے۔ گران کو کہ دو کہ قرآن پاک سے سماح کا افتتال کیا کریں اور اسے قرآن پاک بر جی فتم کیا کریں۔

حضرت جنید نے فرمایا ہے کہ اس جاعت پر تین موقعوں پر اللہ تعال کی رحمت مان ہوتی ہے ۔ ایک بوقت کونے کے ایونکہ فاقد کیے بغیرید کایا نہیں کرتے دو مہے

كلام كرنے كے وقت كيونكه وہ كھتكو كيائى نہيں كرتے سوانے مقات صديقين نے تیمرے سان کے موقع پر کیونکہ ان کا سننا جذب و شوق سے ہو تا سے اور حل ک شهادت دیتے ہیں۔

حضرت ابن جریج ساع کی اجازت ایا کرتے تھے انہیں یو چھا کیا کہ یہ کام روز تیامت نیک اعمال میں کنا جائے گایا کہ برہے میں تو فرمایا نہ بن نیکیوں میں شار ہو گااور نہ ہی کتابوں میں کیونکہ اس کو مثار بہت ہے لغو سے جبکہ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: لا يواحد كم الله باللغو في ايمانكم- افضول قمول من تم ير الله تعالى موافده نبيل 15 -13

اور یہاں پر جو چی م نے نقل کیا ہے یہ سب مختلف اقواں میں ، تقلید میں رہے ٠٠ ف تن ك متلاشي كورن اقوال مين تعارض لفرة تح كاورس وجد عدوه متخر . رے گایا پتر وہ بنی خوامش کے مطابق کوئی قول پسند کر ہے گا۔ حبکہ یہ دونوں ہاتیں ہی ناء موں کی بلد س کو جانبے کہ وہ درست مرتے سے ان کی استج رے اور ان مواند و ، ت کے بوب د حوند نے سے بایا جاسکتا ہے۔

اللهم صل على سبدنا و مولانا محمد وعلى أله واصحابه وأهل بينه وباركوسلم

## باب نمروه

## خواسش وبدعت کی بیروی کرنا

جناب رسالت آب صلی مند عبیه وار وسلم کار شاد پات به که خود و منظ امور<mark>ت</mark> بچاتے رکھواس نیے کہ ہر میا مر بدعت ہے ور ہر بدعت کم اس ہے ور مرا<del>س آتش</del> (د**ورْخِ) کاسب** ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه و له وسلم نے قربایا ہے تنب نے ہمارے دیں میں لونی ہ<mark>ت</mark> یجاد کی جودین میں سے نہ ہو فرور ہت مدور رہ کی۔

ایک اور مرحبہ سپ نے فرایا ہے سامیرے عربے پر اور ممیرے بعد اور نے واسے انتقا در انتدین کے عربیت پر تمہم کے بیان ند وات ہے

مندرجہ بارات دیث نے بیتا ٹی ہا کا نے سام وہ زیر ہمجو لتاب و سنت ورا نما کے ہوتا کے طلاق ہوگ وہ بدعت سیمید بیان کے شلاف ہوگ وہ بدعت مل رہ ار دینے سے سے (مادیہ کے وہ بدعت سیمید ہوں)۔

 الله تعالى كى اسكے بعد آپ نے متعدد خطوط اس كے دائيں بائيں جانب كھينچ اور پير ارشاد فرمايا ان ميں سے مرايك راہ پر ايك شيطان بيٹ كر بلا رہا ہے پيم آپ نے مندرجہ بالا آپت برائتي۔

حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ راسے گمرای کے ہیں۔

حضرت ابن عطید رحمتہ الله علیہ نے فرمایا ہے کہ باطل راہوں سے مراد تمام قوموں اور اہل بدعت اور مجوسیت موا اور اہل بدعت اور مجوسیت موا اسلام کے ۔ اس طرح اسلام سے دست برادر ہو کر بحث وجدال میں الجھنے والے سب لوک مراد ہیں یہ تمام لوگ راہ راست کو چھوڑ گئے اور باطل اعتقادات میں مبتلا ہو کررہ گئے۔

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے حس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔

ر سول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کاار شاد پاک ہے کہ وہ خوامش حس کی اتباع اس آسمان کے نیچے ہو اس سے بڑا باطل معبود اور کوئی نہیں ہے۔ ددین کے مشفاد خوامش مراد ہے ،۔

رسول اکرم صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے: بہترین کلام کتاب الند ہے اور بہترین کلام کتاب الند ہے اور بہترین طریق طریق محمد شات دنی ایک محمد ثات دنی ایجاد کردہ دین میں باتیں ایس اور محد شد بدعت ہے اور سربدعت کمر ابی ہے اور مجمد ثات دنی ہے شہو تول کے متعلق جو تمہارے شکموں اور شرمگاموں اور خواہشوں گمراہ کر دینے والی باتوں میں ہیں۔ تم کی کر رہو محد ثات سے کیونکہ سر محد شد دیعنی برعت کیرائی ہے۔

رسول القد صلی القد علیه واله وسلم کا ار شاد ہے کسی بدعتی شخص کاروزہ عند القد قبل نہیں نہ جج اور نہ عمرہ نہ جہاد اور نہ کوئی فرض اور نقل بی قبول ہیں اور اسلام سے وہ یوں فارج ہو جا تا ہے۔ حس طرح بال تھل جا تا ہے گوندھے ہوئے آئے سے میں نے تم کو سفید (روشن واضح) طریق پر چھوڑا کہ اسکی شب بھی (واضح اور) روشن ہے مائند دن کے اس سے گمراہ ہونے والا بلاک ہو جانے گام رگ میں ایک تڑپ ہے اور ہر تڑپ کے اندرایک تساہل (موجود) ہے (یعنی فرابی ہے) حس کی ترب میری سنت کی جانب ہو گ

وہ ہدایت پائے گااور تع دو مرک جانب راغب ہو گاوہ برباد ہو جائے گا۔ میں اپنے امت پر تنین سے خطرہ محسوس کر آ ہول۔

(1) ـ عالم كى لغزش

(٢) ـ اليي (باطل) فوامشِ جسكي اتباع كي جائے

(٣) ـ ظالم حكمران

یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے کہ متعدد مقامات پر اس کو حن کہا ہے اور بعض مقام پراہے صحیح مجی کہاگیا ہے۔

آلات لہو مذموم ہیں، بناری شریف میں ارشاہ رسول الند سلی الند علیہ والہ وسلم مروی ہے کہ حب نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جو اکھیلتے ہیں (اسے چاہیے کہ) وہ صدقہ کرے (مراد ہے کہ گناہ کی طرف دعوت کرے پھر وہ فعل نہ بھی کرے تو مجی وہ خطا کا مرتکب ہے معلوم نہیں وہ کب گناہ میں مبتلا مجی ہو جائے (لہذا چاہیے کہ توبہ کرے اور صدقہ دے)۔

مسلم مشریف اور ابو داؤد اور ابن اجس مردی سے کہ ہو شخص نرد کے ساتھ یا نرد شیر کے ساتھ کھیلا تو گویا (وہ ایسا ہے لہ )، ں نے اہے ہیت کہ سور لے بوشت میں ابو دیا ہو

اور احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اس صلی اللد عید الد و کم سجا اشار ب کہ کوئی شخص نرد کے ساتھ کسیلے پھر وہ اٹھے اور نماز پڑھا س کی مثال بور ہے کہ بہت آدمی بیپ اور سور کے خون کے ساتھ وضو کر تا ہے اور پھر نماز پڑھی ہے ومرام پر کمہ وہ نماز قبول نہیں حس طرح دیگر روایت میں وضاحت ہے)۔

یہ بھی حضرت میحی بن کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسات ہ ب سی مئد علیہ والہ وسلم کا گذرایک قوم پر ہواوہ نرد کھیل رہی تھی۔ آنحضرت نے ارشاد فر ایا دل غفلت میں ہیں ہاتھ مجی ففول کام کر رہے ہیں اور زبانیں یہودہ کلام کر رہی ہیں۔ رہے نردایک ایرانی کھیل کانام ہے )۔

اور دیکمی روایت گرئے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے حب وقت تمہارا گذر ایسے لوگوں پر ہو جو تیروں کے ساتھ اور شطرنج اور نرد کے ساتھ کھیل میں منتغول ہوں یہ ں کی طرح کا میکر ہوئی شیل ہو ان ہو مراہ ان سے سلام مت ہو کر ه و ( تم كو ) سد م سبح مين تو چر كى نے سلام كائ ب مت دو.

ر سوں رہ سلی امتد علیہ و یہ وسلم کاار نثر ، ہے تئین جیبے یں بین جو ہیمر میں سے بین الميم وه حويب تو دور جهات مين دو آخيا ) (المه الخار (حوا) دومه، بإنسه نگانا تيمه ب ہوتربازی پرشرط لگا۔

حشت علی کا گذر ایک قوم پر ہو وہ سند کی شیل رے بتے۔ آپ نے سی فرویا پید کنیا بت میں کدانلے اور دتم جملے ہوئے ہو کر تم میں سے کسی اُلک کو اتنی دیر نک آگ کا ۱۶ تاره لگاہے جب تک لدوہ سروینہ و جانے تو وہ بہتر ہو گایہ نسبت ا ئے کہ تم پذید شعر نج کو لگاؤ نیز فرمایا وسہ تم کئی ور کام ۔ وسطے تعلیق سے کینے او نے ہو بجائے سلے۔

شر ن با سنس کسیلا ہے وہ تمام و کول سے براد کر دور ف کو ہو آ ہے ایک بہتا ن یں سے مار دیا ہے جبکہ اس نے مار نہیں ہو یا دوممرا بہتا ہے وہ مر کیا جبکہ وہ مر نہیں

م دیہ ب رتا تر لغواور فضول کلام ہو آت ا۔

بہ ہے رہ تا تر لغواور فضول کارم ہو آت ). منہ ت و موسی اشعری نے فرویا ہے صاف کنٹھار شنمس ہی شلانج کی بازی لگا آ ے ورکنبگا وید ندکرے گاتودوز اُٹین می جاتے گا۔

یاد . ۲۰ مه باج اور اسیل و نعیره حر م بی مثلا تلنوره اور باعبه اور سارنگی گان بجانے کے تناب ہیں اور بالنہ کی اور وہ آنات بن سے طاب بید کر دینے والی آواز ہو کی ہے یہ تمام درام میں داخل ہیں یا جسکی وجہ سے نخناز یا دہ ہو جاتی ہو خواہ اس سے حرب نہ تی بیدا ہوتی : و تیبے کہ حجانجو یا بانس مار ٹا ٹاکہ آواز ببیدا ہونے لکے اگر اس سے موسیقی ور غنا پید ہوتی ہو تو یہ باطل ہے ورنہ یہ مبائ ہو گا ور جس چین سے موسیقی پیدانہیں ہوتی اور حدف مطلع کرنے کے لیے اور یا ذرائے کے سے ہومثلا ممل اور جنگی ڈھول بجا، یہ مجمع کو احد ٹ دینے کے سے لونی ڈکٹ کی جانے یہ بیاد شادنی کے وقت دف بجائی جائے جوموسقی بیدند زے اعلان کرنے کے لیے۔ وید سب جو مبحات میں شمار ہوتا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى أله واهل بيته واصحابه وبارك وسلم

## الماب فمرحان

## رجب کے مہینے کی فضیلت

رجب کالفظ ترجیب سے محلات اس ف معنی تعظیم مرا و سے رسب اسٹی سے اسٹی سے اور بھی ہو کر ہے۔

تیرو ترین بہاؤی جی کہتے ہیں بایل سبب کہ اس اور میں ان لو کول پر رحمت تیرو ہو کر ہیں۔

مگتی ہے جو توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے اللہ یاران ہوت ہیں میں سے ایاستم دیعی سب سے زیادہ بہروا ہی گئے بین بایل سبب سے اللہ بایل بین بون و دائل کی لوق آ واڑ ساتی نہیں دیتی اور اس کو رجب ہی کہتے ہیں۔ ور رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے اس کا پائی دود میں سے سفید از شبد سے برا کر شیریں اور برف سے زیادہ مدد ہے اس نہرے دور سیراب ہو گاجو روزے رائستا ہے رجب کے ماہیں۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو رشاہ ہے رجب اللہ کا مبلینہ ہے شعبان میرامبلینہ ہے اور رمفنان منٹرین میر کل مت کامبلینہ ہے۔

ابل رموز فرماتے ہیں، رجب کے الفظ میں تمین حروف ہیں: رمان ورب رہ سے رحمت الہی مراد ہے اور ن سے بندے کا جرم اور بالدسے مراد اللہ تعالیٰ کی بر (یعنی مہر بانی) مراد ہے۔ للہ تعالی نے فرمایا ہے میں سے بندے کے جرم لا میں کی رحمت اور ہملائی کے درمیان کردو۔

ور حضرت ابو ہریرہ سے مروک ہے رسال نشد تعلید والد وسلم نے فرویا ہو سٹائنس رہب کو روزہ رکھتا ہے اسکے حق میں سائل مبینوں کے روزوں کا اثواب لکھ دیا جاتا ہے.

یہ مبدینہ ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ جبر بل علیہ السلام و کی ہے کر رسول الله صلی الله عدیہ والد وسلم پر نازل ہوئے گئے اور اس اہ سن ننہ ت نسی لند عدیہ والہ وسلم کو معراف ہوئی تھی۔

سال للد للني الله عليه والدوسلم في فرمايات يا در أسو لدر جب الله كالعم ماوج.

جورجب میں ایک روزہ رکھے ایمان اور محاسبے کے ساتھ اسکے واسطے الند کی رضوان اکبر لازم ہو جاتی ہے ( یعنی سب سے بڑی رصاتے المی)۔

ایک یہ بھی قول ہے کہ الند تعالیٰ نے مبینوں کو جار کے سابنہ زینت سخنثی ہے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منھا اربعة حرم (ان میں سے جار حرمت والے ہیں)۔

لبی احترام والے تنین ماہ مسلسل ہیں اور ایک علیحدہ ہے ہو کہ رجب ہے۔

حكايت: - بيت المقدس ميں ايك عورت فى ده روزاند رجب كے مسيخ ميں، قل ھوالتد احد بارہ مزار مرتبہ بررحا کرتی تھی (یعنی سورہ اخلاص) اور ماہ رجب میں اون کے بنے ہوئے کیڑے ، بہنتی تھی وہ بیمار پڑ گئی۔ اپنے بیٹے کو اس نے کہا میرا اونی لباس میرے سافتہ 'دفن کر دیناوہ فوت ہو گئی تواس کو عمدہ کبیڑے میں گفن دے کر دفن کیا کیا مٹے نے اس کو دوران خواب دیکھا تو اس نے میٹے سے کہامیں تحجہ سے خوش نہیں ہول کیونکہ تو میری وصیت پر عمل بیرانہ ہوائیں وہ گھرایا ہوا بیدار ہوا تو اس نے وہ اونی سباس لیا کہ قبر کے اندراس کو دفن کرے قبر کواس نے کھولا تو ؛ یکھا کہ اسکی ماں قبر میں نہیں ہے اسے حیرت ہوئی اسی اثنامیں اس کو ایک آواز سنائی دی شکیا تو نے یہ بات نہیں سنی کہ حسب نے ماہ رجب میں ہماری عبادت کی ہم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا "۔

روایت ہے کہ باہ رجب کے اول جمعہ سے میں وقت رات کا تیمم احصہ باقی رہ جاتا ے تو رجب کے جو شخص روز ہے ۔ کمتا ہوا س نے حق میں سرایک فرشتہ مجتش کی دعا کر تا

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول سند کے ملب و به وسلم کاارشاد ہے جوہاہ حرام درجب میں تین روزے رکھے اس کے بیا فو صد سال ب عبادت کا تواب درئ كردياجا بأب

حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم سے میں نے یہ ساعت ند کیا ہو تو میرے کان بہرے ہوجائیں۔

اک حکمت:-جار مبینے میں ترمت والے۔اور اعلی مرتبہ ملائکہ مجی چار میں

اور افضل کتابیں تبی جارہی ہیں وضومیں دھونے کے فرض چار ہے اعضار ہی ہیں اور سب سے افضل تسبیح کے کلمات چار ہی ہیں۔ (1)۔ سبحان اللہ (۲)۔ الحمد لند (۳)۔ لاامہ الداللہ (۴)۔اللہ اکس

صاب کرنے کے لیے بنیا د محی چار ہیں،

(١) مندس مفرد يعني الادواك

(٢)- د الى والے مندے

(۳)۔ مووالے ہندسے

(مم)- برار والے مدس

اور چار ای او قات مین - (۱) گرم ی (۳) دن (۳) ماه (۴) سال

موسم محبی سال میں جار ہیں:- (۱)۔ بہار کا موسم (۲)۔ موسم گرما (۳)۔ موسم خزاں

چار ہی طبیعتیں بنی ہیں: (1)۔ حرارت (۲)۔ برودت (۳)۔ یبوست (۴)۔ رطوبت جسم انسان کے بڑے حکمران جار ہیں: (1)۔ صفرا(۲)۔ سودا(۳)۔ خون (۴)۔ بهنم حضور کے خلفاتے راشدین اور یار اور اداشناس رفیق جار ہیں: (1)۔ ابو بکر (۲)۔ عمر (۳)۔ عثمان (۴)۔ علی، رضی اللہ عضم الجمعین۔

دیلمی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائثہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ راتوں کے اندر اللہ جلائی کی مہر شبت فرما تا ہے عید قربان کی شب، عید الفطر کی شب، نصف شعبان کی رات اور رجب کی اول رات۔

اور اہام دیکمی ہی کی ایک نقل کردہ روایت حضرت ابو اہامہ سے ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا کہ بانچ را تیں وہ ہیں جن میں کوئی دعارد نہیں کی جاتی۔ (۱)۔ رجب کی اول رات (۲)۔ نصف شعبان کی رات (۳)۔ جمعہ کی رات (۲)۔ ہر دو عیدین کی را تیں۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## ا باب نمبر الما

## فضيلت ماه شعبان المبارك

یہ ماہ شعبان اس لیے کہلایا کہ اس میں خیر کشیر بر آ مد ہوتی ہے یہ شعب سے اخذ شدہ لفظ ہے اس کا معنی ہے بہاڑ کی جانب جانے والی راہ اور اسی طرح یہ خیر کی راہ ہے۔
حضرت ابو امامہ بابلی راوی ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ ملیہ والہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی جانوں کو اس ماہ کے دوران پاک کر لو اور اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اور انہیں شوبصورت بناؤ۔

جناب سیدہ عائشہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم التی روزے رکھ اللہ علیہ والہ وسلم التی روزے رکھ اللہ علیہ کہنا نثروع کر دیتے تھے کہ شاید اب افطار بی نہ کریں گے اور معمی افطار اتنا زیا دہ طویل فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے مگر ہاں شعبان ہیں آپ کم شت سے روزے رکھا کرتے تھے۔

نسائی میں حضرت اسامہ راوی ہیں کہ میں نے گذارش کی یا رسول القد میں نے آپ جناب کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جینے آپ یاہ شعبان کے دوران رکنا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ماہ وہ ہے حس سے لوگ غفلت کرتے ہیں یہ اہ در میان میں ہے رجب اور رمفان کے اور یہی وہ مہینہ ہے حس میں لوگوں کے اعمال کو اللہ کے حفور بہیں کیا جاتا ہے میں نے محبوب جانا کہ جب میرا عمل پیش کیا جاتے تو س وقت میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔

نبو کی روزہ ہوں صحیح بخاری وسلم میں سیدہ عائش راوی ہیں کہ میں نے رسول التد صلی التد کو کعجی پورا مہینہ روزے رکھتے نہیں د مکھا سوانے رمشان کے مہینہ کے اور شعبان سے زیا دہ روزے رکھتے ہوتے دیگر کسی ماہ میں نہیں د مکھا۔ ایک روایت ہے کہ آپ تمام ماہ شعبان روزے رکھتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ شعبان کامبینیہ آپ روزے ، کھنے تھے پرحند دن کم . اس روایت سے پہلی روایت کی وضاحت ہوتی ہے امرادیہ کہ سپ اتنے روزے ر کھتے تھے کہ گویا سارامہینہ عی روزے ر کھتے ہوں)۔

نقل ہے کہ آسمان ملائکہ کی عید کی راتیں دو ہیں جس ط ٹ زمین میں ہی بنی نوٹ انسان کی عید کے دو یوم ہیں فرشتوں کی عید رات شب برات ہے یعنی نصف شعیان کی رات اور لیلة القدر ہے۔ مسلمانوں کی دد عیدیں یوم عیدالفظ اور یوم عیدال صحن ہے۔ کی رات اور لیلة القدر ہے۔ مسلمانوں کی دد عیدیں یوم عیدالفظ اور یوم عیدالفظ ہو ہے۔ کی رات کوفر شتوں کی عید کانام دیا کیا۔

ام سکی رحمته الله علیہ اپنی تفییر میں نقل کرتے ہونے فرائے ہیں کہ اس رات عبادت کرنے کے باعث سارے سال کے گناہ معاف فرائے جاتے ہیں اور جمعہ کی شب عبادت کیجائے تو پورے ہفتہ کے گناہ معاف فرائے جاتے ہیں۔ یہ لیلة النتکفیر مجل کہ لاتی ہوئے کی شب اور اس کو شب حیات ہی کہا گیا ہے کیونکہ امام منذری ایک مرفوع روایت نقل فرائے ہیں کہ جو عید کی دونوں راتوں میں اور نصف شعبان کی رات بیدار رہا ریعنی عبادت کر تارہا اس کادل مردہ نہیں ہو تا جس روز دل باتیں گے اس کادل مردہ نہیں ہو تا جس روز دل باتیں گے اس کانام لبلة الشفاعة بھی ہے۔

مروی ہے کہ رمول الله صلی الله علیه واله دسلم نے تیر صویں رات کو امت کی شفاعت الله تعالی سے کی تو آپ کو تبائی عطا ہوئی چم آنجبناب نے چود صویں رات کو مفاقت کی دعامانکی تو دو تبائی عطا ہو گئی چم آنحضرت نے پند یہ صویں رت کو دعافر ان تو سب کچھ تی عطافر ادیا گیا بجز اس کے جو الله سے اون کی ، شد بدک کر دور جاگتا ہو مرادیہ کہ نافر مانی کار تکاب کر کے الله سے دور فرار ہو۔

اس کاایک نام شب معفرت ہے کیونکہ احمد روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ صلی الند علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے نصف شعبان النہ اپنے بندوں پر ظبور فرما آ ہے پہر وہ ہل زمین کو معافی عطافرما آ ہے۔ مواتے دو شخصول کے (1)۔ مثہ ک (۲)۔ کیند پرور۔

اس رات کا ایک نام شب آزادی ہے۔ ابن اسحال حضرت انس بن مالک سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک ضرور ی کام کی غرض سے رسول لد سلی الله علیه واللہ وسلم فر سیدہ سے ، ع ش کیا آپ عجلت علیه واللہ وسلم فر سیدہ سے ، ع ش کیا آپ عجلت

فرائیں کو تکہ میں ایسے ایسے حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو چھوڑ کر آرہوں کہ آنخضرت نصف شعبان کی رات کے متعلقہ مسائل بیان کرتے تھے۔ سیدہ عاشنا نے فرایا اسے انس بیٹے جاؤ میں تحجہ کو نصف شعبان کے متعلق بتاؤں گی۔ وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حرف سے میری (باری کی) شب تی۔ "پ میرے کاف میں تنثریف فرا ہوئے۔ میں رات میں جاگی تو آپ کو وہاں نہ پایا میں نے کمان کیا ممکن ہے آپ قسطی بونڈی کے پاس جا چکے ہول میں تحل پڑی اور مسجد میں گئی۔ چیتے ہوئے میرا پاؤں آپ سے جائلرایا (س وقت) آپ اس طرح کہ رہے تھے،

سجدلك سوادى وخيالى و آمن بك فوادى وهذه بدى وماجسب بها على دفسى يا عطبما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم سجد وجهى للدى حلف وصوره و شف سمعه و بصره -

ا تنہ سے ای سعدہ سامیر سے بسم فے اور میرسے خیال نے ور میراول تجدید یا ن سید اربیہ میر سے بت بہن بن کے ساتھ میں نے اپنے بدن کو کسی تاہ سے آ بودہ نہیں سید سے مظیم مر بزے مرمیں اس پر اسید باندھی جاتی ہے۔ عظیم کناہ اور معاف فرہ میں بہر سے نے اس کے لیے مجدہ کیا حب نے اسے خان کیا اور اسکی صورت کو بنادیا اور اسکے کان اور آ ملحین بنائیں )۔

ر ، ع بعد آب نے ، پناس مبارک افحالیا اور یوں دعاما تھے لئے:

اللهمار زفني فلباتعيامن السرك بربئالا كافراولا شقيا

(یا اُکِی)! مجھے ایسا فدب عطافر ما جو تنوی والا ہو مشرک سے بیا ہوا ہو ا نیک ہو کافر نہ ہواور نہ تی وہ شقی (بد بھت) ہو۔

آپ دوبارہ پیر سجدے میں جیلے کتے اور یول پرشتے ہونے آنجناب کو میں نے ماعت کیا،

اعود برصاء ک من سخلک و بعفوک من عفوبتک و بک و منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثمیت علی نفسک اقول کمافال اخی داود اغفر وجهی فی التر اب لسیدی و حق لوجہ بسجدی ان بسجد۔

ا تیری ارضی سے میں تیری رضا کی پناہ طلب کر آ مول تیری عقوبت سے تیری

معافی کی پناہ؟ تنجیہ سے تیری پناہ میں تیری حمد و نتا بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہے کہ جو خود تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے میں وہ کچھ ہی کہتا ہے جو کچھ میرے جائی دؤہ علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے آتا کی خاطر مٹی میں اپنا چہرہ لتحرہ کرتا ہوں اور یہ من ہے چہرے کا کہ وہ اپنے آتا کے آگے خاک میں ہو)۔

اسکے بعد آپ نے سم سبارک اٹھالیا تو میں عوش گذار ہوئی میرے ماں بپ تپ پر نثار ہول آپ کس کام میں لگے ہوئے میں اور میں کس کام میں لگے ہوئے میں اور میں کس کام میں لگے ہوئے میں اور میں کس خمیرا! کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے اس رات میں ہو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر (تعداد میں) اہل دوزخ کو الند دوز ش سے آزاد فرما تا ہے مگر چھ کو نہیں ہے۔

۱۰) عادی شراب نوش (۳) والدین کانافرمان (۳) دوی زانی شخص (س) می افتح رقمی کام تکب (۵) دفته باز (۷) در چفلی کھانے والا

دیگر ایک روایت مضرب (یعنی فتنه باز) کی جگه مصور سیا ہے۔ ان رات حسله العسمة والتقدير مجی بہتے ہیں۔

حضرت عطار بن میدارے مروی ہے کہ نصف شعبان کی رات جب سبارے و بر شخص کانام ملک الموت کو دیا جاتا ہے (زندہ لوگوں کی فہرست میں سے ) جنبوں نے اس شعبان اور اگلے شعبان کے درمیان فوت ہونا ہو تا ہے۔

اور اس وقت دنیامی به حال ہو تا ہے کہ کوئی گھیتی بونے میں مدہ دف ہو تا ہے کوئی لکاح کررہا ہو تا ہے کوئی لکاح کررہا ہو تا ہے کوئی المارت تعمیر کررہا ہو تا ہے اور ملک الموت منتظم ہو تا ہے کہ کہ کے قواس کی جان قبض کر لوں۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه

## ب المر 102

# رمضان كامهيينه اور فضائل

ار شادالبی ہے۔

يا يها الذين امنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الدين من قبلكم لعلكم تتقون-

(اے ایمان والو تم پر روزے فرنس کے گئے ہیں جینے پیلے لوگوں پر فرنس کے گئے ہیں جینے پیلے لوگوں پر فرنس کے گئے ہیں جینے باکہ تم متقی بن جاؤ)۔

حضرت سعید بن جہر راوی بن کہ ہم سے پیشتر روزہ عشارے آئدہ شب علی رکھتے تھے ہم ط ن کہ بنہ ورال علم کی ایک باعث رویت من کی جہ سے کہ روزے نصار پر بنی لازم نے اور وہ آئی مہ دیوں بن آئے اور استوں لائم نے اور وہ آئی مہ دیوں بن آئے اور سی لائم کی ایک نصار کی ایٹ کاروبارس بید مشقت محموس کرتے نے بن اللے کار نے فیصلہ کیا کہ روزے ہم موسم سم مااور کرا کے درمیان موسم بہاریں رکھ بیا کریں کے اور اس بے ایمانی (کے ذاتی تصرف) کا گناہ منانے کے لیے انہوں نے دس روزے مزید ساتھ شال کر لیے۔

بعد ازاں نصاری کاایک بادشاہ تھا تب نے بیماری کے دوران یہ منت مان لی اللہ کے نام پر کہ میں تندرست ہو گیا توایک ہفتہ (کے روزے) مزید شال کر دول گا۔ پھر دیگر ایک بادشاہ ہوا وہ کہنے لگا کہ روزے پورے پچپاس ہی کر لو۔ پھر ان کے اندر حیوانوں کے مرنے کی دبر پھیل گئی تو کہنے لگے کہ روزے زیادہ کر دویس مزید دس کر دیے گئے۔

" نقل کیا گیا ہے کوئی امت ایسی نہیں تھی کہ اس پر رمضان کے مہینے کے روزے فرنش شدہ تھے لیکن وریوک کمراہ ہو گئے۔

الم بغوى رائمة سه عليد ف فروي ب اور فلين الم بات الله بالله الم بالله الم

مبید کا ہو کہ رمنا سے مشتق ہے۔ یعنی ایسا پتم ہے گرم کر دیا گیا ہو۔ وجہ یہ ب سے روزے سخت گری میں کے جاتے تھے توجب عربی لوگوں نے مبینوں کے نام رکھے تو یہ اتفاق تحاکہ یہ مبینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا ایعنی رمضان)۔

قر صنیت روزه:- دیگریک قول بی که به گناموں کو جلاتا ہے۔ روزے ۲-میں فرض فرمائے گئے۔ روزہ ضروریات دین سے ب جو انکار کرے ماہ رمضان کے روزول کاوہ کافر ہو جاتا ہے۔ روزوں کے فضائل بہت زیادہ احادیث میں روایت :و تے

حناب رسالت مآب صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ماه رمضان كى و سشب ہوتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازوں کول دیئے جاتے ہیں اور اس پورے ماہ کے دوران کوئی ایک دروازہ مجی بند نہیں کیا جا آاور ایک ندار کرنے والے کو الند حکم فرما تا ہے کہ اعلان كرے اے بحلائى جائے والو آئے آؤاے برائى طلب كرنے والورك جاؤ۔

اور الله تعالی کی طرف سے بید اعلان ہو تا ہے کیا ہے کوئی ہو معفرت طلب کر ہے تومیں اس کو مجش دوں کیا ہے کوئی ما تکنے والا کہ جو وہ ما تگتا ہے اس کو عطا کیا جانے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرمایا جائے یہی آواز دی جاتی ہے سبح ہو جانے

م رات کو بوقت افظار دوزخ سے دس لاکھ عاصیوں کو القد آزاد فرما تا ہے۔ من کے ليعذاب لازم قرار ديا كيا مو ماب

حضرت سلمان فارسی راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب فرمایا اور آب نے فرمایا اے لوگو! ایک عظیم مبینہ تم پر ساب فکن ہورہا ہے۔ اس میں لیلة الغدر ہے وہ سرار مبینے سے مجی مبتر ہے۔ الله تعال ف س (ماه) کے روزے فرنس فرماتے ہیں اور دوران شب قیام نفل اسنت) ہے۔ اس نے اس میں کوئی نیکی کا کام کیا تواس نے گویا دیگر مہینے کے اندر فرض اداکیا اور حب نے ایک فرض اداکیا اس نے گویا دیگر ماہ میں ستر فرا تض کی ادائیکی کی۔ یہ مبینہ صبر کا ہے۔ ا یماند ر کے واسطے اس ماہ میں رزق فراخ کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی نے بر کسی کا روزہ افطار کرایا تو اس کے حق میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجرے اور اسکے معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم عض گذار ہوتے یار سول اللہ ہم میں سے مر مخفض کو اتنی توقیق نبیں که روزه دار کاروز افطار کراسکے (مرادیه که پیت جر کر کانا کھلاسکے)۔ آب نے فرمایا کہ الند تعالی اسے مجی یہ ثواب عطافرمائے گا۔ جوروزہ دار کو ایک گونٹ دود۔ عی دے دے یا بانی کا گھونٹ دے یا آیک الحجر عی کھلاتے اور جو تنخس روزے دار کو تنکم جمر کر کنانا کھلا دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے پرورد گار تعالی میرے موض سے بلائے گاایسامشروب کہ بھر تعجی اسے پیاس مذیکے گی اور اسکے واسطے اجر محی روزہ در جتنا ہو گااور اس کااجر اپنا لحبی کم نہیں ہو گا۔ یہ ایسامبینہ ہے کہ اس کا مثروع رحمت ہے اس کا درمیان معافی ہے اور اس کا آخر سجات ہے دوزن ہے۔ جو ا پنے غدم سے بوجی ہکا کر دے اس کو اللہ آگ سے نجات عطاکرے گا۔ تم بوگ اس ماہ میں جار کام زیادہ کیا کرو (ان میں ۔ ، دو کام میں جنکے ذریعے تم اپنے پرورد گا۔ کو خوش کر سکو کے ور دو کام ہیں کہ انکے بغیر کوئی جارہ کار بی نہیں ہے۔ دو کام جو کشت سے کر کے تم رب کورافنی کر سکو کے یہ ہیں:

( 1 )۔ یہ گوائی دینا کہ سواتے الند کے کوئی معبود نہیں ہے ( یعنی لا الہ الا الله کاور دہو

(٢) \_ الله سے معفرت طلب كرنا ( يعني توب استغفار كرنا) ـ

اور حن دو کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں ہے وہ یہ دو کام ہیں:-

(۱)۔ رب تعالی سے جنت کی دعاکرنا (۲)۔ دوزخ سے بناہ طلب کرنا۔

ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم كاار شاد ب ص سخص في رمضان كي روزب ا یمان کے ساتھ اور محاسبہ کے ساتھ رکھے اس کے الگ پیجھلے سب معاصی تجش دیے

رسول المتد صلى الند عليه واله وسلم في فرمايا ب ركه الند في فرمايا ب) كه ابن آدم كابر عمل اس كيليے بے بج روزہ كے اليد ميرے ليے ب اور اسكى جزار في خود بى عطا

یہ بہت عظم خوش بختی ہے کہ یہ عبادت اللہ نے اپنے ساتھ منوب کی ہے یہ

فراتے ہوئے کہ یہ میرے داسطے ہے۔

١١) . روزه دار كے منه كى بو خند الند مشك كى خوشىو سے برد كر باكيزه ب.

(١) د فلے حق میں الانکه معفرت طب کرتے ہیں یہاں مک که وہ روزہ افطار كريں۔

(٣) عكبر كرف والے شيطانوں كو جكر ديا جا آ ہے۔

(٣) دروزانہ جنت کو اللہ تعالی سجاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے اس میں داخل ہوں کے اور ن پر سے تکلیف اور ضعف دور کر دیا جائے گا۔

(۵) - آخری شب میں انکی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔

لوگوں نے عرض کیا ہار سول الله اکیا آخری (شب) لیلة القدر ہے آپ نے فرایا نہیں بلکہ جو کام پور کر ، ے تواے اجرت پوری لمتی ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## ا باب نمبر 103 ا

### فضيلت شب قدر

ابن عباس راوی میں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس ایک بی امرائیلی سخص کاذکر کیا گیا۔ وہ ایک مزار مبینے تک فی سبیل اللہ ہتھیار افحائے رہا۔ رسول الند صلى التد عليه واله وسلم في اس ير تعجب فرمايا اور ابني امت كي حق مي مي اسى عرب کی نیکی کی آرزو فرمانی اور دعافرماتی۔اے پرورد گار تعالی تونے میری امت کے بوکوں کو سب سے چھوٹی عمریں عطاکی ہیں اور اعال فی کم کر دیے ہیں۔ توالند نے " نجناب کو قدر والی رات عطافر مادی جو بہتر ہے ان سرار مبينول سے جن ميں وہ بني اسرائيل كا "دى منتميار بندر بإفي سبيل الندر اور المنحضرت كي امت كو تا قيامت بيه موقع عطافر مايديه مجي ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كي امت كي خصوصيات إلى س بي اسبني امراتيلي كا نام شمعون تحاوه وشمول سے ايك مرار ماه برمم بيكار دے تھے بهاد ميل كه انك كيورا \_ ك بل مبى خفك نه مون باك تح اور الله تعالى ف قوت مو سوافه ان تی اسکے ذریعہ انہیں شکست دے دی اس کے باعث کافر بہت پریشان ہو کئے تھے۔ نِوں نے ایک نتخص کو اسکی زوجہ کے پا س بھیج کر صامن ہو گئے کہ مجھے ہم مونا جمر کر ب طشت دیں گے اگر تم اسے ہم کو پکرا دوگی ہم اس کو اپنے مکان میں لے آئیں کے اور اس سے ہمیں امن حاصل ہو جائے گا۔ بیں رات ہوتی وہ سو گیا سکی زوجہ نے اے رسی ے ماقد باند حاجا گئے پر اس نے اپنے عنا اکو ترکت دی اور سب رسیاں توز دیں اور بیو ک سے اپنے باند سنے کی وجہ دریافت ک ن نے حواب دیا کہ تمہار ک قوت کو جاننا ج بتی تھی۔ کفار کو اس واقعہ کاعلم ہو تو انہوں نے ایک زنجیر بھیج دئی ۔ سیکن اس نے یہے کی ماننداس زنجیا کو مجی توڑ دیا

شيطاني چال: - ابشيار نارب پاستادر كين لكاكه سي زوج س

م كاشفة القنوب

کہ دو کہ وہ اس نیک شخص سے در یفت کرے کہ وہ کوئسی چیز کو نہیں کائ سکتا تاکہ
اس کو وہ چیزار سال کی جائے عورت کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ میری زلفیں
ہیں ۔ اسکے سر پر آٹھ طویل زلفیں تھیں وہ زمین پر لگتی تھیں۔ اب جو وہ سویا تو بوی نے
چار زلفول سے دونوں ہافقوں کو اور چار زلفوں سے پاؤں کو باندھ دیا ہیں کافر آ گئے۔ انہوں
نے اس کو پکڑ لیا اور آیک مذکح میں لاتے وہ چار صد گز بلند اور اشاعی لمباچوڑا تھا اس میں
نے ستون بھی تھا۔ انہوں اسکے کان اور ہونٹ قطع کر دیے۔ سب کافر اسکے سامنے بی
موجود تھے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا الہی اس بندھن کو توڑ دینے کی قوت عطافر با
اور اس ستون کو بھی ہلاکر اسے ایکے او پر گرا دسے اور یوں انکوختم فرما۔ اللہ نے اس قوت
عطاکر دی اس نے حرکت کر کے بندھن کو توڑ ڈالا پھر ستون کو حرکت دی تو ان کے
اور اس جون کو جمت آگری وہ تمام کافر الند نے ہلاک کر دیے اور وہ اس طرح نج گیا اور والیں چلا

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كے صحابہ نے يه واقعه سنا توع س كيا يار سول الله كيا بم جان سكتے لي كه اس كاكتنا ثواب ہے - آب نے ارشاد فرمايا مجھے نميں معلوم - يجر آنحضرت نے الله تعانى سے دعاكى توالله تعالى نے قدر والى رات عطافر ماتى -

نزول رحمت: - حضرت انس راوی ہیں که رخول الند صلی الند علیہ واله وسلم نے ارشاد فرمایا حب وقت لیلة القدر آجاتی ہے تو فرشتوں کی جاعت ساتھ لیے ہوئے جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور جو بندہ قیام میں یا بیٹھ کر الند کاذکر کر آہو اسکے حق میں دعاکرتے ہیں اور اسے سلام مجی کرتے ہیں۔

حضرت الو ہریرہ نے فرمایا ہے زمین پر موجود کنکروں سے ہی تعداد میں زیادہ فرنست قدر والی رات میں اترتے ہیں۔ لیکے نزول کے لیے آسمان کے دروازوں کو کسول یا جاما ہے۔ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ کشیر انوار ہوتے ہیں اور عظیم تجلیات (وارد ہوتی ہیں) اور اعظیم تجلیات (وارد ہوتی ہیں) اور اس رات میں ملائکہ لوگوں پر سفر قا نمودار ہوتے ہیں۔ بعض کو ملکوت زمین کے اور آسمانوں کے پردے اللہ جاتے ہیں وہاں پر فرشت منشف مواتے ہیں وہاں پر فرشت منشف ہوتے ہیں وہاں پر فرشت منشف موتے ہیں وہاں پر فرشت منشف میں بعض قدود میں بعض رکوع کی حالت میں اور کیجے ہو ۔۔۔۔

ہوتے ہیں۔ بعض شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کچھ سجان الند بگارتے ہیں اور کچھ لا الد الا الند کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کو جنت دکھاتی دیتی ہے اور جنت کے محلات، مکانات حوریں نہریں شجر و شمر ظامر ہوتے ہیں۔ رحان تعالیٰ کاعرش منکشف ہو آ ہے اور اسکی چھت دکھاتی دیتی ہے اور انبیا۔ اور صدیقوں اور شہیدوں اور اولیا۔ کے درجات سے چھت دکھاتی دیتی ہے۔ اور انبیا۔ اور عالم جبروت کی سیر ہوتی ہے۔ دوزخ دکھاتی دیتی ہے آدمی اسکی وادبی کو د کھاتی ہو اور یوں کافروں کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ بعض پر آدمی اسکی وادبی کو د کھاتے ہیں تواس کو صرف جمال خداوندی بی دکھاتی دیتا ہے۔ اس کھوں کے جابات اٹھ جاتے ہیں تواس کو صرف جمال خداوندی بی دکھاتی دیتا ہے۔

حضت عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مفان کے مہینے کی سائیسویں رات کو زندہ کر لے (یعنی عبادت کر تارہ) میرے نزدیک وہ قیام رمفان سے بڑھ کر پہندیدہ ہے۔ سیدہ فاظمہ زمرا نے عن کر اباجان ؛ ضعیف عور تیں قیام شب نہیں کر سکتیں وہ کیا کریں۔ ارشاد فرمایا وہ (اپ سیجھے) تکیے لگالیا کریں ہو جیچھے سہارا لینے کے لیے ہوتے ہیں اور اس شب میں بیٹھے ہوئے ایک ساعت دعا کیا کریں یہ چیز مجھے اپنی تمام امت کے رمفان میں قیام کرنے ہے عن یو ترجے۔

جناب سیدہ عائشہ راوی ہیں کہ ارشاد رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ہے۔ حب فحر دوران شب دو رکعت اداکر لیں اور الله تعالیٰ سے قدر والی رات بیداری کی اور دوران شب دو رکعت اداکر لیں اور الله تعالیٰ سے معفرت طلب کی تو اسکو الله معاف فرمائے گا اور وہ رحمت خدامیں غوطہ زن ہوگیا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس پر اپنا پر لگا دے وہ حضرت جبریل علیہ السلام اس پر اپنا پر لگا تیں کے اور جے جبریل اپنا پر لگا دے وہ جنت میں چلاگیا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

## اب نر 104

# عيدالفطرس متعلقه مسائل

ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور ماہ ذوالحجہ کی دس تاریخ کو عید قربان ہوتی ہے۔ ان ہر دوایا میں اہل اسلام کی عید یوں ہوتی ہے کہ عید الفطر سے قبل انہوں نے روزے رکھ لیے ہوتے ہیں تو اب عید ہو گئی۔ جج سے فارغ ہوتے تو عید الاضحیٰ مثالی ان دونوں دنوں میں (عیدین کے ایام میں) مسلمان التد کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے بعد بھی چھ دنول کے روزے رکھے جاتے ہیں اور زیارت رسول التد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ایسائی کرے یہ ہر سال میں ہو تارہے اس میں اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ایسائی کرے یہ ہر سال میں ہوتارہ اس میں اللہ علیہ والہ وسلم کے ایام اور انکی خواسن ہوتی ہے کہ بار بار عید آئے ہا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ عید کی ناز سنت مو کہ دو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ عید کی ناز سنت موکدہ ہو گئی۔

حضرت ابو سريره راوى بي كه ابنى عيدول كو تكبيرول سے سجاق

رسول القد صلی الله علید والد وسلم کارشاد ہے حب سخص نے یہ وظیفہ روز عید تین صدبار پڑھ لیا۔ سبحان الله و عمدہ (باک ہے الله اوراس کی حمد ہے) اوراس کا ثواب سب مسلمانوں کو اس نے بخش دیا تو ان میں سے سرایک کی قبر میں ایک مرار نور داخل ہوں کے اوریہ آدمی خود حب وقت وفات بائے گا اسکی قبر کے اندر نجی ایک مرار الله داخل فرادے گا۔

حضرت وہب بن منبہ راوی ہیں کہ ہر عید کے روز اہلیس چلا چلا کر گریہ کر تا ہے۔ تو دیگر شیاطین اس کے ارد کرد آکر جمع ہو جاتے ہیں ادر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس ہمارے سردار آپ کیونکر پریشان ہیں وہ سجاب دیتا ہے کہ اس روز اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کی معفرت فرمادی ہے۔ لہذا تمہارے لیے اب ضرور فی ہو چکا ہے کہ ان کو شہو توں اور لذ توں میں متلا کر کے غفلت شعار بنا دو۔

اور حضرت وبب بن منبہ ہی راوی ہیں کہ عید الفطر والے دن ہی اللد نے بعنت تخلین فرائی اور اس کے اندر طونی کا شج کاشت کیا دطونی سے مراد خوش ہے)۔ اور عید الفطر کے روز ہی اول مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اتر سے اور عید الفطر کے روز ہی فرعون کے ساحروں کی توبہ قبول فرائی گئی۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب- عيدكي شب مي اپنے محاسب كے ساقة مورات كا قيام كرے اس روزاس كادل مرده نه ہو گا۔ حس روز دل مري گے۔

حکایت: عید کے روز حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ ان کے فرزند کی تمین بوسیدہ ہے تو آپ کو رونا آگیا اس نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے روئے ہیں تو فرایا۔
اے بیٹے مجھے یہ فدننہ ہوگیا ہے کہ عید کاروز ہے اور تو دل شکستہ ہو جائے گا۔ حب وقت دیگر بھی تجھے دیکھیں گے کہ بوسیدہ کرتہ زیب تن ہے وہ کہنے لگادل تواہے آدئی کالوٹا کر آ ہے جے رضائے الہی حاصل نہیں ہوتی یا حب نے والدین کی نافر مانی کاار تکاب کیا ہواور میں امیدر کھے ہوئے ہوں کہ آپ جناب کی رضاکی وجہ سے میرے ساتھ الند میں راضی ہوگا۔ حضرت عمر نے روئے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے حقیمیں الند سے دعاکی۔

ایک شاع نے کہاہے۔

قالوا غدا العيد ماذا انت لا بسه قلت خلعة ساق عبده الجرعا فتر و صبر ثوبان بينهما قلب يرى ربه اعياد والجمعا العيد لى ما تم ان غبت يا املى والعيد ان كنت لى مراء و مستمعا

وہ کہنے لگے کل عید ہے تم کیا لباس پہنو کے میں نے جواب دیا کہ وہ فلعت ہو بندے کو میکدم مل گتی۔ فقر و سبر دو کپڑے ہیں جنکے ماین دل ہے جو دونوں عیدوں اور جمعہ کے روز پرورد گار کی زیارت کیا کر آہے۔

عید میرے لیے تو ماتم می ہوگ کر تو غائب ہی ہو جائے مجد سے اسے میری امید اور میے سے لیے عید ہوگ اگر تو سامنے ہوگ اور سن رہی ہوگی)۔

روایت کیا کیا ہے کہ عید الفق والے دن کی صبح کو الند ملائکہ کو جمیجیا ہے جو زمین پر
نازل ہو جاتے ہیں ۔ گلیوں کے کناروں پر آ گھڑھے ہوتے ہیں اور آواز دینا تمروع کر
دیتے ہیں۔ جے تمام بی صنع ہیں موانے انسانوں اور جنوں کے ۔ اے محمد صلی الند علیہ والہ
وسلم کی امت محل پرٹو اپنے رب کریم کی جانب وہ تم لوگوں کو بہت زیا دہ عطافر مائے
گا۔ بڑے معاص تجن دے گا۔ حب وقت جانے نماز پر آ جاتے ہیں تو ملائکہ سے الند
مخاطب ہو تا ہے ایسے مزدور کی مزدور کی کیا ہے حب نے کام پورا کر دیا وہ جواب دیتے
ہیں اس کی جزار ہے کہ پوری مزدور کی عطافر مائی جائے۔ الند تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی

اللهم صل على سبديا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### ېب نمبر 105<sup>©</sup>

# ماہ ذوالج کے فضائل

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دس ایام میں کی گئی عبادت سے زیادہ پہندیدہ دیگر کوئی ممل عند اللہ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اور فی سبیل اللہ جہاد مجی نہیں؟ فرمایا فی سبیل اللہ جہاد مجی نہیں بجراس صورت کے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال لیے ہوئے گھر سے تکل پڑسے اور واپس کوئی بجرنہ لاتے۔

حضرت جابر راوی میں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ والد وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عند اللہ کوئی دیگر یوم محبوب تر اور زیادہ افضل ان دس ایام سے نہیں صحابہ نے ء نس کیا کہ کیا فی سبیل اللہ جہاد ملکی مائند نہیں ہے۔ فرمایا نہ بی فی سبیل اللہ جہاد اسکی مائند نہیں ہے۔ فرمایا نہ بی فی سبیل اللہ جہاد اسکی مند ہے گریہ کہ آ دئی کا گھوڑا مجرون ہو جانے اور اس کا چہرہ بی فاک میں لتحر جائے۔

جناب عائش راوی ہیں کہ ایک نوجو ن اس حال میں تما کہ ذوا تحبہ کا تپاند نمودار ہو
جاتا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا۔ سکے متعلق رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کو
معلوم ہوا۔ آپ نے اس کو طلب فراکر پوچیاان ایام میں تو کیوں روزے رکھتا ہے۔
عرض کیا یا رسول الله ، آپ پر ممیرے الله باپ نثاریہ ایام مشاع (فی کی نشانیوں کے
عرض کیا یا رسول الله ، آپ پر ممیرے الله عجبہ کو تی انکی دعاؤں میں شامل فرائے فرایا (اکر یول
بے تو) تیرے واسط ہر روزے کے عوش ایلہ صد غلام کو آزاد کرنے ایک صد ونٹوں
کو خیرات کرنے ایک صد گھوڑے ایے جن پر جہاد (کے بے سامان) فی سبیل الله رکھا
ہو کے برابر اجر ہے اور بوم النو ویة (۸ فی الحجہ) کو اس دن ایک ہزار غلام آزاد کر
دینے ایک ہزار اونٹ کی قربانی اور ایک ہر کہوڑے معہ مامان جہاد فی سبیل الله دینے
کے برابر تمہارے حق میں ثواب ہے ، اور یوم عرفہ (۵ نی الحجہ) کا روز جب ہو جائے گا
تو تمہارے واسطے دو ہزار غلام آز د در نے دو ہزار اونٹ کی قربانی اور دو ہزار کھوڑے
ن پر فی سبیل الله سواری کرتے ہیں کے برابر ثوب ہو گا۔
ن پر فی سبیل الله سواری کرتے ہیں کے برابر ثوب ہو گا۔

رسول الله ملی الله علیه داله وسلم کاارشاد ہے عرفہ کے دن کاروزہ دو برس کے روزوں کے مساوی ہو تاہے۔ روزوں کے مساوی ہو تاہے۔ الله نے فرایا ہے و وعدنا موسی ثلثین لیلة و انتمانها بعضر - (اور ہم نے وعدہ فرایا موسی کے ساتھ تنیں راتوں کااوراس کی تکمیل دس کے ساتھ فراتی )۔

اس آیت کی دهناحت میں اہل تفسیر فرماتے ہیں یہ ماہ ذی الحجہ کے عی اولین دس روز میں (جوذکر کیے گیے ہیں)۔

حضرت ابن معودراوی میں کہ اللہ ایا میں سے جار (ایا م) اور مہینوں میں سے جار (مہینوں میں سے جار (مہینوں میں سے جار (مہینے) اور عور تیں) اور جنت کی اور عور تیں اور جن کا انتخاب کیا ہے،۔
کا اشتیاق جنت رکھتی ہے ان میں سے بھی جار کا انتخاب کیا ہے،۔

(1) - جمعہ کاروز۔ اس دن میں ایک ساعت وہ ہے کہ اس دوران کوئی مسلمان اللہ سے حج کی ما گلتا ہے تو اللہ اس کو عطافر ما تا ہے خواہ دنیا طلب کرے یا آخرت۔

(2) - يوم عرف - ذوالحجه كى ٩ مَاريخ عرف كادن بي يه ج كادن باس دن الله المائك كى مائ فر فراماً بي كه اس فرشتو إ - ديكه لويه ميرس بندس آت بوت بيل المائك كى مائة انبول في مائة انبول في الي الله موت كيه الي الله الله معنفرت فرادى بدنول كو هكايا اب تم كواه بو جاد كه مين في الحكى معنفرت فرادى ب

(3) - يوم النخر - (يه عيد الاصحىٰ كادن ہے) يه يوم النحر ہو تا ہے - بندہ قربانی پيش كرتا ہے - اس قربانی كے جانور كے خون كا اولين كرنے والا قطرہ ہى اس بندہ كے معاصى كاكفارہ ہوجاتا ہے۔

(4) - یوم الفطر - (یہ عید الفطر والا روز ہے) لوگ رمضان المبارک کے روز ہے رکھنے کے بعد نماز عید اداکرنے کے لیے تکل آتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو تا ہے کہ ہر مزدور اپنی اجرت طلب کر تاہے ۔ میر سے بند سے روز سے رکھتے رہے ہیں اور اب عید پڑھنے کے لیے تکل پڑسے ہیں یہ اپنی مزدور کی چاہتے ہیں۔ تم کو میں گواہ بناکر فراتا ہوں کہ انہیں میں نے بخش دیا ہے۔ ایک ندار کرنے والایہ آواز دیتا ہے اسے امت محمد! تم اب ایس عالت میں لوٹ کر جاؤ کہ تمہاری براتیاں میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دی ہیں۔

عار مهيني به بي

(۱) ـ رجب (۲) ـ ذوالقعده (۳) ـ ذوالحجه (۴) ـ محرم

اور منتخب شدہ عور تیں یہ ہیں ا-

(۱) عضرت مریم بنت عمران (۱) عضرت فدیجه بنت خویلد ساری دنیا کی عور تون سے قبل یہ الله پر اور اسکے رمول پر ایمان لائیں تھیں۔ (۳) عضرت آسید بنت مزعون کی ذوجه ہیں ۔ (۴) عضرت فاظمہ بنت محد صلی الله علیه واله وسلم - به بعنت کی عور توں کی سردار ہیں۔

690

جنت کی جانب پہل کرنے والے جار اشخاص درج ذیل ہیں۔

(١) عرب لوكون من جناب سيدنا محد صلى الله عليه واله وسلم

(٢)- ابل فارس ميس سے حضرت سلمان فارسي

(٣)؛ الل روم من اس حضرت صبيب روى

(4) \_ ابل عبشمي سے حضرت بلال

اور جنت مندرجه ذيل جار حضرات كي مشال ب-

(۱) ـ حضرت على

(۲) <sub>- حضر</sub>ت سلمان فارسی

(۳)\_ حضرت عاد بن يامس

(۴) ير حضرت مقداد بن امود

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ یوم النزویہ (۸۔ ذوالحجہ) کو جو شخص روزہ رکھے اس کو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنی ابتلاء کے وقت صبر کرنے کی مائند اجر عطا فرمائے گااور جو عرفہ کے دن (۹ ذی الحجہ) روزہ رکھ لے اسے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثواب کے مائند ثواب عطا فرمائے گا۔

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ جب یوم عرفہ آتا ہے۔ الله ابنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ جبنے لوگ اس روز دوزخ سے نجات پاتے ہیں ان سے زیا دہ کسی دن بھی لوگ دوزخ سے آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو یوم عرف کاروزہ رکھ لے وہ پچھلے سال اور آتئدہ سال کے تام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے گا دیہاں صغیرہ گناہول كأكفاره مو گار كبيره كتابول سے معافى توب كرنے اور حقوق العباد اداكرنے سے ب-والله اعلم >-

اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ دن دو عیدوں کے درمیان ہے ، حبکہ دونوں عی عیدیں اہل اسلام کے لیے خوشی کے دن ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہو جانے کی خوشی سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوتی اور عاشورہ کاروزہ عیدین کے بعد آتا ہے تو یہ آیک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو تا ہے ۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے تھا۔ جبکہ یوم عرفہ ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے واسطے ہے۔ اور آپ کی عظمت و عربت سب سے بڑھ کرہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه و اهل بيته وباركوسلم

### 106 ALC

## فضائل عاشورار

حضرت ابن عباس راوی ہیں کے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جب مدينه منوره میں تشریف فرما ہوتے تو آپ نے ویکھاکہ اہل بہود عاشورا۔ (۱۰ عرم) کاروزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب دریافت فرایا تو انہوں نے بتایا کم اس روز الله نے موسى عليه السلام اور بنواسرائيل كو فرعون رر غالب فرماديا بهذااس كى تعظيم بم روزه ركه كركرتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا موسى عليه السلام سے قريب ترجم میں میں آپ نے اس روز کاروزہ رکھنے کا حکم فرادیا۔

یوم عاشورار کی خصوصیات، عاشورار کے دن کے بارے یں بہت روایات وارد موتی ہیں۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ الله نے قبول فر اتى ـ اسى روز آدم عليه السلام كى ميدائش موتى تحى ـ آيكواسى دن جنت مي داخل فرايا كيا تقار اسى روز عرش، كرسى، آسان رور زمين، سورى، چاند، سارے اور جنت پيدا فرماتے کئے۔ اسی دن حضرت اراضیم علیہ السلام کی وادت ہوتی۔ اسی دن بی امکو تار نمرود سے نجات عطا ہوتی۔ مہن دن موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نجات پانے كا ب اور فرعون الي ساتفيول سميت غرق موار اسى روز عيسى عليه السلام كى ولادت م تى ـ اسى روز عيسى عليه السلام كوآسان پر اتحاليا كيا تفا

امي روز حطرت ادريس عليه السلام كومقام رقيع پر الخيايا كيا (يعني آسان پر)-ايي روز حضرت نوح علیه انسلام کی کشتی کوه تودی پر آ شهری تی پونس علیه السلام کو می اسی دن مجھلی کے میٹ سے نعات ماصل ہوتی۔ یہی دن ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام كو سلطنت عظيم دى كتى تفى ـ اسى دن عى حضرت يعقوب عليه السلام كى بيناتى بحال ہوتی تھی۔ ای دن تی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوتی تھی۔ ادر ای دن

ى آسان سے اولين بارش زمن پر موتى قى۔

گذشتہ سب قوموں میں عاشورار کاروزہ تھا بہاں مک کہ نقل کیا گیا ہے کہ قبل از رمضان مہی عاشورہ کاروزہ فرض تھااور رمضان کے بعدید فرضیت منوث کر دی گئی۔

قبل اذہبجرت رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے پھر مدینہ شریف میں آکر اس کو موکد فرمایا اور آپ نے آخر عمر میں فرمایا تھا کہ انگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ۱۹۹۹ در ۱۰ عمرم کو روزہ رکھوں گالیکن آپ اس سال میں جی اللہ کے پاس تشریف لے گئے ۔ اور دس محرم کے علاوہ آپ روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن اس کی ترغیب آپ دے کے ۔ اور دس محرم کے علاوہ آپ روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن اس کی ترغیب آپ دے

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بك يوم عاشوره ١٠١ محرم) سايك دن قبل اور ايك دن بعد كاروزه ركم ليا كرو اور يهودك مخالفت كروكيونك يهودك نزديك صرف ١٠٠ محرم كاروزه ب

حضرت الم بیمقی رحمت الله علیہ نے شعب الایمان میں فرمایا ہے۔ حس نے یوم عاشورہ کواپنے اہل و عیال پر فراخی کی۔ اس کے لیے الله تمام سال فراخی فرما تاہے۔

طبرانی مشریف می منکر روایت ہے کہ اس روز ایک درم صدقد کیا جاتے تو وہ سات لاکھ در ہم صدقد دینے سے افعنل ہو تا ہے۔

اور وہ حدیث موضوع ہے حی میں ہے کہ اس روز سرمہ لگایا جاتے تو تام سال آنگھیں د کھنے نہیں آتیں اور حمی نے غسل کیا وہ بیمار نہ پڑے گا۔

عاکم تصریح فرماتے ہیں کہ اس روز مرمہ لگانا بدعت ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ سرمہ لگانے دانے جموعے تیل لگانے فوشبو لگانے کی سب حدیثیں عاشورہ سے متعلق جموٹے لوگوں نے محرمی ہوتی ہیں۔

اور یا در کمیں الم حمین کے ساتھ اس روز ہو کچھ واقع ہوا وہ اس دن کی عظمت ،
رفعت، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اور اہل بیت کے درجات سے اس دن کا تعلق اس
دن کی رفعت و عظمت کی واضح شہادت ہے آپ کی اس مصیبت کو یا د کر کے ہو آدمی
افنائلہ وافنالید راجعون پڑھے اور اس کے علاوہ کچھ جزع فرع کے کلمات منہ سے شہ کالے تاکہ رمول اللہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم کے طریقہ کی اطاعت ہو اسے عند اللہ وہ

تواب ملے جواللہ نے بول وعدہ فرمایا ہے:-

اولئک علیهم صلوت من ربهم ورحمة و اولئک هم المهتدون - دوي مي مي مي المهتدون وي مي حدايت پا دود اور دممت مي اور وي مي حدايت پا

لينے والے )۔

اور ہو شیعہ لوگوں نے خرافات اپنائی ہوتی ہیں۔ بین کر کر کے ماتم کرنا سوگ سانا اس سے بچیں یہ اہل ایمان کے طریق نہیں ہیں۔ اگر یہ مناسب ہو تا تو امام حسین کے ناتا جان محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال پر ایسا کرنا لازم ہو تا وہ زیا دہ حقدار ہوتے نس اللہ کافی مدد گار اور کارساز ہے ۔ حسبنا اللہ نعم المولی و نعم النصیر۔

اللهم صل على سيدناومولانامحمدوعلى آله واهل بيته واصحابه وسلم

### ۱۵۶۰۶ تاب نیمز 107 تا

# فقيرول كى ضيافت

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے كه مهمان كے معامله ميں محكف مت كردكه تم اس كے ساتھ بغض كرد كيونكه مهمان سے سج متنفر ہوادہ الله سے متنفر ہوكيا حمل في الله عليه واله وسلم في الله عليه واله وسلم في الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے كہ اس ميں كچھ فير نہيں ہو مهمان نوإزى نہيں كرتا۔

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک ایسے شخص پر گزرے ہو بہت سے اونٹ اور گائیں رکھنا تھا مگر اس نے آپ کی مہمانی سے اجتناب کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا گذر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو پہند بکریاں رکھتی تھی آپ کے لیے اس نے بکری ذریح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا کہ ان کی جانب دیکھو (یعنی اس عورت اور مرد کی طرف)۔ یہ اطلاق اللہ کے باتھ میں جی وہ جے چاہے اچھے اخلاق عطافرانا ہے۔

حضرت الورافع نے فرمایا ہے جو رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کے آزاد کردہ غلام فے کہ آندو کردہ غلام فے کہ آنحضرت صلی الله علیہ واله وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ فلال یہودی ہے اسے جاکر کہو میرے پاس مہمان آیا ہواہ بحجے کچھ آٹا ادھار دے دے ماہ رجب تک۔ وہ یہودی کہنے لگا واللہ میں آٹا ادھار ہر گزنہ دول گاکچھ اردھار دے دے ماہ رجب تک۔ وہ یہودی کہنے لگا واللہ میں آٹا ادھار ہر گزنہ دول گاکچھ آپ گردی رکھے بغیر۔ میں نے یہ بات رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے کہ دی تو آپ نے فرمایا۔ والله میں امان میں۔ میں امین مول زمین میں۔ اگر وہ مجھے دے دیا تو لازامیں اداکر دیآ اب میری زرہ لے جا اور اسکے باتھ کردی رکھ دے۔

حضرت ابراهيم عليه السلام كالمعمول تفاكه حبى وقت كهانا تناول كرف كااراده مو تا تها تو سائل كل الله عليه السلام كالمعمول تفاكه حب وقت كهانا تناول كرف كل عبات مو تا تها تو سائل كل على الله و دو مسل كل على عبات الله و المحل كل على عبال عبال الله عبال فوائد اور ان كے خلوص شي ده ابو العنيفان بكارے جاتے تھے (يعنى مهان نوان اور ان كے خلوص

نیت کای نیجہ ہے کہ آپ کے ممہد (یعنی کمه کرمد)میں آبنوز ضیافت ہوتی رمتی ہے مرشب کوان کے باس تین ہے دس مک مہمان موجو ہوتے تھے اور ایک ایک صدم مہمانی می مواکرتے تھے بہاں پر موجود نگران کا کہنا تھا کہ سمی کوئی ایک دات بھی بغیر مہان کے ہیں کدری۔

رسول اللد صلى الله عليه واله وسلم سے لوكوں في دريافت كياكه ايان كيا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانااور نماز شب ادا کرنا ( یعنی تبجد کی نمازادا کرنا)۔

رمول كريم صلى الله عليه واله وسلم سے عرض كياكيا ايس عمل سے متعلق حي سے كتامول كأكفاره مو جائے اور درجات بلند موں فرایا كھانا كھلانا، رات كو نماز اداكر ناجب لوگ مورہے ہوتے ہیں۔ آپ سے ج ممبرور کے بارے میں دریافت کیا گیا توار شاد فرایا کھانا کھلانا اور خوش کلای کرنا۔

حضرت انس نے فرایا ہے حس محریں ممان نہ آئیں اس میں اللکہ رحمت نہیں آتے۔ سی ضیافت اور کھانا کھلانے کے متعلق بے شار روایات وارد ہوتی ہیں۔ ایک شاعر

لها لا احب المنيف الو ارتاح من اطرب اليه والمنيف يا کل رزقه عندى ويفكرنى عليه (کیوں نہ میں محبت کروں محال سے میں اس سے خوشی و ممرت کول نہ ماصل

کوں × مہان این عی روزی کالیا کر آ ہے اور چر جی وہ میرا ظر گذار ہو آ ہے اس

داناوں نے کہا ہے اصان مرور ہرے کے ماقد کیا کیا ہو تو ہری ممل ہو آ ہے ۔ خش کاری کے ساتھ کیا جاتے لاقات پر فوازش کا ظہار ہور ہا ہد ایک شاعرنے اچھا

> اصلحک صنیفی قبل الزال رحله وغصب عندى والمحل جديب

(اپنے مہان کے کیا وے کو نیچ انارنے سے قبل بی میں اس کو ہنا دیتا ہوں میرے یا سود بٹاش ہو آہے مالاتک یہاں سال طاری ہو تاہے)۔

وما الخصب للتعنياف في كثرة القرى

ولکنما وجد الکریم خصیب داور بستیاں کشر ہوں تو انمیں مماؤں کے داسطے شادانی موجود نہیں ہوتی ہے بلکہ شادانی تو کرم گر شخص کے ہرے پر ہوتی ہے۔

تو آدمی دعوت دے اے مشقی لوگوں کو ئی مدعو کرنا چاہیے نہ کہ بد قاش لوگوں کو د رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تیرا کھانا صرف نیک لوگ می کھائیں

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، كا ارشاد پاک ب تو صرف پر میز گار كا می كان اور تیرا كانا می صرف اہل تفویٰ می كهائیں۔ اور لوگوں كو كانا كھلانے كے ليے تونگر لوگوں كے بجاتے بالخصوص فقیروں كو می جمع كيا جاتے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قرايا ب سب سي برا كاتا اي وليمه كاموتا

حبي صرف الدار لوكون كو كفلايا جاتا ب اور فقراء كونسي.

رشتہ داروں کو دعوت میں بلالینااچھاہے۔ اس لیے کہ اگران کو یا دنہ رکھیں تو قطع رخمی کرناادر اسپی میں وحشت پیدا کرنا ہو آہے ایے تلی بالتر تیب دوستوں کو بلایا جائے اور پھر واقف کاروں کو کیونکہ اگر بعض کو دعوت دیں بعض کو نہ دیں تو اس سے احتبیت ہویدا ہونے لگتی ہے۔

نیزیہ ضروری ہے کہ دعوت میں فخر و غرور مرکز نہ ہواور دل میں نیت ہو کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وللہ دیکم کی سعت پر عمل کرنا ہول اور مؤمن جائیوں میں اور زیا دہ محبت قائم کر رہا ہوں کیونکہ کھانا کھانے اور مسلمانوں کے قلوب میں خوشی پیدا کرنا ای نیٹجہ پر شج ہوتا ہے۔

اور جو شخص دعوت کی قبلیت می د شواری محموس کرے اس کو مجبور کر کے مبت بلائے اور کوئی ایس شخص کی مدعو بد کرے حب سے دیگر آنے دانے حکاب محس كرين اور مدعواس كوجى كرے جے اس كي دعوت كوارا ہو۔

حضرت سفیان نے فرایا ہے کہ جو شخص کی کو دعوت پر بلاتے اور وہ دعوت کرنے کو پہندنہ کر تا ہو تو دعوت دینے والا گہمگار ہے اور دعوت قبول اگروہ کرے گاتو اس کے لیے دگناگناہ ہو گا۔ کیونکہ گوارانہ کرتے ہوتے مجی اس کو کھانے کے لیے مجبور کیا گیا۔۔۔۔

جب صاحب تقویٰ کو کھلایا جاتے تو یہ عبادت کرنے میں مدد کرنا ہے ،حبکہ بدمعاش کو کھلانا اسکی بدمعاشی میں تعاون کرنا ہو تا ہے۔

حضرت عبداللد بن مبارک رحمد الله علیه کوایک درزی کھنے لگاکہ میں بادشاہوں کے ملبوسات سیاکر تا ہوں۔ کیا آپ کاخیال ہے کہ میں جی ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ظالم تو وہ ہیں جو تجھے سوتی اور دھاکہ اور کپرا فراہم کرتے ہیں تیرے باتھ بھی کر جبکہ تو خود ظالموں میں سے ہے۔ ابدا توبہ کر۔

دعوت قبول كر ناسنت موكدہ ب، ايك قول بكه بعض مقامت واجب به بعض مقامت واجب به و جاتى ہے۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرايا ہے۔ مجھے اگر پائے پر مجى دعوت كوئى دي و ميں وہ دعوت قبول كر لول گااور اگر مجم كوكوئى ايك پندلى بى بديہ كر كے ديتا بول تو وہ مجى مجھے قبول بوگ قبوليت دعوت سے متعلق آداب كو احيا دالعلوم الدين كے اندر مفصل بيان كر ديا كيا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## اب نمبر 108 = ا

# جنازے اور قبرکے یاس کلام کرنا

یہ یادر کھیں کہ صاحب عقل کے لیے جنازہ مقام عبرت ہوتا ہے اور غافلوں کو تنبیہ نہیں ہوتی ہے۔افوس تویہ ہے کہ ان کولوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں چر جی دلوں کی سختی زیا دہ ہوتی جاتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہو آہے کہ دیگر لوگوں کے جنازے ہی دیلھتے رہیں گے اور موجتے نہیں کہ بعثازہ ہمارا تھی اٹھے گا۔ مگر ایک وقت ضرور آ جاتے گا بب ان کا یہ خیال باطل ثابت ہو گائیں جاہیے کہ آدی کو جب جی کوئی جنازہ دکھائی دے تو من خیال کرنے کہ یہ جنازہ میرائی ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا جنازہ بھی کچھ دور نہیں ہو تا اگر آج نہیں اٹھاہے تو کل یا پرموں اٹھنائ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت الو مریرہ جنازہ کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ چلومیں

کی تمہارے ملیھے آرہا ہوں۔

ہارے میچے آرہا ہوں۔ اور جب کوئی جنازہ حضرت مکول دمشقی کو دکھائی دیتا تھا تو کھتے تھے کہ تو چل ہم مجی شام کو انہی رہے ہیں۔ تصبحت زبردست اور غفلت تیز ہے اور پہلا چلا جارہا ہے اور دوسرے کوشعور نہیں ہے۔

اور حضرت اسید بن حصیر نے فرمایا ہے ۔ میں جب کی جنازے میں شامل ہو تا ہول توسی یہ عی سو چھا ہول کہ اسکے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔

جب حضرت مالك بن دينار دحمته الله عليه كا بحاتى فوت موكيا توحضرت مالك روتے ہوئے اور ایل کہتے ہوئے جنازے کے ساتھ کل پڑے اللہ کی قعم میری آ تکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی تاآ تکہ یہ نہ جان لوں کہ میراٹھکانہ کون ساہے۔ مگریہ مجھے اپنی رندي مي معلوم منه مو گاـ

حضرت المش رحمت الله عليه نے فرايا جب ہم جنازوں ميں جاتے ہيں تو تام لوگ غمزدہ ہوتے ہيں اور ہميں معلوم نہ ہو با تقا كه كس كے ساتھ تعزیت كى جاتے۔

حضرت ثابت بنانی رحمد الله علیہ نے فرایا ہے ہم بطانوں میں شامل ہوتے تو ہر شخص اپنے جبرے پر کیرادالے ہوتے رور الموتا۔

ان لوگوں کو موت کا خوف ہو ہا تھا گر حیف ہے کہ آئ ہم بعثادوں کے ساتھ جب جاتے ہیں تو لوگ بیمودہ گفتگو کرتے جاتے ہیں مرنے والے کے ترکہ کے بارے میں باتیں کرتے جاتے ہیں مرنے والے کے ترکہ کے بارے میں باتیں کرتے جاتے ہیں۔ اس کے عزیز دا قارب ترکہ حاصل کرنے کی تدابیر کررہے ہوتے ہیں اور کوتی ہی خود اپنا بعثازہ ایشنے کے بارے میں نہیں سورحتا الا ماشا۔ اللہ۔ یہ تام خفلت کرت معاصی کی وجہ اور سے ہے اسکے باعث سنکدلی ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے کاموں میں کگرت معاصی کی وجہ اور سے ہے اسکے باعث سنکدلی ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے کاموں میں کئے ہوتے ہیں۔ اللہ الی خفلت سے منگلتے (آمین)۔

جنازہ جاتے ہونے یہ طریقہ اچھا ہے کہ مرنے والے کے لیے رویا جاتے بلکہ اگر لوگوں کو عقل ہو تو خود پر روتیں بجاتے اس مرنے والے کے۔ کیونکہ معلوم نہیں بمارے ساتھ کیا ہوگا۔

حضرت ابراهیم زیات نے چند لوگوں کو مردے پدر حم کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا کہ تمہارے تی میں بہتریہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ پر ترس آئے اس مردے نے تو تین ڈراؤنے مقامات سے چھٹکارا پالیا ہے یعنی ملک الموت کود یکھٹااوروہ اس نے دیکھ لیا ہے موت کی تلخی مجی یالی اور اپنے قاحمہ کے خوف سے امن۔

حضرت عمرو بن علا۔ نے فرایا ہے کہ میرا گذر جریر کے یاس مواوہ کاتب سے شعر لکھوار ہا تھا۔ جب اس نے جازہ دیکھا تور کااور کہنے گنا واللہ ان جنازوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ چریہ شعر پڑھے۔

تر وعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات كروعة ثلة لغار دُئب فلما غاب عادت راتعات

ر جنازے آتے ہوئے ہمیں خون میں جنلا کر دیتے ہیں اور حب وہ چلے جائیں تو ہم خفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ حب طرح جمیر ہیں ڈر جاتی ہیں جمیر ہے کی گچمار کود مکھنے سے اور جب وہ کچمار نظروں سے او جمل ہو جاتی ہے تو وہ چرنے گلتی ہے)۔ جنازے میں شامل ہونے سے متعلقہ آداب یہ ہیں:- تفکر کرے۔ اس کے ساتھ آگے کو متواضع صورت میں چلے حس طرح کہ اسکے آداب فقہ میں بیان ہوتے ہیں مرنے والے کے متعلق حن طن ہونا چاہیے۔ خواہ وہ فائن می کیوں نہ ہواور خود پر بدخن رہے خواہ بظاہر نیک ہو کیونکہ انجام کے بارے میں خوف ہوتا ہے اور حقیقت حال کی کو معلوم نہیں ہے۔

حضرت عمر بن ذر رحمت الله عليه راوى بين كه الله پراوس مين ايك شخص فوت ہو گيا جو نهايت برا شخص تھا متعدد لوگ اسكي جنازہ سے عليمدہ ہو گئے۔ ليكن انہوں نے چر بحل آكو اس كا جنازہ پر اس كو قبر مين ركھا گيا تو قبر كے او پر كھر ہے ہوكر كہنے كے اے فلاں تمجم پر الله رحم فرائے تو سارى عمر مين توجيد كا قرار كر نا رہا تو نے اپنے ہے اے فلاں تمجم پر الله رحم فرائے تو سارى عمر مين توجيد كا قرار كر نا رہا تو نے اپنے پہرے كو سجدوں ميں ركھا لوگ تو كہتے ہيں كہ تو بہت كہ كار تھا كركون ہے ہم ميں حب نے كان منہ كيے ہوں۔

حکایت: ایک مفسد اور بد کردار شخص بصره میں فوت ہوااسکی بیوی کو کن شخص نہ لا جواس کا جنازہ اٹھاتے اور اس کاعلم صرف پڑوس والوں کو بی تھا۔ یہ شخص نہایت فاس تھا اسکی بیوی نے دو مزدوروں کو لگایا وہ اسے اٹھا کر جنازگاہ کی جانب گئے۔ لیکن کوئی شخص جنازہ پڑھنے کے لیے نہ گیا چھر انہوں نے اٹھایا اور صحوامیں لے گئے حب کے نزدیک پہاڑ تھا۔ پہاڑ پر ایک عابد و زاہد رہتا تھا۔ اس نے جنازہ آتے ہوئے دیکھ کر جنازہ پڑھنے کی نیت کرلی۔ شہر میں یہ بات اڑگئی کہ فلاں عابد شخص اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہاڑ سے اتر آیا ہے تو شہر والے بھی جنازے کے لئے آگئے۔ عابد کے ساتھ تمام لوگوں نے جنازہ پڑھا پھر زاہد نے انہیں بتایا کہ دوران خواب مجھے فرمایا گیا کہ فلاں مام پر چلے جاؤ وہاں پر ایک جنازہ لایا جائے گا۔ جسکے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی مقام پر چلے جاؤ وہاں پر ایک جنازہ لایا جائے گا۔ جسکے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی اس کا جنازہ پڑھو۔ کیونکہ اس کی محفرت فرمادی گئی ہے۔

لوگ حیران نے کہ زاہر و عابد نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے۔ اور اب وہ اور مجی حیرت زدہ ہوتے زاہد نے اسکی بوی کو بلا کر مرنے والے کا حال پوچھا کہ اسکی عادتیں

کس طرح کی تھیں۔ عورت نے بتایا کہ یہ عام شہرت تھی کہ وہ سارا دن شراب کے نشہ میں مست رہما تھا۔ عابد نے پوچھا کیا اس کا کیا ہوا کوئی نیک کام بھی تو ہانتی ہے۔ اس نے جواب دیا کمہ تین چیزیں ہیں،-

(۱)۔ مبح کو جب نشر اتر کیا ہو تا تھا تو لباس تبدیل کر کے وضو کر تا تھا اور مبح کی ناز جاعت کے ماتھ اداکر تا تھا اس کے بعد مشراب خور کی اور برے افعال میں مشغول ہو اتا تھا۔

(۲)۔ اسکے گھر میں ہمیشہ ایک یا دویلیم رہا کہتے تھے ان پر دہ زیادہ اصان کیا کر آتھا بمقابلہ اپنی اولاد کے۔ اور اگر کہیں ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو انکے لیے یہ پریشان ہو جا آتھا اور انہیں تلاش کر آتھا۔

حضرت ضحاک نے فرایا ہے ایک سخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے گذارش کی یا رسول اللہ اسلم اللہ اسلم سے گذارش کی یا رسول اللہ اسلم الوگوں سے بڑھ کر ذاہد کون ہے۔ آپ نے فرایا ہو قبر کو الدر ابتلاء کو فراموش نہیں کر آا اور دنیوی زیب و زینت کی بر تری کو ترک کر دے اور فائی سے باتی کو بہتر جانتا ہو اور دنوں میں آئندہ دن کو زندگی میں شمار نہ کرے اور خود کو اہل قبور میں شمار کر آبھو۔

لوگوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ قبرستان کے پراوسی کیوں ہو چکے ہیں۔ فرایا میں خیال کر تا ہوں کہ وہ سب سے اچھے پراوسی ہیں۔ میں افکو سچے پراوسی جانتا ہوں وہ زبان کوروکے رہتے ہیں اور آخرت یا د کراتے ہیں۔

حضرت عثان بن عفان جب لسى قبر پر كمرا سے ہوتے تھے تورو پڑتے تھے يہاں كى كہ ڈاڑ مى بھيك جاتى تى پوچھاكيا كہ آپ جب جنت اور دوزخ كاذكر كرتے ہيں تو نہيں روتے اور قبر پر كھراسے ہوتے ہيں تو روتے ہيں۔ آپ نے فرمايا يول الله صلى الله عليه واله وسلم كوميں نے فرماتے ستا ہے كہ آخرت كى پہلى منزل قبر ہوتى ہے۔ اگر اس سے انسان نے جائے تو بعد والى ميں آسانى ہو جاتى ہے۔ اگر اس سے نجات نہيں ہوتى تو پھر

بعد والى زيا ده سخت موتى ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے قبرسان و یکھا تو آپ اتر پڑنے اور دو رکعت نماز پڑھی پوچھاگیا کہ آپ نے اس سے قبل کھی ایے نہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اہل قبرسان کو اور اس چیز کو یا دکیا جھائے اور میرسے درمیان حائل کر دی گئی ہے۔ تومی نے پہند کیا کہ دور کعتوں سے قرب الہی حاصل کر لوں۔

حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بہلے ابن آ دم کے ساتھ اس کا گڑھا کلام کر آ ہے (یعنی قبر) وہ کمتی ہے میں کیردوں بحرا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں میں غربت کا گھر ہوں۔ ظلمت کا گھر ہوں۔ تیرے واسط یہ میں نے تیار کیا ہے تو نے میرے لیے کیا کچھ تیار کیا۔

حضرت ابو دُر غفاری نے فرمایا ہے کیا تم کو بتا نہ دوں کہ میری محتاجی کا دن کون ساہے۔ یہ وہ دن ہے حس روز مجھے قبر میں ڈال دیں گے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بتيه واصحابه وباركوسلم

## C109

# جہنم کے عذاب سے ڈرنا

صحیح بخاری مثریف میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم اکثریہ دعا کیا کرنتے تھے۔

ربنااتنافی الدنیاحسنة وفی الاخرة حسنة وقناعذاب النار . (اے ہمارے پرورد گار ہم کو دنیا کے اثدر نیکی عطافر ااور آخرت میں نیکی اور ہم

كواك كم عذاب ع بحا (البقرة ـ ١٠١).

مندابی یعلی میں یوں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا دو عظیم چیزوں کو فراموش نہ کرتا جنت اور دوزخ اور آپ اثناروئے کہ ریش مبارک کے دونوں جانب ہی آخرناب کے آنو بہنے لگے چر آپ نے فرمایا مجھے قسم ہم اس فات کی حب کے قبضہ میں میری جان ہے کہ آگر تم کو وہ کچھ معلوم ہو تا قیامت کے بارے میں جومیں جانتا ہوں تو تم میدانوں کی جانب جا تکلتے اور اپنے سروں پر فاک ڈال لیے۔

طبرانی اوسط میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ عملی اللہ علیہ والہ وسئم کی بارگاہ میں ایک ایے وقت پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جب وقت الکا آتا معمول نہ تھا۔ رسول اللہ علیہ والہ وسئم کھڑے ہو گئے اور پوچھا اے جبریل کیا بات ہے کہ تمہارار مگ تبدیل شدہ میں ویکھتا ہوں۔ عرض کیا آپ حضور کی فدیمت میں ایسے وقت حاضر ہوا جبکہ اللہ نے (دوزخ کی) دھو فکیوں کو آتش جر کیا دینے کے لیے حکم فرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسئم نے فرایا اے جبریل دوزخ کی صفت بیان تو کرو۔ جبریل علیہ اللہ علیہ والہ وسئم نے فرایا اے جبریل دوزخ کی صفت بیان تو کرو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔ اللہ نے دوزخ میں آگ دہکانے کے لیے فرایا تو ایک مزار سال می اللہ کو جلایا گیا یہاں می کہ وہ سفید ہو گئی چر میم فرا دیا تو ایک مزار سال می آگ کو جلایا گئے بہاں می وہ مرخ رمگ ہو گئی چر میم فرا دیا تو ایک مزار سال می آگ کو

والى زمين يرج التكليل برسول الند صلى الند عليه واله وسلم في فرمايا است جبريل واسى تعدر

ى) كافى سے ايسانہ ہوكہ ميراول پنٹ جائے كه ميں مرشى جاقال-

راوی بیان کرتے ہیں کہ جبہ بل عید السلام کو رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے و کھاکہ وہ ( مجبی) رور ہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے جبر بل تم کیوں رور ہے ہوتم تو سب سے ذیا دہ ، بہتر مقام پر ہو۔ انہوں نے عزش کیا میں کس وجہ سے نہ روق ال مجھ تو زیادہ بی ہو ہی اللہ کے علم میں میں اپنے اس موجودہ حال کی بجانے کسی اور حال پر ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کہیں مجھ پر مجبی مانند ابلسی ابتلا وارد نہ ہو جاتے اور مجھے کسی باروت ماروت کیھرٹ مصائب سے نہ دوچار کر دیا جاتے (یہ ساتو) رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نبی رونے گئے اور جبریل علیہ السلام مجر صلی النہ علیہ والہ وسلم دونوں بی روتے رہے بالا خر ندار ساتی دی اے جبریل اور اے محمد صلی النہ علیہ والہ وسلم می دونوں حضرات کیلئے النہ نے نافر مانی سے حفاظت فرمادی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ دالہ وسلم اللہ علیہ حالے علیہ والہ وسلم باہر شکئے۔

الم تحضرت كا كذر ايك انصاركى جاعت پر ہوا ور بنس رہے تھے اور الميل ميں مشخول تھے۔ آپ نے ارشاد فرايا كيا تم بنستے ہو اور تمہارے "بيجے دوزن ت اكر تمہيں معلوم ہو تا ہو كچھ معلوم ہ تق تر مجھ معلوم ہ تو تم بنستے تحور ااور روتے زيا دہ اور تم كتا ہى كچھ نہ سكتے اور نہ جى كچھ بىل اور نہ كى جانب چلے جاتے اور الندكى بناہ كى جستج كرتے رہتے داس وقت ) آواز آئى اے محمد صلى الله عليه والد وسلم مير ب بندول كو (مجمد سے) تا اميد نہ كرومي نے تحجہ الحجى ضبر سانے والا بناكر بسيجا ہے اور الله كى كرنے والا بناكر مبعوث

میں فرمایا. ا

بر ش بر بر ان سے رسول الند صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد پاک بوا دمراط مستقیم برش قاتم رمواور میاندروی اینائے رکتو۔

م وی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے رسول الند سلی النہ علیہ والہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ میکائیل علیہ السلام کومیں نے کہی بنتے ہوئے نہیں ، یکما ب عرض کیا کہ حس وقت سے دوزش کی تحلیق ہوئی ہے۔ میکائیل سمبی نہیں ہے۔

ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سین ہے، تم و کوں ں
یہ آگ ریعنی دنیا میں موجودہ آگ ) آتش دوزٹ سے ستر کتا کم تیزی وال ہے ۔ یں کو اگر
رحمت کے پانی سے دویار مججانہ دیا جاتا تو یہ تمہارے واسطے مفید نہ ہو سکتی تی اور یہ
(یعنی آگ )الند سے دعاما مکتی رستی ہے کہ دوبارہ مجھے جہنم میں نہ جیمجا جائے۔
یہ تقی میں ہے کہ حضرت عمر نے اس آپ کریمہ کو بڑھا:

كلمانضجت جلودهم بدلنهم جلوداغير هاليذوقوالعذاب

ا سی وقت انکی کھائیں گل مرہ جائیں گی ہم انگی کھائیں دوبارہ تبدیل کر دیں کے آگہ وہ عذاب جیکھیں۔النسامہ 84)۔

ازاں بعد (حضرت عمر نے) فرمایا اے کعب! اس کی تضیر بیان کرواکر آپ سے کہیں گے قومیں بی تمہاری (تقریر کی) تصدیق کر دول گااور اگر غلط بیان کیا تومیں تردید کروں گا۔ انہوں نے کہا ابن آ دم کی جلد کو ایک ساعت کے اندر جلا کر پھم نیا کیا جائے گایا ایک یوم میں چھ ہزار مرتبہ جلایا جائے گااور بنایا جائے گا آپ نے فرمایا تم نے بھایا جائے گااور بنایا جائے گا آپ نے فرمایا تم نے بھایا ہے۔

تیمقی نثریف میں ہے کہ (مندرجد بالا آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے)
حضرت حن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا انکو روزانہ (دوزٹ کی) آگ ستر مرتبہ کھایا
کرے گی جب کھالیا کرے گی تو انہیں کہاجائے گا پہر اسی طرح ہی ہو جاؤ تو پہلے کی مانند
تی پھر ہو جایا کریں گے۔

ایک ایسا انسان جو دنیا ک تمام تعموں سے مالا مال رہا ہو گا اور وہ دوز فی ہو گا اسے وہال لایا جانے گا اور آتش کے ندر نوطہ مگوائیں گے پھر اس سے پوچھاجانے گا اے ابن

آدم کمبی آرام مجی تونے چکھا ہے کیا تونے کمبی کوئی نعمت نبی پائی ہے تووہ جوابا کھے گاکہ واللہ کمبی نہیں اے پرورد گار تعالیٰ۔ اور جنتیوں میں سے میں نے دنیا میں سخت کالیف پائی ہوں گی وہ لایا جائے گااس کو جنت میں ایک ڈبی لکوائی جائے گا ور پہر پوچھا جائے گا۔ اے ابن آدم تجھے کمبی کوئی تکلیف مجی ہوئی ہے تو وہ جواب دے گا واللہ نہیں اے پرورد گار تعالیٰ۔ مجھے کمبی کوئی دکھ نہیں پہنچا نہ ہی کمبی کوئی جکیف ہم میں یہ پہنچا نہ ہی کمبی کوئی جکیف ہم میں یہ پہنچا نہ ہی کمبی کوئی جکیف ہم میں نے دیکھی ہے۔

ابن ماجہ میں مروی ہے کہ اہل دورْخ پر رونا طاری کیا جانے گاو، روتے رہ جائیں کے حتی کہ ایکے آننو ختم ہو جائیں گے۔ اسکے بعد وہ خون رونے لگیں گے حتی کہ اللّٰ چہروں پر کھانیاں بن جائیں گی کہ ان میں کشتیاں ڈالیں تو وہ بنے لکیں۔

ابو یعلی کی روایت ہے کہ اے لوگو! روؤ اور اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی صور تیں بنالو کیونکہ اہل دوز ٹے نے آگ کے اندر رونا ہے کہ لئکے آ نسولنگے رخساروں پر بدر ہے ہوں کے کو یا کہ نہیں ہوں بالآخر آ نسوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا پھر خون رونے کسی کے حمب کی وجہ سے اور انکی آ نگھیں زخمی ہو کر رہ جانیں گی۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### اب نم 110

### ميزان اوريل صراط

ابو داؤد میں جفہ ت حن سے مردی ہے کہ سیدہ عائش نے روایت فرمایا ہے کہ وہ رو پڑیں رسول القد تعلی الند علیہ والہ وسلم نے پوچھا کیوں رور بی ہوع نس کیا کہ مجھے دوزن یا د آگئی ہے تورو پڑی ہول کیا روز قیامت آپ اپنے اہل کو بھی یا در کھیں گے۔رسول اللہ تعلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین مقامات پر کوئی بھی کسی کو یا دندر کھے گا۔

(۱) ۔ بوقت میران حتی کہ معلوم ہو جاتے کہ وزن کم ہواہے کہ یازیادہ

(۲) برجب ا عالن مے اڑیں گے حتی کہ معلوم کر لے کہ اعالنامہ کون سے ہاتھ میں وصول ہورہا ہے دائیں میں یا بائیں میں یا کہ پیٹھ کے چھلی جانب سے ۔

(٣) ۔ جب بل صراط کاوقت ہو گاجب وہ دوزن کے درمیان رکھی جائے گی حتی

كه اس كومعلوم ہو جائے كه پاركر لے مح ياكم نہيں۔

پک صراط پر امت کے دستگیر مو جود ہوں گے:- ترذی شریق بیز ہیں حضرت اس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے میں نے عرض کمیا کہ میرے واصطے روز قیامت شفاعت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا انشاء اللہ میں کروں گامیں نے گذارش کی کہ آپ کو میں کس مقام پر ڈھونڈوں ارشاد فرمایا مجھ کو پل معراط کے پاس تلاش کرنامیں نے عرض کیا اگر میں آپ کو وہاں نہ پا سکا تو پھر ۔ آپ نے فرمایا پھر میران کے پاس میری جستج کر لیتا عرض کیا اگر میران کے پاس میں نے اس میں نے آپ کو دنہ پایا تو۔ آپ نے فرمایا پھر حوض دکوش پر مجھے تلاش کرنا۔ ان تینوں جگہوں میں نے کی آیک مقام پر میں لازما موجود ہوں گا۔

ی صف سی سی سی الم کی ایک روایت یہ ہے کہ روز قیامت میزان اس طرف کا قاتم کیا جائے گا کہ حس میں زمین و آسمان کو وزن کیا جاسکے یا فرمایا رکھ دیے جائیں اس میں رکھے جاسکیں ۔ فرشتے کہیں، گے سے پرورد گار تعالیٰ یہ (میزان) کس (چیز) کا وزن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد نرمائے گا بی مخلوق میں سے حس کا وزن کر نامیں بیابوں گا۔ وہ ع ض کریں گے تو یاک ہے (اور) ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جو عبادت کا فی قا۔

پل صراط کی تیزی: پل صراط اس قدر تیز ہوگی تب طرح که استرا تیز ہو فرشے عن کریں گے اس پر ہے کس نے گذرنا ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گامی مخلول کو میں جاموں گاع ف کریں مے تو یاک ہے ہم نے تیری (الیم) عبادت نہیں کی جسی عیادت کرنے کا تی تھا۔

حضرت ابن معود راوی میں کہ پل صراط دوزخ کے درمیان رکھی جائے گی وہ تلوار سے بڑھ کر تیز اور باریک ہو گی ۔ اس پر پھسلن تھی ہوگی اس پر سے (لوگ) گر رہے ہوں گے اس پر آتش کے کنڈے ہوں کے ان کے ماقد ان کو ایک لے گی بعض اسکے اندر جا گریں کے اور بعض بجلی کی می تنی جی سے عبور کر جائیں کے بعض مانند آندهی کے گذر جاتیں گے اور ڈرتے ہوں گے کہ نہیں بھیں گے بعض گھوڑے کی می رفار کے ساتھ اور بعض ہا گتے ہوئے اور بعض چلتے ہوئے عبور کر جاتیں گے پھر ایک تخس آجائے گاس پر آگ چڑے جائے گی اور اس نے پہلے اس کادکھ جکھ لیا ہو گا۔ گر پھر اللہ اسے اپنے فضل اور مہر بانی سے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا پھراس کو کہاجائے گاکہ تمناکر اور مانگ لے وہ عنس کرے گااے رب تعالٰ کیا مجید ے تومذاق کردہا ہے تو تورب عزیز ہے۔ اس کو فرایا جائے گاکہ تمنا کرواور طلب کرلو بالآخر اسكی تام آرزد تیں ختم ہو جائیں گی اس كو پھر كہا جائے گا جو كچھ تونے طلب كيا ب وہ تیرے واسطے ہے اور اتنا کچھ مزید مجی (تیرے داسطے) ہے۔

مسلم مثریف میں حضرت ام مبشر انصاریہ راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كو حضرت حفصه كے ياس فرماتے ہوتے ساعت كياكه انشا. الله دوزخ میں وہ صحابہ نہیں جائیں گے ہو وافت تلے مجبہ سے بیعت کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا إل یارمول الله . آنحضرت نے انکو ڈانٹ دیا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا - وان منكم الا واردها (اورتم مي كوتى نبيل مراس ير س كذرن والا ب - مريم -(٧) به رسالت مآب صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ازال بعد یه مجی تو ار شاد ہوا ہے ۔ شم ننجى الذين انقواو نذر الظلمين فيهاجشيا- ( يجر بج پر بير گارى كرنے والے بي ہم انہیں نجات دیں کے اور ظالموں کو اندر بی بڑے ہوئے جھور دیں ئے مریم ا

احمد کی روایت میں ہے کہ ورود فی النار کے بارے میں علمار کی رائیں مختلف ہیں بعض کی رائے ہے کہ ود مومن نہیں ہوں گے بعض نے کہا تمام بن وارد ہوں کے اسکے بعد بل تقوی کو شکال لیا جائیگا۔

حضہ ت جابر بن عبداللہ سے لوگوں نے پوچھا تو انبوں نے فر مایا تم تمام ہی نے جانا ہے بچر اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کی جانب اشارہ فرما کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ساعت نہ کیا ہو تو میرے کان بہر سے ہول۔ ورود سے مراد ہے داخل ہونا کوئی کبی نیک یا براایسا نہیں ہو گا جو اس میں داخل نہ ہو۔ ہاں اہل ایمان پر سمرداور سلامتی والی بن جانے گی۔ حس طرح حضرت ابراھیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ یا فرمایا کہ ان کی (یعنی مومنین کی) فینڈک کی وجہ سے دوز ٹر (یا جہنم) کی فریاد کرنے کی آواز بید، بوگی۔ پہر ہم انکو نجات دے دیں گے ہو مستقی ہیں اور ظالموں کو اس میں بی پرا ہوا جہور جو کیں گیے۔

عالم کی روایت میں ہے کہ لوک دورٹ میں داخل ہوں نے اس کے بعد اپنے اپنے اعال کی مطابقت سے باہر منظل آئد تی فی مانند کون کوئی آئد تی فی مانند کوئی کھوڑتے ہوگا ہوں کے کوئی سوار جسی رفتار سے جو کجاوے پر جو تا ہے لوئی آئد دی کے دورنے کی مائند اور کوئی عام انسانی رفتار ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركو لمم

## ا باب نمبر 112 =

## وصال رسول التد صلى الله عليه واله وسلم

حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے ۔ آسحضرت صلی الند علیہ والد وسلم جب قریب الوصال ہونے۔ توام المومنین سیدہ عائنہ کے گھر میں ہم آتے ۔ استحضرت نے ہمیں د مکیا آنجناب کی پھٹان مبارک میں آنوالڈ پڑے آپ نے فرمایا خوش آمدید - الند تعالیٰ تم (صحابہ کرام) کو زندہ رکھے تم کو پٹاہ عطافر اتے۔ تمہاری مدد فرمائے۔ میں تم کو وںسیت كرتا مول كه الله سے ذرتے رہا اور تمہارے ذريعے يہ مجى ونسيت ہے كه ميں الله كى جانب سے کھیے طور پر ذر سانے والا ہوں کہ تم سلطنت البی میں اسکے بندوں پر خلم مت کرنا۔ موت زدیک تل ہے بہم اللہ کی جانب واپس جلیے جانا ہے (اور) سدرۃ مستبل کی جانب جنت الماوی کی طرف کاس الاوفی ( یعنی جرے ہونے پیانے اکی جانب س تمبيں اور اس پر سج ميے بعد دين ميں داخل ہو گاالسلام عليكم ورحمت الله مي كى جنب سے کردویں۔

امت محديد كاوالى الله تعالى بع- بوقت وصال رمول الله صلى الله عليه واله وسلم نے حضرت جبريل عليه السلام كوفر مايا ميرے بعد مير ك امت ك واسطے کون ہے تواللہ نے جبریل علیہ السلام کو علم فر مایا کہ میرے حبیب کویہ الحجی خبردے دو کہ انکی امت میں میں ان سے مواخذہ نہ کروں گا اور یہ مجی خوشخبر کی دے دو کہ دوبارہ حب وقت (قبرول میں سے) اِٹھا تئیں کے تو تمام بوگول سے پیشتر وہی زمین سے بر آمد ہول گے اور حب وقت وہ سب ا کٹیے ہول گے تو آنتحضرت بی تمام کے مرور ہوں گے اور بعنت دیگر تام اموں کے لیے حرام رہے کی آآئکہ آپ کی مت بعنت میں نہ جلی جائے تب نے فرمایا دیہ سن کرک ، ے مبری الملحیں ٹھنڈی ،وئی ہیں۔ حضرت عائث صديد راه ي ميل مع كور سول الله سلى الله عليه والد ما مدين في ما

ك أنحضرت كيلت مهم سات كودر مي سے سات مظكيزے ( پاني كے جم كر ) ليس اور آپ کو عسل کرائیں اور ہم نے ایسا ہی کر دیا۔ آپ کو افاقد محسوس ہونے لگا۔ پھر آپ باہر تشریف کے آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ نے دعافر مائی اہل احد سے حق میں معفرت کی پھر آپ نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا اور انصار کے متعلق آپ نے وصیت فرماني اورار شاد فرمايا

نابعد اے گروہ مہاجرین! تم زیادہ ہوتے جاؤ گے کر انصار اس سے زیادہ نہ ہوں گے۔ میرے مدینہ کی جانب آنے کے وقت انصار میرے معاون رہے تم اللے نیکوں کا احترام کرنا خطا کارے کرلینا پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو اختیار دے دیا گیا دنیا ، اور تو کچھ عنداللہ ہے اسکے درمیان (مراد ہے کہ افلتیار مل کیا کہ خواہ دنیامیں زندہ تی رب اور خواہ وہ اللہ سے الاقات كر كے )۔ اس (بنده) نے اللہ كے ياس جو ب اس بيندكر لیا۔ یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی تورونے لگے اور وہ جان گئے کہ اس بندہ سے مراد آب خود بن ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا اسے الو بكر وقار كے ساقد ربو امر و یہ کہ غمزدہ ند ہو)۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جانے کے تمام رسوں اور دروازوں کو بند کر دیں سواتے ابو بکر کے دروازے کے۔ کیونکہ میں ایسا کوئی آدمی نہیں منجسا جو دوستی میں میرے نزد مک ابو بکر سے زیا دہ ، ہمتر ہو۔

جناب عاتشه صديقة نے فرمايا ہے كہ ميے سے بى محرس ميرى بى بارى ك دن اور ميري كوديس رسول التد صلى الله عليه واله وسلم وصال يذير موت اور بوقت موت الند تعالی نے میرا اور آنجناب کا لعاب دہن تھی اکٹھا کر دیا وہ یوں کہ میے سے جائی عبدار من آگتے وہ باتھ میں مواک لیے ہوئے تھے۔ آپ نے اسلی طرف و یکی میں نے جان لیا کہ آپ (مواک) پہند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ کے واسھ لے لول۔ آب نے سرے سے اثارہ کر کے فرمایا، بال میں نے آپ کے دہن مبارک میں یہ مواک دے دی جو آپ کو سخت للی تویں نے اس کو زم کر دیا (اپنے مندیں بہاکر) آ محضرت کے سامنے ہی ایک برتن پائی وال موجود تھا۔ آپ اس میں اپنا باقد والتے تھے اور فرماتے تھے لاالہ الاالند، البعد موت کی سُرات ہوتی ہیں۔ پھر اپنے باق کو آپ سید حاکر کے فرماتے تھے الر فیق الاعلیٰ۔ الر فیق الاعلیٰ . یعنی الته تعالیٰ سے ملا قات بی جا ہے میں نے عرض کیا والند پھر تو آپ ہماراا نتخاب کرنے والے نہیں ہول کے (مرادیہ ہے کہ آپ ہمارے یاس رہنے کے نہیں)۔

حضرت سعید بن عبدالند اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انصار کو جب معلوم ہو گیا کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کی طبع (مبارک) ہو جبل ہوتی جاتی ہے تو لوگ (بے قرار ہو کر) سعد کے گرد پھر نے لگے تھے۔ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس حاضر ہوتے اور آنحضرت کو لوگوں کے غم واندوہ کے بارے میں بتایا ۔ ازاں بعد حضرت علی آگئے انہوں نے بی وی صورت حال بیان کی بالآخر آنحضرت ملی الند علیہ والہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فر ایا کہ ہاتھ کو پکرٹو و صحابہ نے آنجناب کا ہاتھ ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فر ایا کہ ہاتھ کو پکرٹو و صحابہ نے آنجناب کا ہاتھ مالی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کہ ہوء عن کیا ہم ڈرتے ہیں کہ آپ وصال پذیر ہو جاتیں گے۔

مرد تو رسول اللد على الله عليه والد وسلم كے ياس حاضر تھے ـ انہول نے (اپنی عور توں كو) انہيں بلانا مشروع كر ديا وہ چلا انتمى (يعنی رونا مشروع كر ديا) ـ رسول الله على عور توں كو) انہيں بلانا مشروع كر ديا وہ چلا انتمى (يعنی رونا مشروع كر ديا) ـ رسول الله عليه واله وسلم حضرت على اور حضرت فعنل كے كند حموں پر ہاتھ ركتے ہوئے بابر تشريف لائے ـ حضرت عباس آئت خضرت كے حضور آگے آرب تھے . آئت خضرت اپنے ممر پر پنی باندھ ہوئے تھے اور پاؤں كے ساتھ زمين پر نشان بناتے جاتے تھے ـ حتی كه آپ منبركی نيج والی سيڑ هی پر آ میٹے آپ كے باس لوگ الكھے ہو گئے ـ آپ نے الله كى حمد بيان فراتی اور فرمانے لگے ،

اے لوگو! مجھے پہتہ چلا ہے کہ تمہیں خدند ہے میرے وصال یا جانے کا کو یا کہ تمہیں موت ہے الکار ہے جبکہ تمہارے نبی کا دفات یا جاکوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیا میں نے تم کو موت کی خبر نہیں دی ہے اور تم کو خود موت کی خبر بہیں ال حکی بین سل حکی ہیں کیا مجھ سے پیشر والا کوئی نبی زندہ رہا ہے جو جھجا گیا تھا جو میں مجی اب زندہ بی رہ جاؤں۔ جان کو کہ میں نے اپنے رب تعالی سے جا ملتا ہے اور تم مجی اس سے بی جا ملنے والے ہو۔ میں شم کو مباجرین اولین کے متعلق وصیت کر رہا ہوں اور مہاجرین کو مجی آبیں میں یک دومر سے سے خیر خواتی کی وصیت کر رہا ہوں اور مہاجرین کو مجی آبیں میں یک دومر سے سے خیر خواتی کی وصیت کر آبون۔

التد تعالى في ارشاد فرمايا ب-

والعصرهان الانسان لغي خسره الاالذين امنوا وعملو الصلحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبره

وقع بے زمانے کی بے شک انسان گھانے میں ہے مواتے ان لوگوں کے سوایان لائے اور نیک ممل کرتے رہے اور وصیت کرتے رہے حق کی اور وصیت کرتے رہے

صبری، اور سب امور بحکم الند ہی مکمل ہوتے ہیں کسی معاملہ میں تاخیر ہو تو تحبت مت كرنا كوتى جلدى كرے تحبى تو الله اسكى وجه سے جلدى نبيس فرما آا اور سو الله برغالب آنے کے لیے کوشال ہو وہ خود مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے اور جو کوشش کر سراسد فریب دینے کی وہ خود دھوکہ کتا تاہے۔

فهل عسيتمان توليتمان تفسدوافي الارص و تقطعواار حامكم (بب كياتم اسك قريب مو و هيك مو) كه اكرتم والى مو جاة توتم زمين ميل فساد دالواور

بنی قر بتوں کو متقطع کرنے لکو. محمد . ۲۲)۔

انصار کے حق میں وسیت:۔ اور تم ہوگوں کومیں نشار کے بارے میں وصیت کر تا ہوں ن کے ساتھ اللانی کرنے کی۔ انہوں نے بی ہمیں اپنے کمروں میں مہم یہ تن اور تم سے بیشتہ ایمان ۔ آئے۔ تم ان کے ساتھ نیک بر آاؤ کرنا کیا تمہارے ہے حصد بذرك بخاانبول في بيلول مين . كيا ابيغ محمرون مين انبون في تم كو آباد بذكيا تحاكياتم کو انہوں نے از جنگی نہ دی می اپنی جانوں پر مجی حبکہ وہ خود منگی (کی حالت) میں تھے۔ خمر دار! ہو دو آ دمیوں پر مجی حائم مقرر ہو جائے تو وہ ان کے نیک او بول سے اعذر ا سلیم کرے اور بروں سے در گذر کر تارہے۔

خبرار! ان پردیگر لوگوں کو ترجیح مت دینا خبردار! تم لوکوں کے لیے راست کا نثان ہوں ور تم نے مجد سے بی آ من ہے اور تمبارے ساقد وعدہ میرا حوش ب میر (وو) موض کو نزاس مسافت کے برابر سے تعلی بڑے کر وسیع ہے جو یمن کے صفاء اور شام ئے بہہ ہ کے درمیان ہے۔ اس میں کو ثر کے پرنالے سے بول پائی کرتا ہے۔ حج دود حد سے سفید تر اور ملمن سے بڑھ ۔ ماور شبد سے شیریں تر ہے۔ اس میں سے حس نے

نوش کر لیا کمجی آئندہ پیاسانہ ہو گااس کے کنکر مانند مو تیوں کے ہیں اور زمین س کی مشک کی ہے۔ حشر کے میدان میں اس سے جو محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے بی محروم رہ گیا خبردار! کل کو جو ممیرے پاس آنے کی خوامش رکھا ہو وہ ناجائز باتوں سے اپنی زبان اور اینے باقتوں پر کنٹرول رکھے۔

معضرت عباس عرض کرنے لگے یار سول الله ۔ قریش کو وصیت فرمادیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اس بارے میں میں قریش کو وصیت فرما تا ہوں ۔ قریش کی بیروی کرنے والے ہیں لوگ ۔ نیک نیک کی اور برابرے کی اب اہل قریش لوگوں کے واسطے جلائی کی وصیت کریں اے لوگ و معاصی تبدیل کر دیتے ہیں تعموں کو اور بدل دیا کرتے ہیں قسموں کو۔ لوگ نیک ہوں تو انکے سم د ن کے مافق بھلائی کیا کرتے ہیں اور لوگ برے ہوتے ہیں تو میں دیکے سمردار مجی ان سے بر میں سر ۔ تاؤ بی کرتے ہیں۔ الله نے فرمایا ہے ،

وكذلك نولى بعص الظلمين بعضا بماكانو ايكسبون

داسی طرح بی ہم بعض ظلم کرنے والوں کو بعض ظالموں کا دوست کر دیتے ہیں س لیے کہ جووہ کماتے ہیں)۔

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ والد وسلم نے سینمرت ابو بکر

کو ارشاد فرمایا اے ابو بکر دریافت کر لو۔ انہوں نے ع ش کیا یا رسول لند وصال قریب

ہو کچھ عندالند ہے آپ کے لیے وہ مبارک ہو کاش کہ ہمیں اپنے انجام کی خبہ ہوتی۔

ہو کچھ عندالند ہے آپ کے لیے وہ مبارک ہو کاش کہ ہمیں اپنے انجام کی خبہ ہوتی۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کی جانب مدرة المنہی کی جانب اور پھر جنت الماوی کی طرف

ہو سے نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کی جانب مدرة المنہی کی جانب اور پھر جنت الماوی کی طرف

ہو سے خش کیا یا رسول اللہ آپ کو غسل دینے کے لیے کون ہے ارشاد فرمایا میں اہل خانہ

میں سے قریب اور قریب۔ انہوں نے پوچھاآپ کو کس چیز کا کفن دیں گے ارشاد فرمایا

میں سے قریب اور قریب۔ انہوں نے پوچھاآپ کو کس چیز کا کفن دیں گے ارشاد فرمایا

میں نے عوجودہ انہی کیوٹوں میں اور یمن کے لباس اور مصری سفید چادر میں (گفن دیا

میں نے عوض کیا جنازہ آپ کا ہم میں سے کون پڑھائے گا۔ (اس پر) ہمیں

رونا آگیا اور آپ بھی رونے لگے پھر ارشاد فرمایا تو قف کروالند معاف فرمائے تم لوکوں کو اور بہتر ہزاد عظاکرے اپنے ثبی ہے۔

حب وقت مجھے عسل دے دیا جائے گا اور کفن دے دے کے تو اسی گرمیں میری قبر کے ایک کنارے پر مجھے جاریاتی پر رکھ دینااور ایک ساعت میرے یا س تم بامر جلے جانا كيونكه سب سے پيئيتر الله ميرے اور صلوة وسلام براهن والا ب اور تم یر وہ می رحم فرانے والا ہے۔ ازال بعد طلائک رحمت کی دعائیں کریں گے پہر طائک کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ مجھ پر صلوۃ و سلام بروصیں اور الله کی ساری مخلوق می سے ميرے ياس اولين آنے والا جبريل عليه السلام مول كے الكے بعد ميكائيل بحر اسرافيل اور اللے بعد عزرا تیل الماتک کی کشیر فوج کے ساتھ آئیں گے اور درود پاک پراصیں گے ۔ انکے بعد سب فرشح آجائیں گے پھر تم لوگ گروہ در گروہ میرے پاس آتے جانااور گروہ در گروہ ہی مجھ پر صلوۃ اور سلام پڑھنااور مجینے جلانے اور رو کر مجھے رئے نہ پہنچانا۔ اور تم میں سے سب سے پہلے امام سلام کرے گااور میرے اہل بیت اپنی قرابت کے لحاظ ے آغاز کریں کے انکے بعد عور توں کا گروہ سلام اور چر بچوں کا گروہ۔ عرض کیا گیا آپ جناب کو قبر کے اندر کون آبارے گا تو آپ نے فرمایا میری قرابت کے لوگ اہل بیت، فر شنوں کی ایک کشیر تعداد کے ساتھ جو تم نہیں دیکھ سکو کے مگر دہ تم لوگوں کو دیکھ رے ہوں گے اب تم الحواور سواب مجھ سے بعد میں ہیں انہیں میر ک جانب سے وسنجا دو۔ حناب ام المومنين سيده عائفة صديقة راوى مي كه جودن وصال رسول التد صلى التد عدیہ و لہ دسلم کا تحااس دن کے مشروع آپ کو کافی حد تک افاقہ رہالوک اپنے اپنے گھرول كور خصت مو كئة تح اور خوش خوش اپناپ اين كامول مي مشغول مو كئة اور رمول الله صلى الله عليه واليه وسلم كو ازواج بإك كے ساتھ جمھوڑا بمارا ايسا حال تھا قبل ازاں مم كو اتنی خوشی نہیں ملی تھی ۔ اجانک حضور صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا سب عور تیں باہر جلی جائیں کیونکہ فرشتہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ بی تام لوگ بابر كن سوائے ميرے. ميرى كودي أنحضرت كامر (مبارك) تحاآب بيٹھ كتے توي ایک گوشے میں آئئی آپ کافی دیر فرشنے سے محو کھٹکورہے ممر کوئٹی میں۔ اسکے بعد آپ نے مجھے ارشاد فرمایا اور اپنا سر می میری گودیس رکھ لیا پھر عور توں کو اندر آجانے کے نے فرددیا۔ اس نے بوچھا کہ یہ کیا ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہ جبریل عبدالسلام نہیں تھے۔ آپ نے جواب دیا بال عائش بال یہ میرے باس ملک الموت آئے ہوئے تھے اور مجھے

اطلاع دی ہے کہ مجھے الند نے بھیجا ہے اور ساق حکم فرادیا ہے کہ میں بلا اجازت اندر مت داخل ہوں اور اگر اجازت عطانہ ہوئی تو واپی آ جانا۔ میں اس کو اجازت دول تو پہر اندر داخل ہو جائے اور یہ مجی مجھے فرمایا گیا ہے کہ میری جان کو قبض مرکزنہ کرے آآ تک میں داخل ہو جائے اور یہ مجی کے فرمایا گیا ہے کہ میری جان کو قبض مرکزنہ کرے آآ تک میں اے ارشادنہ فرماوں۔ عرض کیا آپ نے اب اے کیا فرمایا ہے فرمایا میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھ سے رکے جی رہو جب مک جبریل علیہ السلام نہیں آتے کیونکہ یہ وقت ہے گئے۔

جناب سدہ فر اتی ہیں کہ یہ ایک ایس بات تھی ہمارے مامنے صب کا کوئی جواب ہم نہ رکھتی تھیں اور کوئی رائے تھی ہم (اس بارے میں) نہیں دے سکتے تھے۔ شدید غم تما اور ہم چپ رہے گویا کہ الی ابتلا تھی ہمارے لیے کہ ہم حیرت زدہ تھے تام اہل فاند پر اس قدر رعب اور بیبت مچائی ہوئی تھی کہ کسی کو بولنے کا یارانہ تحا آپ فرماتی ہیں کہ اس ساعت میں جبریل علیہ السلام می آئے اور انہوں نے سلام کیا میں اس کے حسن كلام كو جان كئي فحى تام ابل بيت بامر تكل كية اور وه اندر آ كية انبول نے بتاياك آپ كوالند سلام فرما يا ب اور پوچها ب كه آپ خود كوكيسا بارب جي- حالانكه اس خود می یہ معلوم عی ہے ۔ جیسا مجی آپ خود کو بارہ ہیں۔ پھر مجی اس نے ارادہ فرمایا کہ آپ جناب کے مثرف و عقمت میں اضافہ ہو جائے اور ساری مخلوق پر آپ جناب کا شرف اور عکمت سب سے زیا دہ کال ہو جائے اور یہ سنت بن جائے آپ کی امت س آپ حضور نے مواب دیا کہ مجھے تکلیف محموس ہوتی ہے اس نے عن کیا آپ خوش ہو جائیں۔اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ حضور کو وہاں تک پہنچائے (بذریعہ صب) کہ حو (مقام ومرتبه) آب حضور کے واسطے تیار کیا ہوا ہے؟ آنحضرت صلی الند علیہ والد وسلم نے فرمایا اے جبریل ملک الموت میرے یاس حاضر ہو کر سب کچھ بتا پکا ہے۔ جبریل نے عرض کیا یار مول اللہ آپ کے رب کو آپ حضور کا شتیا تی ہے کیا اس نے آپ کو اس سے آگاہ نبیں فرایا حو کچے وه وابنا ہے۔ والله ملک الموت نے لیجی کسی سے اجازت عاصل نہیں کی نہ عی وہ کسی سے سمجی تجی اجازت لگے گا مگر آپ کا پرورد گار آپ حفور کی عظمت کی تلمیل کرنے کا خواہشمند ہے اور آپ کا اس کو نوق ہے ملک الموت جب آئے گاتواس کو آپ ( میچیے) نہ ہٹادیں۔

اسکے بعد عور توں کو اجازت عطا فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا اسے فاظمہ میرے قریب آؤ وہ آئیں اور آپ کے ورر حجک کئیں۔ ان سے آپ نے کچھ مر کوشی میں فرمایا اب حو او پر سمر اٹھایا تو ان کی آنگھیں اشکبار تھیں۔ وہ شدت نم سے خاموش تھیں۔ پیم حضور نے انہیں فرمایا اپنامہ میرے قریب کرو چنانجہ حضرت فاطمہ آپ ہے لیٹ كئيں۔ آپ نے ان سے مر كوشي كى تو وہ بنتى تحيى اور بات كبى نبير كر يا أن تحيى۔ بم نے یہ تعجب خیر بات ان سے دسیعی ۔ ان سے بعد میں جب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آنحضہ ت نے فرمایا تھا کہ آئ میں وصال یا جاؤں گادیہ س کر)میں رو پڑی تو پیم سب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعائی ہے کہ میرے ابل بیت میں سے سب سے ول تمبيل مجر سے طائے اور ميرے مال تحجے كرے توس بن براى برا فاطعة الزہرہ كے دونوں فرزندوں كواپنے نزديك كر كے انبيل بچم ليا۔ جناب سيدہ عائش نے فرمایا ہے کہ بچر ملک الموت حاضہ ہو گئے اور سلام کیا اور اجازت طلب کی آپ نے اجازت عطافر مائی پیم فرشتے نے عض کیا یا محمد صلی الته علیه واله وسلم مجھے حضور کا کیا عكم سے ۔ آب نے فرمايا مجھے ميرے برورد گام سے ملاؤع ض كيا بال آج عى يہ ہوجانے گاآپ کارب آپ کااشیتیال رکھا ہے۔ میں اسمی کسی جگہ بار بار نہیں گیا موائے آپ ك ربال كى) اور نه عى مي المحى داخل مونى باز ربامون سوائى آب كى (دولت كد ن، البيد ايك ساعت الحجى باقى ب يجم ملك الموت بابر تكل كية اب جبريل عليه السلام يم حاضر مو كية اور كيف لك يارسول الله السلام عليكم يه آخرى بارمي زمين ير نازل موا ہوں۔ وحی کو ببیٹ دیا گیا ہے اور دنیا کو مجی لبیٹ دیا گیا ہے اب میری کوئی ضرورت دنیا میں باقی نہیں ری آب کے موارا سکے بعد میں اپنے مقام پر قرار پذیر رہوں گا۔ قیم ہے س (ذات) کی تعب نے محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حق کے سابتے بھیجا کہ گھر کے اندر کوئی فرو مجی نہ تھا جواس بارے میں کچھ بات کر سکتایا آپ کے دوستوں (یعنی صحابہ) کی طرف کچھ بات کبد سکتا کیونکہ جو کچیہ جمیں سنائی دے رہا تھا وہ بہت عظیم معاملہ تھا اور ہم فوف وربت كي زويس قط

سیدہ عاتشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ میں آنحضرت علی الله علیہ والہ وسلم کے پا ک حاضر ہوئی کہ آپ کے سر کو اپنے سینے پر رکھ لوں۔ پیم آنجناب پر سکر طاری ہونے لگا

719

چہرہ اقد س پر پسینہ آگیا کی پیشائی میں نے وہ پسینہ پو نجسا شہ وع کر دیا اس سے زیاد:

خوشہو والی چیز میں نے کہی نہیں دیکھی آپ کچید افاقہ محسوس فرماتے تھے تو میں کہتی تی
میرے ماں باپ اور اہل آپ پر نثار یہ کشا پسینہ ہے آپ کے پہنے ہے ہو آ شخصور
نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ایمان والے شخص کی جان پسینے کے ساتھ کلا کرتی ہے . جبکہ
کافر کی جان اس کے جبزوں سے نکلا کرتی ہے حس طرت کد حاسانس میا کر تا ہے مہم ہم
کانپ اٹھے اور ہم نے اپنے اہل فانہ کو مجی اطلاع جمیعی۔ اولین آنے والے میرے بجائی
کی تھے۔ میرے والد نے انکو جسیجا تھا۔ اور اس موقع پر صحابہ کی مضور سے (دوران
علیہ قات نہ ہوتی اور اب قبل اس کے کہ کوئی آتا۔ آستحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم
وصال با سے انکو میں آپ سے اللہ ہی باز ۔ کیے ہونے تھا اس لیے کہ (اس وقت ) آستحضور
کادوست اور قریبی جبریل اور میکائیل علیماالسلام کو بنایا ہوا تی۔

آنحضرت پر مب وقت بہوشی وارد ہوتی تنی تو آپ فرماتے تھے رفیل العلیٰ آپ مب وقت بات کرنے کے قابل ہو کئے تو ارشاد فرمایا نماز، نماز۔ تم تمام نوک میں وقت میں اسکے ساتھ رہو کے تم سلامت ہی رہو کے دیا جیسے کہ آپ نے رشاہ فرمایا تما)۔ آپ شور اپنے وصال مک اسی طرح فرماتے رہے نماز، نماز۔ بھناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول

سند صلی الند علیہ والد وسلم کاوصال جاشت اور دو پہ کے در میان بروز پیر ہوا۔ جناب سیدہ فاظمہ نے فر مایا ہے والند میں نے د یکھا ہے کہ پیر کے روز کوئی نہ کوئی آفت اس است پر وارد ہوئی ہے اور یا حضرت ام کلتوم نے فر مایا ہے کہ نس روز کوفہ کے اندر حضرت علی پر مملد کیا گیا تحاوہ پیر کا دن تھا۔ پیر کے روز کوئی نہ کوئی آفت وارد ہوئی ہے۔ رسول الند تعلی الند علیہ والد وسلم اسی دن وصال پذیر ہوتے۔ حضرت علی اسی روز شہید ہوتے۔

حضرت عائث صدیقہ نے فرایا ہے رسول الند صلی الند عدید والہ وسلم کے وصال فرانے پر لوگوں کا ایک ہجوم وہاں پر اکٹھا ہو گیا ، ور رونے کی آوازیں سائی دینے مگیں۔
رسول الند صلی اللہ عدید وسلم کو میر سے کیز سے سے طائکہ نے ڈھانیا ہوا تھا۔ مسلمان آپ میں اختلاف کرنے گئے کوئی کہنا تھا حضور نے وفات نہیں پائی اور کچیم صحابہ تھے کہ خم سے انکی زبانیں گئے ہوئی ہوئی تھیں اور وہ کافی دیر کے بعد بات کر سکے تھے ہیں مسلمانوں پر

مختلف قدم کی عالتیں قیس۔ حضرت عمر بن خطاب آنحضرت کے وصال پانے کا انکار کرتے تھے۔ حضرت علی بوجہ شدید غم نیچ بیٹ گئے۔ عثان کی زبان بوجہ غم بند تحی حضرت ابو بکر اور حضرت عباس اپنے آپ کے قابو میں بی تھے۔ لوگ حضرت ابو بکر کی بات سے لا پرواہ تھے۔ بالآخر حضرت عباس آئے اور فر ایا ۔قدم ہے اس الند کی جس کے سواکوئی معبود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم موت کا مرا چکھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنے فود موجود ہوتے ہوئے یہ آپ کر یمد سنائی قی،

انكميت وانهم ميتون - ثم انكم يوم القيمة عندر بكم تختصمون -

(بلا شبہ تم فوت والے ہو اور بے شک انہوں نے مجی مرنا ہے چم بلا شبہ تم پنے رب کے پاس روز قیامت مجمکر اکرو کے۔الزمر ۲۰۰۰ ، ۲۱).

جناب الو بکر کو حی وقت وصال رسالت آب صلی الند علیه وسلم کی خبر ہونی آپ بی الحارث بن خزر نے کے پاس تھے۔ آپ فوری طور پر چلے آئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس حافر ہوئے اور آنحضرت کی جانب نظر کی پیم آپ پر مجھے اور بوس لے لیا اور فرمانے لگے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے ماں باپ آپ حضور پر قربان ہوں۔ آپ کو الله دو مرکی مرتبہ موت کا مرن مرگزنه چکھانے گا۔ والله رسول الله وصال پاچھے ہیں پیم آپ لوگوں میں آئے اور فرمانے لگے اے لوگو۔ جو شخش محمد صلی الله علیه وسلم کی عبادت کیا کر آ تھا وہ جان نے کہ محمد صلی الله علیه والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم میں الله علیہ والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم میں الله کارشاد پاک ہو معدم میں الله کارشاد پاک ہو معدم میں ہے اور وہ کمی مرے گا تھی والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم میں ہو کہ وہ ذیرہ تھی ہے اور وہ کمی مرے گا تھی میں ہو کہ بنیں الله کارشاد پاک ہو داس کو معدم میں ہو کارٹندہ بی ہے اور وہ کمی مرے گا تھی والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم میں ہو کہ وہ ذیرہ بی ہو دالہ وہ کمی مرے گا تھی میں ہو کہ کی نہیں الله کی کارشاد پاک ہو کہ کی بنیں الله کارشاد پاک ہو کہ کو کہ کی نہیں الله کارشاد پاک ہے د

وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم

على اعتابكم -

داور نہیں محد مگر ایک ربول تحقیق اس سے قبل مجی متعدد رمول ہو گذرہ ہیں کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کیا جائے تو تم اپنی ایر یوں پر پھر چلو گے۔ آل عمران ہے ہاں۔

اس وقت لوک الیمی کیفیت میں تھے کہ جیسے انبول نے یہ آیں ، یمہ اس روز سے قبل کھی سنی عی نہ ہو۔ قبل کھی سنی عی نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ ابو بکر صدین کو جب آس گائی ہوئی تو آپ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان (مبارک) پر عاضر ہوتے۔ آپ آ تحضرت پر صلوۃ وسلام عرض کر رب تے اور آ الموں سے آنو روال تے اور بچکیاں جی لیتے تے۔ ص طرح کر یائی گھروے سے چھلک جانے باو جود اسی حالت میں ہونے کے وہ اپنے قول و فعل میں مسحلم تے اور موصلے کو ظام کر رہے تے ۔ آنحضرت پر چر آپ جبک گئے۔ آنحفور کے چمرہ مبارک کو کھولا۔ آنحفور کی پیشانی پر اور آپ کے رضاروں پر بوسر لیا اور آ تحفور کے ہمرہ (مبارک) پر اینا ہاتھ بھیرتے تے کہ اچانک رو پڑے اور کمنے لگے ميرے ال باب اور ميرے ابل و عيال اور ميرى جان سب آپ پر فدا مول- آپ ا پن زندگی میں اور اپنی وفات میں ہر حال میں عی خوش رہے۔ آپ کے وصال سے اب سلسلہ دحی ختم ہو پتکا ج آپ سے قبل کے لی نبی کے فوت ہونے پر نبیں ہوا تھا۔ آپ عظیم ہیں بلجاظ مروصف اور آپ رونے دھونے سے بھی بالا تر ہیں آپ ایسے خصاتص كے حال بيں يہال مك كه اس وقت آپ سكون ميں بين اور محفوظ مو چكے بين اور سم آپ کے بارے میں راضی برصابیں۔ اگر آپ نے اپنی وفات کو پہند نہ فرہایا ہوا ہو تا تو آپ کے غم میں ہم سب اپنی جانوں کو حاضر کر دیتے اور اگر ہمیں رونے ہے آپ نے انعت نه فرائی ہوٹی تو پانی کے چھے ہم نے آپ کے لیے بہادیے ہوتے اور حس چیر کی ہمیں آب حاصل نہیں یعنی غم اور آپ حضور کی یا دتویہ تھی ہم سے دور نہ ہول کے يا البي جماري اس بات كو أنحضور كك بهنجال يا محمد صلى الثر عليه واله وسلم الني رب تعالى ہے ہماری شفاعت فرما دیں۔ ہمیں جی آپ اپنی یا دیس رکھیں۔ اگر آپ ہمارے لیے سکون واطمینان مذ چھوڑ کئے ہوتے تو ہم میں کوئی مغموم ہونے کے باعث اپنے پاؤل پر كرارمنى كى تاب ندركتااے الله جارى جانب سے اپنے نبى ( مكرم ) كے حضور ، ارى ا ک بات کو پر مہنچا دہے اور سم میں اس کو محفوظ رکھ۔

(یا الله) اپنے فعنل و کرم کو ہمارے اور بر جاری رکھ کہ ہم رمول الله صلی الله علیہ والله وسلم کے اموہ حسنہ پر ہی شمل کرتے رہیں۔ ہمیں الله تعالیٰ (رؤف و رحیم سے اپنے محبوب محد صلی الله علیہ والہ وسلم کے صدقے) سے امید ہے کہ ہماری براتیاں نیکوں میں سجوب محد صلی الله علیہ والہ وسلم کے صدقے) سے امید ہے کہ ہماری براتیاں نیکوں میں سبدیل فرادے گا اور یہ کہ ایمان کی حالت میں رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے ہمیں

الدے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو دعا کو قبلیت عطا کرنے والا ہے اور اس کی ذات ہے تی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ والحمد دلله رب العلمین۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه وباركوسلم









## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.